

## فهرست (بلحاظ ِفقهی ترتیب)

| حدیث نمبر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوانات                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|           | كتاب الايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| 7893      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسلام کے دس حصے ہیں                   |
| 8709      | ں کرے گا وہ جنتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسلام کے ۱۳ حصے ہیں جوان پڑم          |
| 8712      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دل کسی وقت بھی بدلا جا سکتا ہے        |
| 8716-8777 | ں میں واپس آئے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سلام غريبول سے شروع ہوا' غريبو        |
| 8698      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مؤمن کو تکلیف نہیں دینی چاہیے         |
| 8722      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بندومؤمن كاخيال كرناالله كوبژاپينه    |
| 8732      | راس کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| 8859      | انہیں ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حضور ملق يُلام كامحبت بغيرا يمان مكمل |
| 8856      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زمانه کو گالی نہیں دینی جیا ہیے       |
| 8880      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ايمان نام اقرار بالليان وتصديق با     |
| 8606      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مؤمن کوجان بوجھ کرقتل کرنا کفرہے      |
| 8796      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جتنايقين ہوگاا تنامضبوط ايمان ہوگھ    |
| 8607      | <u>د</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ایمان جنت میں لے جانے والاعمل         |
| 8789      | and the second s | لوگ دین کوحقیر د نیا کے بدلے فروخ     |
| 7860      | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | احکام الہی پڑمل کرنے والاجنتی آ دو    |
| 8623      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جودین کو بدلے                         |

| فقهى فهرست          | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 4                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8356                | اللہ کے ہاں مؤمن سب سے زیادہ غزت والا ہے                    |
| 8370                | تقدیریرایمان رکھنا ضروری ہے                                 |
| 8313                | حیاءاورایمان دونوں اکٹھے ہیں                                |
| 8298                | تقذیر کا انکار کرنے والا کا فرہے                            |
| 8501                | ایمان کا دارومدارخاتمہ بالایمان پر ہے                       |
| 8187                | منافق کی نشانیاں                                            |
| 8470                | کیاتمہیںاس کا تھم دیا گیاہے؟                                |
|                     | كتاب العلم                                                  |
| 7888-7922           |                                                             |
| 8715                | عالم اگر پھیلے گا تواس کااثر اچھانہیں ہوگا                  |
| 8698                | علم سے متعلق                                                |
| 8844                | قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہے                                    |
| 8737                | قربِ قیامت علماء نہیں ہوں گے                                |
| 8843                | حضور ملی کیا ہے زمانہ میں صحابہ کرام حدیثیں لکھتے تھے       |
| 8381-8567-8611-8833 | علم حاصل کرنا ضروری ہے                                      |
| 8838                | فارس میں ایک نوجوان ہوگا جو ثریا ہے علم اُ تارلائے گا       |
| 8593                | ایک حدیث کے لیے سفر کرنا                                    |
| 8033-8193-8781      | حضورط التي يَلِيم كي حديث بيان كرنے ميں احتياط كرنى چاہيے   |
| 7957-8766           | دین کی سمجھ اللہ کی عطاہے                                   |
| 8236                | دین دارلوگوں کو دنیا دارلوگوں کی خوشامزہیں کرنی چاہیے       |
| 7953                | حضور ملتی تیاتی کی دعا حدیث بیان کرنے والے کے لیے           |
| رة                  | كتاب الطها                                                  |
| 7798-8841           | عنسل اور وضو کے لیے پانی کی مقدار<br>ران شرمگاہ میں شامل ہے |
| 7811                | ران شرمگاہ میں شامل ہے                                      |

| فقهی فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 5                             |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 7818       | معذور کے لیے تھم                                             |
| 7830-7849  | اعضاءِ وضوكوتين مرتبه دهونا                                  |
| 7855       | پیشاب کر <sup>س</sup> ے پانی استعال کرنا جاہیے               |
| 7870-8534  | مذی کی صبورت میں وضوہے                                       |
| 7949       | بلی کے جو تھے کے متعلق                                       |
| 7897-8674  | آ گ ہے بکی ہوئی شی کھانے کے بعد وضونہیں ہے                   |
| 8728       | ا گرغسل فرض ہو جائے تو وضو کر کے سو جائے                     |
| 8692       | ہفتہ میں ایک دن عسل کرنا ضروری ہے                            |
| 8619-8862  | غسل جنابت کرنے کا طریقه                                      |
| 8571-8834  | شرمگاہ کو ہاتھ کگے تو ہاتھ دھونا چاہیے                       |
| 8572-8831  | موزوں پرمسح کرنے کے متعلق                                    |
| 8585       | عورتوں کے شسل کرنے کے متعلق                                  |
| 8389-8814  | جمعہ کے دن غسل کرنااحچیاہے                                   |
| 8625       | عورت کواحتلام ہوتا ہے                                        |
| 8318       | وضوئے متعلق                                                  |
| 8355       | احتلام ہوتو عنسل فرض ہے                                      |
| 8363       | موزوں پرمسے کی مدت                                           |
| 8403       | جنبی کھا پی سکتا ہے                                          |
| 8222       | حضور طلِّ اللَّهِ كَا أَمْت كَ وضووا لِاعضاء چِمك رہے ہوں گے |
| 8314       | وضوكا ثواب                                                   |
| 8268-8272  | جعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے                                    |
| 8264       | وضوكرنے كاطريقه                                              |
| 8509-8524  | موزوں پرمسے کی مدت<br>مسواک بے متعلق                         |
| 7980-8526  | مسواک کے متعلق                                               |

| فقهى فهرست     | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 6                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8499           | وضوکرنے کا طریقتہ                                                                      |
| 8180           | جمعہ کے دن عنسل سنت ہے                                                                 |
| 8080           | وضوكرتے وقت بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم پڑھنی چاہيے                                       |
| 8084           | غسل جنابت مکمل کرنا چاہیے                                                              |
| 7995           | نجاست اگرخشک ہوتو کھر چنے سے پاک ہوجاتی ہے                                             |
| 7996           | اپنے آپ کوخوبصورت رکھنا اچھا ہے                                                        |
| 8455           | غنسل کرنااورروز ه کھولنا                                                               |
| 8430           | ایک صاع پانی سے شسل کرنا                                                               |
| نفاس           | كتاب الحيض وال                                                                         |
| 8311           | حيض واستحاضه ونفاس كے متعلق                                                            |
| 8464           | حيض واليال بهي عبيدين مين نكليس                                                        |
| <b>ö</b>       | كتاب الصلو                                                                             |
| 7787-7915-7978 | جونماز پڑھائے وہ قر اُت مخضر کرے                                                       |
| 7792           | فجر کی سنتوں میں قرائت                                                                 |
| 7801           | نماز میں تکبیراولی کے وقت ہاتھ اُٹھانے کا طریقہ                                        |
| 7824-7877      | نماز میں قر اُت الحمد للہ سے شروع کرنی چاہیے                                           |
| 7832           | اگرنماز فجررہ جائے تو طلوع مثس کے بعد پڑھی جائے                                        |
| 7833           | ظہر کی چارسنتوں کے متعلق                                                               |
| 7837           | صرف شلوار پہن کرنماز پڑھنامنع ہے<br>اگر دوآ دمی نماز پڑھیں تو مقتدی دائیں جانب کھڑا ہو |
| 7844           |                                                                                        |
| 7846-7901      | حالتِ سفر میں نماز قصر ہے                                                              |
| 7869           | جس کے کان میں اذان کی آ واز پڑے وہ معجد میں آ کرنماز پڑھے                              |
| 7946-8233      | نماز عصر کا وقت                                                                        |
| 7947           | نمازادا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں                                                     |
|                |                                                                                        |

| فقهى فهرست                 | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 7                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 7921                       | مقام عقیق میں آپ ملی آپام نے نماز قصر کی                            |
| 7915                       | نماز پڑھاتے ہوئے قرائٹ مختصر کرنی چاہیے                             |
| 7913                       | اشارہ سے نماز پڑھنے کے متعلق                                        |
| 7902                       | نماز میں قصر کرنے کے متعلق                                          |
| 7903                       | امام کی قر اُت مقتدی کی قر اُت ہے                                   |
| 7885-8799-8839             | وتر تين رکعت ہيں                                                    |
| 8694                       | نمازوں کے اوقات                                                     |
| 8687                       | مؤمن کاایک مجده                                                     |
| ں شریک ہوسکتا ہے 8650-8683 | ا گرکوئی گھر میں فرض نماز پڑھ لے تو نفل کی نبیت سے نماز باجماعت میں |
| 8684                       | نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے                                   |
| 8680                       | کپڑا بچپا کرنماز پڑھنے کا بیان                                      |
| 8675                       | حجده کرنے کا انداز ہ                                                |
| 8750                       | نمازی کوکسی کے آگے سے گزرنے کا خدشہ ہوتو آ گے کوئی ثبی رکھ لے       |
| 8752                       | تجدہ سے جب قیام کے لیے اُٹھے                                        |
| 8666                       | سر پر جوڑا ہا ندھنا                                                 |
| 8669-8670                  | تبجد سونے کے بعد ہے                                                 |
| 8661-8662                  | حضور طرق الآلم كي رات كي نماز                                       |
| 8155-8550-8663             | بد بودارشی کھا کرمسجد میں نہیں آنا چاہیے                            |
| 8762-8773-8790             | جمعہ کے دن جلدی آنے کا ثواب                                         |
| 8654                       | جب ا قامت پڑھی جائے تو فرض ہی پڑھے جائیں گے                         |
| 8656                       | نماز جمعه کی رکعتیں                                                 |
| 8531                       | حالت سجده میں سونا                                                  |
| 8544-8835                  | چٹائی پرنماز پڑھنا<br>نماز فجر کی نضیلت                             |
| 8548                       | نماز فجر کی نضیلت                                                   |

| فقهى فهرست     | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 8                    |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| 8549-8587      | امام اورمؤذن کے متعلق                               |
| 8852           | حضورطة الله م كانماز                                |
| 8557-8845      | نماز وقت پرادا کرنی چاہیے                           |
| 8278-8554-8971 | نفل نماز سواری پر جائز ہے                           |
| 8840           | جب نماز پڑھنا بھول جائے تو وہ پڑھے جب اس کو یاد آئے |
| 8842           | وتر كاوفت                                           |
| 8559           | جب اذان ہوتو نماز پڑھ لینی جا ہیے                   |
| 8830           | نماز کی نیت رکھنے والا ہمہ وقت نماز میں ہوتا ہے     |
| 8570           | نمازِ جنازہ میں چارتکبیریں ہیں                      |
| 8827           | عذر کی بناء پرگھر میں نماز پڑھنا جائز ہے            |
| 8822           | اذا السماء انشقت میں تجدهٔ تلاوت ہے                 |
| 8824           | نمازمکمل پڑھنی چاہیے                                |
| 8819           | بیلی صف والول کی فضیلت                              |
| 8604           | امام کے پیچیے نماز پڑھنے کے متعلق                   |
| 8785           | نماز کے لیے اپنے گھر والوں کو جگانا چاہیے           |
| 8780           | نمازا گررہ جائے تو اس کا افسوں                      |
| 8414           | وتر کا وقت رات کو ہے                                |
| 8415           | جب دوآ دمی ہوں تو ایک صف میں کھڑ ہے ہوں             |
| 8416           | صف میں اکیلے نہیں کھڑا ہونا چاہیے                   |
| 8776           | قبر کی طرف منه کر کے نماز نہیں پڑھنی جا ہے          |
| 8777           | فجری منتیں پڑھ کر لیٹنا سنت ہے                      |
| 8631           | نماز پڑھتے ہوئے سلام کرنامنع ہے                     |
| 8632           | نماز میں خشوع وخضوع کرنا جا ہیے                     |
| 8781           | بإجماعت نمازير صنے كا ثواب                          |

| فقهی فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) و                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8328       | مغرب سے پہلے فان نہیں ہیں                                       |
| 8349       | نماز شروع کرتے وقت سبحا نک اللَّهم پڑھنا سنت ہے                 |
| 8232       | حضور طائع آلیا کم کی رات کی نماز                                |
| 8238       | جونماز فجرنہیں پڑھتاہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے        |
| 8778       | عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے                 |
| 8297       | سجدهٔ سهو کے متعلق                                              |
| 8299       | عورت آ گے سے گزرے تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے                         |
| 8293       | صبح کے وقت نماز کے لیے اُٹھتے وقت شیطان اور فرشتہ دونوں آتے ہیں |
| 8259       | کھانے کی طلب ہوتو کھانا کھا کرنماز پڑھنی جا ہیے                 |
| 8246       | تحية الوضوء                                                     |
| 8527       | ا قامت پڑھتے وقت کب کھڑا ہونا چاہیے                             |
| 8528       | مسافر کے لیے نماز میں دور کعتیں ہیں                             |
| 8522       | نماز میں سلام چھیرنے کا طریقہ                                   |
| 8514       | جمعہ کے دن نمازِ فجر میں قرائت                                  |
| 8883       | سجده کرنے کا طریقه                                              |
| 8895       | نماز فجر میں قر اُت کی مقدار                                    |
| 8199       | نمازاگریاد نه رہی توجب یاد آئے تب پڑھے<br>پیار                  |
| 8200       | سفر میں نماز قصر ہے<br>گھر میں نوافل سنتیں پڑھنی چاہئیں         |
| 8192       | <u>گھر میں نوافل سنیں پڑھنی چاہیں</u><br>س                      |
| 8185       | حضرت سیدنا ابوبکرصدیق رضی الله عنه کی نماز سے محبت<br>:         |
| 8181       | حضرت عمر رضی الله عنه کی نماز سے محبت                           |
| 8179       | رکوع و ہجودکمل نہ کرنا نماز میں چوری کرنا ہے                    |
| 8170       | جب نماز کے لیے اقامت ہوجائے تو فرض نماز ہے                      |
| 8151       | نمازعيد                                                         |

| فقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (طِلْشُم) 10                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8134       | وتر وں کے بعد دور کعت نفل ہیں                                                         |
| 8176       | حضورطنَّة يَتَهُمُّ اورصحابه کرام کی عدم موجودگی میں حضرت ابن الی مکتوم نماز برٹ ھاتے |
| 8138       | -<br>جب نیندآ رہی ہوتو نمازنہیں پڑھنی چاہیے                                           |
| 8098       | ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق                                                      |
| 8093       | جب تین آ دمی ہوں تو ایک امامت کروائے                                                  |
| 8074       | بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھنا                                                        |
| 8068       | فرض نماز کے بعد آیۃ الکری پڑھنے کا ثواب                                               |
| 8065       | حضور طبخ الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل                               |
| 8066       | جن نمازوں میں قر آن جہرأاور سرأ پڑھنا ہے                                              |
| 8049       | امام کی قر اُت مقتدی کی قر اُت ہے                                                     |
| 8036       | چٹائی پرنماز پڑھنے کے متعلق                                                           |
| 8025       | نمازوں کے اوقات                                                                       |
| 8026       | گرمیوں میں نماز ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھنی چاہیے                                           |
| 7975       | وتر واجب ہیں                                                                          |
| 7977       | عورتوں کی نماز کے متعلق                                                               |
| 7978       | امامت کرواتے وقت قر اُت مختصر کرنی چاہیے                                              |
| 7986       | جمعہ کے دن نماز کی قر اُت                                                             |
| 7990       | اذان سیٰ ہوتو نماز نہ پڑھنے کا عذاب<br>است                                            |
| 7991       | منی میں کتنی نمازیں ہیں                                                               |
| 7992       | نماز جعہ کے بعد کی نماز                                                               |
| 7994       | دونماز وں کواکٹھا کرنااس طرح کہ پہلی آخری وفت میں اور دوسری اوّل وفت میں پڑھنا        |
| 8001       | جمعہ کے دن جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھنا چاہیے                                             |
| 8105       | دوآ دی جب جماعت کروا کیں تو                                                           |
| 8106       | مْماز میں اگر تھوک آئے تو                                                             |

| فقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 11                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8115       | وتروں میں قر اُت                                                  |
| 8123       | کون می نماز افضل ہے                                               |
| 8124       | سجدہ سہوالتحیات کے بعد ہے                                         |
| 8125       | نماز عصراور فبحركى فضيلت                                          |
| 8126       | رکوع سے اُٹھتے اور جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہنا                      |
| 8127       | حضوره التي المالية البيغ گھر والوں كونماز كے ليے جگاتے            |
| 9254       | امام سے پہلے سراُ ٹھانے کا گناہ                                   |
| 8003       | طلوع ِتمس کے وقت نماز پڑھنامنع ہے                                 |
| 8478       | نماز میں پاؤں کھڑے رکھو                                           |
| 8458       | ا نا اعطینا ک الکوثر پڑھنا                                        |
| 8449       | نماز میں کندھے ملانا                                              |
| 8448       | ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا                                        |
| 8427       | رسول الله ملتي المينية في مماز كے ليے كھڑ ہے ہوتے                 |
|            | كتاب الجنائز                                                      |
| 7812-8410  | عورتوں کونماز جنازہ میں شریک ہونا' جائز نہیں ہے                   |
| 8530       | حضرت نجاش کی نماز جنازه                                           |
| 8411       | جب کوئی انسان مرجائے تو اس کی آئکھ بند کر دینی چاہیے              |
| 8412       | جس نے جہاں مرنا ہے وہاں اس کا کام رکھا جاتا ہے                    |
| 8336       | جب میت کوتبر میں رکھا جائے تو پڑھے بسم الله علی ملة رسول الله     |
| 8373       | حضور ملتي آيام کو تين کپٹر وں ميں کفن ديا گيا                     |
| 8898       | جس مسلمان کے جنازہ میں چالیس مسلمان شریک ہوں اللہ اس کو بخش دے گا |
| 7998-8487  | جنازہ اور دفن کرنے والے کا ثواب                                   |
| 8113       | جنازه کود کیچه کر کھڑا ہونا                                       |

|                  | كتاب الشهيد                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 8069-8546-8700   | مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والاشہید ہے                             |
| 8787             | حضور ملتی آلیم شہادت کے لیے دعا کرتے تھے                                 |
| 8243             | شهید کی فضیلت                                                            |
| 8006             | بیٹ کی بیاری میں مرنے والاشہید ہے                                        |
|                  | كتاب الصوم                                                               |
| 7794             | ليلة القدر كي شان                                                        |
| 7797             | روزه دار پچپنالگواسکتا ہے                                                |
| 7814             | روز ہ فائدہ نہیں دیتا ہے جبکہ جھوٹ اورغیبت وغیر ہ نہ کرے                 |
| 7817             | حضور ملتی آیا کم کی تحصیفی لگوانے والے کا نام اُم مغیث تھا               |
| 7834-7890        | تچھنے لگانے والے کو مز دوری دینا                                         |
| 7865-8118-8757-8 | حالت روزہ میں اگرنفس پر کنٹرول ہوتو بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے <b>237</b> |
| 7866             | اگرروز ہ رکھنے میں دفت کم ہوتو روز ہ رکھ لے پھر عنسل کر ہے               |
| 7904             | محجور سے افطار کرنا                                                      |
| 7892             | سفرمیں روزہ نہ رکھنا جائز ہے                                             |
| 8761             | عاشوراء کا روز ه                                                         |
| 8793             | روز ہ افطار کر کے نماز پڑھنی جا ہیے                                      |
| 8614             | دین کی سمجھاس کوری جاتی ہے جس کے ساتھ اللہ عزوجل بھلائی کا ارادہ کرتا ہے |
| 8622-8779        | شوال کے چھروز وں کی نضیلت                                                |
| 8420             | روز ہ دارمسواک کرسکتا ہے                                                 |
| 8421             | بوڑھا آ دی حالتِ روزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے                   |
| 8333             | حالب روزہ میں بیوی کا بوسہ لینامنع ہے                                    |
| 8374             | عنسل اگر فرض ہوا ہوا وروقت کم ہوتو روزہ رکھ کرعنسل کرے                   |
| 8232             | شعبان کے روز بے کے متعلق                                                 |

|              |           | ( واششي      |                                           |
|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------------|
| فقهی فهرست   | 13        | _ (جند م)    | المعجم الاوسط للطبراني                    |
| 8312         | ***       |              | روزے سے صحت بنتی ہے                       |
| 8282         |           |              | ایام بیض کے روزے رکھنے جیا ہمکیں          |
| 8492         |           |              | روزه کا نواب                              |
| 8203         |           | رکھ          | جوشادی کی طاقت نهر کھے وہ روزے            |
| 8193         |           | دیا گیاہے    | رمضان كامهيينه حضور طبي المت كو           |
| 8139         |           |              | رمضان المبارك كى فضيلت                    |
| 8063         |           |              | عاشوراء کے دن روز ہ رکھنے کے متعلق        |
| 8012         |           |              | نفلی روز ہ اگر تو ڑا تو اس کی قضاء ہے     |
| 8438         |           | ناہی ثواب ہے | جس نے روزہ افطار کروایا' اُسے بھی اُن     |
|              | ب الاضحي  |              |                                           |
| 7783         |           | اجا سکتاہے   | قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھ        |
| 8431-8734    |           |              | اونٹ میں سات قربانیاں ہیں                 |
| رآن          | نضائل الق | کتاب ۱       |                                           |
| 8736         |           | : ها جائے گا | قربِ قیامت قر آن گانے کی طرز پر پ         |
| 8562         |           |              | سورهٔ اخلاص کا ثواب                       |
| 8823         |           |              | قرآن پڑھنے والوں کے لیے ثواب              |
| 8306         |           | #            | حضور ملی آیا کی نے سور ہ زمر منبر پر پڑھی |
| 8269         |           |              | سورهٔ واقعه ثم پیساءلون                   |
| 8480         |           |              | سورهٔ اخلاص کا ثواب                       |
| 8162         |           | زیاده کرتے   | صحابه کرام نماز میں تلاوت ِقر آن بہت      |
| كتاب التفسير |           |              |                                           |
| 7804         |           |              | الان خفف الله عنهم كي تفير                |
| 7867         |           | /            | ان الذين يشربون بعهد الله كي <sup>ّ</sup> |
| 7925         |           |              | اولم نعمركم كآنسير                        |
|              |           |              |                                           |

| تفيير 7910        | هل لكم مما ملكت وما ايمانكم ك         |
|-------------------|---------------------------------------|
| 8691              | سورهٔ اقراء شریف کی چندآیتوں کی تفسیر |
| 8758              | ان خفتم الا تقسطوا اليتمي كي تفير     |
| 8759              | يستفتونك في النساء كي تفير            |
| 8764              | وان تظاهرا عليه كي تفيير              |
| 8638              | الذين توفاهم الملائكة كأنفير          |
| 8843              | صباح المنذرين كاتفير                  |
| 8595              | حسابًا يسيرًا                         |
| 8805              | نساء كم حوث لكم كأنسير                |
| 8407              | فمن يعمل مثقال ذرةً خيرًا يراك تف     |
| 8323              | ان الصفا ومروة كى نفير                |
| 8368              | نزولِ آیت کاونت                       |
| 8398              | سورة العلق کی آیتوں کی تفسیر          |
| 8523              | فاذا طمتم فانتشروا                    |
| 8515              | اهل التقواي اهل المغفرة               |
| مس وقبل غروب      | وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشم           |
| 8035              | نساء حوث لکم کی نفیر                  |
| 8107              | سورهٔ انفال کی چند آیتوں کی تفسیر     |
| لمين كي تفير 8110 | <u> </u>                              |
| 8111              | والذَّلِن يرمون ازواجهم كَاتْفيرِ     |
| 8002              | يسئلونك عن الروح كيانفير              |
| 8016              | قل لا تمنوا على اسلامكم               |
| كتاب الحج         | ml **a                                |
| 7790              | جمرات کوئنگریاں مارنے کے متعلق        |

| فقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 15                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 7800       | چ بدل کرنے کے متعلق                                                        |
| 7942       | احرام میں خوشبولگانا                                                       |
| 7930       | . عورتیں اپنے محرم کے ساتھ فج کریں '                                       |
| 7924       | جن جانوروں کو حرم میں مارنا جائز ہے                                        |
| 7909       | دورانِ فج اگر حیض آئے؟                                                     |
| 8028       | آ پ ملتا کیا ہے۔ سواری برطواف کیا                                          |
| 7881       | جمرات کوکنگریاں مارنے کے متعلق                                             |
| 7881       | بچہکوا گرجج کے لیے ساتھ لے جایا جائے تواس کا نواب ماں باپ کے لیے ہے        |
| 8707       | دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں                                            |
| 8677       | مز دلفه میں دونماز وں کوجمع کرنا                                           |
| 8751       | بزرگوں اورغورتوں کے لیے جہادُ عمرہ و حج ہے ،                               |
| 8753       | چ وعمرے کا تلبیہ<br>ا                                                      |
| 8755       | منی کی رات                                                                 |
| 8767       | خطیم' کعبہ میں شامل ہے                                                     |
| 8826       | ميدان عرفات ميں گھہرنا                                                     |
| 8594       | حاجی اور جس کے لیے حاجی دعا کرتاہے اس کی مغفرت ہوتی ہے                     |
| 8615       | احرام باندھنے سے پہلے خوشبولگانا                                           |
| 8616       | حضرت صفيه رضى الله عنها كوحالتِ حج ميں حيض آيا                             |
| 8408       | احرام کے متعلق                                                             |
| 8405       | قح مبرور                                                                   |
| 8406       | مز دلفہ میں مغرب وعشاء اکٹھی پڑھنا<br>مقام عرفات میں کھہرنے والوں کی فضیات |
| 8218       | مقام عرفات میں تھہرنے والوں کی فضیات                                       |
| 8217       | منی کے دن                                                                  |
| 8260-8301  | جج قران <u>کے متعلق</u>                                                    |

| فقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (طلاشم) 16                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 8283       | مز دلفه میں جانے کا وقت                                                  |
| 8260       | حج قران                                                                  |
| 8521       | محرم اگرتہبند نہ پائے تو شلوار پہنے                                      |
| 8486       | حج مفرو                                                                  |
| 8175       | حالتِ احرام میں پانچ جانوروں کو مارنا جائز ہے                            |
| 8156       | رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے                               |
| 8088       | مز دلفه ہے واپسی                                                         |
| 8082       | جمرات کوئنگریاں مارنے کے متعلق                                           |
| 8078       | حج وعمره كاطواف                                                          |
| 8046       | احرام باندھنے سے پہلے شسل کرلینا چاہیے                                   |
| 8109       | ميقات ڪمتعلق                                                             |
| 8129       | آبِ زمزم کی نضیات<br>آبِ زمزم کی نضیات                                   |
| 8467       | احرام باندھنے سے پہلے خوشبولگاؤ                                          |
| 8439       | آ پ مانتی آیا آنم نے احرام با ندھا<br>آ پ مانتی آیا آنم نے احرام با ندھا |
|            | كتاب الجنة والجهنم                                                       |
| 7858       | تیامت کے دن عدل وانصاف ہوگا<br>تامت کے دن عدل وانصاف ہوگا                |
| 8699       | ۔<br>ایمان والوں کے بدلےجہنم میں یہودی عیسائی رکھے جائیں گے              |
| 8865       | جنت میں فقیرلوگ امیروں سے پانچ سوسال پہلے داخل ہوں گے                    |
| 8816       |                                                                          |
| 8592       | جنت میں نیندنہیں ہے<br>جولوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے                    |
| 8800       | جہنم کی آ گے بچھے گی نہیں                                                |
| 8223       | ے عمل لوگوں کے قیامت کے دن کیسے ہول گے                                   |
| 8876-8877  | جنت کے متعلق                                                             |
| 8878       | جنت کے زیورات<br>جنت کے زیورات                                           |

| فقهى فهرست     | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 17                       |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| 8880           | جنت میں ایک آ دمی کا مقام                               |
| 8881           | كا فركى جہنم ميں رسوائی                                 |
| 8511           | جہنم سے بیخنے والے اعمال کرنے جاہئیں                    |
| 8493           | جنت میں حضور طلخ البلغ کی اُمت کی صفیں                  |
| 8073           | جہنم میں کا فر کی داڑھاُ حدیہاڑجتنی ہوگی                |
| 8042           | جنت میں تھوڑی جاکہ بہتر ہے                              |
| 8045           | جنت کی نعمتیں پرانی نہیں ہوں گی                         |
| 7956           | نیک اعمال جو جنت میں لے جانے والے ہیں                   |
| 8128           | جہنم کے ایک کنویں میں جلنے والے تین آ دمیوں کا ذکر      |
| 8004           | جنت میں ہر کوئی رب کی رحمت سے جائے گا                   |
| 8451           | جنت ہمیشہ رہنے والی ہے                                  |
| 8452           | جہنم کے متعلق                                           |
| السفى          | كتاب آداب                                               |
| 7929           | عورت تین دن سے زیادہ تنہا سفر نہ کرے                    |
| 8325           | جمعرات کوسفر کرنااح چھاہے                               |
| 7961           | سفرمیں روز ہ رکھنے کے متعلق                             |
| لبيوع          | كتاب اا                                                 |
| 7786           | کاروبارکرتے وقت قشم نہیں اُٹھانی چاہیے                  |
| 7796-8146-8399 | پڑوسی شفعہ کا زیادہ حق دار ہے                           |
| 7826           | سود کے متعلق                                            |
| 7941           | ولاء فروخت کرنامنع ہے<br>زانیہ اور کتے کی کمائی حرام ہے |
| 8703           | زانیداور کتے کی کمائی حرام ہے                           |
| 8719           | یع کرنے والوں کواختیار ہے`                              |
| 8738           | کھیتی ہاڑی کرنے کے متعلق                                |

| فقهى فهرست     | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 18                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 8746           | کاروبار میں نرمی کرنااحیصا ہے                                  |
| 8532           | شراب فروخت کرنے والے کا انجام<br>شراب فروخت کرنے والے کا انجام |
| 8540           | بع میں اختیار ہے                                               |
| 8850           | بیج میں اختیار ہے<br>رہن رکھنے کے متعلق                        |
| 8588           | پانی کی بیع منع ہے                                             |
| 8590           | ولاءاس کے لیے ہے جس نے آ زاوکیا                                |
| 7999-8419      | جوشی پاس نہ ہواس کوفروخت کرنا' نا جائز ہے                      |
| 8331           | بعے میں چاردن کا اختیار ہے' اس کے بعد نہیں ہے                  |
| 8341           | حجام کی کمائی                                                  |
| 8075-8122      | پیل پکنے سے پہلے فروخت کرنامنع ہیں                             |
| 7807-8375-8376 | زمین کرایه پردینے کے متعلق                                     |
| 8383-8390      | دو بیچ کرنے والوں کواختیار ہوتا ہے                             |
| 8087           | بیع میں دھو کہ ہیں کرنا چاہیے                                  |
|                | كتاب الجهاد                                                    |
| 7781           | حضرت رفاعه کی جرأت و بهادری                                    |
| 7883           | ازی کے گھر والوں کی حفاظت کرنے والے کو جہاد کا ثواب ملتاہے     |
| 8708           | جہاد کے لیےاول صف میں کھڑا ہونا                                |
| 8667-8742      | اللّٰد کی رضا کے لیے جہاد کرنے کا ثواب                         |
| 8332-8352      | جہاد کے لیے تیاری کرنی چاہیے                                   |
| 8334           | جہاد کے ذریعے نم و پریشانی ختم ہوتی ہے                         |
| 8265           | حضرت علی رضی اللہ عنہ کوآپ التی ایم نے ایک جہاد کے لیے بھیجا   |
| 8510           | جہاد کرنے کے متعلق                                             |
| 8195           | جنگاحزاب                                                       |
| 8149           | جہاد کن سے کرنا چاہیے؟                                         |
|                |                                                                |

| فقهى فهرست                   | المعجم الاوسط للطبراني (جدشم) 19                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 8144                         | الله کی راه میں نگه ببانی کا ثواب                            |
| 8009                         | فن <del>خ</del> مکه کا دن                                    |
| 8479                         | شام والوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے                            |
| 8457                         | لکژی کی تلوار                                                |
| الشراب                       | كتاب حرمت                                                    |
| 7816                         | شراب کے تعلق                                                 |
| 7952-7821                    | نبيذ کے متعلق                                                |
| 7828                         | نبیز کس کی بنتی ہے؟                                          |
| 7943-7934-8446-8718          | نشدآ ورشی حرام ہے                                            |
| 8214                         | جس کھانے میں شراب ہو وہاں نہیں جانا جا ہیے                   |
| 8879                         | جود نیا کی شراب نہیں ہے گا'اسے آخرت کی شراب پلائی جائے گی    |
| 7984                         | شراب کی بیع حرام ہے                                          |
| 8103                         | نبيذ كے متعلق                                                |
| 7993                         | شراب کی بیچ حرام ہے                                          |
| کاح                          | كتاب الن                                                     |
| 7872                         | نطبهٔ نکاح                                                   |
| 7900                         | نکاح کے گواہ ہونے ضروری ہیں                                  |
| 8212-8641                    | جن دوعورتوں کوایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے             |
| مرے شوہر سے جماع کرنا شرط ہے | عورت کوا گرطلاق ہوجائے تو پہلے سے دوبارہ نکاح کے لیے پہلے دو |
| 8820                         | شادی کرتے وقت عورت سے اجازت لینا ضروری ہے                    |
| 8353                         | نکاح کے متعلق                                                |
| 8391                         | کسی کے نکاح کے پیغام پر پیغام نہیں بھیجنا جاہیے              |
| 8224-8296                    | طلاق نکاح کے بعد ہے                                          |
| 8496                         | شادی کی طاقت اگر ہوتو کرنی جاہیے                             |

| قهی فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 20 ف                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8201      | بچی کی شادی اس کے مشورہ سے کرنی چاہیے                                                      |
| 8039      | طلاق حالتِ طهر میں دینی حیاہیے                                                             |
| 7981      | حضرت سيده فاطمه رضى الله عنهاكي شادي                                                       |
| 8116      | حضرت عائشه رضى الله عنها كي عمر بوقتِ شادى                                                 |
| 8077      | طلاق طهرکی حالت میں دینی چاہیے                                                             |
|           | كتاب آداب الطعام والشراب                                                                   |
| 7829      | پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے                                                                |
| 7907      | تهجوراورتز بوز ملا كركهانا                                                                 |
| 8754      | گواہ کے گوشت کے متعلق                                                                      |
| 8543      | انتشح ہوکر کھانا کھانے کا طریقہ                                                            |
| 8854      | نمک کھانوں کا سردار ہے                                                                     |
| 8555      | پانی کسی شی میں ڈال کر بینا جا ہیے                                                         |
| 8817      | بہتر سالن سرکہ ہے                                                                          |
| 8609      | رز ق حلال تلاش کرنا ہرمسلمان پر فرض ہے                                                     |
| 8238      | جب کھانے والی شی میں خون کا قطرہ گرے                                                       |
| 8020      | سونے اور حیا ندی کے برتن میں پینامنع ہے                                                    |
| 7958      | لہن کھانے میں کوئی حرج نہیں                                                                |
| 8426      | جس نے کھانا جمع کیا                                                                        |
|           | كتاب المريض                                                                                |
| 7944      | شہد بہترین علاج ہے                                                                         |
| 8851      | مریض کی عیادت کرنے کا ثواب                                                                 |
| 8578      | زخم ہوتو مہندی لگانی چاہیے                                                                 |
| 8608      | جوآ دمی تندرسی میں نیک اعمال کرتا ہے حالتِ مرض میں اس کے لیے اس سے زیادہ تواب لکھا جاتا ہے |
| 8142-8    | یجچنالگوانے کے متعلق <b>225-8482</b>                                                       |

| سهی مهر سب | 21 1,20,000                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8310       | مریض کی عیادت کرناسنت ہے .                                                                       |
|            | كتاب الدعاء                                                                                      |
| 7788-8     | جعہ کے دن تبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے                                                              |
| 7875       | ايك دعا                                                                                          |
| 7884       | ايك اجم دعا                                                                                      |
| 8686       | <u>بخار کا دَ م</u>                                                                              |
| 8539       | بارش کے لیے دعا کرنا                                                                             |
| 8565       | کسی جگہ تکلیف ہوتو اُس جگہ رحم کے لیے دعا                                                        |
| 8825       | بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا                                                                  |
| 8679       | جب بارش د کیھے تو اللہ کی پناہ مائگے                                                             |
| 8371       | اسم اعظم سورہ بقرہ آل عمران میں ہے                                                               |
| 8400       | ایک دعاجس کے پڑھنے سے ستر ہزار فرشتے حفاظت کرتے ہیں                                              |
| 8213       | جب مع الله لمن حمره بيز هي                                                                       |
| 8295       | جب کوئی نئ شی خریدی جائے تو دعا کرنی چاہیے                                                       |
| 8882       | ا پی حاجات کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے                                                |
| 8202       | بارش ہوتو دعا کرنی چاہیے                                                                         |
| 8163       | جنگ کے موقع پر حضور ملتی کی آلیم کی دعا                                                          |
| 8019       | موت کے لیے دعانہیں کرنی جا ہیے                                                                   |
| 7971       | ہرانسان کو وہی دیا جاتا ہے جواس کے لیے بہتر ہوتا ہے                                              |
| 8442       | بندہ کے دعا کرنے کواللہ پیند کرتا ہے                                                             |
|            | كتاب فضائل سيّد الانبياء                                                                         |
| 7782       | ادبِ رسول اور صحابه کرام                                                                         |
| 7806       | معراج کی رات حضور ملٹی آیا ہم نے حضرت موٹی علیہ السلام کوقبر میں کھڑے ہو کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا |
| 7819       | حضور ملتَّ البَّهِمُ كے سراور داڑھی شریف کے بیس بال سفید تھے                                     |

| فقهى فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انبیاء علیہم السلام کے فضلاتِ مبارک زمین نگل جاتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضور طبی ایم کے گدھے مبارک کا اسم گرا می عفیر تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عبر المبيضة على المبيضة بالمبيضة المبيضة المبي | حضرت ابوبكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم كاادب كه جس جگه حضورط تألياتهم بيشخة' أكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضور المارية على المارية المار |
| 8714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضور طبق البيري كاحوض كوثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8229-8704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حضور التي يَلِيم أحد بِهارٌ برتشريف فرما ہوئے تو أحد خوشی سے جھومنے لگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضور طاق کیا ہم کی عاجزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضور طنید ہے کے اختیارات پر دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضور طاق الآم کام مجز و مبارک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضور طرق آیا نم کا زمانه سب سے اچھاز مانہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نے فر مایا: اگرتم سورج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضور الله ایم کتبلیغ دین سے رو کئے کے لیے بڑی بڑی پیشکش کی گئیں' آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كۇنېيىر چھوڑوں گا 8553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | میرےایک ہاتھ میں اور چاند دوسرے ہاتھ میں رکھ دوتو بھی میں دین کی تبلیغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضورطنة يُلام کې لحد بنائي گئي تھي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضور طبق للبرك اختيارات پر دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضورطن آيريم کي وراثت د نيوي مال نهيس تفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضور طاق اللم غريول كا قرض ادا كرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت ابراہیم علیہالسلام کا ذکر خیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8599                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضورطاتي للبركات المتايارات بردليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضورطاتي للبلم كالمعجزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت موسیٰ علیه السلام کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضورطني للبلم كاوصال مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضور طلع يلالم كي نگاه نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضور طبق لیام کی برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت موسیٰ علیهالسلام کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضورطن البريخ كے سامنے ساري كائنات واضح كر دى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| فقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 23                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8395       | حضور مان المان کا جشمہ جاری ہونا                                                                                |
| 8220       | مسجد کی صفائی کا ثواب اورحضور طبع ایم کی نگاہ نبوت                                                              |
| 8226       | حضرت ثابت بن قیس رضی الله عنه کا ذکر                                                                            |
| 8227       | حضرت حاطب بن ابوثغلبه كاخط لكصنا مكه والول كواور حضور ملتي تياتيم كاعلم غيب                                     |
| 8261       | حضرت آ دم علیه السلام کی لحد فرشتوں نے بنائی                                                                    |
| 8283       | جب الله عز وجل نے حضرت مویٰ علیہ السلام پر بجلی ڈالی تو سات پہاڑ اُڑ گئے                                        |
| 8255       | حضور طَنْ مُنْ اللِّهِ عَلَى عَبِر بِهِ مَا إِجِنَازِهِ بِرُهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللّ |
| 8249       | حضور طبق المام كانب                                                                                             |
| 8878       | حضور طاق کارندگی مبارک                                                                                          |
| 8884       | حضرت ابوبكر وعمررضي الله عنهما كاعقبيه وحضور طالي المياني كمتعلق                                                |
| 8886       | حضور مُنْ مُنْ اللِّهِ اللَّهِ بِيحِيدِ بَعِي اللَّهِ مِن و كَلِيقَةِ بِين جس طرح آگے د كيھتے بين               |
| 8889       | حضورط المائيلية المراكى بالتين جانة بين                                                                         |
| 8488       | حضرت داؤ داورسلیمان علیهاالسلام کا ذکر                                                                          |
| 8484       | حضور طاق الله الم الم الم الله الله الله الله ال                                                                |
| 8184       | جضورط التي الم كاختيارات پر دليل<br>الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                     |
| 8167       | حضور طبق آلیا کم کے دست مبارک کی برکت                                                                           |
| 8168       | حضرت طلحہ بن براءرضی اللّٰدعنہ کاعشقِ رسول طلّی آیا ہم اور آپ کے لیے اعز از                                     |
| 8175       | حضورطهٔ عَلَيْهُم کی داره هی مبارک میں چندسفید بال تھے "                                                        |
| 8100       | حضور طبق المام كي نگاه نبوت                                                                                     |
| 8070       | گتاخ رسول کو کعبہ کے اندر بھی پناہ نہیں مل سکتی ہے<br>علم میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                |
| 8062       | انبیاء کیلیم السلام احتلام سے پاک ہوتے ہیں                                                                      |
| 8030       | حضور طبخ آیدام کو کئی سلام عرض کرتا تو آپ اس کا جواب دیتے                                                       |
| 8040       | حضورط التي تران کې مدینه شريف کے ليے دعا                                                                        |
| 7983       | حضور ملی آیکی کی انگیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے                                                               |
| 8114       | حضرت ابراجیم علیہ السلام کے لیے جنت میں محل                                                                     |

| فقهى فهرست              | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 24                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8120                    |                                                                                            |
| 8005                    | جس نے حضور طرق آیا ہم کوخواب میں دیکھا'اس نے آپ ہی کودیکھا                                 |
| 8473                    | حضور التي يرا کا کا سام کرتے تھے                                                           |
| 8453                    | حضور التي يريم كالمعجزه                                                                    |
|                         | كتاب فضائل الصحابة                                                                         |
| 7813                    | حضرت ماعز بن ما لك رضى الله عنه كاخوف خدا                                                  |
| 7815                    | قریش کے متعلق                                                                              |
| 7822                    | کرامات برحق ہیں                                                                            |
| 7823                    | حضرت ابن عمر رضى الله عنهما كي وقت وصال گفتگو                                              |
| 7845-7854               | حضرت ابوبكرصد يق رضي الله عنه كي شان                                                       |
| 7647                    | حضرت فاطمه بنت قبيس كاذكر                                                                  |
| 7862                    | حضرت عباس رضى الله عنه كى شان                                                              |
| 7917                    | حضرت على رضى الله عنه كى شان                                                               |
| 7908                    | حضرت عماررضي الله عنه كے متعلق                                                             |
| 7894                    | جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں                                                          |
| 7880                    | حضرت امامه بنت زینب رضی الله عنها کوحضورطنی پیرانیم نماز میں اپنے کندهوں پراُٹھاتے         |
| 8711                    | صحابه کرام رضی الله عنهم کی کرامت                                                          |
| 8702                    | خلفاء کے درمیان ترتیب                                                                      |
| 8697                    | حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه وحی لکھتے تھے                                                |
| 8324-8735               | نماز کے دوران بھی صحابہ کرام' حضور طبق آیا ہم کی زیارت میں مگن رہتے تھے                    |
| بشِ نجات بجھتے تھے 8741 | الله ك خوف سے رونے والى آئكھ جنتى ہے اور صحابہ كرام حضور طبق اِلَّهِم كى دعا كوائے ليے باء |
| 8678                    | حضرت عثمان عنی رضی الله عنه کی شهادت                                                       |
| 8748                    | حفرت غرفه رضى الله عنه كاعشق رسول التي ياليم                                               |
| 8749                    | حضور ملتَّ اللَّهُمْ نِهِ فرمایا: میرے بعد بارہ خلفاء ہوں گے                               |

| فقهی فهرست   | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 25                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8760         | حضرت عبدالله بن عمر وبن العاص رضى الله عنه كا ذكراور آپ كى عبادت                             |
| 8867         | حضورط التياريم كے خاندان كى زندگى                                                            |
| 8535         | حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنه کا ذکر                                                        |
| 8853         | حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه براى الحجي نماز پڑھتے تھے                                 |
| 8849         | ايك صحابيه كاخوف بخدا                                                                        |
| 8551         | حضرت عمار رضى الله عنه كى فضيلت                                                              |
| براسلام لانے | حضور الله المياليم نے جوبيہ بات فر مائی كه آ دى اس كے ساتھ ہوگا جس سے محبت كرتا ہوگا' تو صحا |
| 8556         | کے بعدسب سے زیادہ اس بات پرخوش ہوئے تھے                                                      |
| 8829         | حضورها فياليهم كےصاحبزادے حضرت ابراہيم رضي الله عنہ كے وصال کے متعلق                         |
| 8591         | حضرت سيده زهراءرضي الله عنها كابرده                                                          |
| 8808         | حضرت ابوبکر وعمر رضی الله عنهما جنتی بزرگوں کے سر دار ہیں                                    |
| 8593         | حضرت ابو بكررضي الله عنه جب خليفه بنے'اس وقت كا خطبه                                         |
| 8597         | حضور طالع الميليم كاحكم ماننانيكي ہے اور بخشش كا ذريعه بھي                                   |
| 8601         | حضرت عثمان رضى الله عنه كى شان                                                               |
| 8786         | جب حضور طبی الله عنها کی گود میں تو آپ کا سرانو رحضرت عائشہ رضی الله عنها کی گود میں تھا     |
| 8783         | حفرت عمر رضی الله عنه کے سابیہ سے شیطان بھا گتا ہے                                           |
| 8325         | حفرت امام مہدی علیہ السلام عدل وانصاف کریں گے                                                |
| 8347         | حضرت ابوبكر رضى الله عنه كى شان                                                              |
| 8365         | حضرت ابوبکررضی الله عندسب سے پہلے اسلام لائے                                                 |
| 8366         | صحابہ کرام کی خوبیاں بیان کرنی جاہیے                                                         |
| 8368         | حضرت انس رضی الله عنه نے حضور طبق کی ایس سال خدمت کا موقع حاصل کیا                           |
| 8231         | حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه كاخليفه مونا ببلي كتابول ميں لكھا ہوا تھا                       |
| 8302         | حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه کاذ کر                                                         |
| 8295         | حضرت عباس رضى الله عنه كي شان                                                                |

| كتاب مناقب الامة |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 7840             | حق پر کون؟                                                             |
| 7948             | حضور ملنا الله من من ایک گروه بمیشدق پررے گا                           |
| 8797             | حضور طاق اللغ کی اُمت کی شان                                           |
| 8624             | جولوگ حضور ملن الله الله الله الله الله الله الله ال                   |
| 8768             | حضور طبقی کی از کا اُمت کے لیے بیار                                    |
| 8894             | حضور طاق کیا ہم کا بی اُمت کے لیے رونا                                 |
| 8208             | حضور طنی آیت است کا خیال کرتے                                          |
|                  | كتاب المواريث                                                          |
| 7791             | وارث کے لیے وصیت نہیں ہے                                               |
| 8271-8690        | قاتل کے لیے وراثت نہیں ہے آ                                            |
| 8507             | اصحاب الفرائض                                                          |
| 8916             | کا فرمسلمان کا دارث بن سکتا ہے                                         |
| 8173             | عورت کواپنے شوہر کے مال سے مال ملے گا                                  |
| 8466             | دودینوں والے وراثت میں شریک نہیں                                       |
|                  | كتاب الزكوة والصدقه                                                    |
| 7859             | صدقہ مال داروں کے لیے جائز نہیں ہے                                     |
| 7863             | صدقہ دے کروایس لینا جائز نہیں ہے                                       |
| 7927             | عشر سيمتعلق                                                            |
| 8695             | ز کو ة کے متعلق                                                        |
| 8731             | صدقہ اپنے رشتے داروں کو دینازیا دہ بہتر ہے                             |
| 8837             | نگور کی زکو ۃ<br>رکو ۃ مال کوصاف کرتی ہے<br>جانوروں میں زکو ۃ کی مقدار |
| 8802             | ر کو ۃ مال کوصاف کرتی ہے                                               |
| 8418             | جانوروں میں زکو ۃ کی مقدار                                             |
|                  | AlHidayah - الهداية                                                    |

| فقهى فهرست         | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 28                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 8358               | صدقهٔ فطر کی مقدار                                                  |
| 8279               | ز کو ة دينے کا ثواب                                                 |
| 8483               | كتنے جانور ہوں تو ز كو ة                                            |
| 8459-8476          | جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی                                 |
| 8477               | میں اور وہ جنت میں ایسے ہول گے                                      |
|                    | كتاب الذكر                                                          |
| 7891               | سوئے ہوئے ذکرالہی کرنا چاہیے                                        |
| 8637               | سبحان الله وبحمده پڑھنے کا تُواب                                    |
| 8836               | نمانے فجر کے بعد ذکر کرنے کا ثواب                                   |
| 8568               | ہاتھ پرتسبیحات پڑھناسنت ہے                                          |
| 8569               | الله کے ذکر سے جہنم کی آگ بجھے گ                                    |
| 8770               | الله سے بخشش مانگنی حیا ہیے                                         |
| ت كاباعث بوگا 8316 | <b>جودت اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے وہ قیامت کے دن اس کے لیے حسر ر</b> |
| 8309               | ذ <i>كر كرن</i> كا ثواب                                             |
| 8277               | بسم الله الرحمٰن الرحيم                                             |
| 8504               | ايك سبيح كالواب                                                     |
| 8197               | حضور التَّالِيمُ كُثرت سے ذكر كرتے تھے                              |
| 8198               | جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے وہ شی اس کے لیے دعا کرتی ہے            |
| 8021               | يا حيى و قيوم                                                       |
| 8475               | جنت میں ایک درخت لگانا                                              |
| 8474               | تکلیف کے وقت پڑھے جانے والے کلمات                                   |
|                    | كتاب الموت                                                          |
| 7808               | ہرآ دمی سوتے وقت وصیت لکھ کرسوئے                                    |
| 8613               | قبر ہرروز کہتی ہے: اے انسان! تُونے میرے اندر آنا ہے                 |

| فقهى فهرست  | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 29                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 8628        | عورت شوہر کے علاوہ کسی کا سوگ تین دن سے زیادہ نہیں کرے گی                |
| 8294        | موت کے بعد                                                               |
| 8262        | قبر پرمٹی ڈالنے کا طریقہ                                                 |
| 8506        | رات کو دفن کرنا جائز ہے                                                  |
| 8190        | جب انسان مرتاہے تو جنت اور دوزخ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے               |
| <b>مُتن</b> | كتاب علامات الساعة وال                                                   |
| 8717        | فتنول کے دفت میں اپنے آپ کو بچانا بڑی بات ہے                             |
| 8682        | قرب قیامت قتل وغارت عام ہوگی                                             |
| 8743        | قیامت کے فتنوں کے متعلق                                                  |
| 8679        | فتنوں کے زمانہ میں اپناایمان بچاناافضل ہے                                |
| 8643        | قرب قیامت جھوٹے کوسچا اور سیچ کوجھوٹاسمجھا جائے گا                       |
| 8563        | قربِ قیامت فتنے ہوں گے ُرات کوآ دمی مسلمان اور دن کو کا فر ہوگا          |
| 8593        | قیامت کے دن کا ہولنا ک منظر                                              |
| 8791        | فتنوں کے زمانہ میں اپنے آپ کوجہنم سے بچانے کے لیے ممل کرنا چاہیے         |
| 8409        | حضور ملتَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُت كَے لَيے برا عشفِق تھے |
| 8119-8243   | فتنول میں صبر کرنا                                                       |
| 8520        | ابن صیاد                                                                 |
| 8904        | قربِ قیامت دن اور سال بہت مختصر ہوں گے                                   |
| 8479        | قربِ قیامت قبل عام ہوگا                                                  |
| 8158        | قیامت سے پہلے سوداورشراب عام ہوگی                                        |
| 8154        | د جال کے متعلق<br>ت                                                      |
| 8140        | قيامت كى نشانيان                                                         |
| 8044        | حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے<br>قیامت کا دن                     |
| 7955        | قيامت كادن                                                               |

| اب البر   | کت                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7789      | انسان كا ظاهراً بإطناً صاف مونا جاہيے                                                         |
| 7793      | دعوت کے متعلق                                                                                 |
| 7810      | صلدرشی کرنے سے عمر میں اضافیہ وتا ہے                                                          |
| 7831      | جوتین کام حضور میں ایم نہیں چھوڑتے تھے                                                        |
| 7838      | التجھے نام رکھنے جا بئیں                                                                      |
| 7839      | نذر مانی ہوتو اس کا پورا کرنا ضروری ہے                                                        |
| 7841      | صباء بهوا                                                                                     |
| 7843      | مؤمن فراست سے دیکھ لیتا ہے                                                                    |
| 7848      | نداق اجِعا كرنا چاہيے                                                                         |
| 7851      | حفنور منتا اللهم بجول سے بڑی محبت کرتے تھے                                                    |
| 7864      | مد برغلام کے متعلق                                                                            |
| 7868      | جس کے تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں                                                             |
| 7874      | سلام کرنے کی فضیلت                                                                            |
| 7876      | نماز والی حدیث                                                                                |
| 7950      | مسجد میں لیٹنا جا کز ہے                                                                       |
| 7951      | اللّٰهُ عزوجل کے متعلق بندے کوا چھا گمان رکھنا چاہیے<br>مسیمسلمان بھائی کے عیب پر پر دہ ڈالنا |
| 7926-8705 | نسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالنا                                                         |
| 7920      | تنگ دست کومهلت دینے کا ثواب                                                                   |
| 7914      | ایخ حق کی حفاظت کرتے ہوئے موت آئے                                                             |
| 7918      | اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی بہتر ہے                                                          |
| 7911      | مسلمان کوخیش کرنا                                                                             |
| 7905      | آ پ طلی ایک بی کول کے لیے دعا کرتے                                                            |
| 7906      | ا چھے اعمال کرنے کے متعلق                                                                     |

| فقهى فهر ست | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 31                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 7896-7898   | ا تناعمل کرنا چاہیے جتنی طاقت رکھتا ہے                              |
| 7895        | جمعہ کے دن نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے                                 |
| 7897        | ایک انصاری کاحضورطنی اینم کی دعوت کرنا                              |
| 7886        | مو کچیں کا ٹنی چاہیے                                                |
| 7887        | آج عمل کا وقت' کل اس کا صلہ ملے گا                                  |
| 7879        | نیک اٹلال کرتے وقت موت آئے                                          |
| 8713        | ہرایک سے نگہبانی کے متعلق پوچھا جائے گا                             |
| 8701        | لڑائی جھگڑے سے پر ہیز کرنا جاہیے                                    |
| 8723        | لوگوں کو تکلیف نہ دینا بھی صدقہ ہے                                  |
| 8724        | اجپھاخواب الله کی طرف سے ہوتا ہے                                    |
| 8727        | عورتوں کے لیے معجد میں آنے کی اجازت تب ہے جب وہ خوشبولگا کرنہ آئیں  |
| 8689        | توبه کا دروازه کھلا ہواہے                                           |
| 8739        | اپنے او پرخرچ کرنا بھی صدقہ ہے                                      |
| 8740        | الجھے لوگ قربِ قیامت کون ہوں گے؟                                    |
| 8745        | ہر بندہ کی آ زمائش ہوتی ہے                                          |
| 8747        | البجھے اخلاق کے متعلق                                               |
| 8676        | عورت اپنے شوہر کی اجازت سے کام کرے                                  |
| 8668        | نیکی کا حکم دینا                                                    |
| 8665        | ا پنے جھے کا غلام آزاد کرنا                                         |
| 8655        | لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے                |
| 8647        | ماں باپ کاحق کوئی ادانہیں کرسکتا                                    |
| 8648        | صدقہ وہی ہے جومرنے سے پہلے دیا جائے                                 |
| 8649        | جوم تے وقت صدقہ کرتا ہے'وہ ایسے ہے جس طرح کہ پیٹ بھر کرکسی اور کودے |
| 8652        | حضور طبق ایک عمل مبارک                                              |

| فقهى فهرست                     |                                                                                                               | 32          | (جلدششم)                              | المعجم الاوسط للطبراني                                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8642                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                         |             | _                                     | کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کا ثوار                              |
| 8644                           |                                                                                                               |             | v.                                    | عذر قبول کرنا چاہیے                                               |
| 8645                           |                                                                                                               | *           | کرنا ہے                               | سمىمسلمان كىعزت كرناالله كىعزت                                    |
| اد کرنے کا ثواب لکھا جانا 8646 | ليحائك غلام آزا                                                                                               | بواس کے     | گاہ ہے دیکھتا ہے                      | جب کوئی آ دی اینے والدین کومحبت کی نا                             |
| 8639                           |                                                                                                               |             |                                       | نیک بیوی دنیا کا اچھاسامان ہے                                     |
| 8866                           |                                                                                                               |             |                                       | غریب لوگوں کے پاس بیٹھنا جا ہیے                                   |
| 8586                           |                                                                                                               |             | •                                     | سخاوت کرنے والے کواللہ پسند کرتا ہے                               |
| 8537-8538                      |                                                                                                               |             |                                       | سير ہو کر کھانے والا                                              |
| 8861                           | پندکرے                                                                                                        | ے کے لیے    |                                       | اچھا آ دمی وہ ہے کہ جواپنے لیے بیند کر                            |
| 8863                           |                                                                                                               |             | ی ہے                                  | بقدر ضرورت انسان کوشی مل جائے تو بڑ                               |
| 8542                           | 10.00 May |             |                                       | دل میں جووسو سے آتے ہیں ان پر مبر                                 |
| 8855                           |                                                                                                               |             | كا ثواب                               | مسى كى آئكھى بىينائى چلى جائے تواس                                |
| 8545                           |                                                                                                               |             |                                       | تخفه قبول کرنا چاہیے                                              |
| 8846                           |                                                                                                               | • .         |                                       | چندمفید با تیں                                                    |
| 8560                           |                                                                                                               |             |                                       | خوشحالی میں بھی رب کو یا د کرنا چاہیے                             |
| 8564                           | •                                                                                                             |             |                                       | غلام آزاد کرنے کا بیان                                            |
| 8566                           |                                                                                                               |             | ام                                    | الله سے خوف رکھنے والوں کے لیے انع                                |
| 8832                           |                                                                                                               |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ہرشی کاحق ادا کرنا جاہیے                                          |
| 8573                           |                                                                                                               |             |                                       | والدین کا کوئی حق ادانہیں کرسکتا ہے                               |
| 8821                           |                                                                                                               |             |                                       | لیلة القدر میں قیام کرنے کا ثواب                                  |
| 8581                           |                                                                                                               |             |                                       | جوتی پہنی جاہیے                                                   |
| 8582                           | <del></del>                                                                                                   |             | •                                     | مال دار کو عاجزی کرنی چاہیے<br>اہل کتاب کوسلام کا جواب دینے کا طر |
| 8589                           |                                                                                                               |             | قِہ                                   | اہل کتاب کوسلام کا جواب دینے کا طر                                |
| 8811                           |                                                                                                               | · · · · · · |                                       | غلام کے متعلق                                                     |

| فقهى فهرست           | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 33                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 8805                 | عورت جونیک اعمال کریے وہ جنتی ہے                                          |
| 8602                 | سادگی انچھی ثنی ہے                                                        |
| 8603                 | کسی کے پاس آئے تو سلام کرے                                                |
| 8795                 | ولیمه کرناسنت ہے                                                          |
| خشش ما نگتے رہیں گے' | شیطان نے کہا: میں لوگوں کو گمراہ کروں گا'اللہ پاک نے فرمایا: جب تک مجھ سے |
| 8789                 | میں بخشار ہوں گا                                                          |
| 8621                 | اچھااخلاق ہونارحمتِ رب ہے                                                 |
| 8627                 | بیعت کرنے کا طریقہ                                                        |
| 8782-8784            | حضور التي تنظيم كالك خواب                                                 |
| 8423                 | حضور التي آيم اوگوں كے درميان امن ركھنے كو پسند كرتے تھے                  |
| 8773                 | حضور التي آيم نے جس شي كا حكم ديا وہ كرے اور جس سے منع كيا اس سے رُك جا۔  |
| 8775                 | مؤمن کے لیے                                                               |
| 8629                 | حضرت بربره رضى الله عنها كيمتعلق                                          |
| 8630                 | رزقِ حلال کمانے والے کے لیے                                               |
| 8320                 | مسى سے اللہ كى رضا كے ليے ملاقات كرنے كا ثواب                             |
| 8322                 | مسكى كودوده والا جانورديخ كاثواب                                          |
| 8326                 | حضور التي نياتيم كاحسن اخلاق                                              |
| 8329                 | حضور مل آیکنم کی آخری گفتگو                                               |
| 8333                 | ۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیےمشورہ کرنا چاہیے                                |
| 8338                 | سمى كى دېكيمه بھال كرنا                                                   |
| 8339                 | مصافحہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں                                         |
| 8342                 | نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے<br>مشورہ امانت ہے<br>اچھااخلاق                   |
| 8343                 | مشوره امانت ہے                                                            |
| 8344                 | امچھااخلاق                                                                |

| فقهی فهر ست         | المعجم الاوسط للطبراني (جلرشم) 34                  |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| 8345                | مؤمن کے دل میں خوف خداسے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں |
| 8350                | نعمت ملے تو قدر کرنی چاہیے                         |
| 8351                | غاروالی حدیث                                       |
| 8354                | ایام تشریق انضل دن ہیں                             |
| 8361                | قبلەرخ بیٹھنا برکت کا باعث ہے                      |
| 8369                | تنین نیکیوں والے کام                               |
| 8378                | کوئی کئی غیرمحرم عورت کے پاس نہ جائے               |
| 8382                | مىجد مىں گم شدە شى كااعلان نہيں كرنا چاہيے         |
| 8384                | مہمان نوازی نہ کرنا احپھانہیں ہے                   |
| 8235                | محتاج کی خدمت کا ثواب                              |
| 8240                | عورت کے لیے دو چیزیں پر دہ ہیں: (۱) قبر (۲) شوہر   |
| 8241                | میا نه روی کرنے والا ننگ دست نہیں ہوتا ہے          |
| 8304                | اشعار حکمت والے ہوتے ہیں                           |
| 8308                | نب یا در کھنا جا ہیے                               |
| 8307                | عاجزی اللہ کو بیند ہے                              |
| 8292                | جواپنے لیے پیند کرے وہی اپی ذات کے لیے پیند کرے    |
| 8286                | ا چھے اخلاق اللہ اور اس کے رسول کو پیند ہیں        |
| 8280                | کسی کی ثی ضائع کر دیے واس کا جرمانہ ہے             |
| 8284                | لوگوں میں اچھاوہ ہے جو نیکی زیادہ کرنے والا ہو     |
| 8273-8274-8284-8286 | جس کام پر مجبور کیا جائے'اس کی معافی ہے            |
| 8267                | غلاموں سے اچھاسلوک کرنا جا ہیے                     |
| 8256                | زم مزاجی اللّٰد کو پسند ہے                         |
| 8257                | اں باپ کے مال سے بیٹا مال لےسکتا ہے                |
| 8251                | کسی کومحبت سے دیکھنا                               |
|                     |                                                    |

| فقهى فهرست | انمعجم الاوسط للطبراني (طِلْشُمُ) 35                   |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 8245       | مسلمان بھائی کوخوش کرنے کا ثواب                        |
| 8248       | تنگ دست کومهلت دینا                                    |
| 8875       | تندر سی نعمت ہے                                        |
| 8516       | جس کام کے کرنے پراللہ نے ثواب ککھاہے ٔ وہ ثواب دے گا   |
| 8517       | لوگوں کو بُرائی سے رو کنا جاہیے                        |
| 8513       | ا چھے اعمال کرنے سے اللہ برکت دیتا ہے                  |
| 8890       | عبادت اتنی کرنی چاہیے جتنی آسانی سے کرسکے              |
| 8891       | حضور طبق النام برکسی کا دل رکھتے تھے                   |
| 8896       | كون سے اعمال الله كو يسند ہيں                          |
| 8508       | اپنے او پرخرچ کرنا بھی صدقہ ہے                         |
| 8498       | نیک اعمال کرنے جاہئیں                                  |
| 8500       | اللَّه عز وجل اپنے بندے کی تو بہ سے خوش ہوتا ہے        |
| 8899       | چھینک کا جواب تین دفعہ ہے                              |
| 8495       | کوشش کرنی چاہیے کہ کسی پرزیادتی نہ کی جائے             |
| 8485       | بال اگر ہوں تو ان کی حفاظت کرنی چاہیے                  |
| 8490       | دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے                         |
| 8209       | ايصال ثواب                                             |
| 8194       | حضور طاق اللهم مکه میں اعلانِ نبوت کے بعد تیرہ سال رہے |
| 8196       | رب کی رحمت بیان کرنی چاہیے                             |
| 8186       | لیلة القدر کے متعلق                                    |
| 8178       | جب قبرستان جائے تو وہاں سلام کرے                       |
| 8172       | ایسال ثواب جائز ہے                                     |
| 8165       | بندے جب اللہ کاحق ادا کریں تو اللہ جنت عطا کرے گا      |
|            |                                                        |

7972-7979

یر وی کا خیال رکھنا جا ہے

| فقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 37                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7974       | جور حمنہیں کرتا ہے' اُس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے                                                                                          |
| 7976       | والدین کے دنیا سے جانے کے بعد حقوق ہوتے ہیں                                                                                              |
| 7985       | جب الله عز وجل بندے کی کوئی ثبی لے لے                                                                                                    |
| 7989       | دعوت قبول کرنی حیاہیے                                                                                                                    |
| 7997       | ماں باپ کے دوستوں سے پیار ٔ حضرت ابن عمر نے اپنے والد کے دوست کے سر پر اپنا عمامہ رکھا                                                   |
| 8108       | اگرلوگ خیانت نه کریں تو دشمن مسلطنہیں ہوگا                                                                                               |
| 8010       | منافق میں تین چیزیں جمع نہیں ہوسکتی ہیں                                                                                                  |
| 8465       | جوایی ماں کے پید میں نیک کھا جائے                                                                                                        |
| 8443       | سزا گناه کا کفاره ہے                                                                                                                     |
| 8445       | بیت المقدس کی نذر ماننا                                                                                                                  |
| 8447       | مبركاجر                                                                                                                                  |
| 8435       | قریش کے مدد گاران کے غلام ہیں                                                                                                            |
|            | كتاب اللباس                                                                                                                              |
| 7807       | تہبند باندھنے کاطریقہ                                                                                                                    |
| 7809-811   | ریشم اور سونا مردول کے لیے حرام ہے                                                                                                       |
| 8858       | حضور التَّوْيُلِيمُ كَا يَكِ حُلِّهِ كَي قيمت اتْنَ هَي كهاس كے بدلے تينتيس اونٹ خريدے جاسكتے تھے                                        |
| 8818       | صحابہ کرام عمامہ پہنتے تھے                                                                                                               |
| 8394       | صحابہ کرام عمامہ پہنتے تھے<br>عورت کوابیالباس پہننا چاہیے جس میں اس کے لیے پردہ زیادہ ہو                                                 |
| 8143       | زردرنگ کے متعلق                                                                                                                          |
| 8000       | ر کیشی کنباس پہننامنع ہے                                                                                                                 |
|            | كتاب الحدود                                                                                                                              |
| 7836       | حدودِ الٰہی میں امیر غریب سب برابر ہیں<br>چار دینار سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹا جا سکتا<br>اللّٰہ کی حدود کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے |
| 8760       | چارد بنارے م چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹا جا سکتا                                                                                             |
| 8552       | الله كى حدود كى خلاف ورزى تهيس كرنى جابي المداية - AlHidavah                                                                             |

| • 1.5      |                                          |                                                            |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| فقهى فهرست | 38                                       | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم)                             |
| 8792       |                                          | لونڈی اگرز ناکر ہے                                         |
| 8628       |                                          | چورکا ہاتھ کب کا ٹا جائے؟                                  |
| 8401       |                                          | الله کوزنابہت ناپبند ہے                                    |
| 8211       |                                          | حرم کی گھاس کا شیخ کے متعلق                                |
| 8433       |                                          | خون بہانے والے کولل کرنا                                   |
| 8428       |                                          | قتل کرنا حرام ہے                                           |
|            | اب الاذان                                |                                                            |
| 7820       |                                          | ا قامت کے وہی کلمات ہیں جواذان کے کلمات ہیں                |
| 7878       |                                          | اذان کے لیےمشورہ کیا گیا                                   |
| 8733       |                                          | بغیراُ جرت کے اذان دینے والاجنتی ہے                        |
| 8364       |                                          | اذان کا جواب دیناا نہی الفاظ میں                           |
| 8454       |                                          | اذان کے کلمات دود فعہ کہنا                                 |
| 8456       |                                          | جب اذان ہوجائے تو نماز کے لیے نکلنا                        |
|            | تفرق المسائل                             |                                                            |
| 7784       |                                          | پیشاب کرتے ہوئے آ دمی کوسلام نہیں کرنا جا ہے               |
| 7785       | •                                        | بنوحكم كےلوگوں كے متعلق                                    |
| 8489       |                                          | عورت ٹیر هی ہڈی سے بیدا ہوئی ہے                            |
| 7795       |                                          | گری ہوئی شی اُٹھانے کے متعلق                               |
| 7825       |                                          | ظالم کظلم سے رو کنا جا ہیے                                 |
| 7850       |                                          | چېرے پرکسی کونېيس مار نا چاہيے                             |
| 7852       | ے<br>ہے اس کا تحفہ قبول نہیں کرنا جا ہیے | جس کے متعلق معلوم ہے کہ بیر مال نا جائز طریقے سے کما تا    |
| 7856       |                                          | ماں کا ذرج بچہ کا ذرح ہے                                   |
| 7871       |                                          | مومن کو گالی دینافسق ہے<br>عورتوں اور بچوں کونل کرنامنع ہے |
| 7939       |                                          | عورتوں اور بچوں کوتل کر نامنع ہے                           |
|            |                                          |                                                            |

| فقهي فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 39                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                      |
| 7931       | گھنگ <sub>ھر</sub> و کے متعلق<br>                                    |
| 7932       | زندہ جانوروں کا گوشت کا ٹنامنع ہے                                    |
| 7933       | خانه کعبه میں تین سوتیرہ بت تھے                                      |
| 7935       | مكه اور حدیبیه کے درمیان فاصله                                       |
| 7936       | دوڑ صرف گھڑ سواری میں ہے                                             |
| 7916       | منافقت کی نشانی                                                      |
| 7919       | نب کی نفی نہیں کرنی چاہیے                                            |
| 7912       | غلط طریقے سے شہوت پوری کرنا                                          |
| 7899-8633  | شوقیہ کتار کھنے کے گناہ                                              |
| 8720       | ہر بادشاہ کے دوراز دان ہوتے ہیں'ایک نیکی کاحکم دیتا ہے ایک بُرائی کا |
| 8693-8721  | دوہروں کے بال لگوانے کے متعلق                                        |
| 8696       | مردار کی کھال سے نفع اُٹھانا جائز ہے                                 |
| 8729       | دوڑ لگانے کی شرط لگانا                                               |
| 8685       | گم شدہ شی کے متعلق                                                   |
| 8672-8673  | رُ ائیوں کے ستر جھے ہیں                                              |
| 8664       | مردکے لیے سونے کی انگوشی پہننا حرام ہے                               |
| 8653       | بچھوکو مارنے کے متعلق                                                |
| 8657       | کسی کو جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کوآگ میں جلائے                         |
| 8651       | مسلمان کو تکلیف دینا                                                 |
| 8860-8864  | دو چیزیں انسان کے اندر ہمیشہ جوان رہتی ہیں                           |
| 8541       | لونڈ یول کے متعلق                                                    |
| 8857       | ایک جوتی پہن کر چلنامنع ہے<br>لا یعنی نذرنہیں ماننی چاہیے            |
| 8548       | لا یعنی نذرنہیں مانی چاہیے                                           |
| 8          |                                                                      |

| فقهى فهرست                              | المعجم الاوسط للطبراني (طِلْشُمُ) 40                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                        |
| 8558                                    | شی کا نقسیم کرنا                                                                       |
| 8561                                    | تنجوس ہلاک کرنے والی ہے                                                                |
| 8574                                    | ایک دوسرے گوتل کرنے والوں کا انجام                                                     |
| 8575                                    | کا فرماں باپ پرفخرنہیں کرنا جاہیے                                                      |
| 8828                                    | كمزوررشة دارول كاخيال نهكرنے والے كاانجام                                              |
| 8576                                    | پھاڑنے والے درندوں کا کھا نامنع ہے                                                     |
| 8577                                    | مسجد میں تھو کنامنع ہے                                                                 |
| 8596                                    | جانوروں پرلعنت نہیں جھیجنی چاہیے                                                       |
| 8804                                    | کسی کے گھر بغیراجازت نہیں آنا جا ہیے                                                   |
| 8807                                    | جب مردوعورت بالغ مول توا تحظيم بين سوسكتے ہيں                                          |
| 8598                                    | یا جوج ماجوج کے متعلق                                                                  |
| 8600                                    | متعدث ہے                                                                               |
| 8801                                    | چغل خوری اورغیبت کرنے والے کا انجام                                                    |
| 8803                                    | جادوگروں کے متعلق                                                                      |
| 8798                                    | بدترین آ دمی کون ہے؟                                                                   |
| تووہ کام کر لے اور تشم کا کفارہ دے 8612 | اگر کسی کام کے نہ کرنے پرقتم اُٹھائی' پھراس کے کرنے میں بہتری دیکھی                    |
| 8617                                    | زندہ جانور کا گوشت کا ٹنامنع ہے                                                        |
| 8618                                    | بُرانام ہوتواس کوختم کر کے اچھانام رکھنا چاہیے<br>کوئی ذمہ داری مانگ کرنہیں لینی چاہیے |
| 8424                                    | کوئی ذ مدداری ما نگ کرنہیں لینی چاہیے                                                  |
| 8425                                    | قتم ندامت ہے                                                                           |
| 8778                                    | ہرآ دمی کی جوخواہش ہوگی'اسی پر زندہ ہوگا                                               |
| 8404                                    | 'رےاخلاق نحوست ہیں                                                                     |
| 8321                                    | اگرانگوشی پہ کچھ کھا ہوا ہوتو قضاء حاجت کے وقت اُ تار لینا حاجیے                       |
|                                         |                                                                                        |

| فقهى فهرست | 41           | المعجم الاوسط للطبراني (طلاشم)                           |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 8327       |              | جوجس سےمشابہت کرتا ہوگا اس کاتعلق انہی سے ہوگا           |
| 8330       |              | زمین کرایه پر لینے کے متعلق                              |
| 8340       |              | اثذىرمە كافائدە                                          |
| 8348       |              | جانورکوذنح کرتے وقت تکبیر پڑھنی چاہیے                    |
| 8359       |              | دین کی حقیقت                                             |
| 8360       |              | ملاوٹ کرنے والے کا تعلق ہم سے نہیں ہے                    |
| 8362       |              | الله عز وجل بندے کوآ زما تاہے                            |
| 8367       |              | حبحوثی گواہی دینے والوں کا انجام                         |
| 8380       |              | مشره شی کے متعلق                                         |
| 8383       |              | كسى كاحق ناجائز طور پر لينه كانقصان                      |
| 8385       | ,            | کسی کے گھر جھا نکنانہیں جاہیے                            |
| 8402       | <del> </del> | اسلام لا یعنی کاموں کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے             |
| 8396       |              | بچچبنالگوانے کے متعلق                                    |
| 8393       |              | عورت کتنا کپڑالٹکا سکتی ہے                               |
| 8386       |              | سفید بال پرمہندی لگائی جا ہے                             |
| 8215       |              | خراسان کے لوگوں کے متعلق                                 |
| 8219       |              | حضوره المائيلة بم نے شيطان کو پکڑا                       |
| 8230       |              | کون می متجدانصل ہے                                       |
| 8242       |              | شعبان کے چاند کے تعلق                                    |
| 8315       |              | سورج گربین                                               |
| 8317       |              | مؤمن خواہشات کو کنٹرول میں رکھتا ہے                      |
| 8303       |              | جن دس افراد پرلعنت کی گئی ہے                             |
| 8305       |              | سونا کے دانت رکھنے کے متعلق<br>معانے دانت رکھنے کے متعلق |
|            |              |                                                          |

| فقهى فهر ست | المعجم الاوسط للطبراني (جلاشم) 42                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 8290        | بال اگرر کھے ہوں تو اس کی حفاظت کرنی جاہیے                                         |
| 8291        | چند برتنوں کے متعلق                                                                |
| 8297        | عہدہ مانگنانہیں جا ہیے                                                             |
| 8289        | جس کو جانور مارے اس کی دیت نہیں ہے                                                 |
| 8266        | جار چیزیں بھی میسر نہیں ہوتی ہیں                                                   |
| 8250        | جن چیزوں میں نحوست ہے                                                              |
| 8254        | مفلس کون ہے؟                                                                       |
| 8244        | کا فروں ہے دوئی نہیں کرنی جا ہیے                                                   |
| 8525        | ابن نواحه کاذ کر                                                                   |
| 8885        | چغلی وغیبت کرنے والوں کا انجام                                                     |
| 8887        | جن لوگوں کو حضور طبخ النجام کے حوض کوثر پرنہیں آنے دیا جائے گا                     |
| 8888        | خلوق خوشبولگانا<br>حریار :                                                         |
| 8900        | چیکل کو مارنے کا ثواب                                                              |
| 8497        | جن سات افراد پرلعنت برستی ہے ۔                                                     |
| 8491        | ظلم کرنے والے حضور ملت اُلیام کے حوض کوٹر پرنہیں آئیں گے                           |
| 8210        | گالیاں دینابُرا کام ہے<br>کاس سونیہ سرونیات                                        |
| 8204        | مسائل کی شخق کے متعلق                                                              |
| 8177-8205   | مال میں اضافہ کے لیے مانگنے والوں کے لیے عذاب                                      |
| 8206        | قبیله هوازن والوں کا ذکر<br>شمر سریں میں بیر سر ز                                  |
| 8191        | دشمن کے ملک میں قرآن لے کرنہیں جانا چاہیے<br>مدارے متعات                           |
| 8189        | عزل کے متعلق                                                                       |
| 8182        | ستاروں سے انداز ہ لگا نامنع ہے<br>کسی کی ثنی اس کی اجازت کے بغیرنہیں اُٹھانی چاہیے |
| 8176        | ی کی جی اس کی اجازت کے بغیر ہیں اٹھائی چاہیے                                       |

| فقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلاثم) 43                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 8171-8228  | غيرآ باوز مين كوآ باوكرنا                                                      |
| 8166       | دین کا نقصان مال کاحریص بہت زیادہ کرتا ہے                                      |
| 8150       | ذخیره اندوزی                                                                   |
| 8147       | جو کھیل اچھے ہیں                                                               |
| 8148       | مسلمان کو مارنا جائز نہیں ہے                                                   |
| 8097       | تھیتی باڑی میں رزق تلاش کرنا جا ہیے                                            |
| 8099-8234  | ماں کا ذرخ بچہ کا ذرخ ہے                                                       |
| 8092       | مشرق کی جانب سے آگ نکلے گ                                                      |
| 8094       | جب تین آ دمی ہوں تو ایک امیر بنایا جائے                                        |
| 8095       | حضرت ابن مسعر الدؤلي رضي الله عنه كاذكر                                        |
| 8096       | عورت چھپانے والی شی ہے                                                         |
| 8086       | کوئی ذمہ داری نہیں مانگنی جا ہیے                                               |
| 8089-8221  | کسی کے گھر جھا نکنانہیں چاہیے                                                  |
| 8083       | الله پر بھروسه کرنے کے متعلق                                                   |
| 8072       | جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہوتو فرشتے اس پرلعنت بھیجتے ہیں                    |
| 8054       | مہندی لگانے کے متعلق                                                           |
| 8055       | عورتوں کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے                                               |
| 8056       | وثمن سے لڑنے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے                                          |
| 8050       | جو کوئی شی ٹوٹ جائے اس کو درست کر لینا جاہیے                                   |
| 8051       | انگنا ناپندیده عمل ہے                                                          |
| 8052       | ونڈی کی کمائی کے متعلق                                                         |
| 8043       | فیصر و کسر کی کی ہلا کت                                                        |
| 8047       | کسی کو بغیر مائے ذمہ داری دی جائے تو اللّه عز وجل کی مدد اُس میں شاملِ حال ہوگ |

| فقهی فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (طرشم) 44                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 8037       | لیٹنے کے متعلق                                                     |
| 8032       | رخصت پرممل کرنا چاہیے                                              |
| 8034       | مرد کے لیے سونے کی انگوشمی حرام ہے                                 |
| 8027       | حضور سن تا کم کومبزرنگ زیاده پیند تھا                              |
| 8022       | ریشم اور چاندی کے برتنوں میں پینامنع ہے                            |
| 8023       | مال تقسیم کرنے کا اعلان حضرت بلال رضی اللّٰدعنه کرتے تھے           |
| 8901       | حضرت میموندرضی الله عنها سے شادی آپ التا ایک نے مقام سرف میں کی    |
| 8904       | قر بِ قیامت دن اور سال بہت مختصر ہوں گے                            |
| 7960       | شک کے متعلق                                                        |
| 7963-7964  | لوگوں کی مثال                                                      |
| 7969       | حضور التي يترتم كح جمينات كارنگ                                    |
| 7982       | حلال کوحرام اور حرام کوحلال جاننے والا                             |
| 7988       | اُمت کی ہلاکت شرارتی لوگوں کے ہاتھ میں ہے                          |
| 8102       | چلنے ہے متعلق                                                      |
| 8104       | عزل کے متعلق                                                       |
| 8008       | جس جگہ کا نام اچھانہ ہو ٔاس کو بدل دینا چاہیے                      |
| 8014       | منبرکے پاس جھوٹی قتم اُٹھانا<br>حضور لیٹھ آلیا کم کے دصال کے متعلق |
| 8472       | حضورات الله کے دصال کے متعلق                                       |
| 8463       | جوتتم أٹھائے تو اللہ کی قتم أٹھائے                                 |
| 8902       | أحد كے دن سے زیادہ سخت دن                                          |
| 8903       | عورت کواحتلام ہوتا ہے<br>لوگ مبجدوں پرفخر کریں گے                  |
| 8460       |                                                                    |
| 8461       | آ پس میں بھائی بھائی ہوجاؤ                                         |
|            |                                                                    |

| فقهى فهرست | 45 (              | لبرانی (جلات      | المعجم الاوسطاله          |
|------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 8462       |                   | ال ا              | یا جوج ماجوج کھولے جا ئیر |
| 8450       |                   |                   | پیپ بھرروٹی نہکھانا       |
| 8444       |                   |                   | مال فئی کی تقسیم          |
| 8439       |                   | ں ہوں گے          | لوگ تین گروہوں کی شکل میہ |
| 8905       | ت په لا کھول سلام | مذااس شكم كى قناء | کل جہاں ملک بُو کی روٹی   |
| 8906       |                   |                   | والدا گربچ کول کرے        |
| 8440       |                   |                   | مؤمن كودوست ركهنا         |
| 8441       |                   |                   | الله غيرت كو پيند كرتا ہے |

 $^{1}$ 

## فهرست (بلحاظِ حروفِ تنجی)

عنوانات صفح

## بَابُ الميم

| 47  | من اسمه محمود | ☆                                      |
|-----|---------------|----------------------------------------|
| 120 | من اسمه موسلي | ☆                                      |
| 363 | من اسمه معاذ  | ☆                                      |
| 429 | من اسمه منتصر | ☆                                      |
| 438 | من اسمه مسبح  | ☆                                      |
| 440 | من اسمه مسعود | ☆                                      |
| 450 | من اسمه مطلب  | , \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| 548 | من اسمه مقدام | ☆                                      |

\*\*\*

## یہ باب ہے اس شخ کے نام سے جس کا نام محمود ہے

حضرت رفاعه الفتیانی فرماتے میں که میں مختار کے یاس داخل ہوا' جب میں نے نکلنے کا ارادہ کیا' مخارنے کہا: اے ابوعمر! کیا تُو ہاری اس کرسی پر مد ذہیں کرے گا کیونکہ اس سے ابھی حضرت جریل کھڑے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! تیری اس حوالہ سے مدد کروں گا، اسے جلاؤں گا اور فکڑے ٹکڑے کر کے سمند رمیں ڈال دول گا۔حضرت رفاعہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ تلوار کی طرف بردهایا میں نے اپنے دل میں کہا: کیا اس جھوٹے کوقل نہ کر دوں۔ یہاں تک کہ بیر بات این بھائی عمرو بن حمق کے یاس سے سی ہوئی یاد کی کیونکہ انہوں نے رسول اللہ اللہ اللہ کا فرماتے ہوئے سا ہے: جو سس آ دمی کو اس کے خون کا امن دے وہ اس کو قتل كرے توميں اس قاتل ہے برى موں اگر چەمقول كافر ہی کیوں نہ ہو۔

سی حدیث کثیر النواء سے ثابت ابوحمزہ روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں زحمو سے اسلے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

## بَابُ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ

الُواسِطِیُّ، نا زَكْرِیَّا بُنُ یَحْیی زَحْمَویُهِ، نا ثَابِتُ اَبُو الْوَاسِطِیُّ، نا زَكْرِیَّا بُنُ یَحْیی زَحْمَویُهِ، نا ثَابِتُ اَبُو حَـمُویُهِ، نا ثَابِتُ اَبُو حَـمُویُهِ، نا ثَابِتُ اَبُو حَـمُویُهِ، نا ثَابِتُ اَبُو حَـمُویُهِ، نا ثَابِتُ اَبُو اَلِیَّوَاءُ، عَنْ رِفَاعَةَ الْفِتْیانِیِّ قَالَ: دَحَلُتُ عَلَی الْمُحْتَارِ، فَلَمَّا اَنُ اَرَدُتُ اَنُ اَحُرُجَ فَالَّ قَالَ: يَا اَبَا عُمَر اللا تُعِیننا عَلی هَذَا الْکُرْسِیِ، فَانَّهُ قَالَ: یَا اَبَا عُمَر اللا تُعِیننا عَلی هَذَا الْکُرْسِیِ، فَانَّهُ قَالَ: بَلی، اُعِینَكَ عَلی اَنْ تُحرِّقَهُ وَتَنْسِفَهُ فِی الْیَمِّ نَسُفًا، قَالَ رِفَاعَةُ: فَاهُویُتُ تُحرِقَهُ وَتَنْسِفَهُ فِی الْیَمِّ نَسُفًا، قَالَ رِفَاعَةُ: فَاهُویُتُ تُحرِقَهُ وَتَنْسِفَهُ فِی الْیَمِّ نَسُفًا، قَالَ رِفَاعَةُ: فَاهُویُتُ اللهُ عَلَی اَلْهُ عَلَی اللهُ عَلَی الله عَلی ال

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ كَثِيرٍ النَوَّاءِ اللَّا ثَابِتُ بُنُ حَمْزَةَ عَفَرَدَ بِهِ زَحْمَوَيْهِ ثَابِتُ بُنُ حَمْزَة عَنَّ تَفَرَّدَ بِهِ زَحْمَويْهِ

7781- عزاه الهيشمي الى الطبراني وقال: رواه الطبراني بأسانيد كثيرة وأحدها رجاله ثقات مجمع الزواء: كتاب الديات جلد6صفخه 277

7782- اسناده فيه: أ- رحمة بن مصعب الواسطى: ضعيف . ب-عشمان بن سعد الكاتب: ضعيف . وضعفه الحافظ

الُوَاسِطِيُّ، نا الْقَاسِمُ بُنُ عِيسَى الطَّائِيُّ، ثَنَا رَحْمَةُ بُنُ مُصُعَبِ الْبَاهِلِيُّ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ سَعُدِ الْكَاتِبِ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّمَا عَلَى رُءُ وسِنَا الطَّيْرُ مَا يَتَكَلَّمُ مِنَّا اَحَدٌ، إلَّا اَبُو بَكُرٍ، وَعُمَرُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ عُثْمَانَ بُنِ سَعْدٍ، اللهُ رَحْمَةُ بُنُ مُصْعَبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الْقَاسِمُ بُنُ عِيسَى

7783 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُوادُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُواسِطِيُّ، نَا اَبُو بَكُرِ بُنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا اَزْهَرُ بُنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا اَزْهَرُ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُؤُمَرُ اَنُ نَنْقُضَ مَزَاوِدَنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ يَعْنِى: الْاصَاحِيَّ الْاَصَاحِيَّ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَوْنِ إِلَّا اَزْهَرُ، تَفَوَّدَ بِهِ: اَبُو بَكُرِ بُنُ خَلَّادٍ

7784 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ: نا الْقَاسِمُ بُنُ عِيسَى الطَّائِقُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ثَابِتٍ، ثَنَا نَافِعٌ قَالَ: انْطَلَقُتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَ فَقَ ضَى ابْنُ عَبَّاسٍ، وَكَانَ فَقَ ضَى ابْنُ عَبَّاسٍ، وَكَانَ فَقَ ضَى ابْنُ عَبَّاسٍ، وَكَانَ حَدِيثُهُ يُلُومَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَدِيثُهُ يَلُومَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِكَةٍ مِنَ السِّكِكِ، وَقَدُ خَرَجَ مِنْ بَوُلٍ وَغَائِطٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ خَرَجَ مِنْ بَوُلٍ وَغَائِطٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

ہم حضور ملی آیکی کے پاس بیٹھتے ایسے گویا کہ ہمارے سرول پر پرندے بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی آپ سے گفتگونہ کرتا تھا سوائے ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کے۔

یہ حدیث عثمان بن سعد سے رحمۃ بن مصعب روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں قاسم بن عیسیٰ اسلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں: ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم قربانی کا رکھا ہوا گوشت تین دن کے بعد توڑ کر کھالیں۔

یہ حدیث ابن عون سے ازھر روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں ابو بکر بن خلادا کیلے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما فرماتے ہیں کہ

مطرت ابن عبائل رسی القد مهما فرمائے ہیں کہ
ایک آ دمی حضور طبع اللہ ہم کے پاس سے گزرا' گلیوں میں
سے کسی گلی میں' آپ پاخانہ اور پیشاب کر کے نکل رہے ،
سے اس نے آپ کوسلام کیا' آپ نے اس کے سلام کا
جواب نہیں دیا' جب وہ گلی میں اوجھل ہونے لگا تو آپ
نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا' آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا' پھر دوسرا ہاتھ دیوار پر مارا' اپنی دونوں کلا ئیوں پر مارا' اپنی دونوں کلا ئیوں پر

7784- أحرجه أبو داؤد في كتاب الطهارة جلد 1صفحه 88 رقم الحديث: 330 . قال أبو داؤد: سمعت أحمد بن حديث وحديث يقول: روى محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمم قال ابن داسة: قال أبو داؤد: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي مُلِيَّةً ورووه فعل ابن عمر .

السَّكَامَ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ اَنْ يَتَوَارَى فِي السِّكَةِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ، فَمَسَحَ وَجُهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخُرَى بِيدِهِ عَلَى الْحَائِطِ، فَمَسَحَ فِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّكَامَ قَالَ: إِنَّهُ لَمُ يَمُنَعْنِى اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ السَّكَامَ إِلَّا الْآي لَمُ اَكُنُ عَلَى طُفُ

لَّمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَذُكُرِ التَّيَمُّمَ إِلَّا نَافِعٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَذُكُرِ التَّيَمُّمَ إِلَّا نَافِعٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ مَعَدِّمُ وَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْوَاسِطِیُّ،: ثَنَا زَكَرِیَّا بُنُ یَحْیَی زَحْمَوَیُهِ، ثَنَا صَالِحُ بُنُ عُمَرَ، عَنُ مُطَرِّفِ بُنِ طَرِیفٍ، عَنُ عَطِیَّةَ، عَنُ اَبِی سَعِیدِ الْخُدْرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا بَلَغَ بَنُو الْحَكَمِ ثَلَاثِینَ اتَّخَذُوا

دِينَ اللهِ دَغَلا، وَعِبَادَ اللهِ خَولًا، وَمَالَ اللهِ دُولًا لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُطَرِّفِ إلَّا صَالِحُ بُنُ عُمَرَ، تَفَرَّدَ بِهِ زَحْمَوَيُهِ

7786 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ: نَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى زَحْمَوَيُهِ، ثَنَا صَالِحُ

ہاتھ مارا' یعنی تیم پھراس آ دمی کے سلام کا جواب دیا' آپ نے فرمایا: جو آپ کے سلام کا جواب دینے سے رکاوٹ میتھی میں نے وضونہیں کیا تھا۔

بیر حدیث ابن عمر حضور طن آلیا تم سے روایت کرتے ہیں۔ بین اس میں الفاظ الیم کے نافع روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طن آلیا تم نے فرمایا: جب بنو حکم تمیں کی تعداد کا ہو جائے تو وہ دین کو دھو کہ اور اللہ کے بندوں کو ذلیل وخوار اور اللہ کے مال کو ذاتی مال سمجھیں گے۔

یہ حدیث مطرف سے صالح بن عمر روایت کرتے بیں۔اس کوروایت کرنے میں زحموبیا کیلے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آلٹم نے فرمایا: کاروبار میں قتم برکت کوختم کرتی ہے۔

7785- اسناده فيه: عطية بن سعد العوفى: صدوق يخطئ كثيرًا وكان مدلسًا وقد عنعنه . الحديث أخرجه الطبراني في الصغير جلد2صفحه 125 وأبو يعلى جلد2صفحه 383 والبزار جلد2صفحه 244 والبزار جلد2صفحه 244 كشف الأستار . وانظر: مجمع الزواند جلد5صفحه 244 .

7786- أخرجه البخارى في كتاب البيوع جلد 4 صفحه 369 رقم الحديث: 2087 بنحوه و مسلم في كتاب المساقاة جلد 3335 و النسائي المساقاة جلد 3335 و النسائي المساقاة جلد 3335 و النسائي في كتاب البيوع جلد 7 صفحه 216 وأحمد في المسند جلد 2 صفحه 235 وقم الحديث: 7226 وفي جلد 2 صفحه 242 وقم الحديث: 7312 وفي جلد 2 صفحه 242 وقم الحديث: 7312 وقم الحديث: 7312 وقم الحديث: 7312 وقم الحديث: 7312 وقم الحديث و وقم الحد

بُنُ عُمَرَ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيِّ، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْيَمِينُ فِي ٱلْبَيْعِ مُنَفِّقَةٌ مُمْحِقَةٌ لِلْكُسُبِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنُدِ اللهِ صَالِحُ بُنُ عُمَرَ، تَفَرَّد بِهِ: زَحْمَوَيُهِ

7787 - حَدَّنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ بَنِ بَقِيَةً، ثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يَسْعَى عَلَى بَعِيرٍ اللّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يَسْعَى عَلَى بَعِيرٍ لَهُ، فَلَمَّا أُقِيمَتُ صَلَاةُ الْمَعْرِبِ اتّى الْمَسْجِدَ، لَهُ، فَلَمَّا أُقِيمَتُ صَلَاةُ الْمَعْرِبِ اتّى الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ يَؤُمُّهُمْ، فَافَتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ اوُ فَوجَدَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ يَؤُمُّهُمْ، فَافَتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ اوُ لَكَ عَمْرَانَ، فَلَمَّا رَآى ذَلِكَ الرَّجُلُ انْصَرَفَ فَصَلَّى نَاحِيَةً، ثُمَّ لَحِقَ بِبَعِيرِهِ، فَقَالَ اهْلُ الْمَدِينَةِ: نَافَقَ نَاحِيَةً، ثُمَّ لَحِقَ بِبَعِيرِهِ، فَقَالَ اهْلُ الْمَدِينَةِ: نَافَقَ نَاحِيلَةً مُنَا اللهِ فَكَا الرَّجُلُ اتَى رَسُولَ اللهِ فَكَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذًا، فَقَالَ الرَّجُلُ اتّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا، فَقَالَ: اَفَتَانُ انْتَ، اَفَلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا، فَقَالَ: اَفَتَانُ انْتَ، اَفَلًا فَرَاتَ بِ الشَّمُ مُعَاذًا، فَقَالَ: اَفَتَانُ انْتَ الْمَرِيلِكَ السَّمَ رَبِّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا، فَقَالَ: اَفَتَانُ انْتَ، اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا، فَقَالَ: اَفَتَانُ انْتَ، اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَادًا، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ السَّمَ رَبِّكَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَادًا، فَقَالَ: الْقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَادًا، وَلَا عَلَيْهُ وَسُلَمَ مُعَادًا وَسَبِّعِ السَمَ رَبِّكَ

بیحدیث داؤر بن ابوہند سے صالح بن عمر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں زحمویہ اکیلے ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنه فرمات بین که ایک آ دمی انصار سے آیا این اونٹ پر سوار ہوکر نماز مغرب کے لیے اقامت بڑھی گئ معجد میں آیا مضرت معاذ بن جبل کو دیکھا وہ امامت کروار ہے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کو دیکھا وہ امامت کروار ہے تھے۔ حضرت معاذ نے سورہ بقرہ آل عمران شروع کر دی جب اس آدمی نے دیکھا تو وہ باجماعت نماز چھوڑ کرعلیجدہ کونے میں پڑھنے لگا پھر اپنے اونٹ پر سوار ہوگیا کہ ینہ والوں نے کہا: فلال منافق ہے۔ اس آدمی نے جب بات کی حضور طرفی کی آئی ہی اس آیا آپ کو بتایا آپ نے حضرت معاذ کو بلوایا فرمایا: کیا او فتنہ ڈالنا چاہتا ہے کیا او فتنہ ڈالنا چاہتا ہے کیا اور سے اسم ربک الاعلیٰ کیوں نہیں پڑھ لیتے۔

7787- أصله في البخارى كتاب الأدب جلد 10صفحه 532 رقم الحديث: 6106 ومسلم في كتاب الصلاة جلد 1 صفحه 339 وأبو داؤد في كتاب الصلاة جلد 1صفحه 207 رقم الحديث: 790 والنسائي في كتاب الامامة جلد 2صفحه 76 و جلد 2صفحه 76 و جلد 2صفحه 14200 وأحمد في المسند جلد 308 دقم الحديث: 14310 و جلد 3 حلد 3 صفحه 300 رقم الحديث: 14312 و جلد 3

صفحه 369 رقم الحديث: 14971.

ىدانة - AlHidayah

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّيْبَانِيّ، إِلَّا خَالِدٌ 7788 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ مَعَنَّ عَوْنِ وَهُبُ بُنُ مَقِيَّةَ، ثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ اللهِ هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً مَا يَسُالُ الله فِيهَا عَبُدٌ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا اَعْطَاهُ الله هُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ إِلَّا خَالِدٌ 7789 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ يَحْيَى زَحْمَوَيُهِ: نا سِنَانُ بُنُ هَارُونَ، عَنَ مُحَالِدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اِنَّ قَوْمًا يَامُرُونَا اَنْ نَصْعَدَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ اِنَّ قَوْمًا يَامُرُونَا اَنْ نَصْعَدَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ اِنَّ قَوْمًا يَامُرُونَا اَنْ نَصْعَدَ عَلَى الْمَنَابِرِ فَنَتَكَلَّمَ، فَإِذَا نَزَلُنَا فَوَاللَّهِ لَآنُ يَخِرَّ اَحَدُنَا اللهَ السَّمَاءِ اَحَبُ اللهِ مِنْ اَنْ يَشُبُتُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَالَد تَكَانَ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْ وَسَلّى اللهُ عَلَيْ وَسَلّى اللهُ عَلَيْ وَسَلّى اللهُ عَلَيْ وَسَلّى الله عَلَيْ وَسَلّى الله عَلَيْ وَسَلّى وَسَلّى الله عَلَيْ وَسَلّى وَسَلَّى فَالله وَسَلّى وَسَلّى وَسَلّى وَسَلّى وَسَلّى وَسَلَّى وَسَلَّى وَسَلَّى فَاقًا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُجَالِدٍ إِلَّا سِنَانُ بْنُ هَارُونَ، تَفَرَّدَ بِهِ: زَحْمَوَيْهِ

7790 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا

بیر حدیث شیبانی سے خالو بیر وایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبی آئیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ سے کوئی شی مانگی جائے تو اللہ عطا کرتا ہے۔

بیحدیث شیبانی سے خالدروایت کرتے ہیں۔
حضرت شیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت
ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! ہم کو پچھ
لوگ منبروں پر ہیٹھنے کا حکم دیتے ہیں' ہم گفتگو کریں' جب
ہم اترتے اللہ کی قتم! ہم میں سے کسی کو زیادہ پیند ہوتا تھا
کہ آسان سے گرنا اس شی پر ثابت رہنے سے۔حضرت
ابن عمر نے فرمایا: بیدرسول اللہ طبی ایکٹی کے زمانہ میں ہم
منافقت شار کرتے تھے۔

بیر حدیث مجالد سے سنان بن ہارون روایت کرتے بیں۔اس کوروایت کرنے میں زحمو بیا کیلے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں

7788- أخرجه البخارى: كتاب الجمعة جلد 2 صفحه 482 رقم الحديث: 935 ومسلم: كتاب الجمعة جلد 2 صفحه 583 والترمذي في كتاب الجمعة جلد 2 صفحه 361 رقم الحديث: 490 والنسائي في كتاب المحمعة جلد 2 صفحه 935 رقم الحديث: 930 وابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها جلد 1 صفحه 360 رقم الحديث: 1137 .

7790- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 9صفحه 245 رقم الحديث: 9205 من طريق أبي نعيم ثنا مسعر' عن عامر ابن شقيق بالاستناد قال: ليس عبد الله حتى رمى الجمرة . وقال الهيثمي في المجمع جلد 3 صفحه 228 وفيه AlHidayah - الهداية - Ale

بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: رَمَقُتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهِ قَالَ: رَمَقُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُطعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ

زَكَرِيَّا، نا شَرِيكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقٍ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ إلَّا شَرِيكٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: زَحْمَويُهِ

7791 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بَنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكُرِيَّا، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ طَلْحَةَ ابِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى زَكَرِيَّا، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ طَلْحَةَ ابِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى بَاهِلَةَ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحَةَ الْاَشْعَرِيِّ الرَّحَةَ الْاَشْعَرِيِّ الرَّحَةَ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ: شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَجَّتَهُ إِنِّى لَبَيْنَ جِرَانِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَهِى تَقُصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلِعَابُهَا يَسِيلُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَهِى تَقُصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلِعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِيفِي، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: آلا إِنَّ اللهَ قَدُ اَعْطَى كُلَّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ، لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْوَلَدُ كُلُّ فِي الْفِرَاش، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ طَلْحَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ إِلَّا هُشَيْمٌ الرَّحْمَنِ إِلَّا هُشَيْمٌ

· 7792 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

حضور ملی آبام کے ساتھ تھا' آپ نے جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارنے تک تلبیہ ختم نہیں کیا۔

بیرحدیث عامر بن شقیق سے شریک روایت کرتے میں۔اس کوروایت کرنے میں زحمو بیدا کیلے ہیں۔

حضرت عمرو بن خارجہ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضورط نے آئی ہے ساتھ جج کے موقع میں رسول اللہ طبی آئی ہے کہ کردن کے اندرونی حصہ کے درمیان اس اس طرح تھا کہ وہ جگالی کررہی تھی اور اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدرہا تھا' میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: خبردار! ہرحق والے کو حق دیا جائے وارث کے لیے وصیت نہیں ہے' بچہ بستر والے کے لیے جاور زانی کے لیے پھر ہیں۔

یہ حدیث طلحہ بن عبدالرحمٰن سے ہشیم روایت تے ہیں۔

حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں' وہ

عامر بن شقيق وثقه النسائي وابن حبان وضعفه ابن معين .

7791- أخرجه الترمذى: الوصايا جلد 4صفحه 434 رقم الحديث: 2121 وقال: حسن صحيح . والنسائى: الوصايا جلد 6صفحه 207 رقم الحديث: جلد 6صفحه 207 رباب ابطال الوصية للوارث) . وابن ماجة: الوصايا جلد 2صفحه 905 رقم الحديث:

2712 وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 291 رقم الحديث: 18106.

7792- أخرجه الترمذي: الصلاة جلد 2صفحه 276 رقم الحديث: 417 وقال: حسن صحيح . وابن ماجة: الاقامة جلد 10 فحم 129 رقم الحديث: 1149 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 129 رقم الحديث: 1149

مدانة - AlHidavah

الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا اَبُو مُصْعَبِ اَحُمَدُ بُنُ اَبِی بَکُرِ الْرَّهُ مِرِیُّ: ثَنَا عَبُدُ الْعَزِیزِ بُنُ عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ اَجِی الْبِیْ فَلَ الْبِیهِ قَالَ: الْبِی شَهَابٍ، عَنُ عَرِّهِ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ اَبِیهِ قَالَ: سَمِعُتُ النَّبِی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اکْتُرَ مِنُ اَرْبَعِینَ صَبَاحًا فِی غَزُوةِ تَبُوكَ یَقُرَا فِی الرَّکُعَتَیْنِ قَبُلُ الْفَجُرِ: قَلُ یَا اَیُّهَا الْکَافِرُونَ وَقُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قَبُلُ الْفَجُرِ: قَلُ یَا اَیُّهَا الْکَافِرُونَ وَقُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ لَیْمَ مَنْ الزُّهُرِیِّ اللّٰ عَبُدُ الْعَزِیزِ بُنِ الْجَدِهِ، وَلَا عَنِ ابْنِ اَجِی الزُّهُرِیِّ، اللّا عَبُدُ الْعَزِیزِ بُنِ عَمْرَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو مُصُعَبِ

7793 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا السَّلُتُ بُنُ مَسْعُودٍ الْجَحُلَرِيُّ، نا ابُو صَيْفِيٍ، نا عُبَيْدُ بُنُ هَـمَّامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَةِ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ اَحَاهُ اَنْ يَقُومَ مَعَهُ حَتَّى يَخُرُجَ

كَ مَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ عِكْرِمَةَ إِلَّا عُبَيْدُ بُنُ هَ مَكْرِمَةَ إِلَّا عُبَيْدُ بُنُ هَ مَكَ مِ وَلَا عَنُ عُبَيْدٍ إِلَّا اَبُو صَيْفِي، تَفَرَّدَ بِدِ: الصَّلْتُ

7794 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ بُنِ شَرِيكٍ، نا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ شُحَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ

فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طبی آیکی سے سنا اور غروہ وہ تبوک میں چالیس دن سے زیادہ تھم رے آپ نے وہاں نماز فجر کی سنتوں میں قل یا ایسا الکا فرون اور قل صواللہ احد کی تلاوت کرتے تھے۔

یہ حدیث زہری سے ان کے بھائی کے بیٹے اور ہری کے بھائی کے بیٹے سے از زہری سے عبدالعزیز ابن عمران روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابومصعب اسلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ سنت سے ہے کہ آ دمی کو جب کوئی دعوت دے اس کے ساتھ کھڑا ہو یہاں تک کہ نکل جائے۔

یہ حدیث عکرمہ سے عبید بن ہمام او عبید سے البوشفی روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں صلت اسلے ہیں۔

حضرت زربن حمیش رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه تم أٹھاتے ہے کہ لیلة القدر ستائیس رات کوشم اُٹھانے ہیں استثناء نہیں کرتے

بلفظ: رمقت النبي عُلْبُ شهرًا فكان يقرأ .....

<sup>7793-</sup> اسناده فيه: أبو صيفي هو بشير بن ميمون: ضعيف جدًا . وانظر: مجمع الزوائد (5714) .

<sup>7794-</sup> أخرجه مسلم: الصيام جلد 2صفحه 828 وأبو داؤد: الصلاة جلد 2صفحه 52 رقم الحديث: رقم الحديث: 793 . الحديث: 1378 والترمذي: الصوم جلد 3صفحه 151 رقم الحديث: 793 .

اَبُجَرَقَالَ: سَمِعْتُ ذِرَّ بُنَ حُبَيْشٍ قَالَ: كَانَ اَبَى بُنُ كَعْبٍ يَحْلِفُ بِاللّهِ، إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَيْعٍ وَعِشْرِينَ لَا يَسْتَشْنِي قَالَ: قُلْنَا لَهُ: مِنْ اَيْنَ عَرَفُتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِالْهَ عَلَيْهِ الَّتِي اَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَسَبَنَا وَحَفِظْنَا اَنَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ اَبْجَرَ الله شُجَاعُ بنُ وَلِيدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْقَاسِمُ بْنُ سَعِيدٍ

7795 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَبَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بَنِ اِشْكَابَ، نا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ آبِي سَلَمَةَ الْمَاحِشُونُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْفَضْلِ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ قَالَ: كَانَ سُوَيْدُ بُنُ غَفَلَةً، وَزِيدُ بُنُ صُوحَانَ وِثَالِثُ مَعَهُمَا فِي سَفَرِ، فَوَجَدَ آحَدُهُمْ سَوْطًا فَآخَذَهُ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبَاهُ: ٱلْقِهِ قَالَ: اسْتَمْتِعُ بِهِ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ اَذَّيْنَاهُ إِلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَتْرُكُهُ، فَتَأْكُلَهُ السِّبَاعُ، فَلَقِى أَبَى بُنَ كَعْبِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: اَصَبْتَ وَٱخْطَئَا، وَقَالَ: إِنِّي وَجَـٰدُتُ مِائَةَ دِينَارِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِئْتُ بِهَا اللَّهِ، فَقَالَ: عَرِّفُهَا عَامًا ، فَعَرَّفُتُهَا، فَلَمْ تُعُرَفُ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: عَرِّفُهَا عَامًا ، فَعَرَّفُتُهَا عَامًا، فَلَمُ تُعُرَفُ، مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

سے ہم نے عرض کی: اس کو کیسے معلوم کیا؟ فرمایا: اس نشانی کی وجہ سے جوہم کورسول الله طلی آیکی نے بتائی ہے' ہم نے شارکیا' ہم نے یاد کیا کہ وہ آج رات کو ہے۔

یہ حدیث ابن ابج سے شجاع بن ولید روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں قاسم بن سعید اکیلے ہیں۔

حضرت سلمه بن کہیل فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفار اور زید بن صوحان اور تیسرا میں ان کے ساتھ تھا سفر میں ان میں سے کسی ایک نے کوڑا پایا اس کو پکڑا ا اس کے ساتھی نے کہا: اس کو پھینک دو اس نے کہا: میں اس سے فائدہ اُٹھاؤں گا'اگراس کا مالک آیا تو ہم اسے دے دیں گئے بیاس سے بہتر ہے کہ میں اس کوچھوڑوں اوراس کو درندے کھا کیں ان کی ملاقات حضرت ابی بن کعب سے ہوئی انہوں نے اس کا ذکر کیا۔حضرت ابی نے فرمایا: اچھا اور غلطی دونوں کی ہیں اور فرمایا: میں نے حضور الله الله على ال کرآپ کے پاس آیا'آپ نے فرمایا: اس کا اعلان کرو ایک سال تک میں نے اعلان کیا کوئی نہیں آیا میں دوبارہ آپ کے پاس آیا' آپ نے فرمایا: ایک سال اعلان کرومیں نے ایک سال اعلان کیا کوئی نہ آیا' دوتین 🕝

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْرِفْ عِدَّتَهَا، وَوِعَاءَ هَا، وَوِكَاءَ هَا، وَوِكَاءَ هَا، وَوِكَاءَ هَا، وَالْكَ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَآذِهَا اِلَيْهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْفَصُلِ إِلَّا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِي سَلَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: حُجَيْنُ بُنُ الْمُتَنَّى

7796 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، نا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنُ الرَّحْمَنِ بُنِ ابِي لَيْلَي ، ثَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنُ الرَّحْمَنِ بُنِ ابِي لَيْلَي ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ابِي لَيْلَي ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ مُحَمَّدٍ ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَارُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَارُ احَقُ بسَقُبِهِ مَا كَانَ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ نَافِعِ اللَّا ابْنُ اَبِي لَيْلَى، تَفَرَّدَ بِهِ: عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ

7797 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، نا يَحْيَى بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْاَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا إِسْحَاقُ زُرَقُ

7798 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا

مرتبہ کیا کیر حضور طن کی آئے فرمایا: اس کو شار کرواور اپنے مال کے ساتھ ملالؤاگراس کا مالک آئے تو واپس کردو۔

یہ حدیث عبداللہ بن فضل سے عبدالعزیز بن ابوسلمہ روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں حجین بن شخی اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فمر ماتے ہیں کہ حضور طبقہ اللہ عنے فر مایا: پڑوی زیادہ حق دار ہوتا ہے شفعہ کا۔

یہ حدیث نافع سے ابن ابولیل روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں عمران بن محمدا کیلے ہیں۔ حضرت ابوسعیدالخدری رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور سلے ہیں ہے دار کو پچھنا لگوانے کی اجازت دی۔ دار کو پچھنا لگوانے کی اجازت دی۔

میر حدیث سفیان سے اسحاق ازرق روایت کرتے --

حضرت سفینه رضی الله عنه فرمات میں که میں نے

7796- استاده حسن فيه: الحسن بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلي: صدوق . انظر: الجرح والتعديل جلد 3 صفحه 24 .

7797- اسناده صحيح.

7798- استاده حسن والحديث صحيح فيه: مرجى بن رجاء اليشكري أبو رجاء البصري: صدوق ربما وهم .

عُقْبَةُ بْنُ مُكُرَمٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَضُرَمِيُّ، ثَنَا مُسُرَجَّى بَنُ اللهِ رَيْحَانَةَ، عَنُ سَفِينَةَ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَشُرَ سِنِينَ، فَكَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّا بِالْمُلِّ عَشُرَ سِنِينَ، فَكَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّا بِالْمُلِّ عَشُرَ سِنِينَ، فَكَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوضَّا بِالْمُلِّ كَمْ يُرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ مُرَجَّى بُنِ رَجَاءٍ الله يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ

7799 - حَدَّثَنَا مَحْمُو دُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّدٍ، نا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ التَّرْسِيَّ، نا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ اللَّعْلَبِ يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، وَنَافِعٍ، أَنَّهُمْ حَدَّثُوهُ، سِيرِينَ، وَنَافِعٍ، أَنَّهُمْ حَدَّثُوهُ، عِنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَشُرُ صَلَوَاتٍ حَفِظُتُهُنَّ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْرِبِ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجُرِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَبِى شُعَيْبٍ وَهُوَ الصَّلْتُ بُنُ دِينَارٍ، إلَّا مُعْتَمِرٌ

7800 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا مُحَمَّدٍ، نا مُحَمَّدُ بُنُ حُرْبِ النَّشَائِيُّ، ثَنَا صِلَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ،

حضور طلی ایک میں سال خدمت کی آپ ایک صاع کے ساتھ وضو کرتے کے ساتھ وضو کرتے سے۔
سے۔

یہ حدیث مرجی بن رجاء سے لیعقوب الحضر می روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضورطن کی آئی ہے دس سنتیں یاد کیں: دورکعت ظہر سے پہلے اور اس کے بعد' دورکعتیں مغرب کے بعد' دو عشاء کے بعداور دو فجر سے پہلے۔

بیر حدیث ابوشعیب جن کا نام صلت بن دینار ہے' معتمر روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که حضور طلح ایکنے فرمایا: جب وہ اپنے والد کی طرف سے

انظر: التقريب (6540) والتحديث أخرجه مسلم (53) والترمـذى جلد 1صفحه 39 وابن ماجه جلد 1صفحه 99 وابن ماجه جلد 1صفحه 99 .

7799- أخرجه البخارى: التهجد جلد 3صفحه 70 رقم الحديث: 1180 ومسلم: المسافرين جلد 1صفحه 504 وعند مسلم لم يذكر الركعتين قبل الفجر وزاد: وبعد الجمعة سجدتين .

7800- است اده فيه: صلة بن سليمان العطار أبو زيد الواسطى: متروك وانظر: لسان الميزان جلد 3 صفحه 198 و راحديث أخرجه ابن عدى في الكامل جلد 4 صفحه 1406 والدارقطني جلد 2 صفحه 260 وانظر: مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 149 و

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ حَجَّ عَنُ رَسُولُ الله مَنْ حَجَّ عَنُ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ عَنُ وَالِدَيْهِ، اَوْ قَضَى عَنْهُ مَا مَغْرَمًا بَعَثَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ . 
وَالِدَيْهِ، اَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بَعَثَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ إِلَّا صِلَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ

7801 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدً بُنُ حَرُبٍ، نا عُمَيْرُ بُنُ عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ جُريُجٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إذَا اسْتَفْتَحَ آحَدُكُمُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إذَا اسْتَفْتَحَ آحَدُكُمُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ، وَلْيَسْتَقْبِلُ بِبَاطِنِهِمَا الْقِبْلَةَ، فَانَّ الله آمَامَهُ

7802 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُرَيْحٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ، فَلا يَسْمَعُ اَحَدًا صَوْتَهُ، وَلْيُشِرُ بِإصْبَعِهِ إِلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ يَسْمَعُ اَحَدًا صَوْتَهُ، وَلْيُشِرُ بِإصْبَعِهِ إِلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

لَمْ يَرُوِ هَ لَدُيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ إلَّا عُمَيْرُ بُنُ عِمْرَانَ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ

جے کیایاان کا قرض ادا کیا' اللہ عز وجل اس کو قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اُٹھائے گا۔

بی حدیث ابن جرت کے سے صلت بن سلیمان روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں محمد بن حرب اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز شروع کرے کوئی نماز شروع کرے کیونکہ نمازی کے سامنے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہوتو کوئی ملتی ہیں ہوتو کوئی مسجد میں ہوتو کوئی اس کی آ واز نہ سنے اپنی انگل کے ساتھ الله عز وجل کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرے۔

یہ دونوں حدیثیں ابن جری سے عمیر بن عمران روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں محمد بن

7801- اسناده فيه: عمير بن عمران الحنفى: ضعيف . انظر: لسان الميزان جلد 4صفحه 380 . وانظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 105 .

7802- اسناده فيه: عمير بن عمران الحنفى: ضعيف ـ انظر: لسان الميزان جلد 4صفحه 380 ـ مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 144 ـ حرب اسکیے ہیں۔

حضرت رافع بن خدی رضی الله عنه فرماتے ہیں که ہمیں حضور طرف اللہ بن خدی رابد پر دینے سے منع کیا که میں اپنی زمین کراید پر دیتا' اس کو سنجال لیتا' اس سے حضور طرف اللہ اللہ نے منع کیا تھا۔

7803 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا وَهُبُ بُنُ بَوَيَّةَ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ، نا اَيُّوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْعَجْلِيُّ آبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْاَنْصَارِيِّ، عَنْ حَنْ ظَلَةَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ قَالَ: كَانَ الَّذِى نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِرَى الْاَرْضِ: اَنَّ الرَّجُلَ اللهُ عَلَيْهِ فَهُو لَهُ، فَكَانَ يَكُرِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ كَرَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ مَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَرُو هَلَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ يُونَسَ

7804 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيّة، ثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثِنِي وَهُبُ بُنُ بَقِيْة، ثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثِنِي اَبِي، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَيَمَا نَزَلَتُ هَـنِهِ الْهَيَةُ ثَقُلَكُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، لَكَمَّا نَزَلَتُ هَـنِهِ الْهَيَةُ ثَقُلَكُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَاعْظُمُ وا اَنْ يُقَاتِلَ عِشُرُونَ مِائَتَيْنِ وَمِائَةٌ الْفًا، فَانَ فَحَفَّا اللّهُ عَنْكُمْ، وَعَلِمَ انَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، فَإِنْ يَكُنُ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغُلِبُوا مِائَتَيْنِ، وَإِنْ يَكُنُ يَكُنُ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغُلِبُوا مِائَتَيْنِ، وَإِنْ يَكُنُ يَكُنُ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغُلِبُوا مِائَتَيْنِ، وَإِنْ يَكُنُ

یہ حدیث ابوہر سے عمر بن یونس روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ جب بیآ یت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بڑا دشوار گزرا کہ دوسوایک ہزار پر غالب آئیں گئ الله عز وجل نے ان پر آسانی کر دی اس کو بعدوالی آیت نے منسوخ کر دی ہے اور تم دیا کہ اب الله عز وجل نے تم پر تخفیف کر دی ہے اور تم میں کروری دیکھی ہے (اب) اگر تم میں دوسو صبر کرنے والے ہول گے تو وہ ایک ہزار پر غالب رہیں گے الله کے حکم ہے۔

7803-أصله عند البخارى ومسلم بن طريق حنظلة الزرقى قال: سمعت رافع بن خديج رضى الله عنه يقول: كنا أكثر الأنصار حنة للا فكنا نكرى الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه . فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق . الأنصار حنة لا فكنا نكرى الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه . فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق . أخرجه البخارى: الشروط جلد 5صفحه 381 رقم الحديث: 2722 ومسلم: البيوع جلد 3صفحه 46 رقم الحديث: 4653 وأبو داؤد: الجهاد جلد 3صفحه 46 رقم الحديث: 4653 وأبو داؤد: الجهاد جلد 3صفحه 46 رقم

الحديث:2646.

مِنْكُمْ الْفُ يَغْلِبُوا الْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ، إِلَّا يُونُسُ بُنُ الْقَاسِمِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابنُهُ

7805 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بُنُ حَلَفٍ، ثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ السَّحَاقَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى بَكُرٍ، عَنُ عَمُرةً، بَنِ السَّحَاقَ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى بَكُرٍ، عَنُ عَمُرةً، عَنُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِم، عَنُ السَّحَانُ فَى عَائِشَةَ، قَالَتُ : نَزَلَتُ آيَةُ الرَّجُم، السِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ : نَزَلَتُ آيَةُ الرَّجُم، وَرَضَاعُ الْكَبِيرِ عَشُرًا، فَلَقَدُ كَانَ فِى صَحِيفَةٍ وَرَضَاعُ اللَّهِ صَلَّى الله لَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تَشَاعَلْنَا بِمَوْتِهِ، فَلَا حَلَ دَاجِنٌ فَاكَلَهَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تَشَاعَلْنَا بِمَوْتِهِ، فَلَا حَلَ دَاجِنٌ فَاكَلَهَا

كَمْ يَرُو ِ هَـٰذَا الْكَحِدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ

7806 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا مُحَمَّدُ بُنُ حُرَبٍ، نا صِلَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيُلَةَ أُسْرِى بِي مَرَرُتُ بِمُوسَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيُلَةَ أُسْرِى بِي مَرَرُتُ بِمُوسَى وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي قَبْرِهِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْآحُمَرِ

رُورِ الْمَانَ مَنْ عَوْفٍ إِلَّا صِلَةُ بُنُ صَلْمَ الْمَحْدِيثَ عَنْ عَوْفٍ إِلَّا صِلَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ

7807 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا

یہ حدیث عطاء سے بونس بن تمام روایت کرتے ہیں۔
ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ان کے بیٹے اکیلے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رجم
اور بڑے کی رضاعت والی آیت نازل ہوئی تو وہ صحفہ
میری چار پائی پر تھا' جب حضور طبی آئی آئم کا وصال مبارک
ہوا تو ہم آپ کے حوالہ سے مشغول ہو گئے مرغی آئی اس

یہ حدیث عبدالرحمٰن بن قاسم سے محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طبّ آئیلہ نے فرمایا: جس رات مجھے سیر کروائی گئ میں حضرت موکی علیه السلام کی قبر کے پاس سے گزرا' آپ مقام کثیب احمر کے پاس اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔

یہ حدیث عون سے صلہ بن سلیمان روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں محمد بن حرب اسلیے ہیں۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ ان کے

7805- أخرجه ابن ماجة: النكاح جلد 1صفحه 625 رقم الحديث: 1944.

7806- استباده فيه: صلة بن سليمان: متروك . والحديث أخرجه البزار جلد 3صفحه 104 . كشف الأستار . وانظر: مجمع الزوائد (20818) .

7807- اسناده فيه: أ- يحيلي بن السكن: ضعيف . ب- المشنلي بن الصباح: ضعيف . وانظر: مجمع الزوائد جلد 5

مُحَدَّمَدُ بُنُ حَرْبِ النَّشَائِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ السَّكَنِ، عَنُ آبِى الْمُعَنَّى بُنِ عَنُ آبِى الْمُعَنَّى بُنِ السَّكَنِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْشَوْلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: انْشَوْلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْشَوْلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْشَوْلَ الله عَيْفَ رَايَتُ الْمَلائِكَةَ تَأْتُورُ . فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ رَايَتُ ؟ قَالَ: إلَى آنْصَافِ سُوقِهَا لَهُ مَن الله عَيْفَ رَايَتَ ؟ قَالَ: إلَى آنْصَافِ سُوقِهَا لَهُ مَن الله عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ الله يَعْمَى بُنُ السَّكِنِ الله عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ الله يَعْمَى بُنُ السَّكِنِ

7808 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ رَاشِدٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنُ حَقِّ الْمُسُلِمِ اَنُ لَا يَبِيتَ لَيُلتَيْنِ حَتَّى يَكُتُب وَصِيَّتَهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يُوصِى بِهِ لَيُلتَيْنِ حَتَّى يَكُتُب وَصِيَّتَهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يُوصِى بِهِ لَيُلتَيْنِ حَتَّى يَكُتُب وَصِيَّتَهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يُوصِى بِهِ لَيُلتَيْنِ حَتَّى يَكُتُب وَصِيَّتَهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يُوصِى بِهِ لَيُلتَيْنِ حَتَى يَكُتُب وَصِيَّتَهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يُوصِى بِهِ لَيُ لَيْ مَرُو هِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ بُنِ رَاشِدٍ إِلَّا عَبِيدَةُ

7809 - حَـدَّثَـنَا مَـحُـمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا مُحَـمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا مُحَـمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَـمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُّ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَـنَ طَاوُسٍ، حَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَـنَ طَاوُسٍ، حَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَـنَ طَاوُسٍ، حَرَجَ وَفِى يَدِهِ قِطْعَةٌ مِنْ ذَهَبٍ

وادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ نے فرمایا:
ایسے تہدند پہنوجس طرح فرشتے باندھتے ہیں۔ صحابہ
کرام نے عرض کی: فرشتے کیسے باندھتے ہیں؟ آپ
نے فرمایا: آدھی پنڈلی تک۔

بیرحدیث عمران القطان سے بیجیٰ بن سکن روایت کرتے ہیں۔

یہ حدیث عمر بن راشد سے عبید روایت کرتے

حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور طبی آئی آئی اللہ عنہ سے دست مبارک کہ حضور طبی آئی آئی کے دست مبارک میں سونا اور دوسرے میں ریشم تھا' آپ نے فرمایا: یہ دونوں میری اُمت کے مردوں پرحرام ہیں۔

صفحه126

7808- أخرجه البخارى: الوصايا جلد 5صفحه419 رقم الحديث: 2738 ومسلم: الوصية جلد 3صفحه 1249 . بلفظ: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت .....

7809- اسناده فيه: عمرو بن جرير: متروك . والحديث أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1صفحه 167 والبزار جلد 3 مفحه 382 . كشف الأستار . وانظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 146 .

وَقَطْعَةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ: إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ اُمَّتِى، وَاُحِلَّا لِإِنَاثِهِمُ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ إِلَّا الْسَمَاعِيلُ بُنُ مُسْلِمٍ

7810 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَبُدِ السَّهِ بُنِ مَحْمُودٍ ابُو مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ الْوَاسِطِيُّ، نا حَنَانُ بُنُ سُدَيْرٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْغَسِيلِ، يَقُولُ: حَدَّثِنِي عَمَّ لِي، يُقَالُ لَهُ: عَمْرُو بُنُ سَهُ لٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سَهُ لٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَهُ لٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صِلَةُ الْقَرَابَةِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَحَبَّةٌ فِي الْاَهْلِ، مَنْسَاةٌ فِي الْاجَلِ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَنَانِ بُنِ سُدَيْرٍ إِلَّا اللهُ الْحَدِيثَ عَنْ حَنَانِ بُنِ سُدَيْرٍ إِلَّا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

7811 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا مُحَمَّدُ بُنُ ثَعْلَبَةَ بُنِ سَوَاءٍ، نا عَمِّى مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ

یہ حدیث عمرو بن دینار سے اساعیل بن مسلم روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمرو بن سہل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طاق آئی آئی کو فرماتے ہوئے سا: صلد رحی کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور خاندان کی محبت ہوتی ہے اور عمر کبی ہوتی ہے۔

بیر حدیث حنان بن سوید سے ابو محمد روایت کرتے ہیں اور عمر و بن سہل سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن جرهد رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جضور ملی اللہ علیہ میرے والد کے پاس سے گزرے اس حالت میں کہ ان کی ران نگی تھی' آپ نے

7810- اسناده لعله حسن فيه: أ - جعفر بن عبد الله بن محمود أبو محمد الواسطى الوراق: سكت عنه ابن أبى حاتم . انظر: الجرح والتعديل جلد 2صفحه 483 . ب- حنان بن سدير بن حكيم الصيرفى: سكت عنه ابن أبى حاتم . انظر: الجرح جلد 3صفحه 299 . ج- ابن الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة

الأنصارى: صدوق فيه لين . وقال حافظ الهيشمي . فيه من لم أعرفهم . انظر: مجمع الزوائد جلد 8

صفحه 855 . قلت: رجال الاسناد كلهم معروفون والله أعلم .

7811- أخرجه أبو داؤد: الحمام جلد 4صفحه 39 رقم الحديث: 4014 والترمذى: الأدب جلد 5صفحه 110 رقم الحديث: 2795 وقال: حسن ما أرى اسناده بمتصل وأحمد: المسند جلد 3 صفحه 581 رقم الحديث: 15935 .

الرَّحْمَنِ بُنِ جَرُهَدِ، آنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِابِيهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنُ فَخِذِهِ، فَقَالَ: غَطِّهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ إِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا عَنْ مَعْمَرٍ الَّا سَعِيدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ

يَحْيَى زَحْمَويُه، نا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى زَحْمَويُه، نا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ سَالِمٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ السَّحْمَنِ بُنِ ابْرَى، عَنْ آبِيهِ قَالَ: شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةً، فَلَمَّا اَرَادَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةً، فَلَمَّا اَرَادَ انْ يُصَلِّى عَلَيْهَا، فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِامْرَاةٍ، فَامَرَ بِهَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا الْأَبُعَا اللهُ عَلَيْهَا الْرَبَعَا لَوْ اللهِ مَنْ مَحَمَّدٍ اللهِ عَلَيْهَا ارْبَعًا لَكُهُ مَنْ مَحَمَّدٍ اللهِ عُبَيْدَةُ، تَفَرَّدَ مَنَ مَحَمَّدٍ اللهَ عُبَيْدَةُ، تَفَرَّدَ مَنَ مَحَمَّدٍ اللهِ عُبَيْدَةُ، تَفَرَّدَ مَنَ مَحَمَّدٍ اللهِ عُبَيْدَةً، تَفَرَّدَ مَنَ مَا مَنْ مَعَمَّدٍ اللهِ عُبَيْدَةً، تَفَرَّدَ مَنْ مَحَمَّدٍ اللهِ عُبَيْدَةً، تَفَرَّدَ مَنْ مَعَمَّدٍ اللهِ عُبَيْدَةً، تَفَرَّدَ مَنْ مَحَمَّدٍ اللهِ عُبَيْدَةً مُ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ مَعَمَّدٍ اللهُ عُبَيْدَةً اللهُ عَبْدُةً مُنْ مَعَمَّدٍ اللهُ عُبَيْدَةً اللهُ عَلَى اللهِ مَا عَلَى مُعَلَيْهِ اللهِ مَا عَنْ مُحَمَّدٍ اللهِ عَنْ مُعَمَّدٍ اللهُ عَبْيُهَا مَا اللهُ عَلَيْدَا الْهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ المِنْ المَالِمِ مُ وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ اللهُ عَلَيْهِ المِنْ المُعَالِي المَالِمِ الْهُ اللهُ اللهُ المَالِمُ المُ المُ المَالِمَ المُ المَالِمُ المُولِي المَالِمُ المُولِمُ المُلْكِمُ المُ المُعَلِي المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعُلِمُ المُعَلِمُ المَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المَالِمُ

7813 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا زَكَرِيَّا، نا عَبُّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و، عَنُ آبِي عَبُّادُ بُنُ عَمْرٍ و، عَنُ آبِي سَلَمَةً، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدُ

بهِ: زَحُمَوَيْهِ

فرمایا: اس کوڈھانپو کیونکہ ران شرمگاہ میں شامل ہے۔

یہ حدیث زہری سے معمر اور معمر سے سعید روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں محمد بن سواءا کیلے

حضرت عبد الرحمٰن بن ابزی این والدسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور طبق آہم کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک تھا 'جب نماز جنازہ بڑھانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک عورت ہے آپ نے اس کو جانے کا حکم دیا' آپ نے اس وقت تک تکبیر نہیں کہی جب تک وہ دکھائی دے رہی تھی' پھر آپ آ گے بڑھے اور چارتکبیریں پڑھیں۔ اور چارتکبیریں پڑھیں۔

بیحدیث سلمہ بن کہیل سے عمر بن سالم اور محد بن سالم سے عبید روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں زحمویدا کیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ماعز بن مالک حضور طبی آئے کے پاس آئے واض کی: میں نے اعراض فرمایا مضرت ماعز پھر آئے عرض کی: میں نے زنا کیا ہے مضرت ماعز پھر آئے عرض کی: میں نے زنا کیا ہے

7812- استاده فيه: محمد بن سالم الهمداني أبو سهل الكوفي: ضعيف انظر: الميزان جلد 3صفحه 556 وانظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 32 .

7813- أصله عند البخارى ومسلم من طريق أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب به . أخرجه البخارى: الطلاق جلد 9صفحه 301 رقم الحديث: 5271 ومسلم: الحدود جلد 3 صفحه 1318 رقم الحديث: 5271 ومسلم: الحدود جلد 4 صفحه 36 رقم الحديث: 1428 . وقال: حسن . واللفظ له .

زَنَيْتُ، فَاعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اتَاهُ، فَقَالَ: إِنِّى زَنَيْتُ، فَاعُرضَ عَنْهُ حَتَّى اتَاهُ ارْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ امَرَ بِهِ اَنُ فَاعُرضَ عَنْهُ حَتَّى اتَاهُ ارْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ امَرَ بِهِ اَنُ يُسْرَحُم، فَلمَمَّا اصَابَتُهُ الْحِجَارَةُ اَدُبَرَ يَشُتَدُ، فَلَقِيهُ رَجُلٌ فَصَرَعَهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ رَجُلٌ فَصَرَعَهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ حَتَّى مَسَّتُهُ الْحِجَارَةُ قَالَ: فَهَلَّ تَرَكُتُمُوهُ قَلَا تَرَكُتُمُوهُ

فَلَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو إلَّا عَبَّادٌ

7814 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، ثَنَا زَكَرِيَّا، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ بَدْرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ ابِي الرَّبِيعُ بُنُ بَدْرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصِّيَامُ جُنَّةٌ، مَا لَمْ يَخُرِقُهُ . قَالَ: قِيلَ: مَا يُخُرِقُهُ؟ الصِّيَامُ جُنَّةٌ، مَا لَمْ يَخُرِقُهُ . قَالَ: قِيلَ: مَا يُخُرِقُهُ؟ قَالَ: بِكَذْبَةٍ اَوْ بِغِيبَةٍ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا الرَّبِيعُ بْنُ

7815 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَبُدِ اللهِ، نا آبِی، عَنْ یَزِیدَ بُنِ آبِی زِیادٍ، عَنْ اَبِیهِ، عَنْ تَوْبَانَ عَنِ اللهِ عَنْ اَبِیهِ، عَنْ تَوْبَانَ عَنِ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَقِیمُوا لِقُریْشِ مَا اسْتَقَامُوا لَکُمْ، فَاِنْ لَمْ یَفْعَلُوا فَضَعُوا سُیُوفَکُمْ عَلَی اَعْنَاقِکُمْ، فَابِیدُوا حَضُراءَ فَضَعُوا سُیُوفَکُمْ عَلَی اَعْنَاقِکُمْ، فَابِیدُوا حَضُراءَ هُمْ، فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَکُونُوا حَرَّاتِینَ اَشْقِیاءَ، تَا کُلُوا کَدَّ اَیْدیکُهُ

آپ نے اعراض کیا یہاں تک کہ آپ کے پاس چار مرتبہ آئے گھر آپ نے رجم کرنے کا حکم دیا ، جب ان کو پھر آپ نے رجم کرنے کا حکم دیا ، جب ان کو پھر لگے تو بھا گئے لیک آ دمی آگے سے ملا اس نے اونٹ کی ہڈی ماری اس کے ساتھ گرے ، حضور ملتی ایک کی پاس ان کے بھا گئے کا ذکر کیا گیا جس وقت ان کو پھر لگئے آپ نے فرمایا : تم نے ان کو چھوڑ اکیوں نہیں۔ پھر لگئے آپ نے فرمایا : تم نے ان کو چھوڑ اکیوں نہیں۔ یہ حدیث محمد بن عمرو سے عبادر وایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طلقہ اللہ عند فرمایا: روزہ دار اللہ عند فرمایا: روزہ دار اسے بھاڑنے سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جھوٹ اور غیبت کرنا۔

یہ حدیث بونس سے رہیج بن بدر روایت کرتے -

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلقہ آئیلم نے فرمایا: قریش کے لیے استقامت ما نگو جب تک وہ تہارے لیے ما نگیں اگر وہ ایسا نہ کریں تو تم اپنی تلواریں اپنی گردن پر رکھؤ خضراء والوں سے ابتداء کرؤ اگرتم ایسانہیں کرو گے تو سب سے بڑے بدبخت ہوگ تم ہاتھوں کو کی کمائی کھاؤ۔

7814- اسناده فيه: الربيع بن بدر: متروك . انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 174.

**7815-** اسناده فيه: أ- محمد بن حالد بن عبد اللهن ال<del>هورية المام المستر</del>يد بن أبي زياد الهاشمي مو لاهم الكوفي: ضعيف

64

لَمْ يَقُلُ فِى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ اَبِي زِيدَ ابْنِ اَبِي زِيدَ ابْنِ اَبِي زِيدَ ابْنِ اَبِي إِلَّا زِيادٍ، عَنِ اَبِيهِ إِلَّا خَالِدٍ وَوَوَاهُ النَّاسُ خَالِدٍ وَوَوَاهُ النَّاسُ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سَالِمٍ

7816 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، ثَنَا زَكَرِيَّا، ثَنَا مَحُمُودٌ، ثَنَا زَكَرِيَّا، ثَنَا مِشُرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنُ نَافِع، عَنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُبْدُ الْعَزِيزِ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالِّيهَا، وَسَالِيهَا، وَسَالِيهَا، وَسَالِيهَا، وَسَالِيهَا، وَسَالِيهَا، وَعَامِلها، وَالْمَحُمُولَ وَعَامِلها، وَالْمَحُمُولَ وَعَامِلها، وَالْمَحُمُولَ إِلَيْهِ، وَبَاثِعَها وَآكِلَ ثَمَنِها، وَمُبْتَاعَها

7817 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، ثَنَا زَكَرِيَّا، ثَنَا رَكَرِيَّا، ثَنَا مَحُمُودٌ، ثَنَا زَكَرِيَّا، ثَنَا بِشُرْ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِمُ هَذَا الْحَجْمَ فِي مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، وَيُسَمِّيهِ أُمَّ مُغِيثٍ

لَمْ يَرُو هَلَّذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ نَافِعِ إِلَّا عَبُدُ الْعَزِيزِ إِلَّا بِشُرٌ ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: زَحُمَوَيُه

7818 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ

اس حدیث میں یزید بن ابوزیاد ابن سالم بن ابوجہد سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور یزید سے خالد روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں محمد بن خالد اسلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیکم نے فرمایا: الله کی لعنت ہے شراب اور شراب پینے پلانے نیجوڑ نے نیجوڑ وانے والے پر اُٹھانے اُٹھوانے والے پر اُٹھانے اُٹھوانے والے پر خریدنے اور فروخت کرنے والے پر اس کی کمائی کھانے والے پر۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول کر یم ملتی ایک اپنے سر کے اگلے حصہ سے کچھنے لگواتے اور اس کا نام'' اُم مغیث' رکھتے۔

ید دونوں حدیثیں نافع سے عبدالعزیز اور عبدالعزیز سے بشر روایت کرتے ہیں۔ ان دونوں سے روایت کرنے میں زحمو میا کیلے ہیں۔

حضرت فاطمه بنت قيس رضى الله عنها فرمات بين

7816- أخرجه أبو داؤد: الأشربة جلد 3صفحه 324 رقم الحديث: 3674 وابن ماجة: الأطعمة جلد 2 -7816 وابن ماجة: الأطعمة جلد 2 صفحه 132 رقم الحديث: 3380 وأحمد: المسند جلد 2 صفحه 132 رقم الحديث: 5718 .

7817- اسناده حسن فيه: أ - بشر هو ابن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن مروان: لا بأس به . انظر: الجرح جلد 2 صفحه 361 . ب- عبد العزيز هو ابن عمر بن عبد العزيز: صدوق يخطئ . وقال الحافظ الهيثمى: رجاله ثقات . انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 96 .

7818- أصله عند البخاري ومسلم . أخرجه البخاري: الحيض جلد 1صفحه 487 رقم الحديث: 306 ومسلم: AlHidayah -

بَقِيَّة، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ اَبِى النُّ بَيْتِ قَيْسٍ، اَبِى النُّ بَيْتِ قَيْسٍ، قَالَتُ: سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ : سَالُتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ مُسْتَحَاضَةٍ؟ فَقَالَ: تَعْتَدُ آيَّامَ اَقُرَائِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُ آيَّامَ اَقُرَائِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُ آيَّامَ اَقُرَائِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُ آيَّامَ وَتُصَلِّي

كَمْ يَرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، إلَّا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ

7819 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، نا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً، نا خَالِدٌ، عَنُ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: لَمْ يَكُنُ فِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: لَمْ يَكُنُ فِى رَاسٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِحْيَتِهِ وَشُرُونَ شَيْبَةً

لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ عَمُرِو بُنِ يَحْيَى إِلَّا خَالِدٌ

7820 - حَـدَّثَنَا مَحُمُودٌ، نا زَكَرِيَّا، نا زِيَادُ بَنُ عَبِدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ، ثَنَا اِدْرِيسُ الْاَوْدِيُّ، عَنْ عَوْنِ بُن أَبِيهِ قَالَ: أَذَّنَ بِلَالٌ لِرَسُولِ بُن آبِيهِ قَالَ: أَذَّنَ بِلَالٌ لِرَسُولِ اللهِ صَـدَّى مَثْنَى، وَأَقَامَ مِثْلَ اللهِ صَـدَّى مَثْنَى، وَأَقَامَ مِثْلَ

کہ میں نے رسول اللہ مائی آیہ کم سے استحاضہ کے متعلق پوچھا، تو آپ نے فرمایا: حیض کے دن شار کرے اور ہر پاکی پر عسل کرئے چھر کپڑا باند ھے اور نماز پڑھے۔

یہ حدیث ابن جرت کے سے جعفر بن سلیمان روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی اللّه عنه فرماتے ہیں که حضور ملتے آئیں کے مسراور داڑھی مبارک میں ہمیں سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔

یہ حدیث عمرو بن میکیٰ سے خالد روایت کرتے ہیں۔

حضرت عون بن ابوجیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور ملی اللہ عنہ حضور ملی اللہ عنہ کے ذمانۂ مبارک میں اذان کے کلمات دو مرتبہ اور اقامت کے کلمات بھی دومرتبہ پڑھتے تھے۔

الحيض جلد1صفحه 262.

7819- أخرجه البخرارى: المناقب جلد 6صفحه 652 رقم الحديث: 3547 ومسلم: الفضائل جلد 40مفحه 4354 .

7820- اسناده حسن فيه: زكريا بن يحيى بن صبيح زحمويه الواسطى: ذكره ابن حبان في الثقات وسكت عنه ابن أبي حاتم . انظر: الثقات جلد 8صفحه 253 والجرح والتعديل جلد 30صفحه 601 . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 22صفحه 100-101 . وقال الحافظ الهيثمي: ورجاله ثقات . انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 333 .

ۮؘڸڬ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِدْرِيسَ الله زِيَادُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ

7821 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا بِشُرُ بَنُ عَبُدِ الْغَفَّارِ الْقَطَّانُ، نا مُحَمَّدُ بَنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، نا شَمْلَةُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، نا شَمْلَةُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، نا الْاَشْمَلَةُ بُنُ عُمَرَ بَنِ شَيْبَةَ بُنِ اَبِي كَثِيرِ الْاَشْمَلَةُ بُنُ عُنُ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى آبَيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَدَرُ الْوَجُهِ مِنَ النَّبِيذِ تَتَنَاثَرُ مِنهُ الْحَسَنَاتُ اللهُ اللهُ الْحَسَنَاتُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَتَفَرَّدَ بِهِ: الْوَاقِدِيُ

7822 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا وَهُبُ بِنُ بَقِيَّةَ:
نا خَالِـدٌ، عَنُ وَاصِلٍ مَوْلَى آبِى عُينُنَة، عَنُ آبِى
الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ: قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ، وَآمَّرَ عَلَيْنَا آبَا عُبَيْدَةَ بُنَ
الْجَرَّاحِ، فَفَنِى مَا مَعَنَا مِنُ زَادٍ، فَآتَيْنَا سَاحِلَ الْبَحْرِ،
فَاذَا نَحْنُ بِلَاآيةٍ مِثْلِ الْكَثِيبِ، قَدُ لَاثَهُ الْبَحُر،
فَاحُرزُنَاهُ، فَاكَلُنا وَتَزَوَّدُنَا، فَذَكُونَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هُوَ صَيْدٌ اَطْعَمَكُمُوهُ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هُوَ صَيْدٌ اَطْعَمَكُمُوهُ

الزوائد جلد5صفحه724.

یہ حدیث ادر کیں سے زیاد بن عبداللہ روایت کرنے ہیں۔

حضرت عمر بن شیبه بن ابوکشر الانتجعی این والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی اللہ نے فرمایا: منه سے نبیذ کا گرنااس سے نکیال ختم ہوتی ہیں۔

حضور طرفی این سے میہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔اس کوروایت کرنے میں واقدی اسلیے ہیں۔

حضرت جابررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طبق الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طبق الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طبق الله عنه بن جراح کو امیر مقرر کیا' جو ہمارے پاس زادِ راہ تھا وہ ختم ہو گیا' ہمیں بڑا جانور ملاجس کو سمندر نے پھینکا تھا' ہم نے اس کو جمع کرلیا' ہم نے کھایا اور رکھ بھی لیا' اس کا ذکر حضور طبق این ہم کی بارگاہ میں کیا گیا تو آپ نے فرمایا: وہ شکار تھا جو اللہ نے تم کو کھلایا ہے۔

7821 - اسناده فيه: أ- محمد بن عمر الواقدى: متروك . ب- عمر بن شيبة بن أبى كثير الأشجعى: مجهول . انظر: لسان الميزان جلد 4صفحه 312 . والنظر: مجمع السميزان جلد 4صفحه 312 . والنظر: مجمع

7822- أخرجه مسلم: الصيد جلد 3صفحه 1535 وأبو داؤد: الأطعمة جلد 3صفحه 363 رقم الحديث: 3840 وأحمد: المسند جلد 3صفحه 382 رقم الحديث: 14350 .

الهداية - AlHidayah

الله

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ وَاصِلٍ إِلَّا خَالِدٌ 7823 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الُوَاسِطِیُّ، ثَنَا زَكِرِیَّا بُنُ یَحْیَی زَحْمَویَهِ، نا سِنَانُ بَنُ هَارُونَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنُ هَارُونَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ، آنَّهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: مَا آسَی عَلَی شَیْءٍ فَسَاتَنِسی مِنَ الدُّنْیَسا اِلَّا عَلَی ثَلاثَةٍ: الصَّوُمُ فِی الْهَ وَاجِرِ، وَانُ لَا اَکُونَ اَفْرَجْتُ بَیْنَ قَدَمَی فِی الصَّلاةِ، وَاسْتِقَالَتِی عَلَی الصَّلاةِ، وَاسْتِقَالَتِی عَلَی الصَّلاةِ، وَاسْتِقَالَتِی عَلَی الصَّلاةِ، وَاسْتِقَالَتِی عَلَی الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمِ الْمُ الْمُعْمِ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ

لَـمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعِ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ السَّحَاقَ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا سِنَانُ بُنُ هَارُونَ، تَفَرَّدَ بِهِ: زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى زَحْمَويُهِ

7824 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، ثَنَا خَالِدٌ، عَنُ آبَانَ الْمُعَلِّمِ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ اَبَانَ الْمُعَلِّمِ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ: آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعُمْرَ، وَعُمْمَانَ كَانُوا يَسْتَفُتِحُونَ الْقِرَاءَ وَابَا بَكُرٍ، وَعُمْرَ، وَعُمْمَانَ كَانُوا يَسْتَفُتِحُونَ الْقِرَاءَ وَابَا بَكُرٍ، وَعُمْرَ، وَعُمْمَانَ كَانُوا يَسْتَفُتِحُونَ الْقِرَاءَ قَ إِبَا بَكُرٍ، وَعُمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) (الفاتحة : 2 ) قَ بِ (الْمُعَلِّم، وَلَا لَمُعَلِّم، وَلَا الْمُعَلِّم، وَلَا

7825 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، ثَنَا زَكَرِيَّا

میحدیث واصل سے خالدروایت کرتے ہیں۔
حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر
رضی اللہ عنما نے آپی وفات کے موقع پر فرمایا بمجھے دنیا
کی کسی شی کے فوت ہونے کا اتنا افسوں نہیں ہے سوائے
تین اشیاء کے: (۱) گرمیوں میں روزے رکھنے کا
تین اشیاء کے: (۱) گرمیوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کا
لیمنی نماز کولمبا کرنا اور (۳) بیج کے بعد اقالہ طلب کرنے

یہ حدیث نافع سے محمد بن اسحاق اور محمد سے سنان بن ہارون روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں زکریا بن کیچیٰ زحمویہ اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرمات بیں که حضرت ابو بکر وعمر وعثان رضی الله عنهم نماز میں قر اُت الحمد للله سے شروع کرتے تھے۔

یہ حدیث ابان المعلم سے خالد روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

7823- اسناده فيه: محمد بن اسحاق: مدلس وقد عنعنه . وعزاه الحافظ الهيثمي للكبير . انظر: مجمع الزوائد حلد 3 صفحه

7824- أخرجه البخارى: الأذان جلد2صفحه 265 رقم الحديث: 743 ومسلم: الصلاة جلد1صفحه 299 - 7825 اسناده حسن فيه: سنان بن هارون: صدوق فيه لين . وانظر: مجمع الزوائد جلد7صفحه 273 .

دانة - AlHidayah

زَحْمَوَيْهِ، نا سِنَانُ بُنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمُ مَارُونَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمُ مَارُونَ، عَنُ الْحَسَنِ بُنِ عَمُ مَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِذَا رَايُتَ اُمَّتِى تَهَابُ الظَّالِمَ اَنُ تَقُولَ: إِنَّكَ ظَالِمٌ، فَقَدْ تُودِّعَ مِنْهُمُ لَلْعَ الْحَسَنِ بُن عَمُرو لَهُ لَهُ يَوْ وَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ بُن عَمُرو

لَـمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ إِلَّا سِنَانٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: زَحْمَوَيْهِ

7826 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا زَكَرِيَّا، نا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ لَحَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ لَحَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَا رَبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ لَكُمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَدُمْ الله عَلَيْهِ الْمُغِيرَةِ بُنِ زِيَادٍ إِلَّا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى، تَفَرَّدَ بِهِ: زَحْمَويُهِ

7827 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نَا زَكَرِيَّا وَحُمَويُه، نَا زَكَرِيَّا وَحُمَويُه، نَا الْفَضُلُ، نَا اَبَانُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ، عَنُ اَبِي بَكُرِ بُنِ حَفْصٍ: اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، لَمْ يُصَلِّ قَبُلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: لَمْ اَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

كَمْ يَرُوِ عَنْ آبِي بَكُرٍ إِلَّا آبَانُ، وَلَا عَنْ آبَانَ إِلَّا اللَّهُ لَكُمْ يُرُوِ عَنْ آبَانَ إِلَّا اللَّهُ الْفَضْلُ

حضور التَّهُ يُلِيَّمُ نِهُ فَرَمَايا: جب تو ميري أمت كو د يكھے كه وه ظالم كو بير كہنے سے ڈرے كه تُو ظالم ہے تو أن سے امانت لے لے۔

یہ حدیث حسن بن عمرو ابوز بیر سے اور حسن بن سنان روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں زحمویدا کیلے ہیں۔

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایکٹم نے فرمایا: سوداُدھار کی صورت میں ہے۔

بیرحدیث مغیرہ بن زیاد سے فضل بن موی روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں زحمویہ اکیلے

حضرت ابوبكر بن حفض سے روایت ہے كہ حضرت ابن عمر رضى اللہ عنهما نماز عید سے پہلے اور بعد میں كوئى نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ سے اس کے متعلق عرض كى گئ تو آپ نے رسول اللہ ملے ایک کو اس سے پہلے اور بعد میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔

بیہ حدیث ابو بکر سے ابان اور ابان سے فضل روایت کرتے ہیں۔

7826- أخرجه البخارى: البيوع جلد 4صفحه 445 رقم الحديث: 2178 و 2179 ومسلم: المساقاة جلد 3 صفحه 1217

7827- أحرجه الترمذي: الصلاة جلد 2صفحه 418 رقم الحديث: 538 . وقال: حسن صحيح . وأحمد: المسند جلد2صفحه 79 رقم الحديث: 5211 .

7828 - حَدَّثَنَا مَحْمُو دُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اَبُو الشَّعُشَاءِ عَلِى بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ حُسَيْدِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: كُنْتُ انْبِئُد لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمْرَ، ثُمَّ آخُذُ قَبْضَةً مِنَ الزَّبِيبِ فَالْقِيهِ فِيهِ وَسَلَّمَ التَّمْرَ، ثُمَّ آخُذُ قَبْضَةً مِنَ الزَّبِيبِ فَالْقِيهِ فِيهِ لَسَلَّمَ التَّمْرَ، ثُمَّ آخُذُ قَبْضَةً مِنَ الزَّبِيبِ فَالْقِيهِ فِيهِ لَسَلَيْ اللهُ عَنْ مُحَدِيثَ عَنْ مُجَاهِدٍ إلَّا حُمَيْدُ بِهِ: بُنُ سُلَيْمَانَ، وَلَا عَنْ حُمَيْدٍ إلَّا حَفْصٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْو الشَّعْنَاءِ

7829 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، ثَنَا اَبُو الشَّعْنَاءِ، نَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْآهُلِيَّةِ

لَـمُ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا عَاصِمٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَفُصٌ

7830 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ الْحُرِّ، عَنُ مُوسِّى بُنِ آبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ثَلاثًا ثَلاثًا

لَمْ يَوْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرِ بْنِ الْحُرِّ إلَّا

بیحدیث مجاہد سے حمید بن سنان اور حمید سے حفص روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں ابوالشعثاء اکیلے ہیں۔

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرمات بین که حضور ملتی آیم مهم کو پالتو گدهوں کے گوشت سے منع کرتے تھے۔

یہ حدیث شعبی سے عاصم روایت کرتے ہیں۔ اُس کوروایت کرنے میں حفص اکیلے ہیں۔

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتی آرائم اپنے اعضاءِ وضوکو تین تین مرتبد دھوتے تھے۔

یہ حدیث جابر بن حرسے علی بن ہاشم روایت

7828- أخرجه أحمد: المسند جلد6صفحه 53 رقم الحديث: 24253.

7829- أخرجه البخارى: الذبائح جلد 9 صفحه 570 رقم الحديث: 5526-5526 ومسلم: الصيد جلد 3 صفحه 1539 ومسلم: العديث: 1938 .

7830- استاده لعله حسن فيه: أ- جابر بن الحر: قال الأزدى: يتكلمون فيه . انظر: لسان الميزان ( 8612) . ب- عمرو بن شعيب: صدوق . ج-شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو: صدوق .

70

عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةً

7831 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، ثَنَا عُثُمَانُ، ثَنَا هَا شُمَانُ، ثَنَا مَصُمُودٌ، ثَنَا عُثُمَانُ، ثَنَا هَا شِعَاقُ الْاَشْجَعِيُّ، عَنُ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ هُنيُدَةَ بُنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيّ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتُ: اَرْبَعًا لَمُ بُنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيّ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتُ: اَرْبَعًا لَمُ يَكُنُ يَدَعُهُ نَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامَ يَكُنُ يَدَعُهُ نَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشُورَ، وَثَلاثَةَ ايَّامٍ مِنْ كُلِ شَهْرٍ، وَالرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَدَاةِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ إلَّا الْاَشْحِيِّ إلَّا اَبُو النَّضُرِ، تَفَرَّدَ الْاَشْحِيِّ إلَّا اَبُو النَّضُرِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ

7832 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا اَبُو كُريْبٍ، ثَنَا يَسُحْيَى بُنُ آدَمَ، نا حَسَنُ بُنُ ثَابِتٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُولِيدِ، عَنُ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ اَبِي صَخُرَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اَبِي عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ عَلَى عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ مَلَى مَسُعُودٍ قَالَ: كَانَ مَعَنَا لَيُلَةَ نَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمُسُ حَادِيان

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْوَلِيدِ إِلَّا حَسَنُ بُنُ ثَابِتٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بُنُ آدَمَ

کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابوشیبرا کیلے میں

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جار کام حضورط تی آئی نہیں چھوڑتے ہتے: (۱) عاشوراء کے روزے (۲) ذی الحجہ کے دس دن کے روزے (۳) ہر ماہ تین روزے (۴) فجرسے پہلے دوسنتیں۔

یہ حدیث عمرو بن قیس سے اشجعی اور اشجعی سے ابونھر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عثان بن ابوشیبدا کیلے ہیں۔

حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمات بین که جهارے ساتھ ایک رات حضور ملی الله عنه فرمات نماز ره گئی یہاں تک که سورج طلوع جوکر حیکنے لگا۔

یہ حدیث عبداللہ بن ولید سے حسن بن ثابت روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں یجیٰ بن آ دم اکیلے ہیں۔

7832- اسناده حسن فيه: حسن بن ثابت النعلبي: صدوق يغرب . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير ( 10550) . وقال الحافظ الهيثمي: رجاله ثقات . انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 327 .

7833 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا اَبُو كُرِيْبٍ، نا بَكُرُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِيسَى بُنِ الْمُخْتَارِ، عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنِ الْبَنِ اَبِيهِ اللَّهُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْبَرَاءِ، عَنْ اَبِيهِ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى ارْبَعًا وَسُلَّمَ كَانَ يُصَلِّى ارْبَعًا قَبُلَ الظُّهُ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْمُحَدِيثُ عَنِ الْبَرَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: بَكُرٌ الْقَاضِي

7834 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا الْقَاسِمُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ بُنِ شَرِيكٍ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ بُنِ شَرِيكٍ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، نَا عُمَ مَرُ بُنُ فَرُّوخَ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ الزُّ بَيْرِ، عَنْ عِيب بُنِ الزُّ بَيْرِ، عَنْ عِكْدِمةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، وَاعْطَى الْحَجَّامَ اَجُرَهُ دِينَارًا

لَا يُسرُوكَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُطَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُطَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُطَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُطَى اللَّهِ عَبَامًا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَجَّامَ اَجْرَهُ دِينَارًا ، إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُمَرُ بُنُ فَرُّو خَ

7835 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبَانَ الْوَرَّاقُ، ثَنَا عَنْبَسَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَاذَانَ، عَنْ أُمْحَمَّدِ بُنِ زَاذَانَ، عَنْ أُمْمَ مَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ،

حضرت بزید بن براءا پنے والد سے روایت کرتے میں کہ حضور التی اللہم نماز ظہر کے فرضوں سے پہلے چار رکعت سنتیں ادا کرتے تھے۔

بیحدیث براء ہے اسی سند سے روایت ہے۔ ان سے روایت کرنے میں بکرالقاضی اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایک ایک کے جینا لگوایا اور پیچینا لگوانے والے کو اُجرت بھی دی ایک دینار۔

حضرت ابن عباس سے میہ حدیث کہ آپ نے ایک درہم مزدوری دی صرف اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں عمر بن فروخ اکیلے ہیں۔

7833- استاده فيه: محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى: صدّوق سيئ الحفظ جدًّا . وانظر: مجمع الزوائد (22412) .

7834- اسناده حسن فيه: عمر بن فروخ البصرى بياع الأقتات: صدوق ربما وهم . وانظر: مجمع الزوائد جلد 4 مفحه 97 مفحه 97

7835- اسناده فيه: أ- عنبسة بن عبد الرحمن: متروك . ب- محمد بن زاذان المدنى: متروك .

تَـدُخُـلُ الْحَلاءَ فَلا يُرَى مِنكَ شَىءٌ مِنَ الْاذَى؟ قَالَ: اَوَمَا عَلِمُتِ يَا عَائِشَةُ اَنَّ الْاَرْضَ تَبْتَلعُ مَا يَخُرُجُ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ، فَلا يُرَى مِنْهُ شَءٌ؟

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبَانَ

7836 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، ثَنَا اَبُو الشَّعْثَاءِ عَلِيٌ بُنُ الْحَسَنِ، نا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنُ اَشُعَتُ، عَنُ اَشُعَتُ، عَنُ اَللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَالْعَمْ وَالْمَعُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ ال

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا الْمُعَثُ، تَفَرَّد بِهِ: حَفْصٌ

7837 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا اَبُو الشَّعْثَاءِ، نا زَيْدُ بُنُ الْبُو الشَّعْثَاءِ، نا زَيْدُ بُنُ الْبُحُبَابِ، نا حُسَيْنُ بُنُ وَرُدَانَ، عَنْ اَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَةِ فِي السَّرَاوِيلِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيتَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ إلَّا حُسَيْنُ بُنُ وَرُدَانَ، وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَتَغَمَّدَ الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحُدَهُ بِلا قَمِيصٍ وَلا رِدَاءٍ

جسم سے جو کچھ نکلتا ہے وہ زمین نگل جاتی ہے اس سے کوئی ثی دکھائی نہیں دیتی ہے۔

بیر حدیث حفرت عائشہ سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں اساعیل بن ابان اکیلے ہیں۔

بیر حدیث ابوز بیر سے اشعث روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں حفص اکیلے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملے لیاتہ کم

رت باروں ملد سدر واقع بین مد ورسی پیریم

یہ حدیث ابوز بیر سے حسین بن وردان روایت کرتے ہیں۔اس حدیث کامفہوم یہ ہے کہ صرف شلوار بہن کر بغیر قبیص کے۔

7836- أخرجه مسلم: الحدود جلد 3صفحه 1316 والنسائي: السارق جلد 8صفحه 61-64 (باب ما يكون حرزا ومدلا يكون) .

7837- اسناده فيه: حسين بن وردان: ضعيف . انظر: لسان الميزان جلد 2صفحه 317 . والحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء جلد 1صفحه 251 .

73

حضرت ابن بریدہ اینے والد سے روایت کرتے بین کہ حضور ملتی ایکی کے کلب اور کلیب نام رکھنے سے منع کیا۔

یہ حدیث صالح بن حبان، سے علی بن غراب روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابوالشعثاء اکبلے ہیں۔

حضرت کریمہ بنت سرین فرماتی ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کی صحبت میں رہی مزدلفہ سے مئی تک میں نے کہا: میں نے نذر مانی تھی بدھ کے دن روزہ رکھنے گئ آج کا دن وہ آیا ہے آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے نذر پوری کرنے کا حکم دیا ہے اور رسول اللہ طبی آیا آئی ہے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔

بیر حدیث کریمہ بنت سرین محمد بن سرین کی بہن سے عاصم الاحول روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں حفص بن غیاث اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

7838 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا اَبُو الشَّعْثَاءِ، نا عَلِي بُنُ غُورَابٍ، عَنُ صَالِحِ بُنِ حَيَّانَ، عَنِ ابْهِنِ بُرَيْ خَيَّانَ، عَنِ ابْهِنِ بُرَيْ خَيَّانَ، عَنِ ابْهِنِ بُرَيْ حَيَّانَ، عَنْ ابْهِنِ بُرَيْ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بُرَيْ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نُسَمِّى كَلْبًا اَوْ كُلَيْبًا

لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَالِحِ بُنِ حَيَّانَ اللَّا عَلَى صَالِحِ بُنِ حَيَّانَ اللَّا عَلَى أَنْ عُرَابٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو الشَّعْتَاءِ

7839 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا اَبُو الشَّعْنَاءِ، نَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْاَحُولِ، عَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتُ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ هِنْ جَدِيمَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتُ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ هِنْ جَدُمُعِ إِلَى مِنَى، فَقُلْتُ: إِنِّى نَذَرْتُ اَنُ اَصُومَ يَوْمَ الْارْبِعَاءِ، فَوَافَقَ هَذَا الْيُومَ فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ: اَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذُرِ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الله عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَرِيمَةَ بِالْتِ سِيرِينَ الْحُدِيثَ عَنْ كَرِيمَةَ بِالْتِ سِيرِينَ اللهُ عُولُ، تَفَرَّدَ المُحتِيدِ مُحَكِّد بُنِ سِيرِينَ الله عَاصِمُ الله حُولُ، تَفَرَّدَ بِيهِ: حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ

7840 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ

7838- اسناده فيه: صالح بن حبان: ضعيف . والحديث: أخرجته الطبراني في الكبير جلد2صفحه 7 .

7839- وعن زياد بن جبير قال: كنت ، مع ابن عمر رضى الله ، عنهما فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثا أو أربعاء ما عشت فوافقت ، هذا اليوم يوم النحر قال: أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر . أخرجه البخارى: الأيمان والنذور جلد ، 11صفحه 5999 رقم المحديث: 6706 . وقال ابن حجر: ثم وجدت في ثقات ابن حبان من طريق كريمة بنت سيرين أنها: سألت ، ابن عمر فقالت: ..... فذكره . ورواته ثقات . فلولا توارد الرواة بأن السائل رجل لفسرات المبهم بكريمة . انظر : فتح البارى جلد 11صفحه 5999 .

7840- استاده فيه: عبد الله بن ، سفيان الخزاعي الواسطى: قال العقيلي: لا يتابع على حديثه . انظر: الضعفاء جلد 2

بَقِيَّة، نا عَبُدُ اللهِ بَنُ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ثَلاثَةً وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلْهُ فَي وَسَلَّمَ: تَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ثَلاثَةً وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُهُ اللهِ وَاحِدَةً . قَالُوا: وَمَا تِلْكَ الْفِرْقَةُ ؟ كُلُّهَا فِي النَّارِ إلَّا وَاحِدَةً . قَالُوا: وَمَا تِلْكَ الْفِرْقَةُ ؟ قَالُوا: مَنْ كَانَ عَلَى مَا آنَا عَلَيْهِ الْنَيْوُمَ وَاصْحَابِي

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ اللَّا عَدُدُ اللَّهِ بُنُ سُفْيَانَ الْمَدَنِيُّ، وَيَاسِينُ الزَّيَّاتُ

7841 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَاهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا اَبُو عَوَانَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ اَبَانَ

7842 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي السَّحَاقَ، عَنُ اَبِي السَّحَاقَ، عَنُ اَبِي عَنُ اَبِي عِنْ اَبِي السُّحَاقَ، عَنُ اَبِي عُبَيْدَةَ، عَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارٌ اسْمُهُ عُفَيْرٌ

كُمْ يَـوُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنُ آبِى اِسْحَاقَ اللَّهَ يَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ

حضور طی آی آیم نے فرمایا: اس اُمت کے تہر فرقے ہوں گے وہ سارے کے سارے جہنی ہوں گے سوائے ایک کے دو سارے جہنی اور میر کے سوائے ایک کے دیں۔ تن فرمایا: جس پر میں اور میرے سحابی بیں آج کے دن۔

یہ حدیث کی بن سعید سے عبداللہ بن سفیان المدنی اور یاسین الزیات روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طبی الله عنه فرمایے ہیں کہ حضور طبی الله عنه فرمایے ہیں کہ حضور طبی اللہ نے فرمایا : میری صباء کے ساتھ مدد کی گئی ہے اور قوم صود کو وُبور کے ذریعے ہلاک کیا گیا ہے۔

یہ حدیث قادہ سے ابوعوانہ روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں محمد بن ابان اکیلے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طاق اللہ کے گدھے مبارک کا نام عُفیر تھا۔

یہ حدیث ابواسحاق سے بزید بن عطا روایت کرتے ہیں۔

صفحه 262 . والحديث أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1صفحه 256 والعقيلي في الضعفاء جلد 2 صفحه 262 وانظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 192 .

7841- اسناده صحيح: أخرجه الطبراني في الصغير جلد 2صفحه 107 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 6صفحه 68 . وحسن 7842- استاده فيه: يزيد بن عطاء: لين الحديث والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 10صفحه 82 . وحسن

الحافظ الهيثمي اسناده . انظر: مجمع الزوائد (2319) .

7843 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَيَانَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ فَيْسٍ، عَنْ عَطِيّةً، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّهِ ، ثُمَّ قَرَا (إِنَّ فِي ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: (إِنَّ فِي ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (إِنَّ فِي ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَا (إِنَّ فِي ذَلِكَ اللّهِ عَلَيْهِ عَرَا (إِنَّ فِي ذَلِكَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَرَا (إِنَّ فِي ذَلِكَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِكَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ، إلَّا مُحَدَّمَّهُ بُنُ آبِى مَرُوَانَ، وَلَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى مَرُوَانَ، وَلَا يُرُوَى عَنْ آبِى سَعِيدٍ، إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

7844 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَيَانِ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ عَمْرٍ و الْأُمَوِيُّ، عَنُ سُفَيَانَ، عَنِ السُّدِّيِ، عَنُ النَّسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: اَقَامَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا خَالِدُ بُنُ عَمْ سُفْيَانَ إِلَّا خَالِدُ بُنُ عَمْ مُوو ، تَـفَوَّدَ بِهِ: عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَيَانٍ، وَلَا رَوَاهُ عَن السُّدِّ قِي إِلَّا سُفْيَانُ

7845 - حَدَّثَنَا مَـحُـمُودٌ، ثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى زَحْمَويُهِ، ثَنَا صَالِحُ بُنُ عُمَرَ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ طَرِيفٍ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ مُسُلِمٍ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ عُبَيْدٍ

یہ حدیث عمر و بن قیس سے محمد بن کثیر اور محمد بن ابومروان روایت کرنے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابوسعیدائی سند میں اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن بالك رضى الله عنه فرمات بين كه حضور التي يم اين داكير جانب كفراكيا.

یہ حدیث سفیان سے خالد بن عمرو روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبدالحمید بن بیان اکیلے ہیں اور سدی سے سفیان روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملی ہیں کہ حضور ملی ہیں کہ حضور ملی ہیں کہ حضور ملی ہیں کے درمیان میں نے کا وصال ہوا میری گود اور گردن کے درمیان میں نے

گمان کیا کہ آپ کی روح لوٹا دی جائے گی۔ آپ فرماتی

7843- أخرجه الترمذي: التفسير جلد 5صفحه 298 رقم الحديث: 3127 . وقال: غريب . وانظر: تنزيه الشريعة المرفوعة جلد 2صفحه 305-306 رقم الحديث: 73 .

7844- أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه 162 رقم العديث: 608-609 وابن ماجة: الاقامة جلد 1 صفحه 312 رقم العديث: 975 .

7845- اسناده فيه: بشير بن مسلم الكندى الكوفى: مجهول . انظر: التقريب ( 726) . وانظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 39 .

**76** 

مَوْلَى عَائِشَة ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتُ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى قَالَتُ: وَظَنَنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وُوحَهُ ، قَالَتُ: وَظَنَنْتُ اللهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ ، قَالَتُ: وَظَنَنْتُ اللهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ ، قَالَتُ: إِنْ وَكَلَالِكَ يَفْعَلُ بِالْاَنْبِيَاءِ ، فَتَحَرَّكَ ، فَقُلْتُ: إِنْ خُيِّرُتُ الْيَوْمَ فَلَنُ تَخْتَارَنَا وَقِيلَ: ذَلِكَ مَا قَالَ لِبِلَالٍ: مُسرُ ابَا بَكُسرٍ فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ، إِنَّكُنَّ لِبِلَالٍ: مُسرُ ابَا بَكُسرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، إِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا فَلُكُ وَلَيْقُ وَإِذَا قَامَ مَقَامَك فَلُتُ ذَلِكَ انَّ ابَا بَكُرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، وَإِذَا قَامَ مَقَامَك لَمُ يَسْتَطِعُ انْ يُصَلِّى .

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُطَرَّفٍ إِلَّا صَالِحُ الْمُ عُمَرَ

7846 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ السَّبَاحِ الْبَحَرُجَرَائِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بَنُ رَجَاءٍ، عَنُ الصَّبَاحِ الْبَحِرُ جَرَائِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بَنُ رَجَاءٍ، عَنُ ابْنِ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنُ اللَّهُ فِي السَّفَرِ رَكُعَتَانِ، مَنُ تَرَكَ عُمَرَ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكُعَتَانِ، مَنُ تَرَكَ السَّنَةَ كَفَرَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانِ إلَّا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ

7847 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا عُشْمَانُ بُنُ آبِی شَیْبَةَ، ثنا یَحْیَی بُنُ آدَمَ، عَنِ

بین کہ انبیاء علیم السلام کے ساتھ ایسے کیا گیا' آپ نے حرکت فرمائی' میں نے عرض کی: آج کے دن اگر آپ کو اختیار دیا جاتا تو آپ ہرگز ہمیں اختیار نہ فرماتے اور ایک قول یہ جو حضرت بلال سے آپ نے فرمایا: ابو بکر کو تھم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں' تم یوسف علیہ السلام کے زمانہ کی عورتوں کی طرح ہو' میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ابو بکر نرم دل ہیں جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز پڑھانے کی طاقت نہیں کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔

یہ حدیث مطرف سے صالح بن عمر روایت کرتے

حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیلم نے فرمایا: سفر میں نماز دور کعتیں ہیں جس نے سنت کوچھوڑا' اس نے ناشکری کی۔

یہ حدیث ہشام بن حسان سے عبداللہ بن رجاء المکی روایت کرتے ہیں۔

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عنها فرماتی ہیں: میرے شوہر نے مجھے طلاق دی تین حضور ملتی آیک نے

7847- أخرجه مسلم: الطلاق جلد 2صفحه 1120 وأبو داؤد: الطلاق جلد 2صفحه 295 رقم الحديث: 2288 والترمذي: الطلاق جلد 3صفحه 475 رقم الحديث: 1180 .

الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ، قَالَتُ: طَلَّقَنِى زَوْجِى ثَلاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا سُكُنَى لَكِ، وَلَا نَفَقَة

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ السُّدِّيِ إِلَّا الْحَسَنُ الْنُ صَالِحِ، وَتَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بُنُ آدَمَ

الْوَاسِطِیُّ، نا وَهُبُ بُنُ بَقِیَّةَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ اللهِ الْمَلكِ، عَنُ عَمْدِ اللهِ الْمَلكِ، عَنُ عَمْدِ و بُنِ قَيْسٍ الْمُلائِيِّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ الْمَلكِ، عَنُ عَمْدِ و بُنِ قَيْسٍ الْمُلائِيِّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيسَى، عَنْ عُمارَةَ بُنِ رَاشِدٍ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ نَسِيٍّ، حَدَّثَنِى اَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِیُّ قَالَ: قَالَ نَسِيٍّ، حَدَّثَنِى اَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِیُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فَي مَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا تُطَلِقُوا النِّسَاءَ الله مِن رِيبَةٍ، فَإِنَّ الله لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَلَا النَّوَاقَاتِ

لَـمْ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمُوو بُنِ قَيْسٍ إلَّا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، تَفَرَّدَ بِهِ وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ

7849 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، نا وَهُبٌ، نا مُحَمُودٌ، نا وَهُبٌ، نا مُحَمَّدٌ، عَنُ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، نا نَاجِيَةُ بُنُ كَعُبٍ قَالَ: رَايَّتُ عَلِيًّا تَوَضَّا فَعَسَلَ

فرمایا: تیرے لیے گھر اور نفقہ نہیں ہے۔

یہ حدیث سدی سے حسن بن صالح روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں یکی بن آ دم اکیلے ہیں۔ حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے فرمایا عور توں کو طلاق نه دوشک میں کہ حضور ملتی ہیں کہ شک اللہ مذاق کرنے والے مرد اور عور توں کو پہند نہیں کرتا ہے۔

یہ حدیث عمرو بن قیس سے محمد بن عبدالملک روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں وہب بن بقیدا کیلے ہیں۔

حضرت ناجیہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا' آپ نے اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا اور دونوں کہنیوں کو تین

7848- اسناده حسن لو لا شيخ الطبراني فلم أجده فيه: محمد بن بلال: صدوق يغرب والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 7صفحه 264 رقم الحديث: 6908 والبزار جلد 2صفحه 165 . كشف الأستار وانظر: مجمع الزوائد جلد 4صفحه 266 .

7849- أخرجه أبو داؤد: الطهارة جلد 1صفحه 27 رقم الحديث: 111-111 والترمذى: الطهارة جلد 1صفحه 67 رقم الحديث: 48 والنسائى: الطهارة جلد 1صفحه 60 (باب صفة الوضوء) . ما المحديث: 48 والنسائى: الطهارة جلد 1سفحه 60 (باب صفة الوضوء) . الهداية - AlHidayah

الُوَجُهَ ثَلَاثًا، وَاللِّرَاعَيْنِ ثَلَاثًا، وَمَسَعَ بِرَأْسِهِ، وَالْقَدَمَيْنِ ثَلاثًا، وَمَسَعَ بِرَأْسِهِ، وَالْقَدَمَيْنِ ثَلاثًا إلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ اَخَذَ فَضُلَ وَضُوئِهِ فَشَرِبَهُ قَائِمًا، وَقَالَ: هَكَذَا رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ .

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ آبِى اِسْحَاقَ اللهَ عَمُرُو بُنُ قَيْسٍ اللهُ مُحَمَّدُ عَمْرُو بُنِ قَيْسٍ اللهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، تَفَرَّدَ بِهِ وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً

الُوَاسِطِیُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ثَعْلَبَةً بُنِ سَوَاءٍ، حَدَّثِنِی الْمُواسِطِیُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ثَعْلَبَةً بُنِ سَوَاءٍ، حَدَّثِنِی عَمِی مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ، ثَنَا سَعِیدُ بُنُ اَبِی عَرُوبَةً، عَنْ اَبِی هُرَیْرَةً قَالَ: قَالَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ اَبِی هُرَیْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا قَاتَلَ اَحَدُکُمُ فَلْیَتَّ قِ الْوَجُهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَةٍ وَجُهِهِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ

7851 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ، نا مُحُرُودٌ، نا مَكُرُ بْنُ خَلَفٍ، نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صِبْيَان، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ

لَـمْ يَـرُو هَــذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَّيْدٍ إِلَّا مُعْتَمِرٌ،

مرتبہ اور سر کامسح کیا اور دونوں قدموں کو دھویا گخوں تک پھر وضو سے بچے ہوئے پانی کولیا اور کھڑے ہوکرنوش کیا اور فرمایا: میں نے رسول اللہ طبی آئی آئی کوایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

یہ حدیث الواسحاق سے عمر و بن قیس اور عمر و بن قیس سے محمد بن عبدالملک روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں وہب بن بقیدا کیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے اللہ عند فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کو مارے تو چہرے پر مارنے سے بیچ کیونکہ اللہ عزوجل نے آ دم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔

یہ حدیث قادہ سے سعید روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے ہیں۔
کوروایت کرنے میں محمد بن سوارا کیلے ہیں۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طرف فیلینم بچوں کے پاس سے گزرے آپ نے ان کوسلام کیا۔

حفرت حمید سے یہ حدیث صرف معتم نے

7850- أخرجه البخارى: العتق جلد 5صفحه 215 رقم الحديث: 2559 . ولفظه: اذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه . ومسلم: البر والصلة جلد 4صفحه 2017 .

7851- أحرجه البخاري: الاستئذان جلد 11صفحه 34 رقم الحديث: 6247 ومسلم: السلام جدد 4

صفحه 1708 .

تَفَرَّدَ بِهِ: بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ

آلُوَاسِطِیُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُعَاوِیةَ بُنِ بَکْرِ الْبَاهِلِیُّ، نا الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُعَاوِیةَ بُنِ بَکْرِ الْبَاهِلِیُّ، نا النَّضُرُ بُنُ شُمَیْلٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِینَ، عَنْ اَبِی هُرَيُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: هَدَایَا الْاُمَرَاءِ عُلُولٌ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا النَّضُرُ، تَفَرَّدَ بِهِ: آحُمَدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ

7853 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا اَبُو مَعْمَرٍ الْمُعْمَرِ الْمُعْمَرِ الْمُعْمَرِ اللَّهْنِيّ، اللَّهْنِيّ، عَنْ عَمَّارٍ اللَّهْنِيّ، عَنْ عَالِشَةَ، قَالَتُ: مَا دَخَلَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: مَا دَخَلَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: مَا دَخَلَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَة وَسَلَّمَ إِلَّا صَلَّاهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَلَّاهُمَا تَعْنِى: الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدَيثَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهُنِيِّ إِلَّا لَيُهُنِيِّ إِلَّا لَيُهُنِيِّ إِلَّا لَيُهُمُنِيِّ إِلَّا لَيْمُنِيِّ إِلَّا لَيْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللْمُ اللَّلِمُ الللللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللْمُ الللللللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللْ

7854 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، ثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَعَنَى مُوسَى بُنِ يَحْيَى زَحْمَوَيُهِ، نا يُوسُفُ بُنُ خَالِدٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ دِينَا إِ الْمَكِّيُّ، عَنُ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ، عَنُ عَائِشَةَ وَينَا إِ الْمَكِّيُّ، عَنُ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ، عَنُ عَائِشَةَ بِنُبِ طَلْحَةَ، عَنُ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتُ: قَالَ بِنُتِ سَعُدٍ، عَنُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتُ: قَالَ

روایت کی ہے۔اس کے ساتھ بکر بن خلف اسلیے ہیں۔ حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملت ایک بلے فرمایا: بادشاہوں کے تحفہ میں خیانت ہوتی ہے۔

میہ حدیث ابن عون سے نضر روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں احمد بن معاویدا کیلے ہیں۔ حدید مارٹھ ضرب اللہ عند فراق میں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اللہ عنہا نماز عصر کے بعد دور کعتیں ادا کرتے تھے۔

یہ حدیث عمار الدھن سے عبیدہ روایت کرتے۔ -

حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے مصور ملتی ہیں ہے المور ملتی ہیں اللہ عنہا نراز مل کیں

7852- اسناده فيه: أحمد بن معاوية بن بكر الباهلي: ضعيف . انظر: لسان الميزان جلد 1صفحه 312 . مجمع الزوائد جلد4صفحه 412 .

7853- أخرجه البخاري في كتاب المواقيت جلد 2صفحه 77 رقم الحديث: 593 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها جلد 1صفحه 572 .

7854- أصله في البخاري كتاب الأذان جلد 2صفحه193 رقم الحديث: 682 ومسلم في كتاب الصلاة جلد 1 صفحه313 . رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ آبُو بَكُو

لَـمُ يَـرُو هَــذَا الْحَدَيثَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعُدٍ اللهِ مُوسَى بُنِ اللهَ مُوسَى بُنِ اللهُ مُوسَى بُنِ دِينَارٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: يُوسُفُ السَّمْتِيُّ

7855 - حَدَّثَنَا مَحْمُو دُ، نا اَحْمَدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ بَكُرٍ الْبَاهِلِيُّ، نا شَرِيكٌ، عَنُ جَابِرٍ، عَنُ زَيْدٍ الْعَصِّيّ، عَنُ اَبِي الصِّدِيقِ، عَنْ عَائِشَةَ: اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَّجَ مِنَ الْخَلَاءِ غَسَلَ مَقْعَدَتَهُ ثَلَاثًا

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَدَيثَ، عَنُ آبِى الصِّدِيقِ الَّا زَيْدٌ الْعَمِّيُّ وَلَا عَنُ زَيْدٍ اِلَّا جَابِرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ

7856 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا وَهُبٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْمُزَنِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنُ الْحَسَنِ الْمُزَنِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُحَاقَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ بُنِ السُحَاقَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةً الْجَنِينِ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ

بیحدیث عائشہ بنت سعد سے موی بن طلحہ اور موی سے موی بن وینار روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں یوسف السمانی اسلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور التَّیٰ اَلِیْہِ جب بیت الخلاء سے نکلتے تو اپی شرمگاہ کو تین مرتبہ دھوتے تھے۔

یہ حدیث ابوالصدیق سے زیراعمی اور زید سے جابر روایت کرتے ہیں۔ شریک اکیلے ہیں۔ شریک اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتہ آلیم نے فرمایا: ماں کا ذرح کچه کا ذرح کرنا ہے جب بچه زندہ ہو۔

یہ حدیث محمد بن اسحاق سے محمد بن حسن روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں وہب بن بقیہ اکیلے ہیں۔

7855- أخرجه ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها جلد 1صفحه 127 رقم الحديث: 356 وأحمد في المسند جلد 6 مفحه 210 رقم الحديث: 25816 .

7856- اسناده فيه: محمد بن اسحاق: مدلس ولم يصرح بالسماع.

7857 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً، نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بَنِ اَبِى يُوسُفَ الصَّيْقَلِيِّ، عَنُ اَبِى بُنِ اللهِ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ سُفُيّانَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّى قَدُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسُرَى عَلَى الْيُمُنَى، فَانْتَزَعَهَا وَوَضَعَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسُرَى عَلَى الْيُمُنَى، فَانْتَزَعَهَا وَوَضَعَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسُرَى عَلَى الْيُمُنَى، فَانْتَزَعَهَا وَوَضَعَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدَيتَ عَنْ آبِى سُفَيَانَ إِلَّا الْحَجَّاجِ إِلَّا الْحَجَّاجِ إِلَّا عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ تَفَرَّدَ بِهِ: وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ تَفَرَّدَ بِهِ: وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ وَرَوَاهُ هُمَّامٌ، عَنِ ابْنِ آبِى زَيْنَبَ، عَنْ آبِى عُثْمَانَ، عَنْ آبِى هُمُورَةً هُمُورَةً قَ

يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

7858 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا اَبُو الشَّعْثَاءِ عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنُ زُهَيْرٍ، عَنُ جَابِرٍ، عَنِ الْبَنِ اَبِى شُرَوَةَ قَالَ: جَابِرٍ، عَنِ البَنِ اَبِى شُرَوْةَ قَالَ: حَدَّثَنِى الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَوَّلَ حَصْمٍ يُقْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَنْزَان ذَاتُ قَرُن، وَغَيْرُ ذَاتِ قَرُن

كُمْ يَرُوِ هَلَذَا الْحَدَيَثَ عَنِ ابْنِ آبِي نُعُمِ إِلَّا جَابِرٌ ، وَلَا عَنُ زُهَيْرٍ إِلَّا رُهَيْرٌ ، وَلَا عَنُ زُهَيْرٍ إِلَّا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو الشَّعْنَاءِ

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایک آدمی کے پاس سے گزرے وہ نماز پڑھ رہا تھا' اس نے بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا تھا' آپ نے اس کا ہاتھ کھولا اور دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا۔

میصدیث ابوسفیان سے حجاج بن ابوزینب اور حجاج سے محمد بن حسن روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں وہنب بن بقیدا کیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے اللہ اللہ عنہ فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ جس کے متعلق ہوگا وہ دومینٹر سے ہوں سینگوں والے اور بغیر سینگوں کے۔

بیر حدیث ابن ابونم سے جابر اور جابر سے زہیر اور زہیر سے کی بن آ دم روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابوالشعثاء اکیلے ہیں۔

<sup>7857-</sup> استاده صحيح: أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 381ه وقال الحافظ الهيثمي: رجاله رجال الصحيح . انظر: مجمع الزوائد (10712) .

<sup>7858-</sup> اسناده فيه: جابر هو الجوفي: ضعيف رافضي . وانظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 355 .

7859 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا وَهُبٌ، ثَنَا فَهُبٌ، ثَنَا خَالِدٌ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ خَالِدٌ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَحِلُ الصَّدَقَةُ لَعَنِيّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

لَمْ يَـرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِي صَالِحِ إِلَّا شَيْبَانٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى

الُجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمُ

7861 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا اَبُو الشَّعْثَاءِ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ: اَنَّ رَجُلًا اَعْتَقَ سِتَّةَ

خضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایم نے فرمایا: صدقہ مال دار اور مضبوط عقل و دانش والے کے لیے جائز نہیں ہے۔

یہ حدیث حصین سے خالد روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن قوقل نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ بتا ئیں کہ اگر میں پارنچ نمازیں پڑھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانوں' اس پر اضافہ نہ کروں تو میں جنت داخل ہوں گا؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں!

یہ حدیث اعمش' ابوصالے سے اور اعمش سے شیبان روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبیداللہ بن مویٰ اکیلے ہیں۔

حضرت عمران بن حمین رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی بیاری میں چھ غلام آزاد کی مضور اللہ ایک ان کے درمیان قرعه نکالا دو آزاد کر

7859- اسناده صحيح . وانظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 95 .

7860- أخرجه مسلم في كتاب الايمان جلد 1 ضفحه 42 وأحمد في مسنده جلد 3 صفحه 316 رقم الحديث: 14407 والحاكم في مستدركه جلد 3 صفحه 589 .

7861- أخرجه مسلم في كتاب الايمان جلد 3 صفحه 1288 وأبو داؤد في كتاب العتق جلد 4 صفحه 27 رقم الحديث: 3961 والتومذي في كتاب الأحكام جلد 3 صفحه 636 رقم الحديث: 3961 والنسائي في كتاب الأحكام جلد 2 صفحه 365 رقم الحديث: 2345 وابن ماجة في كتاب الأحكام جلد 2 صفحه 785 رقم الحديث: 2345 .

اَعُبُدٍ فِي مَرَضِهِ، فَاَقُرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ، فَاَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَارَقَ ارْبَعَةً

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا كِيعٌ

7862 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا تَمِيمُ بُنُ الْمُنْتَصِرِ، ثَنَا السُحَاقُ الْاَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَافِعِ قَالَ: بَعَتَ نَبِيُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُمَرَ بُنَ النَّحُ طَّابِ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ، فَاتَى عُمَرَ بُنَ النَّحَ طَّابِ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ، فَاتَى الْعَبَّاسُ بَنَ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ، فَاعَلَطُ لَهُ الْعَبَّاسُ ، فَاتَى عُمْرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو ذَلِكَ لَهُ عُمْرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو ذَلِكَ لَهُ عَمْرُ ، اَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو ذَلِكَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو ذَلِكَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو ذَلِكَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو لَكُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُ ، المَا فَذَكُو فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلُهُ مَا مُعَلَيْهُ وَسُلُهُ مَا مُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعُنَا صَدَقَتَهُ لِلْعَامِ عَامَ اوَّلِ

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ إِلَّا السَّمَاعِيلَ الْاَحْوَلِ إِلَّا السَّمَاعِيلَ اللَّا شَرِيك، وَلَا عَنْ اِسْمَاعِيلَ إِلَّا شَرِيك، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْحَاقُ الْاَزْرَقُ

7863 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا تَمِيمٌ، ثَنَا اِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ عُمَرَ: اَنَّهُ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ عَلَى عَهْدِ نَبِيّ

ديئے اور جارغلام رکھے۔

بیحدیث بزید بن ابراہیم سے وکیج روایت کرتے ں۔

حضرت ابورافع فرماتے ہیں کہ حضور اللّٰہ اللّٰہِ نے حضرت عباس کے پاس محضرت عباس کے پاس آئے محضرت عباس کے پاس آئے حضرت عباس نے ختی کی مضرت عمر حضور اللّٰہ اللّٰہ ہے فرمایا:

اے عمرا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آ دمی کا چا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے عباس نے ایک سال پہلے کی ذکو ہ دے دی تھی۔
دے دی تھی۔

یہ حدیث سلیمان احول سے اساعیل المکی اور اساعیل سے شریک روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں اسحاق الازرقی اکیلے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور ملتے آئی کے رانے میں ایک گھوڑا صدقہ کے طور پر دیا' میں نے دیا' میں نے دیکھا کہ وہ آ دمی اس کوفر وخت کر رہا ہے ۔ چندد رہموں کے بدلے' میں حضور ملتی آئی ہے گئی کے بات آیا'

7862- اسناده فيه: أ- شريك بن عبد الله النجعي: صديق يعطئ كثيرًا . ب- اسماعيل بن مسلم المكي: ضعيف . وانظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 82 .

7863- أخرجه البخارى: الوصايا جلد 5صفحه 475 رقم الحديث: 2775 ومسلم: الهبات جلد 5صفحه 1240 وابن ماجة: الصدقات جلد 2صفحه 799 رقم الحديث: 2392 واللفظ له .

AlHidavah - مدادة

اس کے متعلق پوچھنے کے لیے آپ نے فرمایا: صدقہ کو واپس نہلو۔

بیرحدیث عمر بن عبدالله بن عمرے ہشام اور ہشام

سے شریک روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں اسحاق ازرق اسکیے ہیں۔

حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے اپنا مد بر غلام فروخت کیا' حضور ملتی کی آئی کوآٹھ سودر ہموں کے عوض خریدنے کا حکم دیا۔

یہ حدیث جابر سے شریک روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں اسحاق ازرق اکیلے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طلح اللہ علیہ علیہ۔

یہ حدیث سدی سے شریک اور اسرائیل روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں اسحاق ازرق' شریک سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں۔

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملتے یہ منابت کی حالت میں کرتے تھے' پھر مکمل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَٱبْصَرَ صَاحِبَهَا يَبِيعَهَا بِيعَهَا بِيعَهَا بِيعَهَا بِيعَهَا بِكُسُرٍ، فَٱتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا تَبْتَعُ صَدَقَتَكَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ إِلَّا هِشَامٌ، وَلَا عَنْ هِشَامٍ إِلَّا شَرِيكٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْحَاقُ الْاَزْرَقُ

7864 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا تَمِيمٌ، ثَنَا السَحَاقُ الْاَزْرَقُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، السَحَاقُ الْاَزْرَقُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، اَنَّ رَجُلًا اَعْتَقَ مَـمُـلُوكًا لَهُ عَنْ دَبْرٍ، فَاعَهُ فَامَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَاعَهُ بِشَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

كُمْ يَرُوِ هَلْذَا الْحَدَيثَ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا شَرِيكٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْحَاقُ الْاَزْرَقُ

7865 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، ثَنَا تَمِيمٌ، نا السُّحِاقُ الْاَزُرَقُ، نا شَرِيكٌ، عَنِ السُّدِيّ، عَنِ البُّهِيِّ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنِ السُّدِّيِّ الَّا شَرِيكُ، وَإِسْرَائِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْحَاقُ الْاَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ

7866 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا تَمِيمٌ، نا السَّحَاقُ الْازْرَقُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ

7864- أخرجه البخارى: الأحكام جلد13صفحه 191 رقم الحديث: 7186 ومسلم: الزكاة جلد2صفحه 692.

7865- أخرجه البخارى: الصوم جلد4صفحه 176 رقم الحديث: 1927 ومسلم: الصيام جلد2صفحه 776 .

7866- أخرجه البخارى: الصوم جلد 4 صفحه 181 رقم الحديث: 1931 ومسلم: الصيام جلد 2 صفحه 779 الهدالة - AlHidayah

روزه رکھتے تھے۔

یہ حدیث منصور سے شریک روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں اسحاق ازرق اکیلے ہیں۔

حضرت ابن ابواونی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ
ایک آ دمی سود افروخت کر رہا تھا' اس نے الله کی قتم
اُٹھائی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کہ اس کو وہ دیا
گیاجو کسی کونہیں دیا گیا' تو بیآ یت نازل ہوئی: ''وہ لوگ
جواللہ کے وعدہ کوخریدتے ہیں اور قسموں کوتھوڑی قیت
کے بدلے''۔

بیرحدیث عوام بن حوشب سے محمد بن حسن روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں وہب بن بقیہ اسکیے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیلی نے فرمایا: جس کے تین نابالغ بچ فوت ہوئے اس کے لیے قیامت کے دن قلعے ہوں گے آگ سے بچاؤ کے ۔حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: دو! آپ نے فرمایا: دو بھی حضرت ابی بن کعب قاریوں کے سردار ہیں فرماتے ہیں کہ جس کا ایک بیٹا فوت ہوا' آپ نے فرمایا: ایک بھی؟ لیکن صدمہ اوّل بیٹا فوت ہوا' آپ نے فرمایا: ایک بھی؟ لیکن صدمہ اوّل

مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا، ثُمَّ يُتِمُّ صَوْمَهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدَيثُ عَنْ مَنْصُورٍ إلَّا شَرِيكٌ، تَفَوَّدَ بِهِ: إِسْحَاقُ الْاَزْرَقُ

7867 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، نا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ، نا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ السَمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ اَبِي اَوْفَى قَالَ: اَقَامَ رَجُلُّ سِلْعَةً، فَحَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا اِللهَ الَّا هُو لَقَدُ اُعُطِي سِلْعَةً، فَحَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا اِللهَ الله هُو لَقَدُ اُعُطِي بِهَا مُسلِمًا ، فَنزَلَتُ: بِهَا مَا لَمُ يُعُطَ بِهَا لِيُوقِعَ فِيهَا مُسلِمًا ، فَنزَلَتُ: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَايَمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا) (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَايَمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا)

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَوْشَبٍ، إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ

7868 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا وَهُبٌ، نا مُحَمَّدٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنُ آبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، عَنُ آبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ اللهِ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَدَمَ ثَلاثَةً لَمْ يَبُلُغُوا الْحِنْتَ، كَانُوا لَهُ حِصْنًا حُصَيْنًا مِنَ النَّارِ . فَقَالَ آبُو الدَّرْدَاءِ: قَدَّمُتُ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: وَاثْنَيْنِ . فَقَالَ ابُو الدَّرْدَاءِ: قَدَّمُتُ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: وَاثْنَيْنِ . فَقَالَ ابُقُ بُنُ كَعْبِ سَيّدُ الْقُرَّاءِ: قَدَّمُتُ اثْنَيْنِ . قَدَّمُتُ اثْنَيْنِ . قَدَّمُتُ اثْنَيْنِ . قَدَّمُتُ اثْنَانِ . قَدَّمُتُ اثَنَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَتْ اثْنَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَانُ اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

7867- أخرجه البخارى: التفسير جلد8صفحه 61 رقم الحديث: 4551.

7868- أخرجه الترمذي: الجنائز جلد 366 صفحه 366 رقم الحديث: 1061 . وقال: حديث غريب . وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . وابن ماجّة: الجنائز جلد 1 صفحه 512 رقم الحديث: 1606 .

AlHidayah - هدانة

وَاحِدًا قَالَ: وَوَاحِدًا وَلَكِنَّ ذَلِكَ فِى اَوَّلِ الصَّدُمَةِ
لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدَيثَ عَنُ آبِى عُبَيْدَةَ إِلَّا اَبُو
مُحَمَّدٍ مَوْلَى عُمَرَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ

7869 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا وَهُبٌ، ثَنَا وَهُبٌ، ثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عُذُرَةَ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ الْمَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ، اَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكُتُ ومٍ، اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ، فَشَكَا اللهِ، وَسَالَهُ اَنْ يُرَخِصَ لَهُ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ، فَشَكَا اللهِ، وَسَالَهُ اَنْ يُرَخِصَ لَهُ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ صَلاَةِ الْبَعْمَاءِ وَالْفَجُر، وَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ الشَّيَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ تَسْمَعُ الْاَذَانَ؟ قَالَ: نَعَمُ، مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ، فَلَمُ يُرَخِّصُ لَهُ فِي ذَلِكَ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدَيتَ عَنْ مَاهَانَ وَهُوَ اَبُو صَالِحِ اِلَّا زُهَيْرٌ وَهُوَ اَبُنُ الْاَقْمَرِ، الَّذِى رَوَى عَنْهُ عَـمُـرُو بَـنُ مُـرَّ-ةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ زُهَيْرٍ الَّا عُذْرَةُ بُنُ الْحَارِثِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْعَوَّامُ

7870 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عِیسَی الطَّائِیُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ثَابِتٍ، ثَنَا اَبُو هَارُونَ الْعَبْدِیُّ، عَنُ اَبِی سَعِیدٍ بُنُ ثَابِتٍ، ثَنَا اَبُو هَارُونَ الْعَبْدِیُّ، عَنُ اَبِی سَعِیدٍ الْخُدُدِیِّ قَالَ: بَعَتَ عَلِیٌّ رَجُلًا اِلَی رَسُولِ اللهِ الْخُدُدِیِّ قَالَ: بَعَتَ عَلِیٌّ رَجُلًا اِلَی رَسُولِ اللهِ

وفت میں ہے۔

ریہ حدیث ابوعبیدہ سے ابو محمد مصرت عمر کے غلام روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عوام بن حوشب اسلیے میں۔

حفرت براء بن عازب رضی الله عنه فرمات بی که حفرت ابن اُم مکتوم رضی الله عنه حضور الله این اُم مکتوم رضی الله عنه حضور الله این اُم مکتوم رضی الله عنه حض کرنے پاس آئے 'آپ آ تکھوں سے نابیا سے عرض کرنے گا جازت لگے: مجھے نماز فجر وعشاء میں شریک نه ہونے کی اجازت دین مسجد اور میرے گھر کے درمیان ناله ہے۔ حضور ملتی اُن اُله کی اُن و اذان سنتا ہے؟ عرض کی جضور ملتی اُن کی اُن کورخصت جی ہاں! ایک مرتبہ یا دو دومرتبہ آپ نے ان کورخصت نہیں دی۔

بی حدیث ماهان ابوصالح سے زہیر بن اقمر جوعمرو بن مرہ سے روایت کرتے ہیں اور زہیر سے عزرہ بن حارث روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عوام اکیلے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله عنه نے ایک آ دمی کو حضور ملتی اللہ کی کم معلق یو چھنے کے لیے 'خود اس لیے نہیں یو چھا کیونکہ ان کے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی

7869-قال الحافظ الهيثمي: عذرة بن الحارث: لم أجده . وانظر: مجمع الزوائد جلد 2صفحه 46 .

7870- اسناده فيه: أ - محمد بن ثابت العبدى أبو عبد الله البصرى: صدوق لين الحديث . ب - أبو هارون العبدى هو عسمارة بن جوين: متروك . واكتفى الحافظ الهيثمي بتضعيفه بأبي هارون العبدى وأجمعوا على ضعفه . انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 1872 .

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْالُهُ عَنِ الْمَدِّي، وَكَرِهَ اَنُ يَكُونَ هُو الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْالُهُ لِمَكَانِ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله الله الرَّجُلُ يَرَى الْمَرْاَ-ةَ فِي الطَّرِيقِ فَيُ مُذِي، اَعَلَيْهِ الْعُسُلُ؟ فَقَالَ: تِلْكَ يَلْقَاهَا فَحَوَّلَهُ الرِّجَالُ، يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ الرِّجَالُ، يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْـحَـدَيـتَ عَنْ آبِى هَارُونَ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ ثَابِتٍ، وَلَا يُرُوَى عَنْ آبِى سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

7871 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، نا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً، ثَنَا خَالِدٌ، عَن اِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ آبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: آنَّهُ كَانَ يَجِيءُ كُلَّ خَمِيسِ فَيَقُومُ قَائِمًا لَا يَجُلِسُ، فَيَقُولُ: لَا تَقُتُلُوا النَّاسَ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكبيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ . قَالَ: فَيَقُولُ: هُمَا اثُّنَتَان، فَاحْسَنُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاَصْدَقُ الْحَدَيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَشَرُّ الْالْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ ضَلالَةٌ أَلَا إِنَّ الشَّقِيَّ مَنُ شَقِيَ فِي بَطُنِ أُمِّهِ، وَإِنَّ السَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، أَلَا فَلَا يَـطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْآمَدُ، وَلَا يُلْهِكُمُ الْآمَلُ، فَإِنَّ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، وَإِنَّمَا بَعِيدٌ مَا لَيْسَ آتِيًّا، وَإِنَّ مِن شِرَارَ النَّاسِ بَطَّالُ النَّهَارِ، وَجِيفَةُ اللَّيْلِ، وَإِنَّ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ كُفُرٌ ، وَإِنَّ سِبَابَهُ فِسْقٌ ، وَلَا يَحِلُّ لِـمُسْلِمِ أَنْ يَهُ جُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ . آلَا إِنَّ شَرَّ

الله عنها تھيں اس آ دى نے عرض كى: يارسول الله! آ دى راستے ميں عورت كو د كيھے اس كو فدى آئے تو كيا اس بر عنسل ہے؟ آپ نے فرمايا: اس ميں كوئى حرج نہيں ہے اس كے ہونے پروضوى كافى ہے۔

یہ حدیث ابوہارون سے محمد بن ثابت اور ابوسعید سے اس سند سے روایت ہے۔

حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حضور ابن مسعود رضی الله عنه ہر جعرات کو وعظ کرتے کھڑے ہوئے بیٹھے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا: لوگوں کوتل نہ کرو کیونکہ ان میں کمزور بزرگ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا: دوقتم ہیں' انچھی ہدایت محمط تاییل کی ہدایت ہے' سب سے سچی بات قرآن کی ہے بدترین اُمور بدعت والے ہیں ہر بدعت (جس کا تعلق دین سے نہیں ہے) مراہی ہے اور بد بخت وہ ہے جوانی مال کے بیٹ میں بد بخت تھا' نیک بخت وہ ہے جواپی مال کے پیٹ میں نیک بخت تھا' نیک بخت وہ ہے جواپنے غیر سے نفیحت حاصل کی ہے خبردارا تم پرامید کمی نه ہواور آرزو میں ممہیں غافل نہ کر دیں ہرآنے والا قریب ہے دور ہے وہ جونہیں آیا' لوگول میں بدترین وہ ہے جس کا دن رات بُرائی میں گزرتی ہو مؤمن کا قتل کرنا کفرے اس کو گالی وینافس سے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے لاتعلقی

7871- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 9صفحه 97 رقم الحديث: 8522 بلفظ: لا تفتنوا الناس' ..... وقد جاء ت أكثر

فقراته متفرقة في أحاديث أخرى صحيحة .

الرَّوايَا رَوَايَا الْكَذِبِ، وَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جَدُّ وَلَا هَزُلٌ، وَلَا اَنْ يَعِدَ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ لَا يُنْجِزُهُ، اللَّا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهُدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْمُعْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْمَعْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِى إِلَى النَّرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْبِرِّ، وَالْبِرِّ، وَإِنَّ الصَّادِقَ يُقَالُ لَهُ عَدِبٌ وَفُجُرٌ، وَإِنَّ الْكَاذِبَ يُقَالُ لَهُ كَذِبٌ وَفُجُرٌ، وَإِنَّ الْكَاذِبَ يُقَالُ لَهُ كَذِبٌ وَفُجُرٌ، وَإِنَّ الْكَاذِبَ يُقَالُ لَهُ كَذِبٌ وَفُجُرٌ، وَإِنَّ الْكَاهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّهُ لَيُعْدَلُقُ فَيَكُتُبُ عِنْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُ الْعَبْدَ لِيَصِدُقُ فَيَكُتُبُ عِنْدَ اللهِ كَذَابًا ، الله هَلُ وَقِيلَ، هِي النَّهِ مَلَا اللهِ مَلَى النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ النَّهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَنْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ

حَالِدٌ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ حَمَّادٍ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعَلّمُنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعَلّمُنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ فَيَقُولُ: الْحَمُدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّهِ فَيَقُولُ: الْحَمُدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّهِ فَيَقُولُ: الْحَمُدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ آنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَهُدِهِ الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَهُدِهِ الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَهُدِهِ الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَاشْهَدُ انَ لا الله الله الله عَبْدُهُ وَمَنْ ابِي وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَاشْهَدُ انَّ مَا مَعْتُ مِنْ ابِي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَإِنْ شِئْتَ انْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَإِنْ شِئْتَ انْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَإِنْ شِئْتَ انْ تَصِلَ خُطْبَتَكَ بِآي مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلا تَمُوتُنَ وَلا تَمُوتُنَ اللهُ عَلَيْهِ الله وَقَا الله حَقَ تُقَاتِهِ، وَلا تَمُوتُنَ اللهُ وَلَا تَمُوتُنَ الله عَلَيْهِ الله وَلَا تَمُوتُنَ الله عَلَيْهِ وَلا الله حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلا تَمُوتُنَ الله وَلَا تَمُوتُنَ

تین دن سے زیادہ نہ کرے برترین خوبیاں جھوٹی خوبیاں بین مسلمان کے لیے جھوٹ جائز نہیں ہے مذاق یا ہنی میں بھی کیونکہ آ دمی اس کی وجہ سے پکڑا جائے گا مجھوٹ بُرائی کی طرف لے جاتا ہے اور بُرائی جہنم میں لے جاتی ہے اور بُرائی جہنم میں لے جاتی ہے اور بیائی کی طرف لے جاتی ہے اور رکھا ہا تا ہے اور جھوٹے کو جھوٹا اور بُرا کہا جاتا ہے نیک کہا جاتا ہے اور جھوٹے کو جھوٹا اور بُرا کہا جاتا ہے میں میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے ہاں سچا کھا جاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کے ہاں جھوٹا کھا جاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کے ہاں جھوٹا کھا جاتا ہے تم جانتے ہو کا طف کیا ہے والی کیا ہے؟ فرمایا: چغل خوری کو گوں کے درمیان فساد ڈالنا۔

إِلَّا وَٱنْتُمْ مُسُلِمُونَ) (آل عمران: 102)، (اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْاَرُحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (النساء: 1)، (اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا يُصْلِحُ لَكُمْ اَعْمَالِكُمْ، وَيَغْفِرُ لَكُمُ أَعْمَالِكُمْ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنِ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنِ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا كُمْ خُنُوبَكُمْ، وَمَنِ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) (الاحزاب: 71). آمَّا بَعُدُ، فَتكَلَّمُ بِحَاجَتِكَ

حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، نا وَهُبٌ، نا حَالِدٌ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ آبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْآغَرِّ اَبِي مُسُلِمٍ قَالَ: اَشْهَدُ آنِي سَمِعْتُ اَبَا هُرِيُرَةَ، وَابَا سَعِيدٍ يَشْهَدَانِ، آنَّهُمَا سَمِعًا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: مَا قَعَدَ قَوْمٌ قَطُّ يَذُكُرُونَ الله وَلَا حَفَّتُهُمُ السَّكِينَةُ، وَنَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَنَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَنَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَتَعَشَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَّرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

كُمْ يَرُو هَـذِهِ الْآحَادِيتَ عَنْ السَّمَاعِيلَ بُنِ حَـمَّادِ بُنِ آبِي سُلَيْمَانَ اِلَّا خَالِدٌ، تَفَرَّدَ بِهَا: وَهُبُ بَنُ بَقِيَّةَ

7874 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا وَهُبّ، ثَنَا وَهُبّ، ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ الزُّهُرِيّ، عَنْ خَالِدٌ، عَنْ الزُّهُرِيّ، عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ

خطبه میں بیآیت شامل کرلو: "اسقوا اللّٰه الل

میتمام احادیث اساعیل بن حماد بن ابواسلیمان سے خالدروایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں وہب بن بقیدا کیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئی نے فرمایا: آپس میں حسد نه کرو ایک دوسرے کے خلاف نه چلو الله کے بندو! آپس میں بھائی ہو جاؤ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ

7873- أخرجـه مسـلم: الذّكر جلد4صـفحه2074 وأبـو داؤد: الصلاة جلد 2صـفحه71 رقـم الحديث: 1455 وأحمد: المسند جلد2صفحه589 رقم الحديث:9786 .

7874- است اده فيه: عبد الله بن عمر بن حفصى العمرى: ضعيف قال الحافظ الهيثمى: فيه من لم أعرفهم وانظر: مجمع الزوائد (7018) .

90

إِخُوانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَـلْتَـقِيَـانِ فَيُـعُرِضُ هَذَا وَيُعُرِضُ هَذَا، وَالَّذِى يَبْدَا بِالسَّكَامِ يَسْبِقُ إِلَى الْجَنَّةِ

لَمْ يَنَقُلُ اَحَدٌ مِنَّنُ رَوَى هَذَا الْحَدَيثَ عَنِ النَّهُ رِيِّ: وَالَّذِى يَبُدَا بِالسَّكَامِ يَسْبِقُ إِلَى الْجَنَّةِ اللَّهِ مِنْ وَالَّذِى يَبُدَا بِالسَّكَامِ يَسْبِقُ إِلَى الْجَنَّةِ اللَّهِ مِنْ عُمَرَ الَّا عَنِ عَبْدِ اللَّهِ مِن عُمَرَ الَّا خَسْلُ اللَّهِ مِن عُمَرَ اللَّهِ مَن عُمَرَ اللَّهِ مَن عُمَرَ اللَّهِ مِن عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن عُمَرَ عَمْرَ عَنْ مَبْدِ اللَّهِ مِن عُمَرَ عَمْرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن عُمَرَ عَمْرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن عُمَرَ

7875 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا وَهُبٌ، نا خَالِدٌ، عَنِ الْفَصُلِ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي صَدَقَةً، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ أَبِي صَدَقَةً، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عِمْرَانُ . قُلْتُ: لَبَيْكَ. قَالَ: قُلِ: اللهُ مَّلَي وَسَلَّمَ: يَا عِمْرَانُ . قُلْتُ: لَبَيْكَ. قَالَ: قُلِ: اللهُمَّ وَسَلَّمَ: يَا عِمْرَانُ . قُلْتُ: لَبَيْكَ. قَالَ: قُلِ: اللهُمَّ وَسَلَّمَ: يَا عِمْرَانُ . قُلْتُ نَلُولِ مَنْ وَاسْتَجِيرُكَ مِنُ شَيِّ نَفْسِي

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي صَدَقَةَ إِلَّا الْفَضْلُ اَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ، وَلَا عَنِ الْفَصْلِ الَّا خَالِدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ

7876 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا مُحَمَّدُ بُنُ السَّبَّاحِ الْمَحَمَّدُ بُنُ السَّبَّاحِ الْمَحَمَّدُ اللهِ بُنِ السَّبِّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ نَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ نَا فِعِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ لاتعلقی کریے ٔ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے اعراض کریں ' جنت میں وہ جلدی جائے گا جوسلام کرنے میں ابتداءکرے گا۔

ال حدیث میں والدی یبدا بالسلام یسبق السی البحنة کے الفاظ زہری سے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن عمر سے خالد روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں وہب بن بقیہ اکیلے ہیں۔ اس حدیث کو ابونیم عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه فرماتے بیں که مجھے حضورط اللہ اللہ فی فرمایا: اے عمران! میں نے عرض کی: حاضر ہوں! آپ نے فرمایا: تُو پڑھ'اللہ ہم انبی اللی آخوہ''۔

یہ حدیث سعید بن ابوصدقہ سے فضل ابوعبدالرحمٰن اور فضل سے خالد روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں وہب بن بقیہا کیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما نبى كريم طل التيليم سے روايت كرتے ہيں: "غاروالى حديث" \_

7875- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 18صفحه 185-186 رقم الحديث: 439 والسطبراني في الصغير جلد 2 مفحه 132 لم يروه عن سعيد الا الفضل بن عبد الرحمٰن بصرى ثقة تفرد به خالد بن عبد الله .

7876- أخرجه البخارى: الاجارة جلد4صفحه525 رقم الحديث:2272 ومسلم: الذكر جلد4صفحه2099 . الهدائة - AlHidayah

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِ الْغَارِ.

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نَافِعِ إلَّا جَرِيرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ

7877 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّبَّاحِ الْبَحَرُجَرَائِقُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ، عَنُ عَاصِمٍ الْآخُولِ، عَنُ اَنْسِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآبِى بَكُرٍ، وَعُمَّرَ، فَكَانُوا إِذَا كَبَّرُوا قَرَاوا: الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ

7878 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، نا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنِ النَّهُورِيّ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ اَبِيهِ:

إَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشَارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشَارَ اللهُ عَلَى الصَّلاةِ ، فَقَالُوا:

الْبُوقُ، فَكَرِهَهُ مِنْ اَجْلِ الْيَهُودِ، ثُمَّ ذَكَرُوا النَّصَارَى، فَأُرِى تِلْكَ النَّصَارَى، فَأُرِى تِلْكَ

اللَّيْلَةَ النِّدَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: عَبُدُ اللَّهِ بَنُ زَيْدٍ، وَعُمَّرُ بُنُ الْحَطَّابِ، فَطَرَقَ الْاَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَّلًا، فَامَرَ نَبَيُّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَّلًا، فَامَرَ نَبَيُ

بی حدیث عبداللہ بن نافع سے جریر روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں محمد بن صباح اسکیے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور طبی ہے ہے اور حضرت ابو بکر وعمر سے یاد کیا جس نے نما زکے لیے اللہ اکبر کہا ، تکبیر شروع کرتے تو الحمد اللہ رب العالمین سے شروع کرتے۔

یہ حدیث عاصم سے محمد بن فضیل روایت کرتے ہیں۔
ہیں۔اس کوروایت کرنے میں محمد بن صباح اکیلے ہیں۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
حضورط اللہ اللہ عنہما سے مشورہ کیا نماز کے لیے
محمد کرنے کے لیے کہ کس شی کے ذریعہ جمع کیا جائے؟ تو
صحابہ کرام نے عرض کی: برق کے ذریعہ جمع کیا جائے؟ تو
ناپند کیا کہ یہ یہود کا طریقہ ہے پھر ناقوس کا ذکر کیا تو
آپ نے ناپند کیا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے انصار
کے ایک آ دمی کو خواب میں دکھایا گیا جن کا نام عبداللہ
بن زید تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ انصاری نے
رات کو حضورط تی کی ایا آ پ طبی ایک نے دریعے اذان دو۔
رات کو حضورط تی کی ات ہیں ان کے ذریعے اذان دو۔

7877- تقدم تخريجه

7878- أصله عند البخارى؛ ومسلم . أخرجه البخارى: الأذان جلد 2صفحه 93 رقم الحديث: 604؛ ومسلم: الصلاة جلد 1 صفحه 203؛ وابن ماجة: الأذان جلد 1 صفحه 233 رقم الحديث: 707 واللفظ له . وفي الزوائد: في

اسناده محمد بن خالد . ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم .

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَّلا، فَاَذَّنَ بِهِ ، فَقَالَ عُسَرُ: اَمَّا إِنِّى قَدُ رَايَتُ مِثْلَ الَّذِى رَاَى، وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِى سَبَقَنِى

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدَيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَلَا عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا خَالِدٌ

7879 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَحَاقَ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَقِى الله لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيمُ يُشُرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ

كُمْ يَـرُوِ هَــٰذَا الْـحَدَّيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ الَّلَا الِلَّه

7880 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا وَهُبُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً، ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ السَحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَبِي الْعَتَّابِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ السَحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَبِي الْعَتَّابِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ سُلَيْمٍ، عَنْ اَبِي قَتَادَةً قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْمٍ، عَنْ اَبِي الْعَاصِ الله عَلَيْمِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَمَعَهُ بِنْتُ ابِي الْعَاصِ الله عَلَيْمِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَمَعَهُ بِنْتُ ابِي الْعَاصِ يَحْمِمُ لُهَا إِذَا قَامَ، وَيَضَعُهَا إِذَا قَعَدَ حَتَى فَرَغَ مِنْ صَلاحه صَلاحه

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ زَيْدِ بُنِ آبِي الْعَتَّابِ الْعَتَّابِ الْعَتَّابِ الْعَتَّابِ الْعَتَّابِ الْعَتَّابِ الْعَتَّابِ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اِسْحَاقَ

حضرت عمر نے فرمایا: مجھے بھی وہی دکھایا گیا تھا جوآپ کو لیکن آپ مجھ سے سبقت لے گئے۔

یہ حدیث زہری سے عبدالرحمٰن بن اسحاق اور عبدالرحمٰن سے خالدروایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں خواللہ سے ملے اس حالت میں حضور ملے ہیں جاتھ کوئی شی شریک نہ تھم رائی ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا ، اور جو اس حالت میں ملے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک تھم راتا ہوتو وہ جنم میں داخل ہوگا۔ میں حدیث عبد الرحل سے خالد روایت کرتے ہیں۔ میں حدیث عبد الرحل سے خالد روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتی اللہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتی اللہ اللہ میں اللہ میں اور آپ کے ساتھ حضرت ابوالعائس کی بیٹی حضرت امامہ ہیں آپ جب کھڑے ہوتے تو ان کو اُٹھا لیت ، جب بیٹے تو ینچ رکھتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے۔

میر حدیث زید بن عماب سے عبدالرحمٰن بن اسحاق روایت کرتے ہیں۔

<sup>7879-</sup> أخرجه مسلم: الايمان جلد 1صفحه 94 وأحمد: المسند جلد 399 مقعه 399 رقم الحديث: 14501 .

<sup>. 7880-</sup> أخرجه البخارى: الصلاة جلد 1 صفحه 703 رقم الحديث: 516 ومسلم: المساجد جلد 1 صفحه 385 .

7881 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، نا وَهُبُ، اَبَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بَنِ اِسْحَاقَ، عَنْ اِسْحَاقَ بَ السُحَاقَ ، عَنْ السُحَاقَ بَنِ السِحَاقَ ، عَنْ السُحَاقَ ، بَنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا اللَّحِمَارَ لَيُلًا

لَمْ يَرُوِ الْحَدَيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا اِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى فَرُوةَ، وَلَا عَنْ اِسْحَاقَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بُنِ اِسْحَاقَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَالِدٌ

7882 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَهُبٌ، اَنَا خَالِدٌ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُلَّاسٍ، اَنَّ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ كُريْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ امْراَدةً رَفَعَتُ لَهَا ابْنَا لَهَا فِي خِرْقَةٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعُمْ، وَلَكِ اَجُرٌ رَسُولَ اللهِ، اَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعُمْ، وَلَكِ اَجُرٌ

لَمْ يَسرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ السَّحَاقَ إِلَّا خَالِدٌ

7883 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، نا وَهُبٌ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ خَالِدٌ، عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ بُنِ رَيْدٍ، عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا النَّهِ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًّا فِي اللَّهِ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًّا فِي اللَّهِ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًّا فِي اللَّهِ بَحْيْرٍ، اَوْ اَنْفَقَ عَلَى اَهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے که حضور طرفی آیا ہم نے کمزور حضرات کے لیے اجازت دی کہ وہ رات کو جمرات کو کنگریاں ماریں۔

میہ حدیث عطاء سے اسحاق بن عبداللہ بن ابوفروہ اور اسحاق سے عبدالرحمٰن بن اسحاق روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں خالدا کیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کپڑے میں بچہ اُٹھایا ہوا تھا'اس نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا اس کے لیے جج ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! ثواب تمہارے لیے ہے۔

یہ حدیث عبدالرحمٰن بن اسحاق سے خالد روایت ` کرتے ہیں۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملے الله کی راہ میں عازی کے کہ حضور ملے الله کی راہ میں عازی کے لیے سامان تیار کیا' اس سے لیے جہاد کے برابر ثواب ہے جو غازی کے گھر والوں کے پیچے رہا بھلائی کے ساتھ اس کے گھر والوں پرخرج کیا' اس کے لیے جہاد کے برابر ثواب ہے۔

7881- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 11صفحه166 رقم الحديث: 11379 . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد3صفحه263: وفيه اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك .

7882- أخرجه مسلم: الحج جلد2صفحه 974 والنسائي: المناسك جلد5صفحه 91 (باب الحج بالصغير) .

7883-قال الحافظ الهيثمي: رجاله رجال الصحيح . انظرية مجمع الزوائد جلد 5صفحه 286 .

لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْحَدَيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ إلَّا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اِسْحَاقَ

الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعَفَدٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بَعْفَدٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلْمِ عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَنَ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَتَعْنِى بُنِ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ مَتِعْنِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ مَتِعْنِى بَسَمُعِى وَبَصَرِى حَتَّى تَبْعَعَلُهُ الْوَارِثَ مِنِي بَيْنِى وَاحْشُرُ نِى عَلَى مَا اَحْيَيْتِنِى ، وَاحْشُرُ نِى عَلَى مَا اَحْيَتُنِى ، وَالْمَشُولِ يَقْ اللَّهُ مَّ ، إِنِّى اللَّهُ مَ مَلْ طَلَمَنِى حَتَّى تُولِينِى مِنْهُ ثَارِي وَاللَّهُ مَ ، إِنِّى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَا الْمُعْتُ وَيَنِى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ ال

كُمْ يَرُو هَذَا الْحَدَيْثَ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بُنُ جُعْفَرَة الْحَدَيْثِ عَلْمُ اللهِ بُنُ جَعْفَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ

7885 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ، نا سَعِيدُ الْمَرُوزِيُّ، نا سَعِيدُ بُنُ سَالِمِ الْقَدَّاحُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

یہ حدیث محمد بن زید سے عبدالرحمٰن بن اسحاق روایت کرتے ہیں۔

حفرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور النّیائیّیّم میدوعا کرتے تھے: 'اللّٰھم متعنی اللی آخرہ''۔

بیرحدیث موی بن عقبہ سے عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں داؤد بن رشید روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایک تین رکعت وتر ادا کرتے تھے اور قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔

7884- استباده فيله: عبد الله بن جعفر المديني ضعيف (التقريب) . وأخرجه أيضًا الطبراني في الصغير . وانظر: مجمع الزوائد جلد 10صفحه 181 .

7885- استاده فيه: سهل بن العباس الترمذي تركه الدارقطني وقال: ليس بثقة . (الميزان جلد 2صفحه 239) .

وانظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 141 الهداية - AlHidayah

يُوتِرُ بِشَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَيَجْعَلُ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ إِلَّا سَعِيدُ بُنُ سَالِمٍ

7886 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ، نا جَمِيلُ بُنُ يَزِيدَ الْمَرُوزِيُّ، نا الْمُمَنَّ بَنُ شَرِيكٍ، عَنُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنُ الْمُمَنَّ بَنُ شَرِيكٍ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ زَيْدِ يُوسُفَ بُنِ صُهَيْبٍ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدَيثَ عَنُ حَمْزَةَ بُنِ الزَّيَّاتِ إِلَّا الْمُسَيِّبُ بُنُ شَوِيكٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: جَمِيلُ بُنُ يَزِيدَ

وَسَلَّمَ: لَيُسَ مِنَّا مَنُ لَمْ يَأْخُذُ شَارِبَهُ

7887 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَصْرُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَصْرُوزِيُّ، نا آخْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ الْاَنْصَادِيُّ الْبَلْخِيُّ، نا آصُرَمُ بُنُ حَوْشَبٍ، عَنُ قُرَّةَ بُنِ خَالِدٍ، عَنِ الْبَيْحَةُ بَنَ اصْرَمُ بُنُ حَوْشَبٍ، عَنُ قُرَّةَ بُنِ خَالِدٍ، عَنِ الْبَيْحَاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بُنِ خَالِدٍ، عَنِ الشَّحَاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَوْمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّارُ، الَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ الْوَقَلُ فَالْاوَّلُ فَالْاَقُلُ الثَّالِثُ، وَالنَّاسُ بَعْدَ عَلَى السَّبْقِ الْآوَلُ فَالْآوَلُ فَالْآوَلُ اللَّهُ عَلَى السَّبْقِ الْآوَلُ فَالْآوَلُ اللَّهُ عَلَى السَّبْقِ الْآوَلُ فَالْآوَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْوَلُ اللَّهُ عَلَى السَّبْقِ الْآوَلُ فَالْآوَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى السَّبْقِ الْآوَلُ فَالْآوَلُ اللَّهُ الْوَلِيْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي السَّبْقِ الْآوَلُ فَالْآوَلُ اللَّهُ الْمَعْلِي السَّبْقِ الْآوَلُ فَالْآوَلُ الْمَاسُلِي الْمَعْلِي الْمَعْلَالُ الْمُعَلِي الْمَعْلَى الْمَعْلَى السَّبْقِ الْوَلُولُ الْمُلْلِلَةُ عَلَى السَّبْقِ الْمُعْلِقِ الْمَاسُلِي الْمَعْلَى الْمُلْوَلُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمَعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْ

بیر حدیث عبیداللہ بن عمر سے سعید بن سالم روایت کرتے ہیں۔

حضرت زبیر بن ارقم رضی الله عنه فرمات بین که حضورطن آیر کم نے فرمایا: جومونچیس نہیں کا ٹنا اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔

یہ حدیث حمزہ الزیات سے حبیب بن شریک روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں جمیل بن یزیدا کیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور ملتی الله عنها سے روایت ہے کہ کہ کا کہ حضور ملتی آئی ہوں گروی ہے کل کا دن گر را ہوا ہے جنت یا دوزخ انتہاء ہے میں اوّل ہول ابو بکر نمازی عمر تیسرے ہیں اور دوسرے لوگ پھر پہلے طریقے کے مطابق ہیں جو پہلے ہے وہ پہلے ہے۔

7886- أخرجه الترمذي: الأدب جلد 5صفحه93 رقم الحديث: 2761 . وقال: حسن صحيح . والنسائي: الطهارة

جلد 1صفحه 19 (باب قص الشارب) . وأحمد: المسند جلد 4صفحه 449 رقم الحديث: 19295

والطبراني في الكبير جلد5صفحه185 رقم الحديث:5036-5036 .

7887- استباده فيه: أصرم بن حوشب: متروك . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 12صفحه 119 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 10صفحه 230-231 .

كَمْ يَـرُوِ هَــذَا الْـحَدَيثَ عَنْ قُرَّةَ إِلَّا اَصُرَمُ بُنُ وُشَبٍ

الُمَرُوزِيُّ، ثَنَا حَامِدُ بَنُ آدَمَ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا حَفُصُ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا حَفُصُ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا حَفُصُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ، بَنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ حَصْمَانِ، فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمَا يَا عُقْبَةً . قُلْتُ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَا عُقْبَةً . قُلْتُ: الْقُضِى بَيْنَهُمَا . قُلْتُ: عَلَى مَا ذَاكَ؟ قَالَ: إنِ اجْتَهَدُتَ فَاصَبْتَ فَلَكَ عَلَى مَا ذَاكَ؟ قَالَ: إنِ اجْتَهَدُتَ فَاصَبْتَ فَلَكَ

حَسَنَتَانِ، وَإِنُ ٱخْطَاتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ كَثِيرِ بُنِ شِنْظِيرٍ إلَّا حَفْصُ بُنُ سُلَيْمَانَ تَفَرَّدَ بِهِ حَامِدُ بُنُ آدَمَ

7889 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُوقَرِيُّ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرُولَ اللهِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَرَاى كِسُرَةً مُلْقَاةً، فَمَشَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَرَاى كِسُرةً مُلْقَاةً، فَمَشَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَرَاى كِسُرةً مُلْقَاةً، فَمَشَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ اَحْسِنِي جَوَارَ نِعَم

یہ حدیث قرہ سے اصرم بن حوشب روایت کرتے یا۔

حضرت عقبہ بن عامرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور طبّی آیکم کے پاس دو لوگ جھڑا لے کر آئے کا سے فرمایا: اے عقبہ! ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو! میں نے عرض کی: میں آپ کی موجودگ میں فیصلہ کروں؟ آپ نے فرمایا: ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو میں نے عرض کی: کیے؟ آپ نے فرمایا: اگر تُو نے کوشش کر کے درست فیصلہ کیا تو تیرے لیے دونیکیاں کوشش کر کے درست فیصلہ کیا تو تیرے لیے دونیکیاں اگر نططی کی تو تیرے لیے ایک نیکی۔

یہ حدیث کثیر بن منظیر سے حفص بن سلیمان روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں حامد بن آدم اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی آئی آئے آپ نے روٹی کا عمرا دیما آپ آپ اس کی طرف چل کر گئے اس کو صاف کیا اور فرمایا: اے عائشہ! اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو کیونکہ بہت کم ایا ہوتا ہے کہ یہ نعمت دے کرواپس لے لی جائے۔

7888- استاده فيه: حفص بن سليمان: متروك . والحديث أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1صفحه 51 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 4صفحه 198 .

7889- أخرجه البيهقى فى شعب الايمان جلد 4صفحه 132 رقم الحديث: 4558-4557 . وعند ابن ماجة بلفظ: يا عائشة! أكرمى كريمًا فانها ما نفرت عن قوم قط فعادت اليهم . ابن ماجة: الأطعمة جلد 2صفحه 1112 رقم الحديث: 3353 . وفى الزوائد: فى اسناده الوليد بن محمد وهو ضعيف وقال السندى: قلت أشار الدميرى الى أنه متهم بالوضع . وانظر: تنزيه الشريعة المرفوعة جلد 2صفحه 235-236 رقم الحديث: 5 .

اللُّهِ، فَإِنَّهَا قَلَّمَا نَفَرَتُ عَنُ اَهُلِ بَيْتٍ فَكَادَتُ اَنُ تَرْجِعَ النَّهِمُ

لَمْ يَسرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنِ الزُّهُوِيِّ إِلَّا الْمُوقَرِيُّ اللَّهُ الْمُوقَرِيُّ اللَّهُ الْمُوقَرِيُ

7890 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَصُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَصَوِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ الْمَصَوْدِيُّ، ثَنَا ابُو حَمْزَةَ السُّكَرِيُّ، عَنْ اَبِي شَفَيانَ، عَنْ اَبِي قَلَابَةَ، عَنْ اَنَسٍ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْ اَنْسٍ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْمَ الْحَتَبَ مَ الْمَعْدُومُ اللَّهُ عَلْمَ الْمَعْدُومُ

لَـمْ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَدَيثَ عَنُ آبِى قِلَابَةَ إِلَّا آبُو سُـفُيَانَ وَهُوَ: السَّعُدِيُّ، وَاسْمُهُ: طَرِيفٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: آبُو حَمْزَةُ السُّكَّرِيُّ

الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا سَهُلُ بُنُ الْعَبَّاسِ التِّرْمِذِيُّ، ثَنَا الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا سَهُلُ بُنُ الْعَبَّاسِ التِّرْمِذِيُّ، ثَنَا الْمَحَاقُ بُنُ الْوَزِيرِ السَّعْدِيُّ الْكُوفِيُّ، عَنْ آبِي السَّعْدِيُّ الْكُوفِيُّ، عَنْ آبِي جَنَانِهَ الْعُدُويِّ، عَنْ آبِي السَّكْرُدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ إِذَا آوَى إِلَى فِرَاشِهِ: الْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ: الْحَمُدُ لِللهِ اللَّذِي يُحْيى وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ الْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي يُحْيى وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ الْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي يُحْيى وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ

بیر حدیث زہری سے موقری روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملے اللہ اللہ عنه فرمایا: پچھنا لگوانا اور لگوانے والا افطار کریں۔

یہ حدیث ابوقلابہ سے ابوسفیان روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابوحزہ السکری اسلے ہیں۔ ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طلق آئیل نے فرمایا: جوابے بستر پر آئے اور پڑھے: الحمد لله! اس کے گناہ اس طرح معاف ہوں گے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جناہے۔

7890- استناده فيه: أبو سفيان هو طريف بن شهاب أو ابن سعد السعدى البصرى الأشل: ضعيف وانظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 173 .

7891- اسناده فيه: أ - سهل بن العباس الترمذي: ضعيف . ب - استحاق بن وزير: قال أبو حاتم: مجهول . و ذكره ابن حبان في الثقات . انظر: لسان الميزان جلد1صفحه378 .

شَىٰءٍ قَدِيرٌ، حَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتُهُ أُمَّهُ لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْـحَـدَيـتَ عَنُ آبِى جَنَـابٍ إلَّا اِسْحَاقُ بُنُ الْوَزِيرِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَهُلُ بُنُ الْعَبَّاسِ

7892 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَسَرُورِيُّ، نا حَامِدُ بُنُ آدَمَ، نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ حَدِّهِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ حَدِّهِ قَالَ: رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا ورَايَّتُهُ يَشُرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا ورَايَتُهُ يَشُرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا ورَايَتُهُ يَشُربُ قَائِمًا وَقَاعِدًا ورَايَتُهُ يَشُوبُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ورَايَتُهُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ ورَايَتُهُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ

لَـمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةً إِلَّا سَعِيدٌ وَلَا عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا عَبْدَةُ تَفَرَّدَ بِهِ حَامِدُ بُنُ آدَمَ

7893 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ، نَا حَامِدُ بُنُ آدَمَ، نَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ، ثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلامُ عَشُرَدَةُ الشَّهُمَ لَهُ شَهَادَةُ انْ عَشَرَدَةُ الشَّهُمَ لَهُ شَهَادَةُ انْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّانِيَةُ الصَّلاةُ وَهِى لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّانِيَةُ الصَّلاةُ وَهِى لَا اللَّهُ عَلَيْهُ الصَّلاةُ وَهِى لَا اللَّهُ عَلَيْهُ الصَّلاةُ وَهِى الْمِلَّةُ، وَالنَّانِيَةُ الصَّلاةُ وَهِى

یہ حدیث ابو جناب سے اسحاق بن وزیر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں سہل بن عباس اسکیلے ہیں۔

بیرحدیث قادہ سے سعید اور سعید سے عبدہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں حامد بن آ دم اسکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور طلقہ آئیم نے فرمایا: اسلام کے دس جصے ہیں وہ نقصان میں ہے جس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے الله کی وصدانیت اور رسالت کی گواہی دینا 'مید دین ہے دوسرا نماز ہے میہ فطرت ہے تیسرا زکوۃ میہ پاک کرنے والی ہے چوتھا روزہ میہ ڈھال ہے پانچواں جج میہ شریعت ہے '

7892- استاده فيه: حامد بن آدم متهم بالوضع . وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده وانظر: مجمع الزوائد جلد 3

7893- استاده والكلام في استاده كسابقه وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير' وانظر: مجمع الزوآئد جلد1صفحه 40.

الْفِطُرَةُ، وَالنَّالِثَةُ الزَّكَاةُ وَهِى الطَّهُورُ، وَالرَّابِعَةُ الصَّوْمُ وَهِى النَّهُورُ، وَالرَّابِعَةُ الصَّوْمُ وَهِى الْحَبُّ وَهِى الْحَبُّ وَهِى الْحَبُّ وَهِى الشَّرِيعَةُ، وَالنَّجَهَادُ وَهِى الْعُرُوةُ، وَالشَّادِسَةُ الْجَهَادُ وَهِى الْعُرُوةُ، وَالنَّامِنَةُ وَالسَّابِعَةُ الْاَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ الْوَفَاءُ، وَالنَّامِنَةُ النَّهُى عَنِ الْمُنْكَرِ وَهِى الْحُجَةُ، وَالتَّاسِعَةُ الْحَمَاعَةُ وَهِى الْمُخَدِّةُ وَالْعَاشِرَةُ الطَّاعَةُ وَهِى الْمُحْمَاعَةُ وَهِى الْمُعَمَّةُ وَهِى الْمُعَمَّةُ وَهِى الْمُعَمَّةُ وَهِى الْمُعَمَّةُ وَهِى الْمُعَمِّدَةُ الطَّاعَةُ وَهِى الْمُعَمِّدَةُ الطَّاعَةُ وَهِى الْمُعَمِّدَةُ الطَّاعَةُ وَهِى الْمُعْمَدةً

لَمْ يَرُو هَ ذَا الْحَدَيثَ عَنْ حَالِدِ الْحَذَّاءِ الَّا عَلَى بُنُ عَاصِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَامِدُ بُنُ آدَمَ

الْمَرُوزِيُّ، نا حَامِدُ بُنُ آدَمَ، نا جَرِيرٌ ، عَنُ لَيُثِ، الْمَمْرُوزِيُّ، نا حَامِدُ بُنُ آدَمَ، نا جَرِيرٌ ، عَنُ لَيْثٍ، عَنُ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا آخَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَصْحَابِهِ، وَبَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَصْحَابِهِ، وَبَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ بُنِ ابِي صَلَّى اللَّهُ عَلِيّ بُنِ ابِي اللَّهُ عَلِيّ بُنَ عَلِيّ بُنِ ابِي طَالِبٍ، وَبَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ، خَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا حَتَّى طَالِبٍ، وَبَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ، خَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَالْاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَنَ مِنْ مُوسَى اللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِيْءً وَلَمْ الْوَالِمُ بِمَنْ وَلَهُ وَالْمَادِ وَالْمَا وَلَوْ وَمِنْ مُوسَى اللَّهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِيْءً وَالْمَا وَالْمَا عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا عَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِى الْمَا عَلَى الْمَا الْمَا عَلَى الْمَا الْمَا عَلَى الْمَالَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى

چھٹا جہاد ریہ پختگی ہے ٔ ساتواں نیکی کا حکم دینا' بیروفاء ہے' آٹھوال بُرائی ہے منع کرنا بیددلیل ہے' نوال جماعت بیر اُلفت ہے' دسوال اطاعت بیعصمت ہے۔

یہ حدیث خالد الحذاء سے علی بن عاصم روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں حامد بن آ دم اکیلے ہیں۔

7894- اسناده والكلام في اسناده كسابقه . وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير . وانظر: مجمع الزوائد جلد 9

آلا مَنُ اَحَبَّكَ حُفَّ بِالْاَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَمَنُ اَبْغَضَكَ اَمُعَضَكَ اَمُعَضَكَ اَمُعَضَكَ اَمَاتَهُ اللهُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَحُوسِبَ بِعَمَلِهِ فِي الْإِسْلام

لَمْ يَرُو هَ ذَا الْحَدَيثَ عَنْ مُجَاهِدٍ إِلَّا لَيْتُ، وَلَا عَنْ لَيْثٍ إِلَّا حَرِيرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَامِدُ بُنُ آدَمَ

7895 - حَلَّ ثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ، نا حَامِدُ بُنُ آدَمَ، نا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرٍو، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنُ آبِى هُرَيْرَدَةَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و إلَّا الْفَضْلُ بُنُ مُوسَى

7896 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا الْحَضِرُ بُنُ اَخْرَمَ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا الْجَارُودُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ الْجَارُودُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ النَّفُسَ مَلُولَةٌ، وَإِنَّ اَحَدَّكُمُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ النَّفُسَ مَلُولَةٌ، وَإِنَّ اَحَدَّكُمُ لَا يَعْدِي مَا قَدُرُ المُدَّةِ، فَلْيَنْظُرُ مِنَ الْعِبَادَةِ مَا يُطِيقُ، ثُمَّ لِيُداوِمُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ آحَبُ الْاعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دِيمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ

کرتے وہ ایمان والا ہے 'جو ہتھ سے بغض رکھے گا اللہ عزوجل اس کو جاہلیت کی موت دے گا' اور اس کے انگال اسلامی شار کیے جائیں۔

میر حدیث مجاہد سے لیث اور لیث سے جریر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں حامد بن آ دم اسلیے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں اضافہ ہوتا ملتی اللہ عند میں اضافہ ہوتا ہوتا ہے۔

یہ حدیث محمد بن عمرو سے نضل بن موی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله طبّی آیکتی نے فرمایا: نفس تھک جاتا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی موت کی مقدار کیا ہے عبادت اتنی کروجتناتم اس پر بیشگی کر سکتے ہواللہ کو بہندیدہ اعمال وہ ہیں جس پر بیشگی کی جائے اگر چہ کم ہوں۔

بیصدیث محربن اسحاق سے جارود بن بزیدروایت

7895- اسناده والكلام في اسناده كسابقه . وانظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 167 .

7896- اسناده فيه: الجارود بن يزيد النيسابوري متروك . وانظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 262 .

إِلَّا الْجَارُودُ بُنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ اِسْحَاقَ

7897 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا الْخَضِرُ بُنُ آدَمَ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا الُجَسارُودُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن زِيَادِ بُن سَـمُعَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيّ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: مَشَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَاةٍ مِنَ الْآنْصَارِ ، فَرَشَتْ لَهُ صَوْرَ نَخُل، وَذَبَحَتُ لَهُ شَاةً، فَبَيْنَا نَحُنُ كَذَلِكَ إِذُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّكُمُ رَجُـلٌ مِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ ، فَجَاءَ اَبُو بَكُرِ الصِّلِّيقُ، ثُمَّ قَالَ: لَيَـاْتِيَنَّكُمُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَجَاءَ عُمَٰرُ بُنُ الْحَطَّابِ، ثُمَّ قَالَ: لَيَأْتِيَنَّكُمُ رَجُلٌ مِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ عَلِيًّا ، فَجَاءَ عَلِيٌّ بْنُ اَبِي طَالِبِ، ثُمَّ أُتِينَا بِطَعَامِ فَطَعِمْنَا، ثُمَّ قُمُنَا فَصَلَّيْنَا الظُّهُ رَ، وَلَهُ نَتَوَضَّا ، ثُهَّ رَجَعُنَا إِلَى بَقِيَّةِ طَعَامِنَا فَاكِلْنَا، وَلَمْ يُحْدِثُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءً ١، وَلَا اَحَدٌ مِنَّا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ اللهَ الْمُ اللهُ اللهُ الْحَدَيثَ عَنْ يَخِيى بُنِ سَعِيدٍ اللهُ النُنُ سَمْعَانٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْجَارُودُ بُنُ يَزِيدَ

کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابن اسحاق ا کیلے میں

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں صفور ملتی اللہ کے ساتھ چلا' انصار کی ایک عورت کی طرف

بہ م ای خانت یں سے لہ ان بلک رسوں الد کھا ہے۔ فرمایا: تمہارے پاس جنتی آ دمی آئے گا' تو حضرت ابو بکر

آئ کھر فرمایا: تہمارے پاس جنتی آدمی آئے گا' اس کے بعد حضرت عمر آئے 'پھر فرمایا: تمہارے پاس جنتی

آ دی آئے گا'اے اللہ! اگر تو چاہے تو وہ علی ہو'اس کے

بعد حضرت علی آئے کھر ہمارے پاس کھانا لایا گیا ، ہم فے کھانا کھایا کھر نماز ظہر کے لیے کھڑے ہوئے ، ہم

نے نماز ظہر بڑھی ہم نے وضونہیں کیا کھر بقیہ کھانا

کھانے کے لیے حاضر ہوئے ہم نے کھانا کھایا۔

یہ حدیث بیچیٰ بن سعید سے ابن سمعان روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں جارود بن یزید اکیلے ہیں۔

حضرت على رضى الله عنه فرمات بي كه حضور التي ليتم

7898 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

7897- اسناده فيه: أ - الـجارود بن يزيد متروك . ب- عبـد الله بـن زياد بن سليمان بن سمعان المحزومي: متروك اتهمه

بالكذب أبو داؤد وغيره (التقريب) . وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده . وانظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 60 .

7898- اسناده فيه: الجارود بن يزيد: متروك . وانظر: مجمّع الزوائد جلد 7 صفحه 278 . الهداية - AlHidayah

الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا الْحَضِرُ، ثَنَا الْجَارُودُ، عَنُ اِسُرَائِيلَ، عَنُ عَلِيٍّ عَنُ اَبِى السَّحَاقَ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ، عَنُ عَلِيٍّ عَنُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِللهُ مُسْلِمِ اَنُ يُلِزَلَّ نَفْسَهُ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يُلِزِلُ نَفْسَهُ ؟ قَالَ: يَعْرِضُ مِنَ الْبَلاءِ لِمَا لا وَكَيْفَ يُلِذِلُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَعْرِضُ مِنَ الْبَلاءِ لِمَا لا يُطِيقُ

لَمْ يَرُو هَ ذَا الْحَدَيثَ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ اللهَ السُرَائِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْجَارُودُ، وَلَا يُرُوى عَنُ عَلِيٍّ اللهِ بَهَذَا الْإِسْنَادِ

7899 - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ، نا الْحَضِرُ، ثَنَا الْحَضِرُ، ثَنَا الْجَارُودُ، عَنُ اِسْحَاقَ، عَنُ الْبَحَارُودُ، عَنُ اِسْحَاقَ، عَنُ الْبَحَارُودُ، عَنُ اِسْحَاقَ، عَنُ اللّهِ هُبَيْرَ-ةَ بُنِ يَرِيمَ، عَنُ عَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَوْلَا اَنَّ الْكِلابَ اُمَّةٌ مِنَ الْاُمَمِ لَامَرُتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ اَسُودَ بَهِيمٍ، الْاُمَمِ لَامَرُتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ اَسُودَ بَهِيمٍ، وَمَنِ اقْتَنَى كَلُبًا لِغَيْرِ صَيْدٍ، وَلَا زَرْعٍ، وَلَا غَنَمٍ، اوَكَ النَّهِ عَنْ الْاِثْمِ مِثْلُ الْحُدٍ ، وَإِذَا وَكَ النَّهِ قِيرَاطٌ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ الْحُدِ ، وَإِذَا وَلَكَ النَّهُ مِثْلُ الْحُدِ ، وَإِذَا وَلَكَ النَّهُ سَلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ الحَدَاهُنَّ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْحَدَاهُنَّ بِالْبُطُحَاءِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدَيثَ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ اِلَّا الْجَارُودُ، وَلَا يُرُوَى عَنُ عَلِيٍّ اِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ الْجَارُودُ، وَلَا يُرُوى عَنُ عَلِيٍّ اِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ 7900 - حَـدَّثَنَا مَـحُـمُودُ بُـنُ مُـحَمَّدٍ

نے فرمایا: مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرئے صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک آ زمائش اپنے اوپر ڈالنا جس کی وہ طاقت ندر کھتا ہو۔

یہ حدیث ابواسحاق سے اسرائیل روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں جارود اکیلے ہیں۔ یہ حدیث حضرت علی سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آئی آئی کے فرمایا: اگر کتے اُمتوں میں سے کوئی اُمت نہ ہوتے تو میں ان کو مار نے کا حکم دیتا' ہرکالے کتے کو مار دوجس نے کتا شکاراور کھیتی باڑی کی حفاظت کے علاوہ شوقیہ رکھا' اس کے لیے ہررات اُحد پہاڑ کے برابرایک قیراط گناہ لکھا جائے گا' جبتم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ مارے تو اس کو سات مرتبہ دھوئے' ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ۔

7899- اسناده والكلام في اسناده كسابقه . وانظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 289 .

7900- أخرجه أبو داؤد: النكاح جلد 2صفحه 236 رقم الحديث: 2085 والترمذى: النكاح جلد 3 صفحه 398 رقم الحديث: 1881 والدارمي: النكاح جلد 1 صفحه 605 رقم الحديث: 1881 والدارمي: النكاح جلد 1 صفحه 605 رقم الحديث: 1884 والدارمي: النكاح جلد 2004 رقم الحديث: 2182-2183 وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 481 رقم الحديث: 2182-2183 وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 481 رقم الحديث: 2183-2183 وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 481 رقم الحديث: 2183 و المدينة عليه 481 رقم الحديث: 2183 و المدينة عليه 481 رقم الحديث و المدينة عليه 481 رقم الحديث و المدينة 481 رقم الحديث و المدينة 481 رقم المدينة و المدينة 481 رقم المدينة 481 رمينة 481

الْمَوْوَذِيُّ، نَا عَلِیُّ بُنُ حُجْرٍ، ثَنَا شَرِیكُ، عَنُ اَبِی اللَّهِ عَنُ اَبِی اللَّهِ عَنُ اَبِی اللَّهِ عَنُ اَبِی مُوسَی، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِگَاحَ إِلَّا بِوَلِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِگَاحَ إِلَّا بِوَلِیِّ

لَـمُ يَـرُو ِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ شَرِيكِ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ

7901 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَلِكِ الْحَلَالُ الْمَرُوزِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَلَّلُ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَجُلانَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ رَكُعَتُنِ، ثُمَّ عَائِشَةَ، قَالَتُ: فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ رَكُعَتُنِ، ثُمَّ وَادَهَا فِي السَّفَرِ

لَـمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ

7902 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا ابْرَاهِيمُ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ ابِي حَبِيبٍ، عَنُ عَرَاكِ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُتَبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: اَنَّ اللهِ بُنِ عُتَبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَقَامَ بِمَكّةَ عَامَ رَسُولَ اللهِ عَشَر يَقُصُرُ الصَّلاةَ الصَّلاةَ عَمْسَةَ عَشَر يَقُصُرُ الصَّلاةَ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدَيثَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ إِلَّا يَزِيدُ، اللهِ عَنُ عِرَاكِ إِلَّا يَزِيدُ، وَلَا عَنُ عِرَاكِ إِلَّا يَزِيدُ، وَلَا عَنُ عِرَاكِ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَلَا عَنُ يَزِيدَ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: نکاح ولی کی موجودگی میں ہوتا ہے۔

یہ حدیث شریک سے علی بن حجر روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ عزوجل نے نماز دو رکعتیں فرض کی ہیں اور حالت اقامت میں اضافہ کیا اور سفر کی حالت میں اس کو برقرار رکھا گیا۔

یہ حدیث ابن عجلان سے ابن مبارک روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیں ہم مکہ میں فتح کے سال پندرہ دن رہے آپ نماز میں قصر کرتے تھے۔

یہ حدیث عبداللہ بن عبداللہ سے عراک بن مالک اور عراک سے بیزید اور بیزید سے ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابن مبارک اسکیلے ہیں۔

7901- أخرجه البخارى: الصلاة جلد 1 صفحه 553 رقم الحديث: 350 ومسلم: المسافرين جلد 1 صفحه 478 .

7902- أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد2صفحه 10 رقم الحديث: 1231 .

7903 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَمْرُوزِيُّ، نَا الْمَمْرُوزِيُّ، نَا اللهِ مَنْ الْعَبَّاسِ الْمَرُوزِيُّ، نَا السَّمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةً، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ أَلْإِمَامٍ لَهُ قِرَاءَةٌ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ، فَإِنَّ قِرَاءَةً أَلْإِمَامٍ لَهُ قِرَاءَةٌ

لَمْ يَرْفَعُ هَذَا الْحَدَيثَ آحَدٌ مِمَّنُ رَوَاهُ عَنِ ابُنِ عُلَيَّةً إِلَّا سَهُلُ بُنُ الْعَبَّاسِ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ مَوْقُوفًا

7904 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَمُووُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَمُووُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَمُووَ بُنُ هَارُونَ، عَنِ ابْرَاهِيمَ الْاَنْصَارِيُّ الْبَلْحِيُّ، نا عَمُرُو بُنُ هَارُونَ، عَنِ الْمُبَارَكِ بُنِ فَضَالَةَ، عَنْ آبِي هَارُونَ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْمُبَارَكِ بُنِ فَضَالَةَ، عَنْ آبِي هَارُونَ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْمُحُدْرِيِّ: آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ، فَافَطَرَ عَلَى تَمْرِ الْعَجُوةِ لَكُمْ يَرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ مُبَارَكِ بُنِ فَضَالَةَ إلَّا لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ مُبَارَكِ بُنِ فَصَالَةَ إلَّا

عَمْرُو بُنُ هَارُونَ 7905 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ، نا عَلِیُّ بُنُ حُجْرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ

یہ حدیث ابن علیہ سے سہل بن عباس روایت کرتے ہیں۔اس کے علاوہ بیرحدیث موقو فائے۔ حضرت ابوسعیدالخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے فیلیکم حالتِ سفر میں رمضان میں مجوہ محجور سے روزہ افطار کرتے تھے۔

یہ حدیث مبارک بن فضالہ سے عمرو بن ہارون روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتے اللہ عنہ بچوں کے پاس سے گزرتے ان کو سلام

7903- أخرجه الدارقطنى: سننه جلد 1صفحه 402 رقم الحديث: 1. وقال: هذا حديث منكر وسهل بن العباس متروك . والبيهقى في الكبرى جلد 2صفحه 227 رقم الحديث: 2896 . وعند ابن ماجة بلفظ: من كان له امام فقراء ة الامام له قراء ة . وابن ماجة: الاقامة جلد 1صفحه 277 رقم الحديث: 850 . وفي الزوائد: في اسناده جابر الجعفى كذاب . والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة .

7904- استاده فيه: أبو هارون هو عمارة بن جوين العبدى: متروك ومنهم من كذبه شيعي (التقريب) . وانظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 159 .

7905- أخرجه مسلم: السلام جلد 4صفحه 1708 وأبو داؤد: الأدب جلد 4صفحه 353 رقم الحديث: 5202 بنحوه ولم يذكرا: ويدعو لهم بالبركة .

كرتے اوران كے ليے بركت كى دعا كرتے۔

یہ حدیث زہری سے موقری روایت کرتے ہیں۔

حضرت سفیان بجلی رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضورت سفیان بجلی رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی ہے تو الله عنور ملتی آئی ہیں ہوتو بہتری کی اگر موتو بہتری کی اگر وہ بُرا ہوتو بہتری کی اگر وہ بُرا ہوتو بُرائی کی۔

بیر حدیث سلمه بن کہیل سے عرزمی روایت کرتے ۱-

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آلم دائیں ہاتھ سے محبور اور بائیں ہاتھ سے تربوز کی ساتھ تناول کرتے تھے' تربوز کیرئے' محبور کو تربوز کے ساتھ تناول کرتے تھے' آپ کھل کو پند کرتے تھے۔

الُـمُوقَرِئُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ أَنَسِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ

بِالْغِلْمَانِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمُ، وَيَدْعُو لَهُمُ بِالْبَرَكَةِ

لَمْ يَسرُو هَـذَا الْحَـدَيتَ عَنِ الزُّهُـرِيِّ إِلَّا الْمُوقِرِيُّ اللَّا الْمُوقِرِيُّ اللَّا الْمُوقِرِيُ

7906 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا الْفَضُلُ الْمَمُووْزِيُّ، ثَنَا الْفَضُلُ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرُزَمِيِّ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ جُنْدُبِ بُنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ جُنْدُبِ بُنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ جُنْدُبِ بُنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ سَلَمَةَ بُنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنُرَّ عَبْدٌ مُوانَ شَرَّا فَشَرُّ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ إلَّا لَعُرْزَمِيُّ

الْمَرُوزِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ، الْمَرُوزِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنِ عَمْرِه بُنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ، نا يُوسُفُ بُنُ عَطِيَّةَ الصَّفَارُ، ثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ: آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَائِحُدُ الرُّطَبَ بِيَمِينِهِ، وَسَلَّمَ كَانَ يَرَائِحُدُ الرُّطَبَ بِيلِمِينِهِ، وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَائِحُدُ الرُّطَبَ بِالْبِطِيخِ، وَكَانَ وَالْبَطِيخِ، وَكَانَ الرُّطَبَ بِالْبِطِيخِ، وَكَانَ الرَّطَبَ بِالْبِطِيخِ، وَكَانَ المُثَلِّ الرُّطَبَ بِالْبِطِيخِ، وَكَانَ الرَّطَبَ الْفُلِكِةَةِ اللهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ قَتَادَةً إِلَّا مَطَرٌ، تَفَرَّدَ

پیرحدیث قادہ سے مطرروایت کرتے ہیں۔اس کو

7906- اسناده فيه: أ- حامد بن آدم: متهم بالوضع . ب- محمد بن عبيد الله العرزمي: متروك . وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير . وانظر: مجمع الزوائدجلد10صفحه228 .

. 41مجمع الزوائد جلد5صفحه 41 متروك . وانظر: مجمع الزوائد جلد5صفحه 41 ما 14 - 14 ما 14 ما

بِهِ: يُوسُفُ بَنُ عَطِيَّةَ

7908 - حَدَّثَ نَا مَحْمُودُ بُنُ الْفَرَجِ الْاَصْبَهَ انِتُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَمْرِو الْبَجَلِتُ، ثَنَا اسْمَاعِيلُ بُنُ عَمْرِو الْبَجَلِتُ، ثَنَا اسْفَيَانُ الشَّوْرِيُّ، عَنُ لَيْثٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَمَّارٌ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَمَّارٌ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا تَزَالُ تَنْزِعُ فِى مَبَالِكَ، نَحْنُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا تَزَالُ تَنْزِعُ فِى مَبَالِكَ، نَحْنُ قَتَلُهُ الَّذِينَ اَخْرَجُوهُ

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا اِسْمَاعِيلُ بَنُ عَمْرو

7909 - حَدَّنَا مَحْمُودُ بَنُ الْفَرَجِ، ثَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ عَمْرِو، نا حَمَّادُ بَنُ شُعَيْبٍ، عَنُ حَبِيبِ بَنِ اَبِى ثَابِتٍ، عَنْ عُرُوةَ بَنِ الزَّبَيْرِ، عَنُ عَائِشَة، قَالَتُ: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ مُعْتَمِرُونَ، فَحَلَّ اَصْحَابُهُ، وَقَدُ عَلَيْهِ حِضْتُ فَلَهُ الْهُورُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْقُضِى رَاسَكَ وَاغْتَسِلِى ، ثُمَّ حَجَجُتُ وَسَلَّمَ: انْقُضِى رَاسَكَ وَاغْتَسِلِى ، ثُمَّ حَجَجُتُ حَتَى إِذَا كَانَتُ لَيْلَةُ الصَّدُرِ، قَالَ لِعَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ وَسَلَّمَ: الْحَوْمُ مَنْ الْحَرَمِ، ثُمَّ اعْمِرُهَا لَحَرِجُهَا مِنَ الْحَرَمِ، ثُمَّ اعْمِرُهَا لَحَمْرُهَا لَحَرَمِ، ثُمَّ اعْمِرُهَا لَهُ مَرَّهُ الْحَدَرِمُ مَنْ حَبِيبِ الَّا حَمَّادُ بُنُ لَكُ لَهُ الْحَدَيثَ عَنْ حَبِيبِ الَّا حَمَّادُ بُنُ لَكُ لَهُ الْحَدَيثَ عَنْ حَبِيبِ الَّا حَمَّادُ بُنُ

روایت کرنے میں پوسف بن عطیدا کیلے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طرفی آیا کے کو فرماتے ہوئے سا: عمار کو ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔حضرت معاویہ فرماتے ہیں: ہم کو ہمیشہ الزام دیا جاتا ہے کہ ہم نے قبل کیا' حالانکہ آپ کوانہوں نے آپ کونکالا تھا۔

یہ حدیث سفیان سے اساعیل بن عمرو روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم حضور ملے فیلی کے ساتھ نکلے ہم عمرہ کر رہے تھے آپ کے صحابہ نے احرام کھولا مجھے حیض آیا میں پاک نہیں ہوئی تھی یہاں تک کہ مکہ آئے نویں ذی الحجہ کا دن آیا میں پاک نہیں ہوئی تھی۔حضور ملے فیلی نے فرمایا: اپنا سر کھولوا در عسل کرؤ پھر میں نے جج کیا جب طواف صدر کی رات آئی تو آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی رات آئی تو آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف سے فرمایا: ان کو لے کرحرم سے نکلو پھر عمرہ کرے آؤ۔

یه حدیث حبیب سے حماد بن شعیب روایت کرتے

7909- أصله عند البخاري، ومسلم . أخرجه البخاري: الحج جلد 3صفحه 485 رقم الحديث: 1556، ومسلم:

<sup>7908-</sup> استباده فيه: استماعيل بن عمرو: ضعيف . تخريجه: أحمد في مسنده من طوق عديدة والطبراني في الكبير، وأبو يعلى والبزار . وانظر: مجمع الزواند جلد7صفحه 244 .

شُعَيْب

7910 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ الْفَرَجِ، نا السَمَاعِيلُ بُنُ عَمْرٍو، نا حَمَّادُ بُنُ شُعَيْبٍ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ آبِى ثَابِتٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يُلَبِّى اَهْلُ الشِّرُكِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يُلَبِّى اَهْلُ الشِّرُكِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، إلَّا شَرِيكًا هُو لَكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، اللهُ: (هَلُ لَكُمْ مَمَا تَدَمُلُكُهُ وَمَا مَلَكَ ، فَانْزَلَ اللهُ: (هَلُ لَكُمْ مَمَا مَلَكَ ، فَانْزَلَ اللهُ: (هَلُ لَكُمْ مَمَا مَلَكَ مَنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقُنَاكُمْ فَانْتُمُ فَانْتُمُ فَلِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ)

لَا يَرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ حَبِيبٍ، إلَّا حَمَّادُ بُنُ عَيْبِ

السَمَاعِيلُ بُنُ عَمْرٍو، نا شَرِيكٌ، وَجَرِيرٌ، عَنْ لَيُثِ، وَجَرِيرٌ، عَنْ لَيُثِ، وَجَرِيرٌ، عَنْ لَيُثِ، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ آحَبُّ الْاَعْمَالِ إِلَى اللهِ بَعْدَ الْفُرَائِضِ إِذْ خَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدَيثَ عَنْ لَيْثٍ اللَّا شَرِيكٌ، وَجَرِيرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَمْرٍو

7912 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ الْفَرَحِ، نا

-0

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که مشرک بیتلبید پڑھتے تھے: ''لبیك اللی آخرہ ''۔توبیہ آیت نازل ہوئی: ''هل لکم اللی آخرہ''۔

یه حدیث حبیب سے حماد بن شعیب روایت کرتے پا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے بیں کہ حضور اللہ اللہ کے بعد پسندیدہ ممل مسلمان کوخوش کرنا ہے۔ مسلمان کوخوش کرنا ہے۔

بیر حدیث لیث سے شریک اور جریر روایت کرتے بیں۔ اس کو روایت کرنے میں اساعیل بن عمر و اکیلے بیں

حضرت براء بن عازب رضى الله عنه فرماتے ہیں

7910- اسناده فيه: أ- اسماعيل بن عمرو بن نجيح: ضعيف . ب - حماد بن شعيب الحماني التميمي: ضعيف . وانظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 226 .

7911- اسناده فيه: اسماعيل بن عمرو: ضعيف . وانظر: مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 196 .

7912- استاده والكلام في استاده كسابقه وأخرجه أيضًا الطبراني في الصغير وانظر: مجمع الزوائد جلد 10

السَمَاعِيلُ، نا فُضَيلُ بُنُ مَرْزُوقٍ، عَنُ عَدِيّ بُنِ شَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَضَى نَهْمَتهُ فِى الدُّنيَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَهْوَتِهِ فِى الْآخِرَةِ، وَمَنْ مَلَّ عَيْنُهُ إلَى زِينَةِ المُترَفِينَ كَانَ مُهِينًا فِى مَلَكُوتِ الدُّنيَا، وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْقُورَةِ سِ حَيْثُ شَاءَ اسْكَنَهُ الله مِنَ الْفِرْدَوْسِ حَيْثُ شَاءَ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنُ عَدِيّ بُنِ ثَابِتِ الَّا فُضَيُـلُ بُنُ مَرُزُوقٍ، تَفَرَّهَ بِهِ: اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَمُوه، وَلَا يُرُوى عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله بِهَذَا الْإِسْنَادِ

7913 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ، نا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَاءٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ فَضَاءٍ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنْتُمْ فِي الْقَصَبِ، أَوِ الرَّدَاعِ، أَوِ النَّلُهُ النَّلُهُ وَحَضَرَتِ الصَّكَاةُ، فَأَوْمَنُوا إِيمَاءً

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ فَضَاءٍ الَّا اِسْسَاعِيلُ، وَمَعْدِى بُنُ سِنَانِ

7914 - حَسدَّ ثَسَناً مَدُمُ ودُ بُنُ عَلِيّ الْاَصْبَهَانِتُ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ اَبُو يَحُيَى صَاعِقَةُ، نا عَلِتُ بُنُ ثَابِتٍ الدَّهَّانُ، نا اَسْبَاطُ بُنُ

کہ رسول کریم طرفی آیہ کم کا فرمان ہے: جس آ دمی نے اس دنیا میں غلط طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کیا' قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کی شہوت کے درمیان رکاوٹ ڈال دے گا' جس آ دمی نے سخت روزی پر خوبصورت صبر کیا' اللہ تعالیٰ اسے جنت میں وہاں رہائش پذیر فرمائے گا جہاں اس کی مرضی ہوگی۔

اس حدیث کوعدی بن ثابت سے صرف فضیل بن مرزوق نے روایت کیا۔ اس کے ساتھ اساعیل بن عمرو اکیلے ہیں۔ رسول کریم ملٹ اللہ میں سے صرف اسی سند سے مروی ہے۔

حفرت علقمہ بن عبداللہ مزنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم اللہ عَلَیْ آئیلم نے فرمایا: جب تم کھو کھلے پتلے سے والی کانے دار نباتات میں کھنے ہوئے ہو جب تم ہرف ہوئے ہو جب تم ہرارے بورے جسم کودرد ہو جب تم برف میں رُکے ہوئے ہوتو اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس حدیث کو محمد بن فضاء سے صرف اساعیل اور معدی بن سان نے روایت کیا۔

7913- اسناده فيه: أ- اسماعيل بن عمرو: ضعيف . ب - محمد بن فضاء بن خالد الأزدى: ضعيف . ج- فضاء بن خالد الجهضمى: مجهول (التقريب) . وانظر: مجمع الزوائدجلد2صفحه 164 .

7914- ذكره السحافظ الهيثمى في المجمع جلد 6صفحه 247 . وقال: رواه أحمد وذكر فيه قصة والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح الا أن أبا بكر بن حفص لم يسمع من سعد .

نَصْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَمُرِو بُنِ حَفْصٍ، عَنْ سَعُدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نِعْمَ مِيتَةُ الرَّجُلِ دُونَ حَقِّهِ

لَـمْ يَـرُوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ إِلَّا اَسْبَاطُ بُنُ نَصْرِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيٌّ بُنُ ثَابِتٍ

7915 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا مُحَمَّدُ مُنَا بَو اَحُمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا الرَّحِيمِ ابُو يَحْيَى، نا ابُو اَحُمَدَ النَّبُيْرِيُّ، نا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَبَّاسِ، عَنُ عَمَّادٍ النَّبُيْرِيُّ، نا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَبَّاسِ، عَنُ عَمَّادٍ اللَّهُ مَنِيّ، عَنُ إِبُواهِيمَ التَّيْمِيّ قَالَ: كَانَ ابِي تَرَكَ الصَّلاةَ مَعَنَا؟ الصَّلاةَ مَعَنَا؟ الصَّلاةَ مَعَنَا؟ الصَّلاةَ مَعَنَا؟ قَالَ: إنَّ كُمُ تُخَفِّفُونَ، قُلْتُ: فَايُنَ قُولُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ فِيكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ فِيكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ فِيكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ فِيكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الله بُنَ مَسْعُودٍ الْحَاجَةِ؟ قَالَ: قَدُ سَمِعْتُ عَبُدَ الله بُنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ ذَلِكَ، ثُمَّ صَلَّى ثَلاثَةَ اَضْعَافِ مَا تُصَلُّونَ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدَيثَ عَنُ عَمَّـارٍ إِلَّا عَبُدُ الْجَبَّارِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو اَحُمَدَ الزُّبَيُرِيُّ

7916 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا اَبُو يَحْيَى، ثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْحَطَّابِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ عَنْ عُبَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

یہ حدیث ابراہیم بن مہاجر سے اسباط بن نصر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں علی بن ثابت اکیلے ہیں۔

حضرت ابراہیم الیمی فرماتے ہیں کہ میرے والد مارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے عرض کی:
آپ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہو؟ فرمایا: تم مختمر نماز پڑھاتے ہو۔ میں نے عرض کی کہ حضور ملی الیمی کے مندلوگ ارشاد کا کیا ہوگا کہ تم میں کمزور'بزرگ' ضرورت مندلوگ بھی ہوتے ہیں (لیمی نماز مختر کر کے پڑھو) والد صاحب نے فرمایا: میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ فرماتے ہوئے سا پھرانہوں نے نماز پڑھی اُس سے تین گنا جوتم پڑھتے ہو۔

یه حدیث ممار سے عبدالجبار روایت کرتے ہیں۔
اس کو روایت کرنے میں ابواحمد الزبیری اکیلے ہیں۔
حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فرماتے ہیں
کہ حضور ملتی ایک نے فرمایا: منافقت کی تین نشانیاں ہیں:
جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو

7915- استاده حسن فيه: عبد الجبار بن العباس الشامى الهمدانى، وثقة أبو حاتم، وغيره، وقال العقيلى: لا يتابع على حديثه يفرط فى التشيع، وقال ابن حجر: صدوق يتشيع . (التقريب، والتهذيب، وضعفاء العقيلى جلد 3 صفحه 88) . وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير، وانظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 76 .

7916- اسناده فيه: يوسف بن الخطاب المدنى: مجهول \_ (اللسان جلد 6صفحه 320 والميزان جلد 4صفحه 464 . واخرجه أيضًا البزار \_ وانظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 111 . ما الهداية - AlHidayah .

وعدہ خلافی کرنے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

یہ حدیث حفرت جابر سے اسی سند سے روایت ہے۔اس کوروایت کرنے میں شابدا کیلے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں بیار ہوا اس کے بعد میں حضور ملٹی ایکٹی کے پاس آیا ، مجھے آپ نے اپنی جگہ کھڑا کیا 'آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے اور اپنی جگہ کھڑا کیا 'آپ کھر فرمایا اے علی بن ابوطالب! تو ٹھیک ہے! کجھے کوئی تکلیف نہیں ہے 'میں نے اللہ سے جوکوئی شی ماگی ہے وہ تیرے لیے بھی ماگی ہے وہ تیرے لیے بھی ماگی ہے میں نے میں نے میں ہے 'میں نے اللہ سے جوکوئی شی ماگی ہے اللہ نے جھے عطا کی ہے میں ہے 'میں نے اللہ سے جوثی مائی ہے اللہ نے جھے عطا کی ہے میں ہے۔

یہ حدیث جعفراحمر سے علی بن قادم روایت کرتے یا۔

حضرت رافع بن خدی رضی الله عنه فرمات بی که حضور ملتی آبلی سے پوچھا گیا: کون سی کمائی بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: اپنے ہاتھ سے کی ہوئی اور ہر کاروبار جو دھو کہ و فراڈ سے پاک ہو۔

اللّٰهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاثٌ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاثُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاذَا وَعَدَ اَخُلَفَ، وَإِذَا وَعَدَ اَخُلَفَ، وَإِذَا اوْ تُمِنَ خَانَ

لَا يُسرُوَى هَـذَا الْحَـدَيثَ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ شَبَابَةُ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدَيثَ عَنُ جَعْفَرِ الْاَحْمَرِ اللَّ عَلِيُّ بُنُ قَادِمٍ

7918 - حَدَّثَنَا مَحْمُو دُ بُنُ عَلِيٍّ، نا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيٍّ، نا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ آبُو يَحْيَى، نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ آبُو الْمُسْعُودِيُّ، عَنُ وَائِلِ بُنِ دَاوُدَ، عَنُ عَبْدِ بَنِ خَدِيجٍ قَالَ: سُئِلَ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ قَالَ: سُئِلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيُّ الْكُسُبِ اَطْيَبُ؟ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيُّ الْكُسُبِ اَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعِ مَبُرُورٍ

7917- اسناده فيه: يزيد بن أبي زياد: ضعيف مختلط (التقريب) . وانظر: مجمع الزوائد جلد 9صفحه 113 .

7918- اسناده فيه: المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة: صدوق لكنه اختلط (التقريب) . تخريجه الطبراني

في الكبير٬ وأحمد٬ والبزار٬ وانظر: مجمه النيروايير ملم مفحه 63 .

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدَيثَ عَنْ وَائِلِ بُنِ دَاوُدَ اللهَ الْمَسْعُودِيُّ الْمَسْعُودِيُّ

7919 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا هَارُونُ بُنُ مُوسَى الْفَرُوِيُّ، ثَنَا آبُو ضَمْرَةَ آنَسُ بُنُ عِيَاضٍ مُوسَى الْفَرُوِيُّ، ثَنَا آبُو ضَمْرَةَ آنَسُ بُنُ عِيَاضٍ قَالَ: قَالَ يَحْيَى عَمْرُو بُنُ شُعِيدٍ: حَدَّثِنِى عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ جَدُهُ أَنْ وَإِنْ دَقَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ اللهَ اَبُو ضَمْرَةً

7920 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا هَارُونُ بُنُ مُوسَى، نا سَعْدُ بُنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنُ اَحِيه، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اَشُهَدُ عَلَى حِبِّى صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: يَظُلُّ اللهُ فَى ظِلْ عَرُشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنُ اَنْظَرَ مُعْسِرًا، اَوُ اَعَانَ اَخُرَقَ

كُمْ يَرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ إِلَّا

7921 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ عَلِيٍّ، نا اَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بُنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخُزُ ومِيُّ، حَدَّثِنِي ابْنُ

یہ حدیث واکل بن داؤد سے مسعودی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمروبن شعیب اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طبق اللہ نے فر مایا: اس آ دمی نے انکار کیا جس کو وہ کا تکار کیا اگر چہ رائی کے دانہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔

بیر حدیث میلی بن سعید سے ابوضمرہ روایت کرتے ما۔

حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست ملتہ فی آئی پر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے دن اپنے فرماتے ہوئے سنا ہے: الله عزوجل قیامت کے دن اپنے عرش کا سامید دے گا'جس نے تنگ دست کومہلت دی یا کسی کام کے کرنے پر مدد کی۔

بیر حدیث سعید المقمری سے ان کی اولاد روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی می مقام عقی پرنماز قصر پڑھتے تھے۔

7919- استناده فيه: عمرو٬ وأبو شعيب: صدوقا ـ تخريجه الطبراني في الصغير٬ وأحمد٬ وأبو نعيم في أخبار أصبهان ـ وانظر: مجمع الزوائد جلد 100 صفحه 100 ـ

7920- است اده فیه: عبد الله بن سعید بن أبي سعید: متروك هو أخو (سعد بن سعید بن أبي سعید المقبري) . وانظر: مجمع الزوائد جلد4صفحه 137 .

7921- اسناده فيه: عثمان بن الضحاك: ضعيف . (التقريب والتهذيب)

لهداىة - AlHidayah

رَافِعٍ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الصَّحَّاكِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ نَافِع، عَنْ اَفِع، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى كَانَ يَقُصُرُ الصَّلَاةَ بِالْعَقِيقِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدَيثَ مَرُفُوعًا عَنْ نَافِعِ إِلَّا الشَّحَّاكُ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ

الُـمُغِيرَةِ، نا ابْنُ نَافِعٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعُدٍ، عَنَ ابَكُرِ اللَّيْثِ بْنِ سَعُدٍ، عَنُ ابَكِرِ بَسُ الْمُغِيرَةِ، نا ابْنُ نَافِعٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعُدٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِ قُالَ: خَرَجَ رَجُلانِ فِي سَفَرٍ، فَحَصَرَهُمَا الْحُدُرِيِ قُالَ: خَرَجَ رَجُلانِ فِي سَفَرٍ، فَحَصَرَهُمَا الْحُدُرِي قُالَ: خَرَجَ رَجُلانِ فِي سَفَرٍ، فَحَصَرَهُمَا الْحُدُرِي قُالَ: فَرَحَ رَجُلانِ فِي سَفَرٍ، فَحَصَرَهُمَا اللَّهِ صَلَّالًا اللَّهِ مَلَّيا، فَصَلَّيا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ بَعُدُ فِي الْوَقْتِ، فَاعَادَ أَصَدُهُمَا وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ اتَيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِللَّذِي لَمُ اللهِ عَلَي لِي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لَـمْ يَـرُو هَذَا الْحَدَيثَ مُجَوَّدًا، عَنِ اللَّيْثِ بُنِ سَعُدِ الَّا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِعِ

7923 - حَـدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ عَلِيٍّ، نا يَحُيَى بُنُ اللهِ بُنِ بُنُ اللهِ بُنِ بُنُ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ يَجُلِسُ ابُو عُمَرَ قَالَ: لَمْ يَجُلِسُ ابُو بَكُرٍ السِّدِيقُ فِي مَجُلِسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ بَكُرٍ الصِّـدِيقُ فِي مَجُلِسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

یہ حدیث نافع سے مرفوعاً ضحاک روایت کرتے ہیں۔
ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ان کے بیٹے اکیلے ہیں۔
حضرت ابوسعیدالخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
دوآ دمی سفر کے لیے نکلے نماز کا وقت ہوا تو دونوں کے
پاس پانی نہیں تھا' دونوں نے پاک مٹی سے تیم کیا'
دونوں نے نماز پڑھی' پھرنماز کا وقت جانے کے بعد پانی
مل گیا' ان میں سے ایک نے نماز لوٹائی اور دوسرے نے
نہیں لوٹائی' دونوں آ پ لٹے لیے لیے لیے ارگاہ میں آئے اور
اس کا ذکر کیا' آپ نے فرمایا: جس نے نہیں لوٹائی اس
نہیں لوٹائی اور تیری نماز ہوگی اور جس نے وضوکر کے
نماز دوبارہ پڑھی تو تیرے لیے دوگنا تواب ہے۔

یہ حدیث عمدہ طور پر لیث بن سعد سے عبداللہ بن نافع روانیت کرتے ہیں۔

حفرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ابو بکر صدیق رضی الله عنه منبر پر اس جگه نہیں بیٹھتے تھے جس جگہ حضور مل آئی آئی ہیٹھتے تھے تادم آخر اور حضرت عمر اس جگہ نہیں بیٹھے تھے جس جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی

7922- أخرجه أبو داؤد: الطهارة جلد 1صفحه 91 رقم الحديث: 338 والنسائي: الطهارة جلد 1صفحه 174 رباب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة) . والدارمي: الطهارة جلد 1صفحه 207 رقم الحديث: 744 .

7923- استاده فيه: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم: ضعيف عابد . (التقريب) . وانظر: مجمع الزوائد جلد 9

صفحه 57

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى لَقِى الله، وَلَمْ يَجُلِسُ عُمَرُ فِى مَجُلِسِ آبِى بَكْرٍ حَتَّى لَقِى الله، وَلَمْ يَجُلِسُ عُثْمَانُ فِى مَجُلِسِ عُمَرَ حَتَّى لَقِى الله

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ نَافِعِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ

عُمَرَ

7924 - وَبِهِ حَدَّثَنِى ابْنُ نَافِعٍ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ عُسَمَ مَنُ عَاصِمِ بُنِ عُسَمَ مَنُ عَطَاءِ بُنِ اَبِى بُنِ عُسَمَ مَنُ عَطَاءِ بُنِ اَبِى رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ بِقَتُلِ الْحَيَّاتِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ عَطَاءٍ اللَّا حُمَيْدُ بُنُ قَيْسٍ، وَلَا عَنْ حُمَيْدِ اللَّا عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ نَافِع

7925 - وَبِهِ حَدَّثَنِى ابْنُ نَافِعٍ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ بَنِ الْفَصْلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نُودِي آيَنَ آبُنَاءُ السِّتِينَ ، وَهُوَ كَانَ يَوْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ تَعَالَى: (اَوَلَمُ نُعَمِّرُكُمُ مَا اللهُ تَعَالَى: (اَوَلَمُ نُعَمِّرُكُمُ مَا يَتَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ) (فاطر: يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ) (فاطر:

(37

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ عَطَاءٍ، إِلَّا عَبْدُ اللهِ

الله عنه بنيطة تنه تادم آخراور حضرت عثمان اس جگه نبيل بنيطة تنه جس جگه حضرت عمر بينطه تنه تادم آخر ـ

بیر حدیث نافع 'عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور طلق آلی ہے خرم کے اندر اور باہر سانپ کو مارنے کا حکم دیا۔

یہ حدیث عطاء سے حمید بن قیس اور حمید سے عاصم بن عمر روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں ابن نافع اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اعلان ہوگا: کہاں ہیں وہ لوگ جن کی عمریں ساٹھ سال تھیں' یہ ہی وہ عمر ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا' کیا تم کوہم نے اتن عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرتا اور تمہارے پاس ڈرسنانے والا بھی آیا۔

یہ حدیث عطاء سے عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن

7924- اسناده فيه: عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم العمرى: ضعيف . (التقريب) وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير، وأحمد، والبزار، بنحوه .

7925- استناده فيه: ابراهيم بن الفضل المخزومي: متروك (التقريب) . وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير . وانظر: مجمع الزوائد جلد7صفحه 100 .

بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِي حُسَيْنٍ، وَلَا عَنِ ابْنِ آبِي حُسَيْنٍ، وَلَا عَنِ ابْنِ آبِي حُسَيْنٍ، وَلَا عَنِ ابْنُ نَافِعِ حُسَيْنٍ، إلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَصْلِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ نَافِعِ، عَنُ آبِي 7926 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ الْمُعلِيحِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ رَآى مِنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ رَآى مِنُ الْحِيهِ رِبْقَةً فِي دِينِهِ فَسَتَرَهُ عَلَيْهَا، كَانَتُ لَهُ حَسَنَةً لَوْ مَالُقَامَة

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِى مَلِيحِ الْمَدَنِيّ، عَنُ آبِى مَلِيحِ الْمَدَنِيّ، عَنُ آبِسى صَسالِحٍ وَهُـوَ: الْنُحُوذِيُّ إِلَّا ابْنُ نَسافِعٍ، وَمُرُوّانُ بُنُ مُعَاوِيَةً

7927 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعِ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ عُسَمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ بُنِ عُسَمَر، اَنَّ النَّهِ عُن عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، اَنَّ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا كَانَ بَعُلَا اَوْ عَشُرَةٍ وَاجِدٌ عَشَرِيًّا فَفِي كُلِّ عَشُرَةٍ وَاجِدٌ

7928 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعِ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِمِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كَانَتِ الَّتِي اخْتَارَتُ نَفْسَهَا امْرَاةٌ مِنْ بَنِي هَلالِ

7929 - وَبِهِ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ، عَنْ

ابوسین اور ابن ابوسین سے ابراہیم فضل روایت کرتے ہیں۔ ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں ابن نافع اکیلے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے لیے قواس کو ملتے لیے قواس کو چھپائے وہ اس کے لیے قیامت کے دن نیکی ہوگا۔

یہ حدیث ابولیے مدنی سے ابن نافع اور مروان بن معاویہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آلیم نے فرمایا: جو زمین خود سیراب کی جاتی ہے یا آسان کے پانی سے سیراب ہوتی ہے اس میں عشر ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی اللہ عنہما نے جس وقت اپنی از واج کو اختیار دیا' تو بنی ہلال کی ایک عورت نے اپنے آپ کو اختیار کیا۔

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بي كه حضور

7926- اسناده فيه: أبو صالح الخوزى: ضعيف (التقريب والتهذيب) . وانظر: مجمع الزوائد جلد 6صفحه 250 .

7927- أخرجه الدارقطني: سننه جلد 2صفحه 129 رقم الحديث: 4. وقال: وعاصم بن عمر بن حفص بن عاصم ضعيف الحديث.

جلد2صفحه 975 واللفظ لفظ مسلم.

عَبُدِ اللّهِ بُنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَاَةٍ تُؤُمِنُ بِاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَاَةٍ تُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَمَعَهَا وَالْيَوْمِ الْمَالِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحُرَمٍ مِنْهَا

7930 - وَبِهِ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَجَّ بِنِسَائِهِ قَالَ: إِنَّمًا هِيَ هَذِهِ، ثُمَّ عَلَيْكُمُ بِظَهْرِ الْحَصْرِ

7931 - وَبِهِ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ

7932 - وَبِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى النَّبِيَّ صَلَّى النَّبِيَّ صَلَّى النَّهِ مِنَ الْبَهِيمَةِ صَلَّى النَّهِ مَنَ الْبَهِيمَةِ وَهَلَّى حَيَّةٌ، فَالَّذِى قُطِعَ مِنْ لَحْمِهَا فَلا يَاكُلُهُ اَحَدُ

رَمِي عَدَّ مَا وَقِي حَيْ مَا مَا فَا مَا مَا أَنَّ النَّبِيَّ مَسَلَّمَ النَّبِيَّ مَسَلَّمَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ وَجَدَ بِهَا ضَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ وَجَدَ بِهَا ثَلاثَ مِائَةٍ وَسِتِّينَ صَنَعَاهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّةُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ ال

ملتا اللہ اور آخر مایا: کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تین راتیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تین راتیں راتوں سے زیادہ سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو۔

حفرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی آئی ہے نے اپنی از واج کے ساتھ جج کیا' فر مایا یہ ہی ہے کھرتم پر چٹائی کی پشت لازم ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملے اُللہ عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملے اُللہ عنهما نہ کا ٹا جائے ' جوزندہ جانور کا گوشت نہ کا ٹا جائے۔ جوزندہ جانور کا گوشت کا لے گا اس کوکوئی نہ کھائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملے اُللہ جب مکہ شریف آئے تو آپ نے تین سو مساٹھ بت پائے اور ہر بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: حق آ گیا 'باطل چلا گیا اور باطل جانے ہی موئے فرمایا: حق آ گیا 'باطل چلا گیا اور باطل جانے ہی

7930- اسناده فيه: عاصم بن عمر بن حفص ضعيف . وانظر: مجمع الزوائد جلد 3صفحه 217 .

7931- أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة جلد 3صفحه1672، وأبو داؤد في كتاب الجهاد جلد 3صفحه24 رقم الحديث:2554، والترمذي: كتاب الجهاد جلد4صفحه207 رقم الحديث:1703 .

7932- استاده فيه: عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: ضعيف . وانظر: مجمع الزواند جلد 3

7933- اسناده كالسابق . انظر: مجمع الزوائد جلد6صفحه 179 .

كَانَ زَهُوقًا ، فَيَسْقُطُ الصَّنَمُ، وَلَمْ يَمَسَّهُ

7934 - وَبِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَمَرٌ

7935 - وَبِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ اللهُ دُنَةُ بَيْنَ النَّبِيِّ وَبَيْنَ اَهُلِ مَكَّةَ، بِالْحُدَيْبِيَةِ اَرْبَعَ سِنِينَ

7936 - وَبِهِ: عَنِ ابْنِ عُـمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بِالْخَيْلِ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا سَبُقًا، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مُجَلَّلا، وَقَالَ: لَا سَبُقَ اللَّا فِي حَافِرِ، أَوْ نَصِلٍ

7937 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى بَكْرِ السَّالِمِيَّ، حَدَّثِنى ابْنُ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى قَالَ: النَّقِيعُ لِحَيْلِ الْمُسْلِمِينَ

7938 - وَبِسِهِ: عَنِ ابْنِ عُـمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ

والا ہے بت خودگرتے اس کو ہاتھ لگائے بغیر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیکی نے فرمایا: ہرنشہ آورثی حرام ہے ہرشراب نشہ دینے والی حرام ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرمات بیں که حضور طبق آلیم اور مکه والول کے درمیان حدیدید کے مقام پر چارسال جتنا تھا۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملی آلیا ہم نے گھوڑوں میں دوڑ کروائی اور آپ نے فرمایا: دوڑ صرف گھڑ سواری یا تیراندازی میں ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور اللہ عنہما ہے دوایت ہے کہ حضور اللہ عَلَیْنَ اللہ عنہما نوں ہیں آپ اللہ عَلَیْنَ اللّٰهِ عَلَیْنَ اللّٰهِ عَلَیْنَ اللّٰمِ عَلَیْنَ عَلَیْنَ اللّٰمِ عَلَیْنَ اللّٰمُ عَلَیْنَ اللّٰمُ عَلَیْنَ اللّٰمُ عَلَیْنَ اللّٰمُ عَلَیْنَ اللّٰمُ عَلَیْنَ اللّٰمِ عَلَیْنَ اللّٰمِ عَلَیْنَ اللّٰمُ عَلَیْنَ اللّٰمُ عَلَیْنَ اللّٰمِ عَلَیْنَ اللّٰمُ عَلَیْنَ اللّٰمُ عَلَیْنَ اللّٰمُ عَلَیْنَ اللّٰمُ عَلِیْنَ اللّٰمُ عَلَیْنَ مِی مَا عَلَیْنَ مِی مَا عَلَیْنِ اللّٰمُ عَلَیْنَ اللّٰمُ عَلِیْنَ اللّٰمُ عَلِیْنَ اللّٰمُ عَلِیْنَ اللّٰمُ عَلَیْنَ الْمُعِلِّ عَلِیْنَ اللّٰمُ عَلِیْنَ اللّٰمُ عَلِیْنَ اللّٰمُ عَلِیْنِ اللّٰمُ عَلِیْنَ اللّٰمُو

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ

7934- أصله في البخارى: كتاب الأدب جلد 10صفحه 541 رقم الحديث: 6124 و أخرجه مسلم: كتاب الأشربة جلد 3079 رقم الحديث: 3679 و أبو داؤد: كتاب الأشربة جلد 3068 رقم الحديث: 3679 .

7935- استاده فيه: عاصم بن عمر بن حفص العمرى: ضعيف . وقال الحافظ الهيثمى: رجاله ثقات . انظر: مجمع الزوائد جلد 6صفحه 149 .

7936- اسناده كالسابق . وقال الحافظ الهيثمي: رجاله رجال الصحيح . انظر: مجمع الزوائد جلد5صفحه 266 . 7937 أخرجه أحمد في المسند جلد2صفحه 157 رقم الحديث: 6470 .

7938- أخرجه أبو داؤد في كتاب الأطعمة جلد 3صفحه 341 رقم الحديث: 3741 . وبلفظ: من دعى فلم يجب فقد عصمى الله ورسوله . من طريق أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر . وقال: أبان بن طارق: مجهول . والبيهةى

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دُعِى إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلَمْ يَأْتِهَا فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ

7939 - وَبِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: اَنَّ امْرَاةً وُجِدَتُ مَ قُتُ وِلَةً فِي بَعْضِ مَغَاذِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكُرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتُلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

7940 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ عَلِيّ، نا يَحْيَى بُنُ الْمُغِيرَةِ الْمَحْزُومِيُّ، حَدَّثَنِى ابْنُ نَافِعٍ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ، اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ، اَنَّ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، اَخْبَرَهُ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ الْخُبَرَهُ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ الْخُبَرَهُ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ الْخُبَرَهُ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ، الْخُبَرَهُ، اَنَّ النَّهِ عَرَّسَ الشَّجَرَةِ، إِنَّكَ وَهُو بِالْمُعَرَّسِ الشَّجَرَةِ، إِنَّكَ بِطُحَاءَ مُبَارَكَةِ

لَمْ يَرُو هَذِهِ الْاَحَادِيثَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ اللهَ عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِعِ الصَّائِغُ

بُنُ الْـمُ غِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، نا ابْنُ اَبِي فُدَيُكٍ، نا يَحْيَى

حضور طلی ایکتیم نے فرمایا: جس کو ولیمہ کی دعوت دی گئ وہ نہ آیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور طلی ایکٹیم نے بعض غروات میں عورت کوئل ہوا پایا تو آپ نے اس کو ناپند فرمایا اور فرمایا: عور توں اور بچوں کے تل سے منع کیا۔

حضرت عبراللہ بن دینارضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سالم بن عبراللہ بن عمر نے ان کو خردی کہ حضرت عبراللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کو بتایا کہ نبی کریم ملٹ اللہ اللہ اللہ آپ معراس پر سے کی یعنی درخت کے پاس رات گزار رہے تھے: آپ بطحائے مبارک پر ہیں۔

بیتمام احادیث عاصم بن عمره سے عبداللہ بن نافع الصائغ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور اللہ اللہ اللہ ولاء کو فروخت کرنے یا ہبہ کرنے سے منع

في سننه الكبرى: كتاب النكاح جلد7صفحه68 رقم الجديث: 13412 .

<sup>7939-</sup> أخرجه البخارى في كتاب الجهاد جلد 6صفحه 172 رقم الحديث: 3015 وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد جلد 3045.

<sup>7940-</sup> أصله في البخارى: كتاب الحج جلد 30 صفحه 458 رقم الحديث: 1535 . وفي كتاب الحرث جلد 5 صفحه 25 رقم الحديث: 5634 وأخرجه أحمد في مسنده جلد 2 صفحه 90 رقم الحديث: 5634 والطبر انى في معجمه الكبير جلد 12 صفحه 299 رقم الحديث: 13172 .

<sup>7941-</sup> أخرجه البخارى في كتاب الفرائض جلد12صفحه 43 رقم الحديث: 6756 ومسلم: كتاب العتق جلد2

الصَّحَاكِ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ﴿ كَيَارٍ ابُنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنُ يُبَاعَ الْوَلَاءُ اَوْ يُوهَبَ

> لَا يَرُوِى هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُثْمَانَ إِلَّا ابْنُ آبِي فُدَيْكٍ

> 7942 - وَبِهِ، عَنِ الضَّحَاكِ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ آبِي الزِّنَادِ، عَنْ آبِيسِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ حِينَ ٱحْرَمَ، وَلِيحِيِّهِ قَبْلَ اَنْ يُفِيضَ، بِٱطُيَبَ مَا

كَمْ يَرُوِ هَـٰذَا الْحَـٰدِيتَ عَنُ آبِي الزِّنَادِ إِلَّا الضَّحَاكُ بُنُ عُثْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ آبِي فُدَيْكٍ

7943 - حَــ لَـُثَنَا مَحُمُو دُ بُنُ عَلِيٍّ، نا أَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بَكْرٍ السَّالِمِيُّ، ثَنَا ابْنُ نَافِعٍ، عَنُ بِلَالِ بُسِ آبِي بَكُوٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرِ حَرَاهٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ

7944 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ عَلِيّ، نا

یہ حدیث ضحاک بن عثان سے ابن ابوفد یک روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور ملتي ليتيلم كواحرام يهنت وفت خوشبولكاتي تقي اوراحرام کھولنے سے پہلے خوشبولگاتی 'جو بہترین خوشبو میں پاتی

یہ حدیث ابوزناد سے ضحاک بن عثان روایت كرتے ہيں' اس كو روايت كرنے ميں ابن ابوفديك

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اللِّهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ آور شراب ہے مرتشہ آور حرام تھوڑی ہو یا زیادہ۔

حضرت سائب بن يزيد رضي الله عنه سے روايت

7942- أخرجه البخارى: كتاب الحج جلد 4صفحه 463 رقم الحديث: 1539 ومسلم: كتاب الحج جلد 2 صفحه846 .

7943- أخرجه مسلم: الأشربة جلد 3صفحه 1588 . ولم يذكر: قليله وكثيره سواء والنسائي في الأشربة جلد 8 صفحه285 (باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر) من حديثين وابن ماجة: الأشربة جلُّد2 صفحه 1124 رقم الحديث: 3390 .

7944- اسناده فيه: أ - اسحاق بن محمد الفروى: صدوق كف فساء حفظه . ب - يزيد بن عبد الملك: ضعيف جدًّا .

آخُمَدُ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَرُوِيُّ، عَنْ يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلَكِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ بِالْحِجَامَةِ، وَقَالَ: مَا نَزَعَ النَّاسُ نَزْعَةً خَيْرٌ مِنْهُ أَوْ شَرْبَةً مِنْ عَسَلِ

لَا يُرْوَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْحَاقُ الْفَرُوِيُّ

7945 - وَبِهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ اَبِى مُوسَى الْحَيَّاطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوضَّا اَحَدُكُمْ فَلْيُمَضْمِضُ ثَلاثًا، فَإِنَّ فَالْتُ مَضْمِضُ ثَلاثًا، فَإِنَّ الْخَطَايَا تَخُرُجُ مِنْ وَجُهِهِ، وَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، وَيَمْسَحُ الْخَطَايَا تَخُرُجُ مِنْ وَجُهِهِ، وَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، وَيَمْسَحُ بِرَاسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُدُخِلُ يَدَيْهِ فِي اُذُنْيَهِ، ثُمَّ يُفُرِغُ عَلَى رِجُلَيْهِ ثَلَاثًا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا اَبُو مُوسَى، وَاسْمُهُ: عِيسَى بُنُ اَبِى عِيسَى، تَفَرَّدَ بِهِ: يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

ہے کہ حضور مل ایک ہے جینا لگوانے کا حکم دیا ، فر مایا: اس سے بہتر علاج اور شہد سے بہتر کوئی شربت نہیں۔

بیرحدیث سائب بن یزیدسے اس سندسے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں اسحاق الفروی اسلیم

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طبی آئی آئی نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی وضو کر ہے تو وہ تین دفعہ گلی کرئے جب اپنے چہرے کو دھوئے گا تو اس کے گناہ نکل جا کیں گئے اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کامسے تین مرتبہ کرئے پہلے آگے سے پیچھے اور پھر چیچے سے آگے اور دونوں کا نوں کامسے 'پھر دونوں ہاتھ آپنے کان میں داخل کرئے پھراپنے دونوں پاؤں پر پانی ڈالے۔

بیرحدیث محمد بن منکدر سے ابوموی جن کا نام عیلی بن ابوعیلی ہے اس کو روایت کرنے میں بزید بن عبدالملک اسلیے ہیں۔

## \*\*\*

وانظر: مجمع الزوائد جلد5صفحه94.

7945- اسناده فيه: أ- يـزيـد بـن عبـد الـملك بن المغيرة بن نوفل النوفلي: ضعيف . ب- أبـو مـوسـٰــي الحناط ويقال له الخياط: هو عيسـٰـي بن أبي عيسـٰـي المدنى: متروك . وانظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 236 .

جن کا نام میم سے شروع ہوتا ہے ان کی بقیہ احادیث اس شیخ سے جس کا نام موسیٰ ہے

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے آ دمی ابولبابہ بن عبدالمند رقباء کے رہنے والے اور ابولیسیٰ بن جبر بنی حارث کے رہنے والے دونوں کے گھر مبجد نبوی شریف سے دور تھے دونوں حضور ساتھ ہے ہیں کے ساتھ نماز عصر اداکرتے کھر دونوں اپنی قوم کے پاس آتے ان کی قوم نے ابھی تک نماز عصر ادانہیں کی ہوتی تھی۔

بیر حدیث عاصم بن عمر بن قادہ سے محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں۔

حضرت عقبه بن عامر رضى الله عنه فرمات بين كه

مِنْ بَقِيَّةِ مَنْ أَوَّلُ اسْمِهِ مِيمٌ مَنِ اسْمُهُ مُوسَى

ألمُ مُنْ والْمِحْمِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا مَحْمَدُ بُنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا مَحْمَدُ بُنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا مَحْمَدُ بُنُ الْمَحْاقَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ، مُحَمَّدُ بُنُ السُحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ ابَعُدَ رَجُلَيْنِ مِنَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابُو لُبَابَةَ بُنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، اهْلُهُ بِقُبَاءٍ، عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابُو لُبَابَةَ بُنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، اهْلُهُ بِقُبَاءٍ، وَابُو عِيسَى بُنُ جُبَيْرٍ، وَمَسْكُنُهُ فِي يَنِي حَارِثَةَ، وَابُو عِيسَى بُنُ جُبَيْرٍ، وَمَسْكُنُهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَابُو عِيسَى بُنُ جُبَيْرٍ، وَمَسْكُنُهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَابُو عِيسَى بُنُ جُبَيْرٍ، وَمَسْكُنُهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّاةَ الْعُصِرِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ

لَّمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ

7947 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى بُنِ

7946- استاده فيه: محمد بن اسحاق: مدلس وقد عنعنه . وعزاه الحافظ الهيثمي للكبير وقال: رجاله ثقات . انظر: مجمع الزوائد جلد 1صفحه 311 .

7947- اسناده فيه: أ- شيخ الطبراني موسلي بن عيسلي بن المنذر الحمصي . قال النسائي: لا أحدث عنه شيئًا . ب-الوضين بن عطاء بن كنانة الدمشقي: صدوق سيئ الحفظ رمي بالقدر . القاسم بن عبد الرحمٰن الشامي أبو عبد الرحمٰن الدمشقي: صدوق يرسل كثيرًا . انظر: التقريب (5461) . ومجمع الزوائد جلد 1 صفحه 26 .

الْمُنْدِرِ، نا مُحَمَّدُ بنُ المُبَارَكِ الصُّورِيُّ، نا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةً، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْقَاسِمِ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بَنِ عَامِرِ قَالَ: جِئْتُ فِي اثُنَى عَشَرَ رَاكِبًا، حَتَّى حَلَلْنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَصْحَابِي: مَنْ يَرْعَى إِبلِنَا، وَنَنْطَلِقُ نَفْتَبِسُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَإِذَا رَاحَ اَقْبَسْنَاهُ مَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: اَنَا، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُ فِي نَـفُسِى: لِعَلِيٌّ مَغُبُونٌ، يَسْمَعُ أَصْحَابِي مَا لَمُ اَسْمَعُ مِنْ نَبِيّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَضَرْتُ يَوْمًا فَسَمِعْتُ رَجُلًا، يَقُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّا وُضُوءً اكَامِلًا، ثُمَّ قَامَ إلَى صَلَاتِيهِ كَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَنَّهُ أُمُّهُ فَتَعَجَّبْتُ مِنُ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ: فَكَيْفَ لَوُ سَمِعْتَ الْكَلامَ الْآخَرَ؟ كُنْتَ اَشَدَّ عَجَبًا، فَقُلْتُ: ارُدُدُ عَلَى، جَعَلَنِي اللَّهُ فِذَاكَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشُولُ بِاللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا، فُتِحَتْ لَهُ اَبُوَابُ الْحَنَّةِ يَدُخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ، وَلَهَا ثَمَانِيَةُ ٱبُوَابِ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسْتُ مُسْتَقْبِلَهُ، فَصَرَفَ وَجُهَهُ عَيِّي، فَـ قُـمُـتُ فَاسْتَقْبَلْتُهُ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بِابِي انْتَ وَأُمِّي، لِمَ تَصُوِفُ وَجُهَكَ عَيِّي؟ فَٱقْبَلَ عَلَىَّ فَقَالَ: أَوَاحِدٌ

میں بارہ گھڑ سوار میں تھا یہاں تک کہ ہم حضور طبخ البلم کے یاس آئے میرے ساتھی نے کہا: ہمارے اونوں کا کون خیال کرے گا' ہم چلتے ہیں اور رسول الله طاق کیا ہم سے حدیثیں سنتے ہیں ،جب واپس آئے تو ہم نے ساہے جو ہم نے رسول الله طاق کی آئم سے سناتھا 'میں نے کہا: میں' پھر میں نے اینے دل میں کہا: ہوسکتا ہے میں غلط ہول میرے ساتھی نے سا ہو جو میں نے سن رکھا ہو۔ میں ایک دن حاضر ہوا عیں نے ایک آ دی کو کہتے ہوئے سا كه حضور الله يتنظم نے فرمايا جس نے مكمل وضوكيا كيم نماز کے لیے کھڑا ہوا' اس کے گناہ اس طرح معاف ہول کے جس طرح آج ہی اس کی مال نے جنا ہے میں نے اس پرتعجب کیا۔حضرت عمر نے فرمایا: اگر دوسری بات سنتا تو اس سے زیادہ تعجب کرتا' میں نے کہا: مجھے بتا کیں! مجھے اللہ آپ پر قربان کرے! حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور التي يَلِيم ن فرمايا: جواس حالت ميں مرا كه اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ گھہرایا ہوتو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس سے حاہے داخل ہو جنت کے آٹھ دردازے ہیں۔حضورط تا اللہ مارے پاس تشریف لائے میں قبلہ رُخ تھا' آپ نے اپنا چہرۂ مبارک مجھ سے پھیرا' میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا' میں نے ایسے تین مرتبہ کیا' جب چوشی دفعہ یمی ہوا تو میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! آپ نے اپنا چرہ مبارک مجھ سے کیوں پھیرا؟ آپ میری طرف متوجه ہوئے اور آپ نے فرمایا:

آحَبُ اِلَيْكَ آمِ اثْنَا عَشَرَ؟ مَرَّتَيْنِ آوُ ثَلَاثًا، فَلَمَّا رَايُتُ ذَلِكَ رَجَعْتُ اِلَى آصْحَابِي

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْوَضِينِ بُنِ عَطَاءٍ إِلَّا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ

الْمُنْذِرِ، نا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، نا يَحْيَى الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، نا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ، حَدَّثِنِى نَصْرُ بُنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ الْاَسُودِ، وَكَثِيرُ بُنُ مُرَّةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ امَّتِى قَائِمَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ امَّتِى قَائِمَةً عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَوْمًا وَيَرُزُقُهُم خَالَهُ اللَّهُ قَوْمًا وَيَرُزُقُهُم مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعَةُ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمُ اهُلُ الشَّامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمُ اهْلُ الشَّامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمُ اهْلُ الشَّام

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ نَصْرِ بَنِ عَلْقَمَةَ إِلَّا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ

7949 - حَدَّثَنَا مُوسَى، نا مُحَمَّدُ بُنُ

کیا تہ ہیں ایک کافی ہے یا دو ہوں' دویا تین مرتبہ فرمایا' جب میں نے میر دیکھا تو میں اپنے ساتھوں کی طرف واپس آگیا۔

یہ حدیث وضین بن عطاء سے کیلیٰ بن حمزہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی آئی ہے نے فرمایا: میری اُمت سے ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر رہے گا جو اس کی مخالفت کرے گا اس کو نقصان نہیں دے سکے گا' اپنے دشمن سے لڑے گا' جب ایک لڑائی چلی جائے گی تو دوسری آئے گی' اللہ عزوجل ایک تو م کو بلندمقام دے گا' ان کورز ق دے گا یہاں تک کہ قیامت آئے گی' پھر حضور ملتی آئی آئی نے فرمایا: وہ شام والے ہوں گے۔

یہ حدیث نصر بن علقمہ سے کیجیٰ بن حمزہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

7948- عند ابن ماجة بلفظ: لا تزال طائفة من أمتى قوامةً على أمر الله لا يضرها من خالفها . أخرجه ابن ماجة: المقدمة جلد 1 صفحه 5 رقم الحديث: 7 . وعند أحمد لفظ: لا يزال لهذا الأمر أو على هذا الأمر عصابة على الحق و لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله . أحمد: المسند جلد 2 صفحه 430 رقم الحديث: 8294، وابن حبان (1853/موارد الظمآن) .

7949- استاده فيه: شيخ الطبراني: موسلي هو ابن عيسلي ابن المنذر الحمصى: ضعيف . انظر: لسان الميزان جلد 6 صفحه 126- استاده فيه: شيخ الطبراني: موسلي هو ابن عيسلي ابن المنذر الحمصى: ضعيف الأستار . قال الحافظ الهيشمي: رجالهما صفحه 126 قلت: استاد البزار فيه مندل ومحمد بن عمر الواقدي ضعيفان معيفان المنزو مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 219 قلت: استاد البزار فيه مندل ومحمد بن عمر الواقدي ضعيفان المنزو المنزو

الُمُبَارَكِ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرُدِئُ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لَهَا الْإِنَاءَ فَتَشُرَبُ، ثُمَّ يَتَوَضَّا بِفَضُلِهَا يَعْنِى: الْهِرَّةَ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ صَالِحِ اللهِ الدَّرَاوَرُدِيُّ اللهَ الدَّرَاوَرُدِيُّ

7950 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى، ثَنَا اَبِى، ثَنَا اَبِى، ثَنَا اَبِى، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَوْشَبٍ، عَنُ اللهِ مُن حَوْشَبٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنَمٍ، عَنُ اَبِى ذَرِّ: اَنَّهُ كَانَ يَخُدُمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خِدْمَتِهِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خِدْمَتِهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خِدْمَتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي ذَرِّ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ

7951 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى بُنِ الْمُنَادِرِ، نا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، نا عَمْرُو بُنُ وَاقِدٍ، عَنُ يُونُسَ بُنِ مَيْسَرَةَ بُنِ حَلْبَسٍ قَالَ: بُنُ وَاقِدٍ، عَنُ يُونُسَ بُنِ مَيْسَرَةَ بُنِ حَلْبَسٍ قَالَ: دَحَلُنا عَلَى يَزِيدَ بُنِ الْآسُودِ عَائِدِينَ، فَدَحَلَ عَلَيْهِ وَلِيلًا بُنُ الْآسُقِعِ، فَلَمَّا نَظَرَ اللَّهِ مَدَّ يَدَهُ، فَاَحَذَ

حضور مل آیا ہم بلی کے لیے برتن رکھا کرتے تھے وہ اس سے پیتی تھی' پھر آپ اس سے بچے ہوئے سے وضو کرتے تھے۔

یہ حدیث داؤد بن صالح سے الدراوردی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور ملے ایک خدمت کرتا تھا' جب آپ کی خدمت کر کے فارغ ہوتا تو مسجد میں آ کر لیٹ جاتا۔

یہ حدیث ابوذر سے اسی سند سے روایت ہے۔
اس کوروایت کرنے میں اساعیل بن عیاش اکیلے ہیں۔
حضرت بونس بن میسرہ بن حلبس فرماتے ہیں کہ
ہم بزید بن اسود کے پاس عیادت کرنے کے لیے آئے
ان کے پاس حضرت واثلہ بن اسقع آئے جب ان کو
د یکھا لیعنی واثلہ کو تو ان کی طرف ہاتھ بڑھائے ان کا
ہاتھ پکڑ کرایے چہرے اور سینے پر ملنے لگے کیونکہ انہوں

واسناد الطبراني تقدم . والله أعلم .

7950- اسناده فيه: أ - اسماعيل بن عياش: صدوق لكنه مخلط في روايته عن غير أهل بلده وهذه منها . ب - شهر بن حوشب: صدوق كثير الارسال والأوهام . وانظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 25 .

7951- استناده وروى باسناد صحيح فيه: عمرو بن واقد الدمشقى: متروك . والحديث أخرجه بنحوه الامام أحمد في مستنده جلد 391ه في مستنده جلد 391ه في الزوائد جلد 2 مصتنده على مصتنده على مصتنده على الروائد على مصتنده على مصتنده على الروائد على مصتنده على مصتنده على المستند على الم

بِيَدِهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ، لِاَنَّهُ بَايَعَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: يَا يَزِيدُ كَيْفَ ظَنَّكَ بِرَبِّكَ؟ قَالَ: حَسَنْ قَالَ: فَابَشِر، فَإِنِّى كَيْفَ ظَنَّكَ بِرَبِّكَ؟ قَالَ: حَسَنْ قَالَ: فَابَشِر، فَإِنِّى صَيْفَ طُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرَّا فَشَرَّ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بُنِ مَيْسَرَةَ إلَّا عَمْرُو بُنُ وَاقِدٍ

7952 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُبَارَكِ، نا عَمُرُو بُنُ وَاقِدٍ، ثَنَا زُرُعَةُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ: يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ: قَالَ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ: يَا رَسُولَ اللّهِ، اَسُقِيكَ نَبِيذَ خَاصَّةٍ اَوْ نَبِيذَ عَامَّةٍ؟ قَالَ: بَلُ اللّهِ، اَسُقِيكَ نَبِيذَ خَاصَّةٍ اَوْ نَبِيذَ عَامَّةٍ؟ قَالَ: بَلُ نَبِيذَ عَامَّةٍ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زُرْعَةَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ اللهَ عَمْرُو بُنُ وَاقِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ مُبَارَكٍ

7953 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى، ثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ وَاقِدٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ مَيْسَرَةَ بُنِ حَلْبَسٍ، عَنْ آبِى اِدْرِيسَ الْخَوُلَانِيّ، عَنْ آبِى اِدْرِيسَ الْخَوُلَانِيّ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْدًا، عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَبْدًا سَمِعَ كَلامِي هَذَا،

نے رسول الله طلق آیا آنی میعت کی تھی۔ حضرت واثلہ نے فرمایا: اے برید! آپ اپنے رب کے متعلق کیا یقین رکھتے ہیں؟ عرض کی: اچھا! فرمایا: خوشخری ہو! میں نے رسول الله طلق آیا آئی کو فرماتے ہوئے سنا کہ الله عز وجل فرما تا ہے: میں بندے سے وہی سلوک کرتا ہوں جو میرے متعلق وہ گمان رکھتا ہے اگر اچھا رکھتا ہوں اگرا چھا رکھتا۔ ہوں اگرا چھا نہیں رکھتا۔

بیحدیث یونس بن میسرہ سے عمرو بن واقد روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرمات ہیں که حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه نے عرض کی: یارسول الله! آپ کوخاص نبیز پلاؤں یا عام؟ آپ نے فرمایا: عام پلاؤ۔

یہ حدیث زرعہ بن ابراہیم سے عمرو بن واقد روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں محمد بن مبارک اکیلے ہیں۔

حضرت معاذ بن جبل رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئی آئی ہے خو مایا: الله عزوجل اس کو خوش رکھ جو میری گفتگو سے اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کرے کیونکہ جس کوسنایا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ یاد کرنے والا ہوتا ہے جس نے سنا ہوتا ہے تین چیزوں

7953- استناده فيه: عمرو بن واقد القرشي أبو حفص الدمشقي: متروك . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير

جلد20 صفحه 82 . وأبو نعيم في الحلية جلد 9 صفحه 308 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 141 .

وَرَائِهِمُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَّا عَسْرَةً إِلَّا عَصْرُو بُنُ وَاقِيدٍ، وَلَا يُرُوَى عَنْ مُعَاذٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ يُونُسَ إِلَّا عَمُرو بُنُ وَاقِدٍ، وَلَا يُمُوكَى عَنُ آبِى الدَّرُ دَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَاقِدٍ، وَلَا يُهَذَا الْإِسْنَادِ 7955 - حَدَّثَنَا مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ وَاقِدٍ، ثَنَا يُونُسُ، عَنُ آبِى

کے متعلق مؤمن کا دل خیانت نہیں کرتا ہے: اللہ کے لیے عمل کرنے میں کر انوں کو نصیحت کرنے میں مسلمانوں کی جماعت بکڑنے سے ان کی دعا پیچھے آنے والوں کو بھی شامل ہوتی ہے۔

یہ حدیث یونس بن میسرہ سے عمرو بن واقد روایت کرتے ہیں۔ حضرت معاذ سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله عنه الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله الله عنه فرمایا: ونیا میں زمد بیات کہ جو تیرے پاس حرام جاننا مال کا ضائع کرنا 'زمد بیہ ہے کہ جو تیرے پاس ہے اس پر اتنا یقین نه ہونا جتنا الله کے پاس جو ہے اس پر یقین ہونا ہے کیونکہ مصیبت پر اتنا تو اب نہیں ہے جتنا عام مصیبت پر صبر کرنے کا۔

یہ حدیث یونس سے عمرو بن واقد اور ابوالدرداء سے اسی سندسے روایت ہے۔

7954- استناده فيه: (أ) موسلي هو ابن عيسلي: ضعيف . (ب) عمرو بن واقد: متروك . وانظر: مجمع الزوائد جلد 10

7955- استاده كالذى تقدم: اخرجه الطبراني في الكبير جلد 20صفحه83 . وانظر: مجمع الزوائد جلد7 صفحه 219- 220 مفحه 219 .

إِذْرِيسَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بالمُمْسُوخ عَقَّلا، وَبِهَ اللَّهِ فِي الْفَتُّرَةِ، وَبِالْهَالِكِ صَغِيرًا، فَيَقُولُ الْمَمْسُوخُ عَقَّلًا: يَا رَبِّ، لَوُ آتَيْتَنِي عَقَّلًا مَام كَانَ مَنْ آتَيْتَهُ عَقَّلًا بِأَسْعَدَ بِعَقْلِهِ مِنِّي، وَيَقُولُ الْهَالِكُ فِي الْفَتْرَةِ: يَا رَبّ، لَوْ آتَانِي مِنْكَ عَهُدٌ مَا كَانَ مَنْ آتَاهُ مِنْكَ عَهُدٌ بِٱسْعَدَ بِعَهْدِهِ مِنِّي، وَيَقُولُ الْهَالِكُ صَغِيرًا: لَوُ آتَيْتَنِي عُمُرًا مَا كَانَ مَنْ آتَيْتُهُ عُـمُ رًا بِ اَسْعَدَ بِعُمُرِهِ مِنِّي . فَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنِّي آمُرُكُمُ بِآمُرِ فَتُطِيعُونِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمُ وَعِزَّتِكَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَاذْخُلُوا النَّارَ، وَلَوْ دَخَلُوهَا مَا ضَرَّتُهُمْ. قَالَ: فَسَخُرُجُ عَلَيْهِمُ قَوَابِصُ يَظُنُّونَ آنَّهَا قَدُ اَهُلَكَتُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَىٰءٍ، فَيَرْجِعُونَ سِرَاعًا . قَالَ: يَقُولُونَ: خَرَجْنَا يَا رَبُّ، وَعِزَّتِكَ نُويدُ دُخُولَهَا فَخَرَجَتُ عَلَيْنَا قَوَابِصُ ظَنَنَّا آنَّهَا قَدُ آهُلَكَتْ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، فَيَامُرُهُمُ الثَّانِيَةَ فَيَرْجِعُونَ كَذَٰلِكَ يَقُولُونَ مِثْلَ قَـوُلِهِـمْ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَبْلَ أَنُ تُحْلَقُوا عَلِمُتُ مَا أَنْتُمْ عَامِلُونَ ، وَعَلَى عِلْمِي خَلَقْتُكُمُ وَإِلَى عِلْمِي تَصِيرُونَ، فَتَأْخُذُهُمُ النَّارُ

کے دن اس آ دمی کو بلایا جائے گا جس سے عقل لے لی گئی تھی 'زمانہ فترت میں فوت ہونے والے کو اور چھوٹی عمر میں فوت ہونے والے کو لایا جائے گا۔عقل مم کرنے والاعرض كرے كا: اے ميرے رب! اگر تُونے مجھے عقل ری ہوتی تو جس کوعقل دی تھی وہ اپنی عقل کی وجہ ہے مجھ سے زیادہ سعادت والا نہ ہوتا' زمانہ فترت میں فوت مونے والا کمے گا: اگر تُو مجھے کسی نبی کا زمانہ عطا کرتا تو جس کوز مانهٔ نبی عطا کیا وہ زمانهٔ نبی یانے کی وجہ ہے مجھ سے زیادہ خوش بخت نہ ہوتا اور چھوٹی عمر میں فوت ہونے والاعرض کرے گا'اگرت'و مجھےعمر کمبی عطا کرتا تو جس کو کمبی عمر دی وہ اپنی عمر کے سبب آج مجھ سے زیادہ اچھے نصيب والا نه موتا - الله تبارك وتعالى ارشاد فرمائ كا: میں شہیں ایک تھم دیتا ہوں انو کے؟ وہ کہیں گے جی بان! تيري عزت كاقتم! توالله فرمائ كا: جاوًا جهنم مين داخل ہو جاؤ! اگر وہ اس میں داخل ہوئے تو جہم انہیں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ آپ نے فرمایا: ان بر پکڑنے والے نکلیں گئے وہ گمان کریں گے کہ وہ اللہ کی ساری مخلوق کو ہلاک کر دیں گئے وہ جلدی جلدی واپس لومیں گے۔ آپ سٹی آیل نے فرمایا: وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تیری عزت کی قتم! ہم نکلے اور ہمارا مکمل ارادہ تھا اس میں داخل ہونے کا' آ گے سے ہمیں گرفتار كرنے والے نكل آئے جم نے ممان كيا كه يدالله كى تمام مخلوق کو ہلاک کر دیں گے سواللہ تعالیٰ انہیں دوسری بارحکم دے گا' وہ اسی طرح لوٹ آئیں گے پہلی بات کی

طرح کہیں گے۔اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا: تہمارے پیدا ہونے سے پہلے مجھے علم تھا کہتم کیاعمل کرو گے علم کے باوجود میں نے تہمیں پیدا کیا میرے علم کی طرف ہی تم لوٹو گئے سوان کو آگ کپڑلے گی۔

اس حدیث کو پونس بن میسرہ سے صرف عمر و بن واقد نے روایت کیا اور حضرت معاذ سے صرف اس سند ر کے ساتھ روایت ہے۔

حضرت معاذبن جبل رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور طفی الله علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے عرض کی یارسول الله! مجھے ایسے عمل کے متعلق بنا کیں کہ جب میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا: الله کے ساتھ کسی شی کو شریک نہ تھہ را اگرچہ تجھے عذاب دیا جائے اور جلا دیا جائے اپنے والدین کی عذاب دیا جائے اور جلا دیا جائے اپنے والدین کی اطاعت کر اگرچہ تجھے اپنے مال سے نکال دیں ہرشی تیرے لیے ہے جان ہو جھ کر نماز نہ چھوڑ کیونکہ جو جان ہو جھ کر نماز چھوڑ تا ہے وہ اللہ کے ذمہ سے بری ہوتا ہے شراب نہ پی کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے اپنے شراب نہ پی کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے اپنے نقصان تیرا ہوگا اپنے گھروالوں پرخرچ کر اپنا عصا ان سے نہ فرالوں پرخرچ کر اپنا عصا ان سے نہ نہ اللہ کے معاملہ میں نہ جھڑ اگر لڑے گا تو سے نہ نہ اللہ کے معاملہ میں تخفیف کر۔

یہ حدیث یونس سے عمرو بن واقد روایت کرتے بیں۔حضرت معاذ سے بیر حدیث اس سند سے روایت لَمْ يُرُوَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يُونُسَ بُنِ مَيْسَرَةَ إِلَّا عَنْ يُونُسَ بُنِ مَيْسَرَةَ إِلَّا عَنْ مُعَاذٍ إِلَّا بِهَذَا عَنْ مُعَاذٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

المُنْذِرِ، نا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، ثَنَا عَمُرُو الْمُنْذِرِ، نا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ وَاقِيدٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ اَبِي اِدْرِيسَ الْمُحَولَانِيّ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ قَالَ: اَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلِيه وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلِيه وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلِيه عَمَّلا إِذَا اَنَا عَمِلْتُهُ دَحَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ: لا عَلِيمُنِي عَمَّلا إِذَا اَنَا عَمِلْتُهُ دَحَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ: لا عَلِيمُنِي عَمَلا إِذَا اَنَا عَمِلْتُهُ دَحَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ: لا عَلِيمُنِي عَمَلا إِذَا النَّا عَمِلْتُهُ دَحَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ: لا عَلَي اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْهُمْ عَصَاكَ، اَنْفِقُ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى اللّهِ وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ، اَنْفِقُ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى اللّهِ وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ، اَنْفِقُ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى اللّهِ وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ، اَنْفِقُ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى اللّهِ وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ، اَنْفِقُ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى اللّهِ وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ، اَنْفِقُ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى اللهِ اللهِ وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ، اَنْفِقُ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى اللّهِ وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ، اَنْفِقُ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ، اَنْفِقُ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا عَمْرُو بُنُ وَاقِدٍ، وَلَا يُرُوَى عَنْ مُعَاذٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

-۲

<sup>7956 -</sup> استاده كالذي تقدم: أحرجه أبو نعيم في الحلية جلد وصفحه 306 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 1

7957 - وَبِهِ، عَنْ يُونُسَ بَنِ مَيْسَرَةَ بَنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ الْمِنْسَرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَة بَنَ اَبِى سُفْيَانَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمِنْسَرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِى الدِّينِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِى الدِّينِ قَالَ: وَحَرَجَ عَلَيْنَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: اَيَقُولُونَ إِنِّى مِنْ آخِرِكُمْ مَوْتًا، ثُمَّ تَأْتُونَ اَفْنَادًا يَعُمْ . قَالَ: لا، انَا مِنْ اوَلِكُمْ مَوْتًا، ثُمَّ تَأْتُونَ اَفْنَادًا يَتُمْ بِعُضُكُمْ بَعْضًا قَالَ: وَسَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى اللهِ مَلَى خَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى خَلَيْهُمْ وَمَنْ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى خَلَيْهِ وَمَنْ اللّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ اللهَ عَمْرُو بْنُ وَاقِدِ

7958 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى بُنِ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، نا بَقِيَّةُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، نا بَقِيَّةُ بُنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، نا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ جَالِدِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ جَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قَالَتُ عَائِشَةُ: إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ آكَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَائِشَةُ: إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ آكَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

حضرت یوس بن میسره بن حلبس فرماتے ہیں که میں نے حضرت معاویہ بن سفیان کومنبر پر فر ماتے ہوئے سنا كه ميں نے رسول اللد ستي الله عن موت سنا: جس کے ساتھ اللہ عز وجل بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اور فر مایا کہ حضور ساتھ ایکی ہارے یاس آتے ایک مرتبہ فرمایا: کیا آپ کہتے ہیں كة ب ن آخر كارمرنا ب بم نعرض كى جي بان! آپ نے فرمایا: نہیں! میں تم سے پہلے جانے والا ہول پھرتم آؤے گروہ در گروہ ایک دوسرے کے پیھے اور میری اُمت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا' جو ان کی مخالفت کرے ان کی پردہ پوشی نہیں کریں گئے جو ان کو رُسوا کرے گا ان کی پروانہیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا'وہ لوگوں پر غالب آئیں گے۔

پیر حدیث یونس بن میسرہ سے عمرو بن واقد روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہا خری کھانا تناول فرمایا جس میں لہسن تھا۔

7957- استاده كالذي تقدم أخرجه الطبراني في الكبير جلد19صفحه 386 وأبو يعلى جلد13صفحه 355 وأبو يعلى جلد13صفحه 355 وانظر: مجمع الزوائد جلد7صفحه 309 .

7958- أخرجه أبو داؤد: الأطعمة جلد 3صفحه 361 رقم الحديث: 3829 وأحمد: المسند جلد 6صفحه 99 رقم الحديث: 24639 والمحديث: 24639 والمحديث: 24639 والمحديث: 24639 والمحديث: 24639 والمحديث وال

وَسَلَّمَ طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ

لَا يُرُوَى هَٰ ذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ اللَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: بَحِيرُ بُنُ سَعْدٍ

مُحَمَّدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، نا مُعَاوِيَةُ بُنُ يَحُيَى، مَحَمَّدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، نا مُعَاوِيَةُ بُنُ يَحُيَى، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِى آيُّوبَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بُنِ شَرِيكِ، عَنْ شَرَحْبِيلَ بُنِ شَرِيكِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مَن عَبُدِ اللَّهِ مَن عَبُدِ اللَّهِ مَن عَبُدِ اللَّهِ مَن عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَ بَنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْبَالِي مَا اتَيْتُ، وَلا مَا ارْتَكَبُتُ، إذَا شَرِبُتُ تِرْيَاقًا، أَوْ عَلَّقُتُ تَمِيمَةً، اَوْ نَطَقَتُ اللهُ شِعْرًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِى

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعَاوِيَةُ بُنُ يَحْيَى

7960 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى، نا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُبَارَكِ، نا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنُ ضَمْضَمِ بُنِ زُرُعَةَ، عَنُ شُرِيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْمِفَدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ، وَآبِى أُمَامَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِمَامُ إِذَا ابْتَعَى الرِّيبَةَ فِي الرَّعِيَّةِ اَفْسَدَهُمُ

یہ حدیث حضرت عائشہ سے اس سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں بجر بن سعدا کیلے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طرف ایلی نے فرمایا: مجھے کوئی پروانہیں ہے جو میں کام کرتا ہوں جب میں تریاق بیتا ہوں یا تعویز لئکاتا ہوں یا اپن طرف سے کوئی شعر کہتا ہوں۔
تعویز لئکاتا ہوں یا اپن طرف سے کوئی شعر کہتا ہوں۔

یہ حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں معاویہ بن کی اسلے ہیں۔

حضرت معدی کرب آور ابوامامہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آلیم نے فرمایا: امام جب عوام میں شک تلاش کرے گاان میں فساد ہر پاکرے گا۔

7959- استاده فيه: شيخ الطبراني موسى بن عيسلى: ضعيف ولم يعرفه الحافظ الهيشمى . انظر: مجمع الزوائد جلد 5

7960- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 8صفحه 109-108 رقم الحديث: 7516 . وعند أبى داؤد وأحمد بلفظ: المسند ان الأمير اذا ابتغى الريبة ...... أبو داؤد: الأدب جلد 4 صفحه 274 رقم الحديث: 4889 وأحمد: المسند جلد 6 صفحه 5 رقم الحديث: 23877 .

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ ضَمُضَمِ بُنِ زُرُعَةَ اللّهِ السَمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، وَلَا يَرُوى عَنِ الْمِقْدَامِ، وَلَا يَرُوى عَنِ الْمِقْدَامِ، وَاللهِ يَسْنَادِ

7961 - حَدَّشَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى بُنِ الْمُنَافِرِ، نا اَبِى، نا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ الْاَبْرَشُ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَوِ

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبِ

7962 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ عُمَرَ الْحَطَّابِيُّ، نا مَسْلَمَةُ بُنُ عَلْقَمَةَ، نا دَاوُدُ بُنُ آبِى هِنَدٍ، عَنِ الشَّغِبِيِّ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ فَالَ: ثَلاثُ سَمِعُتُهُ قَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي تَمِيمٍ لَا اَبْغَضُ بَنِي تَمِيمٍ بَعُدَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي تَمِيمٍ لَا اَبْغَضُ بَنِي تَمِيمٍ بَعُدَهَا ابْدًا، نَذَرَتُ عَائِشَةُ أَنُ تَعْتِقَ مُحَرَّرًا مِنُ وَلَدِ السَّمَاعِيلَ، فَأْتِي بِسَبِي بَنِي الْعَنبُرِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ سَرَّكَ اَنْ تَعْتِقَى مِنُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ سَرَّكَ اَنْ تَعْتِقَى مِنُ وَلَدِ السَّمَاعِيلَ، فَأَتِي بِسَبِي بَنِي الْعَنبُرِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ سَرَّكَ اَنْ تَعْتِقَى مِنُ وَلَدِ السَّمَاعِيلَ، فَأَتِي بِسَبِي بَنِي الْعَنبُرِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ سَرَّكَ اَنْ تَعْتِقَى مِنُ وَلَدِ السَمَاعِيلَ فَاعْتِقِي مِنْ هَؤُلُاءٍ . فَجَعَلَهُمُ وَلَدِ السَمَاعِيلَ فَاعْتِقِي مِنْ هَؤُلُاءٍ . فَجَعَلَهُمُ وَلَدِ السَمَاعِيلَ فَاعْتِقِي مِنْ هَؤُلَاءٍ . فَجَعَلَهُمْ

بیر حدیث مضم بن زرعہ سے اساعیل بن عیاش روایت کرتے ہیں۔حضرت مقدام اور ابوامامہ سے اس سند سے روایت ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آئیلہ نے فرمایا: سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔

یہ حدیث عبیداللہ بن عمر سے محمد بن جریر روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طلق اللہ استین چیزیں سی ہیں بن تمیم کے متعلق میں اللہ عنہ نی تمیم سے ہمیشہ بغض نہیں رکھتا۔ حضرت عائشہ نے نذر مانی تھی اولا دِ اساعیل علیہ السلام سے غلام آزاد کرنے کی آپ کے پاس بی عنبر کے قیدی لائے گئے حضور ملتی آلیا ہم نے حضرت عائشہ سے فرمایا: اگر آپ بیند کریں تو اولا دِ اساعیل سے غلام آزاد کر حضور طلق آلیا ہم نے ان کو آپ ایک ان کو اولا دِ اساعیل میں شار کیا۔

7961- أخرجه ابن ماجة: الصيام جلد 1صفحه 532 رقم الحديث: 1665 . وفي الزوائد: اسناده صحيح لأن محمد بن المصفى ذكره ابن حبان في الثقات . ووثقه مسلمة والذهبي في الكاشف أوقال أبو حاتم: صدوق وقال النسائي: صالح . وباقي رجال الاسناد على شرط الشيخين . والطبراني في الكبير جلد 12صفحه 274 رقم الحديث: 13387 .

7962- أخرجه البخارى: العتق جلد 5صفحه 202 رقم البحديث: 2543 ومسلم: فيضائل الصحابة جلد 4 مفحه 1957 ومسلم:

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَلَدِ اسْمَاعِيلَ، وَأُتِى بِنِعَمِ مِنْ نَعَمِ صَدَقَةِ سَعْدٍ، فَلَمَّا رَاعَهُ حُسْنُهَا قَالَ: هَذِهِ صَدَقَةٌ قَوْمِى ، فَسَمَّاهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ، وَقَالَ: هُمُ اَشَدُ النَّاسِ قِتَالًا فِي الْمَلاحِم

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِي هِنْدٍ إِلَّا مَسْلَمَةُ

7963 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ رَيْدِ بُنِ السُّلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّهَا النَّاسُ كَابِلٍ مِائَةٍ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ اللهَ الدَّرَاوَرُدِيُّ السَّلَمَ اللهَ

7964 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا ابْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، نا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ الله عَنْ اللهِ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ الله عَلَمْ عَلَا الله عَل

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،

حضرت داؤد بن الی هند سے اس حدیث کومسلمہ نے روایت کیا۔

یہ حدیث زید بن اسلم سے الدراوردی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنه کا بیان ہے کہ فرمایا: لوگ ایسے سو اونٹوں کی مانند ہیں جن میں سواری نہ ملے۔

یہ حدیث سعید بن میتب ابو ہریرہ سے روایت

7963- أخرجه البخارى: الرقاق جلد 11صفحه 341 رقم الحديث: 6498 ومسلم: فضائل الصحابة جلد 4 مفحه 1973 و واللفظ للبخارى .

7964- اسناده صحيح: أحرجه البخاري جلد 11صفحه 333° ومسلم في فضائل الصحابة (232) والترمذي جلد 4 7964- اسناده صحيح: أحرجه البخاري جلد 1321ه و 1321 والظر: مجمع صفحه 229° وابن ماجة جلد 2 صفحه 1321° والامام أحمد في مسنده (712-44-121) . وانظر: مجمع الزواند جلد 10صفحه 74 .

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ إِلَّا وُهَيْبٌ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ آبِيهِ

7965 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، نا نُعَيْمُ بُنُ حُصَيْنٍ السَّدُوسِيُّ، نا عَمِّى وَاسُمُهُ زِيَادٌ، عَنُ جَدِّى قَالَ: السَّدُوسِيُّ، نا عَمِّى وَاسُمُهُ زِيَادٌ، عَنُ جَدِّى قَالَ: اتَيُنَا الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا، وَمَعِى إِبِلٌ لِى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مُرْ اَهُلَ الْغَائِطِ اَنُ يُعِينُونِى، فَقَالَ: الْغَائِطِ اَنُ يُحْسِنُوا مُخَالَطَتِى، وَاَنُ يُعِينُونِى، فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَامُوا مَعِى، فَلَمَّا بِعْتُ إِبِلِى اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ فَقَامُوا مَعِى، فَلَمَّا بِعْتُ إِبِلِى اَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى: ادْنُهُ ، فَمَسَحَ عَلَى عَلَيْ اللهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِى: ادْنُهُ ، فَمَسَحَ عَلَى نَاصِيتِى، وَدَعَا لِى ثَلاتَ مَرَّاتٍ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نُعَيْمِ بُنِ حُصَيْنِ إِلَّا عَبْ نُعَيْمِ بُنِ حُصَيْنِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ فُلانِ بُنِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ فُلانِ بُنِ حُصَيْنٍ، وَهُوَ: نُعَيْمُ بُنُ فُلانِ بُنِ حُصَيْنٌ السَّدُوسِيُّ عَبْدُ وَاللَّهُ وَسِيُّ

عصينٍ، وجده؛ عصين السدوسي من هارُونَ، نا عَطَاءُ 7966 من عَبْدِ اللهِ بُنِ هَارُونَ، نا عَطَاءُ بُنُ خَالِدِ بُنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ رُدَيْحِ بُنِ ذُوَيْبِ بُنُ خَالِدِ بَنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ آبِيهِ الزُّبَيْرِ، عَنُ آبِيهِ الزُّبَيْرِ، عَنُ آبِيهِ الزُّبَيْرِ، عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ ذُوْيُبٍ، آنَّ وَفُدَ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِيهِ ذُوْيُبٍ، آنَّ وَفُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِأُمِّ زُبَيْب، وَسَلَّمَ مَرُّوا بِأُمِّ زُبَيْب، فَقَالَ: يَا نَبي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُلَاهُ وَسُلَّمَ اللهُ وَسُلَّمَ اللهُ وَسُلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُلَاهُ اللهُ وَسُلَاهُ وَسُلَاهُ وَسُلَاهُ وَسُلَاهُ وَاللهُ وَسُلَاهُ وَسُلَاهُ وَسُلَاهُ وَلَاهُ وَاللّهُ وَسُلَاهُ وَسُلَاهُ وَسُلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَسُلَاهُ وَلَوْلَاهُ وَلَهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَوْلَاهُ وَلَهُ وَلَاهُ وَلِهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَالْهُ وَلَاهُ وَلَالَاهُ وَلَالْهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَال

کرتے ہیں اور سعید سے وہیب روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کوعبدالرزاق معمر سے وہ زہری سے وہ سالم سے وہ اپنے والدسے روایت کرتے ہیں۔

حضرت نعیم بن حصین سدوی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم مدینہ شریف آئے تو نبی کریم المٹی آئے ہیں کہ ہم مدینہ شریف آئے تو نبی کریم المٹی آئے آئے وہاں تھ میرے ساتھ میرا اونٹ بھی تھا، میں نے عرض کی: یارسول اللہ! عالط والوں کو حکم دیں کہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں اور میری مدد کریں۔ آپ نے فرمایا: وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے جب میں نے اپنا اونٹ بیچا تو میں حضور المٹی آئے آئے کے پاس آیا میں خصور اللہ آئے آئے میری پیشانی پر مجھے آپ نے فرمایا: قریب ہو! آپ نے میری پیشانی پر ہاتھ مارا اور میرے لیے تین دفعہ دعا کی۔

بیرحدیث تعیم بن حصین سے عبداللہ بن معاویہ جن کا نام نعیم بن فلان بن حصین ہے اور ان کے دادا حصین السد وی ہیں۔

حضرت ذویب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط اللہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط اللہ اللہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گزرے انہوں نے اس کی عمدہ گدی پکڑی ہے حضرت زبیب حضورط اللہ اللہ کو ملے پیچھے سے آ کر عرض کی ارسول اللہ! آپ کے وفد نے میری ماں کی عمدہ گدی کیڑی ہے خضورط اللہ اللہ اس کی والدہ کی مند واپس کرواس کی والدہ کی مند واپس کرواس کی والدہ کا غالجے لینے والے نے بھو

<sup>7965-</sup> اسناده فيه: يحيى بن أبي زكريا: ضعيف .

<sup>7966-</sup>قال الحافظ الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم . انظر: مجمع الزوائد جلد 4صفحه 176 . والحديث أخرجه الطبر انى في الكبير جلد 4صفحه 231 رقم الحديث: 4215 .

أُمِّى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُدُّوا عَلَيْهِ زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ . فَاَخَذَ مِنَ الَّذِى اَخَذَ زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، وَسَيْفِهِ، وَمَنْطَقَتِهِ، ثُمَّ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَ زُبَيْبٍ، ثُمَّ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ يَا غُلامُ، وَبَارَكَ لِا مِّكَ فِيكَ

7967 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثِنِي آبِي خَالِدٍ، عَنْ آبِيهِ الزُّبَيْرِ، عَنْ اَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ اَبِيهِ رُدَيْح، عَنْ اَبِيهِ ذُوَّيْب، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ عَتِيقًا مِنُ وَلَيدِ اِسْمَاعِيلَ قَصْدًا، فَقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْتَظِرِى حَتَّى يَجِيءَ فَيْءُ الْعَنْبَرِ غَدًّا ـ فَـجَاءَ فَـيُءُ الْعَنْبُرِ، فَقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُلِي مِنْهُمُ ارْبَعَةَ غِلْمَةٍ، صِبَاح، مِلَاح، لَا تُنخبَأُ مِنْهُمُ الرُّءُ وسُ . قَالَ عَطَاءُ بْنُ خَالِيدٍ: فَاَخَذُتُ جَلِرى رُدَيْحًا، وَاَخَذُتُ إِبْنَ عَمِّي سَـمُرَـةَ، وَاَخَـذُتُ ابُنَ ابُنِ عَمِّى رُخَيًّا، وَاَخَذْتُ خَالِي زُبَيْبًا، ثُمَّ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَمَسَحَ بِهَا رُءُ وسَهُمْ وَبَرَّكَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: هَوُ لَاءِ يَا عَائِشَةُ مِنْ وَلَدِ اسْمَاعِيلَ قُصُدًا

لَا يُـرُوَى هَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَنْ ذُوَيْبِ الْعَنْبَرِيّ اِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: عَطَاءُ بُنُ خَالِدٍ

کے ایک صاع کے بدلے لیا' اس کی تلوار اور زمین کا مکڑا۔ پھر حضور طرق آئی ہے ان کی طرف اپنا ہاتھ کیا' اور زمین کا زبیب کے سر پر پھیرا' پھر فرمایا: اے بچ اللّٰد آپ کواور آپ کی والدہ کو برکت دے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے علام عرض کی: یارسول اللہ! میں نے اولا دِاساعیل سے غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا ہے حضورطی ایک ہے فرمایا: انظار کرو یہاں تک کہ کل بوعنر کا مالِ غنیمت آئے ، عنر کا مال آیا، حضورطی ایک کہ کل بوعنر کا مالِ غنیمت آئے ، عنر کا مال آیا، حضورطی ایک کہ کل بوعنر کا مال علاموں سے جس کو چاہ لیا خضورطی ایک ملاح ان سے سرداری نہ لینا۔حضرت عطاء بن خالد فرماتے ہیں: میں نے اپنی دادی رُدت کو لیا ، میرے چھازاد سمرہ نے جھے پکڑا اور میرے چھازاد سمرہ کو کہڑا ، پھر حضورطی ایک کھیرا ان کہڑا اور میرے جھازا ان پراپنا دست مبارک پھیرا ان دست مبارک بھیرا ان براپنا دست مبارک بھیرا ان سے ہیں۔ کے لیے برکت کی دعا کی بھر فرمایا: اے عائشہ! یہ سارے اولا دِاساعیل سے ہیں۔

یہ دونوں حدیثیں ذؤیب العنمری سے اسی سند سے روایت ہے۔ ان دونوں کو روایت کرنے میں عطا بن خالدا کیلے ہیں۔

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهُنِيِّ إِلَّا النَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْلُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّلِمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللِّ

7969 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرَانَ بُنِ آبِى لَيُلَى، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ عَمَّادٍ الدُّهُ نِتِي، عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ قَالَ: كَانَتُ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت جابر رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میرے خالوجد بن قیس نے مجھے ان ستر سواروں میں سے بلایا جن کو نبی کریم ملت اللہ کے یاس پیش کیا' انسار میں ہے رسول الله الله الله مارے یاس آئے آپ کے ساتھ آب کے چیا حضرت عباس بن عبدالمطلب تھے آپ نے فرمایا: آے چھا! اینے خالوکو پکڑو! ان ستر افراد نے آپ سے عرض کی: یا محمد! آپ اینے رب کے لیے مانکیں اور اپنے لیے جو جا ہیں مانکیں۔ آپ نے فرمایا: جو میں نے اپنے رب کے لیے مانگا ہے وہ یہ کہتم اس کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ گھرر و جومیں اپنے لیے مانگتا ہوں' وہ یہ ہے کہتم مجھے منع کروجس ہے تم كومنع كيا كيا ہے انہوں نے عرض كى: پھر ہم وہ كام كرين تو جارك ليح كيا بي؟ آپ في فرمايا: جنت -یہ حدیث عماد الدھنی سے ان کے بیٹے معاویہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں محمد بن عمران الکیلے ہیں۔

حضرت جابر رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملے اللہ می کے جھنڈے کا رنگ سیاہ تھا۔

<sup>7968-</sup> استباده حسن فيه: محمد بن عمران بن أبي ليلي: صدوق . أخرجه الطبراني في الصغير جلد 2 صفحه 110 10 والكبير جلد 2 صفحه 202 رقم الحديث: 1757 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 6 صفحه 52-51 .

<sup>7969-</sup> استناده حسن فيه: محمد بن عمران بن أبى ليلى: صدوق . والحديث أخرجه الطبراني في الصغير جلد 2 صفحه 1113 وانظر: مجمع الزوائد عمد 1158 . وانظر: مجمع الزوائد 324 مفحه 324 .

سَوْ دَاءَ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمَّادٍ إلَّا شَرِيكٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرَانَ

7970 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا نُوحُ بِن نَ مَارُونَ، نا نُوحُ بِن حَبِيبٍ الْقُومَسِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَرْمَلَةَ قَالَ: سَمِعُتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: سَمِعُتُ سَعُدًا، يَقُولُ: لَقَدْ جَمَعَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعُدًا، يَقُولُ: لَقَدْ جَمَعَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: لَقَدْ جَمَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَوَيْهِ يَوْمَ أَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةً إلَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ

7971 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ، نا الْحَسَنُ بُنُ سَهُلٍ الْحَنَّاطُ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ الْاَسُودِ، عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعُواهُمُ لَادَّعَى رِجَالٌ اَمُوالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمُ

لَمْ يَرُوِ هَلَّذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْاَسُوَدِ إِلَّا ابْنُ اِدْرِيسَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بُنُ سَهُلٍ

یہ حدیث حضرت عمار سے شریک روایت کرتے ہیں۔ ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں محمد بن عمران اللہ ہیں۔ حضرت سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سائی لیا ہے فرمایا: فعداك ابنى و اللہ ین کو اُحد کے دن جمع كیا میں فرمایا: فعداك ابنى و اللہ یا

یہ حدیث ابن حرملہ سے کی بن سعید روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں نوح بن حبیب اسلیے ہیں۔

یہ حدیث عثان بن اسود سے ابن ادر لیس روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں حسن بن سہل اکیلے ہیں۔

<sup>7970-</sup> أخرجه البخارى: فضائل الصحابة جلد 7صفحه104 رقم الحديث: 3725 ومسلم: فضائل الصحابة جلد 4 مفحه 1876 ومسلم: فضائل الصحابة جلد 4 مفحه 1876 ومسلم:

<sup>7971-</sup> أخرجه البخارى: التفسير جلد7صفحه 61 رقم الحديث:4552 ومسلم: الأقضية جلد3صفحه 1336 .

7972 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُّونَ، ثَنَا ابْنُ اَبِى اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الزَّرَّادُ الْقُومَسِيُّ، ثَنَا ابْنُ اَبِى فُلْدَيْكِ، ثَنَا ابْنُ اَبِى ذِنْبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِاحَدِ اَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ اَنْ يَضَعَ خَشَبًا فَوْقَ جِدَارِهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبُرَاهِيمَ إِلَّا الْبُنُ آبِي الْبُنُ آبِي ذِئْبٍ إِلَّا الْبُنُ آبِي فُدَيْكٍ، وَلَا عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ إِلَّا الْبُنُ آبِي فُدَيْكٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ

7973 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَارٍ، نا ابُو وَكِيعٍ، عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ، مُحَمَّدُ بُنُ بَكَارٍ، نا ابُو وَكِيعٍ، عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةً بُنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِى اِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَ-ةَ إِلَّا آبُو وَكِيعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ وُرَوَاهُ النَّاسُ: عَنْ أَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بُنِ النَّعُمَان

حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ایک نے فرمایا: کوئی پڑوی اپنے پڑوی کو اپنی دیوار پر چیزر کھنے سے منع نہ کرے۔

یہ حدیث سعد بن ابراہیم سے ابن ابوذئب اور
ابن ابوذئب سے ابن ابوفدیک روایت کرتے ہیں۔ اس
کوروایت کرنے میں ابراہیم بن اسحاق اکیلے ہیں۔
حضرت علی رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور طرف فی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور طرف فی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور طرف کی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور طرف کی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور اللّه کی اللّه عنه کی اللّه عنه کی اللّه عنه کی اللّه کی اللّه کی اللّه کی اللّه کی اللّه کی کان اور آئی کی دیے کی کہ کے جانور کے کان اور آئی کی دیے کے حانور کے کان اور آئی کی دیے کے حانور کے کان اور آئی کی دیے کے کی دیے کی دیے

یہ حدیث ابواسحاق مبیر ہ سے اور ابواسحاق سے
ابووکیع روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں محمد
بن بکارا کیلے ہیں۔لوگوں نے اس حدیث کو ابواسحاق
سے دہ شرت کی بن نعمان سے روایت کرتے ہیں۔

7972-أحرجه البخارى: المظالم جلد5صفحه 131 رقم الحديث: 2463 ومسلم: المساقاة جلد3 صفحه 1230 .

7973- أخرجه أبو داؤد: الضحايا جلد 3 صفحه 97 رقم الحديث: 2804 والترمذى: الأضاحى جلد 4 صفحه 86 رقم الحديث: 1498 والنسائى: الضحايا جلد 7 صفحه 191 (باب الشرقاء وهى المحديث: 1498 وقال: حسن صحيح والنسائى: الضحايا جلد 7 صفحه 3143 (باب الشرقاء وهى المشقوقة الأذن) وابن ماجة: الأضاحى جلد 2 صفحه 1050 رقم الحديث: 3143 والدارمى: الأضاحى جلد 2 صفحه 106-105 رقم الحديث: 1952-1952 وأحمد: المسند جلد 1 صفحه 119 رقم الحديث: 737

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ سَعِيدٍ الَّا مَعْمَرٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ ذِيادٍ

7975 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا السُحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، آنَا سُويُدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنُ قُرَّةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِى حَبِيبٍ، عَنُ أَبِى الْحَيْرِ مَرْثَدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْيَزَنِيّ، عَنُ عَمُرِو بُنِ الْيَعَامِ، وَعُقْبَةَ بُنِ عَامِ اللهِ الْيَزَنِيّ، عَنُ رَسُولِ اللهِ الْعَاصِ، وَعُقْبَةَ بُنِ عَامِ اللهِ الْبَحَهَنِيّ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الله زَادَكُمْ صَلاةٌ خَيْرٌ لَكُمْ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ

كَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيَثَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى حَبِيبٍ إِلَّا قُرَّدَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُوَيُدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُويُدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَلَا رُوِى عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، وَعُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور طبی آئی آئی نے فرمایا: جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔

بیر حدیث زہری سعید سے زہری سے معمر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبدالواحد بن زیادا کیلے ہیں۔

حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے بیں کہ حضور ملتے اللہ عنہ فرمایا: اللہ عزوجل نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹول سے بہتر ہے وہ نماز وتر ہے جونماز عشاء سے لے کر طلوع فجر تک کے درمیان ہے۔

بیحدیث بزید بن ابوصبیب سے قرہ بن عبدالرحمٰن روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں سوید بن عبدالعزیز اور عمرو بن عاص اور عقبہ بن عامر سے بیہ حدیث اسی سندسے روایت ہے۔

7974- أخرجه البخارى: الأدب جلد10صفحه 440 رقم الحديث: 5997 ومسلم: الفضائل جلد 4 مفحه 1808 .

7975- استاده فيه: سويد بن عبد العزيز: متروك والحديث أخرجه أبو نعيم جلد 9 صفحه 235 وعزاه الحافظ الهيثمي للكبير، وضعفه وانظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 243 و

7976 - حَدَّثَتَ مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ الْحَارِثِيُّ، نا عَبُدِ الرَّحْمَنُ بُنِ الْعَسِيلِ، عَنُ السَيْدِ بُنِ عَلِيٍّ، عَنْ اَبِيهِ عَلِيِّ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ اَبِيهِ عَلِيِّ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ اَبِيهِ عَلِيِّ بُنِ عُلِيٍّ، عَنْ اَبِيهِ عَلِيِّ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ اَبِيهِ عَلِيِّ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ اَبِيهِ عَلِيِّ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَ جَاءَهُ وَجُلٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْ جَاءَهُ وَجُلٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْ مِنَ بِرِّ النَّهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى مِنْ بِرِّ اللهِ مَنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا اللهِ عَلَيْهِ مَا بِهِ ؟ قَالَ: وَاللهِ مَنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا، وَالاسْتِغْفَارُ لَعَمْم، خِصَالٌ اَرْبَعٌ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالاسْتِغْفَارُ لَعَمْم، خِصَالٌ اَرْبَعْ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالاسْتِغْفَارُ لَعُمْم، وَالْسُتِغْفَارُ اللهِ مَا بَعْدَ وَفَاتِهِمَا، وَالْاسْتِغْفَارُ صَمْدِيقِهِمَا، وَالْسُتِغُفَارُ اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ اللَّا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّذِي لَا رَحِمَ لَكَ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المِنْ الْعَلَى الْعِ

مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَاهِبِ، نَا آبُو شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَاهِبِ، نَا آبُو شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ آبِى لَيُلَى، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى لَيُلَى، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَلِيمِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَلِيمِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِنُتِ آبِى حَكِيمٍ، قَالَتُ: الطِّيبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِنُتِ آبِى حَكِيمٍ، قَالَتُ: الْطِيبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِنُتِ آبِى حَكِيمٍ، قَالَتُ: ادُرَ كُتُ اللَّهَ وَاعِدَ، وَهُنَّ يُصَلِّينٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَرَائِضَ

لا يُرُوَى هَذَا الْحَديثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ آبِي حَكِيمِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

حضرت ابواُسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور طبی ہے پاس ہیں ہے ہوئے تھے کہ اچا تک انصار کا ایک آ دمی آیا' اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے والدین کے مرنے کے بعد بھی میرے ذمہ ان کے لیے نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا: جی ہاں! چار با تیں ہیں: ان کے لیے دعا کرنا اور بخشش مانگنا' ان کے مرنے کے بعد ان کے وعدہ کو پورا کرنا' ان کے دوست سے اچھا سلوک کرنا' صلہ رحمی کرنا ان کے رشتے داروں سے۔

حضرت اُم سلمہ بنت ابو حکیم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ رسول کریم طبقہ لیا آئیم کے ساتھ فرض نماز بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں۔

یہ حدیث اُم سلمہ بنت ابو کیم سے اسی سند سے روایت ہے۔

7976- أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4صفحه 338 رقم الحديث: 1542 وابن ماجة: الأدب جلد 2صفحه 1208 رقم الحديث: 16065 وأحمد: المسند جلد 3صفحه 603 رقم الحديث: 16065 والطبراني في الكبير جلد 16065 وقم الحديث: 267 رقم الحديث: 592 .

7977- اسناده فيه: أ - محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى: صدوق سيئ الحفظ . ب- عبد الكريم بن أبى المخارق: ضعيف . وانظر: مجمع الزوائد جلد 2صفحه 36 .

السُمَاعِيلُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ آبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ، نا السُمَاعِيلُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ آبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُلاثَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَان، عَنِ الْحَصَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ آبِي الْعَاصِ حَسَان، عَنِ الْحَصَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ آبِي الْعَاصِ حَسَان، عَنِ الْحَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى ثَقِيفَ: تَجَوَّزُ فِي الصَّلاقِ يَا عُثْمَانُ، وَالْمَ النَّاسَ بِاَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَذَا الْحَاجَةِ، النَّاسَ بِاَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَذَا الْحَاجَةِ، وَالْحَرَامِلَ، وَالْمُرْضِعَ، وَإِنِّي لَاسُمَعُ بَكَاءَ الصَّبِي فَاتَجَوَّزُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانٍ إلَّا ابْنُ عُلاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ

7979 - حَلَّثَتَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا حَصَّادُ بُنُ هَارُونَ، ثَنَا حَصَّادُ بُنُ مُحَمَّدِ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا ٱيُّوبُ بُنُ عُتُبَةَ، عَنُ قَيْسِ بُنِ طَلَقٍ، عَنُ آبِيهِ: آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الْمُؤُمِنُ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ لَوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الْمُؤُمِنُ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ لَوَ الْقَلَهُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَيْسِ بُنِ طَلْقِ إِلَّا الْعُدِيثَ عَنْ قَيْسِ بُنِ طَلْقِ إِلَّا الْيُوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی الله عنه فرمات بین که حضور ملتی الله عنه فرمات بین که حضور ملتی الله عنه فرمات بیجا و فرمان برهات وقت محتصان الوگوں کو نماز برهات وقت قر اُت مختصر کرنی ہے کیونکہ ان میں کمزور ضرورت مند حاملہ اور ودھ بلانے والیاں ہوتی ہیں جب میں بچوں کے رونے کی آ واز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کرتا ہوں۔

ریہ حدیث قیس بن طلق سے ایوب بن عتبہ سے روایت کرتے ہیں۔ان سے روایت کرنے میں حماد بن محمدا کیلے ہیں۔

حضرت قیس بن طلق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی آلیم نے فرمایا: وہ کامل ایمان والا نہیں ہے جس کا پڑوس اس کی شرارت سے محفوظ نہ ہو۔

میر حدیث قیس بن طلق سے ابوب بن عتبہ روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں حماد بن محمد اکیلے

بير\_

7978- اسناده فيه: الانقطاع: الحسن البصرى لم يسمع من عثمان بن أبي العاص . انظر: التهذيب جلد 2 صفحه 76 . وقال الحافظ الهيثمي: رجاله موثقون . انظر: مجمع الزوائد جلد 2صفحه 76 .

7979- اسناده فيه: أ- حماد بن محمد الحنفي القراز: ضعيف . انظر: لسان الميزان جلد 2صفحه 353 . ب- أيوب بن عتبة: ضعيف . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 8صفحه 401 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 8

7980 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنِ هَارُونَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ الْكَرَابِيسِى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ شَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ الْكَرَابِيسِى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ ثَابِتٍ مِنْ بَنِي عَبُدِ الْآوَلِ، حَدَّثِنِي عِكْرِمَةُ بُنُ مُصَعَبٍ مِنْ بَنِي عَبُدِ الدَّارِ، عَنْ مُحَرَّرِ بُنِ آبِي مُصَعَبٍ مِنْ بَنِي عَبُدِ الدَّارِ، عَنْ مُحَرَّرِ بُنِ آبِي هُرَيْرَ مَنْ بَنِي عَبُدِ الدَّارِ، عَنْ مُحَرَّرِ بُنِ آبِي هُرَيْرَ مَنْ بَنِي عَبُدِ الدَّارِ، عَنْ مُحَرَّرِ بُنِ آبِي هُرَيْرَ مَنَ ابِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ لَيْلَةً وَلَا يَنْتَبُهُ إِلَّا اسْتَنَّ

لَمْ يَرُو هَ ذَا الْحَدِيثَ عَنُ مُحَرَّرِ بُنِ آبِي هُرَيْرَةً إِلَّا عَنُ عِكْرِمَةً إِلَّا هُرَيْرَةً إِلَّا عِنُ عِكْرِمَةً إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بُنُ ثَابِتٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ

7981 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا سَعِيدُ بُنُ وَنُهُ الْعَزِيزِ بُنِ آبِى بُنُ وُلُونَ، نا سَعِيدُ بُنُ وَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ آبِى رَوَّادٍ، عَنُ مَعْ مَرٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا زَوَّجَ فَاطِمَةَ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تَدُخُلُ عَلَى اهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيئًا . فَقَالَ: مَا لِى شَيْءٌ يَا وَسُولَ اللهِ قَالَ: مَا لِى شَيْءٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَا لِى شَيْءٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَا لِى شَيْءً يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: اعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ وَسُولَ اللهِ قَالَ: اعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّة

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ إِلَّا عَبْدُ الْمَحِيدِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ زُنْبُورٍ

حضرت محرر بن ابوہریرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی آلیم سونے سے پہلے اور بعد میں مسواک کرتے تھے۔

یہ حدیث محرر بن ابو ہریرہ سے عکرمہ بن مصعب اور عکرمہ سے ابراہیم بن ثابت روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے ہیں۔ کوروایت کرنے میں سعید بن عبدالجبارا کیلے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور طبقہ آئی آئی نے جب حضرت فاطمہ رضی الله عنها کی شادی کی فرمایا: اے علی! اپنے گھروالوں سے وطی نہ کرنا یہاں تک کہ حق مہر نہ ادا کر لو۔ عرض کی: میرے پاس کوئی شی نہیں ہے آپ نے فرمایا: اپنی زرہ مطیمہ دے دو۔

یہ حدیث کی بن ابوکٹر سے معمر اور معمر سے عبدالمجید روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں سعید بن زنبورا کیلے ہیں۔

7980- اسناده فيه: عكرمة بن مصعب من بنى عبد الدار: مجهول . انظر: لسان الميزان جلد 4صفحه 182 . وقال السناد الحافظ الهيثمى: فيه من لم أجد من ذكره . انظر: مجمع الزوائد جلد 2صفحه 102 . قلت: رجال الاسناد كلهم معروفون .

7981- أخرجه أبو داؤد: النكاح جلد 2صفحه 247 والنسائي: النكاح جلد 6صفحه 105 (باب تحلة الخلوة) والطبراني في الكبير جلد 11صفحه 355 رقم الحديث: 12000 .

7982 - حَدَّثَتَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا اَبُو مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا اَبُو مُوسَى الْاَنْصَارِئُ، نا عَاصِمُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْاَشْجَعِیُّ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِی الْاَشْجَعِیُّ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ اَبِیهِ ذُبَابٍ، عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ اَبِیهِ ذَبَابٍ، عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ مَلَى الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَقُولُ: اَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ یَقُولُ: اِنَّ مُحَرِّمَ الْحَکلالِ کَمُحِلِّ الْحَرَامِ

مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأُرْزِّيُّ، نا اَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ وَاضِحٍ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ وَاضِحٍ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ اَنَسِ بُنِ زِيادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: حَانَتِ الصَّلَاةُ وَنَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مُنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اللهِ عَلَى فَمِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَسَلَّمَ بِيدِهِ، ثُمَّ اَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَضَعَ كَفَّهُ عَلَى فَمِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَسَلَّمَ بِيدِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهَ الْمَاءُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهَ الْمَاءُ الْمُعْوِلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

7984 - حَدَّثَتَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنفر ماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا تو ہم حضور طرف اللہ کے پاس آئے اچا کک آپ کے پاس آئے اچا کک آپ کے پاس آئے اچا کک کیا 'کی کی لائی گئ 'ہم نے اس سے وضو کیا' پھر حضور طرف آلی آلی ہے دست مبارک ہیں پکڑا' کی رخف کو اس کے منہ پر رکھا' پھر فر مایا: وضو کے لیے پانی بہاؤ' ہم نے اس سے وضو کیا' ہم نے دیکھا کہ آپ کے دست مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہیں' جب ہم فضو کر کے فارغ ہوئے۔ راوی حدیث فر ماتے ہیں کہ وضو کر کے فارغ ہوئے۔ راوی حدیث فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: آپ کتنے افراد سے؟ اے البو حزہ! فر مایا: دوسوافراد سے اور حمید الطویل کی حدیث میں ہے فر مایا: دوسوافراد سے اور حمید الطویل کی حدیث میں ہے کہ استی افراد ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

7982- اسناده صحيح انظر: مجمع الزوائد جلد 1صفحه 179

7983- أصله عند البخارى؛ ومسلم من طريق قتادة بغير هذا السياق . أخرجه البخارى: المناقب جلد 6صفحه 7983 رقم الحديث: 3572 ومسلم: الفضائل جلد 4صفحه 1783 . وأما رواية حميد الطويل أخرجه البخارى: المناقب جلد 6صفحه 672 رقم الحديث: 3575 .

7984- أخرجه مسلم: المساقاة جلد3صفحه 1206 والنسائي: البيوع جلد 7صفحه 271 (باب بيع الخمر) . ومالك في الموطأ: الأشربة جلد2صفحه 846 رقم الجديث: 12 .

اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُوسَى السُّدِّى، نا شَرِيكُ، عَنُ عَيَّاشِ بُنِ الْمَعَافِرِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَّ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اَنَبِيعُ؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا، اَهْرِيقُوهَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَيَّاشٍ الْمَعَافِرِيِّ الَّا شَرِيكٌ

7985 - حَدَّثَتَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ السَحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، نا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ السَحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، نا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ، عَنُ زَيُدِ بْنِ اَسُلَمَ، لَا اَعْلَمُهُ إِلَّا عَنُ انْسُ مُطَرِّفٍ، عَنُ زَيُدِ بْنِ اَسُلَمَ، لَا اَعْلَمُهُ إِلَّا عَنُ انَسِ، يَرْفَعُهُ قَالَ: قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَا انْسَلِ، يَصْفِي عَبْدِى فَارْضَى لَهُ ثَوَابًا دُونَ النَجَنَّةِ الْخَمْثُ بِصَفِي عَبْدِى فَارْضَى لَهُ ثَوَابًا دُونَ النَجَنَّةِ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ اللهَ مَلَا مُحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ اللهَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ اللهَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ اللهَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيُهِ

7986 - حَدَّثَتَ الْمُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا يُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا يُوسَفُ بُنُ يَعُقُوبَ الصَّفَارُ، نا عُبَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ كَامِلٍ آبِى الْعَلَاءِ، عَنْ آبِى صَالِحٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّهُ كَانَ يَقُرا يُومَ

جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا ہم اس کوفروخت کریں؟ آپ نے فرمایا: شراب کا بینا بھی حرام ہے اور اس کی کمائی بھی حرام ہے' اس کو بہا دو۔

بیر مدیث عیاش معافری سے شریک روایت کرتے یا۔

حضرت انس رضی الله عنه مرفوعاً بیان کرتے ہیں که حضور طلق آلیا نے فرمایا: الله عز وجل فرما تا ہے کہ میں جس بندے کی محبوب چیز لے لوں اور وہ اس پررائنسی ہوتو اس کے لیے بدلہ جنت ہوگی۔

بیحدیث زید بن اسلم سے محمد بن مطرف اور محمد بن مطرف سے بزید بن ہارون روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں اسحاق بن راھو بیا کیلے ہیں۔ حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ بنا اللہ عنہ اللہ تنزیل اور حلل اتن پڑھتے تھے۔

7985- أصله عند البخارى بلفظ: اذا ابتليت عبدى بحبيتيه فصبر ...... أخرجه البخارى: المرضى جلد 10 صفحه 120 رقم الحديث: 5653 وعند الترمذي بلفظ: اذا أخذت كريمتي عبدى في الدنيا لم يكن له

جزاء..... الترمذي: الزهد جلد 4صفحه 602 رقم الحديث: 2400 . وقال: حسن غريب . وعند أحمد

بلفظ: من أذهبت كريمتيه ثم صبر واحتسب كان ثوابه الجنة . أحمد: المسند جلد 347 فحه 347 رقم

الحديث:14029

7986- أخرجه البخاري: الجمعة جلد2صفحه 438 رقم الحديث: 891 ومسلم: الجمعة جلد2صفحه 599.

الْجُمُعَةِ فِي الْفَجْرِ الم تَنْزِيلُ وَهَلُ آتَى

لَـمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَامِلٍ، إِلَّا عُبَيْدُ بْنُ لِد

7987 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا سَهُ لُ بُنُ صَالِحِ الْآنطاكِيُّ قَالَ: رَايَتُ يَزِيدَ بُنَ آبِى سَهُ لُ بُنُ صَالِحِ الْآنطاكِيُّ قَالَ: رَايَتُ يَزِيدَ بُنَ آبِى مَنْصُورٍ، فَقَالَ: ثَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتُفَرِّقَ بَيْنَنَا الشَّجَرَةُ، فَإِذَا النَّقَيْنَا يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ الشَّجَرَةُ، فَإِذَا النَّقَيْنَا يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ اللهِ عَذَا النَّقَيْنَا يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ اللهِ بَهَذَا النَّوَى هَذَا النَّحَدِيثُ عَنْ آنَسِ إلَّا بِهَذَا

7988 - حَدَّثَتَ امُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا سُلَيْ مَارُونَ، نا سُلَيْ مَانُ بُنُ النُّوبَ، صَاحِبُ الْبَصْرِيّ، ثَنَا هَارُونُ بُنُ دِينَارٍ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقَالُ لَهُ: مَيْمُونُ بُنُ سِنْبَاذَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِوَامُ أُمَّتِي بِشِرَارِهَا

لا يُرُوَى هَـ خَا الْحَدِيثُ عَنْ مَيْمُونِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: هَارُونُ بْنُ دِينَارِ

یہ حدیث کامل سے عبید بن سعید روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملتی آئی کے ساتھ تھ ہم درخت کے پاس علیحدہ علیحدہ ہوئے تو جم ایک دوسرے کوسلام کرتے تھے۔

یہ حدیث حفرت انس سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت میمون بن سنباذ رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آیکی نے فرمایا: میری اُمت کی ہلاکت شرارتی لوگوں کے ہاتھوں ہوگی۔

بیر حدیث میمون سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں ہارون بن دینارا کیلے ہیں۔

7987- اسناده حسن فيه: أ- سهل بن صالح الأنطاكى: لا بأس به . ب- يتزيد بن أبى منصور الأزدى: صدوق . وانظر: مجمع الزوائد جلد8صفحه 37 .

7988- اسناده فيه: أ-هارون بن دينار: ضعيف ـ انظر: لسان الميزان جلد 6صفحه 178 ـ ب- دينار أبو هارون: مجهول ـ انظر: لسان الميزان جلد 2صفحه 435 ـ والحديث أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1 صفحه 35 والحديث أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1 صفحه 287 والكبير جلد 20صفحه 353 والامام أحمد في مسنده جلد 2صفحه 227 والبزار جلد 2 صفحه 287 كشف الأستار ـ وانظر مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 305 ـ

7989 - حَدَّثَتَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا هَارُونَ، ثَنَا هَارُونَ، ثَنَا هَارُونَ، ثَنَا هَارُونَ بُنُ السَّرِيِّ، عَنُ عَبْدِ هَارُونُ بُنُ السَّرِيِّ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الله بُنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُ دُعِيتُ إِلَى كُرَاع لَا جَبْتُ

لَمْ يَرُو هَ ذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّرِيِّ عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّرِيِّ

7990 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَنْطُرِيُّ، ثَنَا مُبَشِّرُ بُنُ الْعَبَّاسُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَنْطُرِيُّ، ثَنَا مُبَشِّرُ بُنُ السَمَاعِيلَ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ، عَنُ مَيْمُونِ بُنِ مِهُ رَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ سَمِعَ حَيِّ عَلَى اللهُ الْفَلَاحِ فَلَمْ يُجِبُ، فَقَدُ تَرَكَ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَه عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله الله عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله الله عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْهِ وَسُلَاعِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسُلَّى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسُلَاعُ وَسَلَيْهُ وَسُولَاعِ وَسَلَ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَيْمُون بُنِ مِهْرَانَ اللهَ عَنْ مَيْمُون بُنِ مِهْرَانَ اللهَ جَعْفَرِ الله مُبَشِّرٌ، تَفَرَّدَ الْعَبَّاسُ بُنُ الْحُسَيْنِ بِهِ: الْعَبَّاسُ بُنُ الْحُسَيْنِ

7991 - حَدَّثَتَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا الْمُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا الْمُوسَى بُنُ اللَّهِ الْقُمِّيُ، الْمُراهِيمُ بُنُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیلیم نے فرمایا: اگر مجھے پائے کی دعوت دی جائے تو میں قبول کرلوں۔

یہ حدیث ابن ابوملیکہ سے عبداللہ بن المؤلل روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں بشر بن السری السیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیں ہے مصور ملتی آئیں ہے افران کی آ واز سن اس نے نماز نہ پڑھی تو اس نے محمد ملتی آئیل کی سنت کو چھوڑا۔

بیصدیث میمون بن مہران سے جعفر بن برقان اور جعفر سے مبشر روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں عباس بن حسین اسلے ہیں۔

7989- اسناده فيه: عبد الله بن المؤمل: ضعيف . وانظر: مجمع الزوائد جلد4صفحه 56 .

7990- اسناده صحيح انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 47-46 .

7991- أخرجه مسلم: الحج جلد 2صفحه 886، وأبو داؤد: المناسك جلد 2صفحه 189 رقم الحديث: 1905، وابن ماجة: المناسك جلد 2صفحه 1022 رقم الحديث: 3074، والدارمي: المناسك جلد 2صفحه 67 رقم الحديث: 1850 .

اللّه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنْسَى جَمْسَ صَلَوَاتٍ: الظُّهُرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغُرِبَ، وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، وَالْفَجْرَ

لَمْ يَرُو هَ ذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ إِلَّا الْمُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الصِّينِيُّ

7992 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَاهِبِ الْحَارِثِيُّ، نا سُفْيَانُ بُنُ عُيْدَنَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: اَنَّ عُيْدَنَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ النَّبُ مُعَةِ رَكُعَتَيْن

لَمْ يَرُو هَ لَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَاهِبِ

الله بُنُ عُمَرَ الْحَطَّابِيُّ، نا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْحَطَّابِيُّ، نا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنُ رَوْحِ بُنِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بُنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، انَّ عُمَرَ اللهُ فُلانًا، يَبِيعُ الْحَمُرَ لَقَدُ انَّ عُمَرَ قَالَ: قَاتَ لَ اللهُ فُلانًا، يَبِيعُ الْحَمُرَ لَقَدُ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ مُ الشُّحُومُ انْ يَاكُلُوهَا،

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ رَوْحٍ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ اللهِ بُنُ بِن دِينَا وَلِهُ اللهِ بُنُ

یہ حدیث یعقوب اللمی سے ابراہیم بن اسحاق الضی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اللہ آئیلہم نماز جمعہ کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے۔

یہ حدیث سفیان سے محمد بن عبدالواہب روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے که حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: الله کی لعنت ہے! فلاں پر جو شراب فروخت کرتا ہے میں نے حضور ملی الله کی لعنت ہو یہود پر کہان پر چر بی حرام کی گئی کھانے سے تو انہوں نے اس کوفروخت کیا۔

بیر مدیث عبداللہ بن عمر سے اور روح سے بزید بن زریع روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں

7992- أخرجه البخارى: الجمعة جلد 2صفحه 493 رقم الحديث: 937 ومسلم: الجمعة جلد 2صفحه 601

7993- أحرجه البخارى: البيوع جلد 4صفحه 483 رقم الحديث: 2223 ومسلم: المساقاة جلد 3 صفحه 1207 من طريق طاؤس أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول: بلغ عمر أن ..... فذكره .

عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ

7994 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَاهِبِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا اَبُو شِهَابِ الْحَنَّاطُ، عَنُ عَوْفٍ، عَنُ آبِي نَضْرَةَ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْحَنَّاطُ، عَنُ عَوْفٍ، عَنُ آبِي نَضْرَةَ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ السَّهُ فِربِ وَالْعِشَاءِ، وَاتَّحَرَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَاتَّحَرَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَاتَّحَرَ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءِ، وَاتَّحَرَ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءِ، وَاتَّحَرَ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءِ، وَاتَّحَرَ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءِ، وَالْعِشَاءِ، وَاتَّحَرَ الْمَغُرِبَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهُمَا جَمِيعًا

لَهُ يَسرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ إِلَّا آبُو شِهَابٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاهِبِ

7995 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نَا يَزِيدُ بُنُ مَارُونَ، نَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَيْمُونِ بُنِ مِهُوَانَ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ الْقَاسِمُ: قَالَتِ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبُصِرُ الْمَنِيَّ فِيهِ فَى ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَحُتُّهُ فَيُصَلِّى فِيهِ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّادٍ، عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ

7996 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نَا السَّحَاقُ بُنُ الْأَوْنَ، نَا السَّحَاقُ بُنُ زَاهَ وَيُهِ، اَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بُنُ نَافِعِ السَّحَاقُ بُنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُ بِحَلَبَ قَالَ: قَالَ لِى آبِى: وَفَدَ الْمُنْذِرُ بُنُ

عبدالله بن عمر الخطاب السيلي بين \_

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتی بین که خضور طبقهٔ آنهٔ نماز ظهر اور عصر اور مغرب و عشاء کو اکٹھا پڑھتے' اس طرح کدمغرب کوآخری وقت پر اور نماز عشاء جلدی' دونوں کو اکٹھا پڑھتے۔

میر حدیث عوف سے ابوشہاب روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں محمد بن عبدالوہاب اسلیم ہیں۔ حضرت عائشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملتی فیلیم ہم منی کیٹرے میں ویکھتے 'پھراس کو کھر چتے اور اس میں نماز پڑھتے تھے۔

یہ حدیث عکرمہ بن عمار ٔ قاسم سے اور عکرمہ سے بزید بن عبداللدروایت کرتے ہیں۔

حضرت نافع العبدی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے فرمایا: منذرین ساوی کا وفد بحرین سے حضور ملتی آیم کے شہر میں آئے 'حضور ملتی آیم کے ساتھ کچھ لوگ

7994- اسناده صحيح . أخرجه البزار جلد 1صفحه 330 كشف الأستار وانظر: مجمع الزوائد جلد 2صفحه 162 .

7995- أخرجه أحمد: المسند جلد 6صفحه 270 رقم الحديث: 26113 . وانظر: نصب الراية جلد 1صفحه 210

وأصله عند مسلم بلفظ: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله عليه فركًا فيصلي فيه أخرجه مسلم: الطهارة

جلد1صفحه238 .

7996- استاده فيه: سليمان بن نافع العبدى: قال الحافظ الذهبي: غير معروف . انظر: الميزان جلد 2صفحه 226 وعزاه الحافظ الهيثمي للكبير . انظر: مجمع الزوائد جلد 9صفحه 393 .

سَاوَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى أَتَى مَدِينَةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ الْمُنْذِرِ أَنَاسٌ، وَآنَا غُلَيْمٌ لَا آعُقِلُ، أُمْسِكُ جمَالَهُمْ قَالَ: فَذَهَبُوا مَعَ سِلاحَهم، فَسَـلَّـمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَضَعَ الْمُنْ لِذِرُ سِلَاحَهُ، وَلَيِسَ ثِيَابًا كَانَتْ مَعَهُ، وَمَسَحَ لِحْيَتَهُ بِدُهُنِ، فَاتَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ، وَأَنَا مَعَ الْجَمَالِ أَنْظُرُ إِلَى نَبِيّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: الْمُنْذِرُ، قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَايُتُ مِنْكَ مَا لَمْ اَرَ مِنْ أَصْحَابِكَ . قُـلُتُ: وَمَا رَأَيْتَ مِنِّي يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: وَضَعْتَ سِلاحَكَ، وَلَبَسْتَ ثِيَابَكَ، وَتَدَهَّنْتَ . قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَفَشَىءٌ جُبِلْتُ عَلَيْهِ أَمْ شَيْءٌ آحُـدَثْتُهُ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، بَلُ شَيْءٌ جُبِلُتَ عَلَيْهِ . فَسَلَّمُوا عَلَى النَّبِي صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: ٱسۡلَمَتُ عَبُدُ الْقَيْسَ طَوْعًا، وَٱسۡلَمَ النَّاسُ كُرُهًا، فَبَارَكَ اللَّهُ فِي عَبْدِ الْقَيْس، وَمَوَالِي عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لِي اَبِي: نَظَرْتُ اِلَي نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا آنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكَ، وَلَكِيِّي لَمُ آغْقِلُ قَالَ: وَمَاتَ أَبِي وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ سَنَةً.

لَا يُسرُوكَى هَـذَا الْـحَدِيثُ عَنْ نَافِعِ الْعَبْدِيُ الَّا الْكَبْدِيُ الَّا الْكَبْدِيُ الَّا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ

بھی تھے میں بچہ تھا سمجھدار نہیں تھا' میں ان کے اونوں کے یاس تھا' وہ اینے اسلحہ پہن کر گئے' حضور ساتھ اللہ پر اسلام لائے منذرنے اسلحدرکھا کپڑے پہنے جوان کے ساتھ تھے اور اپی داڑھی کو تیل لگایا صورطی ایک کے ، پاس آئے سلام کیا میں خوبصورت تھا، حضور سے آئے ہے گ طرف و یکھنے لگا۔ حضرت منذر نے کہا: مجھے حضور التی الہم نے فرمایا کہ جس طرح آپ کو میں دیچہ رہا ہوں آپ کے ساتھیوں میں ایسائسی کونہیں دیکھ رہا ہوں' میں نے عرض كي: يارسول الله! مجهي آب فينهين ويمها؟ عرض كى: مين نے اسلحه أتارا اور ائيخ كيڑے يہنے اور تيل لگایا میں نے عرض کی: یارسول اللہ! بیفطری شی ہے یا نئ ہے؟ حضور التَّوَيِّرِيم نے ان كوفر مايا نهيں! بلك بي فطرى شي ہے وہ حضور ملٹی کیا تم پر اسلام لائے حضور ملٹی کیا تم نے ان کو فرمایا: عبدالقیس مسلمان ہوئے خوشی میں اور لوگ مجبوراً مسلمان ہوتے ہیں الله عزوجل عبدالقیس اور عبدالقیس کے غلاموں کو برکت دے۔ میرے والد نے مجھے کہا کہ میں نے حضور ملتی کیا ہم کو دیکھا جس طرح میں تحقید دیکی ریا ہوں' میں عقل مندنہیں تھا' میرے والد کا وصال ہوا تو ان کی عمرایک سوبیس سال تھی۔

یہ حدیث نافع العبدی سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں اسحاق بن راھویدا کیلے

7997 - حَــدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا قُتَيْبَةُ

حضرت عبدالجبار بن مری اینے والد سے روایت

بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثِنِي عَمِّى الْوَسِيمُ بُنُ جَمِيلٍ، عَنُ عَبِّدِ الْحَجَّارِ بُنِ مُرِيٍّ، عَنُ آبِيهِ، آنَّ رَجُلًا آتَى ابُنَ عُمَرَ فَسَالَهُ، فَالْقَى اللهِ عِمَامَتَهُ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ آعُطَيْتَهُ دِرُهَمًا لَاجْزَآ، فَقَالَ ابْنُ عُمَر: الْقَوْمِ: لَوْ آعُطَيْتَهُ دِرُهَمًا لَاجْزَآ، فَقَالَ ابْنُ عُمَر: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اِنَّ مِنَ الْبِرَّ آنُ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ آبِيهِ ، وَإِنَّ هَذَا كَانَ وُدَّ عُمَر

لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْوَسِيمِ بُنِ جَمِيلٍ الْاَقْتَيْبَةُ

7998 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ، نا عَبُشُرُ بُنُ الْقَاسِم، عَنُ بُرُدِ بُنِ اَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بُنِ رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَنِ الْمُسَيِّبِ بُنِ رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَارِبٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ وَسَلَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنَ الْاجُر قِيرَاطٌ، وَمَنْ مُشَى مَعَ جَنَازَةٍ حَتَّى تُدُفَنَ مِنَ الْاجُر قِيرَاطٌ، وَمَنْ مُشَى مَعَ جَنَازَةٍ حَتَّى تُدُفَنَ

كَانَ لَهُ مِنَ الْآجُرِ قِيرَاطَانِ، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ اُحُدٍ لَـمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُسَيِّبِ بُنِ رَافِعِ إِلَّا بُـرُدٌ، تَـفَـرَّدَ بِهِ: عَبْتَرٌ، وَلَا يُرُوَى عَنِ الْبَرَاءِ الَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

7999 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا اَبُو كَامِلٍ الْجَحُدرِيُّ، نا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ

کرتے ہیں کدایک آ دمی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا' آپ سے سوال کیا آپ نے اپنا عمامہ شریف عطا کیا' لوگوں نے عرض کی: اگر آپ درہم دیتے تو کافی تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ طلح فی آئی ہوئے سنا: نیکی ہے کہ آ دمی این والدین کے دوستوں سے محبت کرے' یہ آ دمی میرے والدیم کا دوست تھا۔

یہ حدیث وسیم بن جمیل سے قتیبہ روایت کرتے بی-

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جو جنازہ پڑھے اس کے لیے ایک قیراط کے برابر ثواب ہے جو جنازہ کے ساتھ چلے اس کو دفن کر کے واپس آئے تو اس کے لیے دو قیراط کے برابر ثواب ہے ایک قیراط اُحد پہاڑ کے برابر ہے۔

بیر حدیث میتب بن رافع سے براء روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں عبثر اکیلے ہیں۔حضرت براء سے بیر حدیث اس سند کے ساتھ روایت ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور منٹی آیل نے حاملہ کے حمل کی بڑھ کرنے سے منع کیا۔

رقم الحديث: 5143 والترمذي: البر والصلة جلد 4صفحه 313 رقم الحديث: 1903 .

7998- أحرجه النسائي: الجنائز جلد 4صفحه 44 (باب فضل من يتبع جنازة) . وأحمد: المسند جلد 4صفحه 360 رقم الحديث: 18622 .

7999- أخرجه البخارى: البيوع جلد 4 صفحه 418 رقم الحديث: 2143 ومسلم: البيوع جلد 3 صفحه 1153 .

عَطِيَّةَ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبُل الْحَبَلَةِ

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ إِلَّا أَبُو

8000 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، نا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، نا الْاَزْهَرُ بْنُ رَاشِدٍ، نا سُلَيْمُ بُنُ عَامِرٍ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ: رَآى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ جُبَّةً مُجَبَّبَةُ بِحَرِيرٍ، فَقَالَ: طَوْقٌ مِنْ نَارٍ يَوْمَ

لَا يُرُوَى هَ ذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاذِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ

8001 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نِا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، نا بشُرُ بْنُ السَّرِيّ، نا عُمَرُ بُنُ الْوَلِيدِ الشَّيْتَيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَـحُـطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُبْطِءُ آحَدُكُم، ثُمَّ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَيُؤنِيهِم .

میر حدیث حماد بن زید سے ابوکائل روایت کرتے

حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور الله يُرَيِّم ن ريشي جنه ديكها فرمايا: يه قيامت ك دِن آ گ کا طوق ہوگا۔

بیحدیث معاذ سے اس سندسے روایت ہے۔اس کوروایت کرنے میں اساعیل بن عیاش اسکیلے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور مائے الم مجمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے ایک آ دمی داخل ہوا لوگوں کی گردنیں بھلانگتا ہوا' حضور طبی ایک آ نے فرمایا: تم میں سے کوئی در سے آتا ہے پھر لوگول کی گردنیں بھلانگتا ہے انہیں تکلیف دیتا ہے۔ اس نے عرض کی: میں نے اذان سن کر وضو کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا: بیدن وضو کا ہے؟

8000- ذكره الهيثمي في المجمع جلد 5صفحه 145 وقال: رواه الطبراني في الأوسط٬ والكبير بنحوه والبزار ورجال الأوسط ثقات . وانظر: الترغيب للمنذري جلد3صفحه 98 رقم الحديث: 14 .

8001- استناده حسن فيه: عمر بن الوليد الشني: مختلف فيه: وثقه ابن معين وأبو زرعة وقال الامام أحمد: لا بأس به وضعفه النسائي ويحيى القطان . انظر: لسان الميزان جلد 4صفحه 337 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 2

فَقَالَ: مَا زِدُتُ عَلَى أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّانُ . قَالَ: أَوَ يَوُمُّ وُضُوءٍ هُوَ؟

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَلَا عَنْ عُمَرُ بْنُ السَّرِيِّ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ السَّرِيِّ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي عُمَرَ

بُنُ سَعِيدٍ، نا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا بُنِ اَبِى زَائِدَةَ، نا دَاوُدُ بَنُ سَعِيدٍ، نا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا بُنِ اَبِى زَائِدَةَ، نا دَاوُدُ بَنُ اَبِى هِنْ دِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بُنُ اَبِى هِنْ دِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتُ قُرَيْشٌ لِلْيَهُودِ: اَعْطُونَا شَيْئًا نَسْالُ عَنْهُ هَذَا الرَّجُلَ، فَقَالُوا: سَلُوهُ عَنِ الرَّوحِ قُلِ الرُّوحِ، فَسَالُوهُ، فَنَزَلَتْ: (يَسُالُونَكَ عَنِ الرَّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ امْدِ فَنَزَلَتْ: (قُلُ لَوْ بَيْ وَمَا اُوتِيتُ مُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) (الاسراء: رَبِّى وَمَا اُوتِينَا عِلْمًا كَثِيرًا، فَنَزَلَتْ: (قُلُ لَوُ كَارِ الْكَهف: كَانَ الْبُحُرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى) (الكهف: كَانَ الْبُحُرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى) (الكهف: كَانَ الْبُحُرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى) (الكهف: 109) الْآيَةَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ آبِي هِنْدِ اللهَ الْهُ أَبِي وَنْدِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ أَبِي وَائِدَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: قُتَيْبَةُ

8003 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ هَارُونَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُورَانُ، نَا الْإَسُودُ بُنُ عَامِرٍ، نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ سَالِم، عَنِ ابُنِ عُمْسَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ عُمْسَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ

بیرحدیث عکرمہ سے عمر بن ولیداور عمر سے بشر بن السری روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں محمد بن ابوعمرا کیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ قریش نے یہود سے کہا: ہم کوکوئی شی دؤ ہم اس کے متعلق اس آ دمی (یعنی حضور طبی آیا آئی کی ذات مبارکہ) سے یوچھے ہیں' انہوں نے کہا: آپ سے روح کے متعلق یوچھو! انہوں نے آپ سے یوچھا تو اللہ عز وجل نے بیآ یت نازل فرمائی: ''یسئلونك عن الروح الی آخرہ''۔

یہ حدیث داؤد بن ابوہند سے ابن ابوز اکدہ روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں قنیبد اکیلے ہیں۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
حضور ملتے ایک ایک سورج طلوع ہونے کی جگہ اپنا چبرہ
مبارک فرمایا اور فرمایا: یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع
ہوگا اور فتنے اور زلزلے ہول گئ سخت دل لوگ ہوں

8002- أخرجه الترمذي: التفسير جلد5صفحه304 رقم الحديث: 3140 . وقال: حسن صحيح غريب . وأحمد: المسند جلد1صفحه335 رقم الحديث:2313 .

8003- أخرجه البخارى: الفتن جلد 13صفحه 49 رقم الحديث: 7093و7094 ومسلم: الفتن جلد 4 صفحه 2228 مختصرًا.

مَـطُـلَعَ الشَّـمُـسِ فَقَالَ: مِنْ هَاهُنَا يَطُلُعُ قَرْنُ لَكَـ الشَّيطَانِ، وَهَاهُنَا الْفِتَنُ وَالزَّلَاذِلُ، وَالْفَدَّادُونَ، وَغِلَظُ الْفَلَدَادُونَ، وَغِلَظُ الْفَلُوبِ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْـحَدِيثَ عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنُ يَحْيَى إِلَّا الْاَسُودُ وَرَوَاهُ النَّاسُ: عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ حَمَّادِ بُنِ زَيُدٍ، عَنُ آيُّوبَ إِلَّا الْقَوَارِيرِيُّ

8005 - حَكَّاثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا ابُو الرَّبِيعِ الزَّهُ مَا أَيْوبَ، الرَّبِيعِ الزَّهُ مَا أَيُّوبَ، وَهَا أَبُو بَيْ النَّبِيِّ وَهِشَامٍ، عَنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ

بی حدیث حماد بن سلم، یمیٰ سے اور حماد سے اسود روایت کرتے ہیں۔لوگوں نے اس حدیث کو حماد بن سلمہ سے وہ علی بن زید سے وہ سالم سے روایت کرتے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ وزیعہ ملتی ہیں داخل ہونے اور جہنم سے نجات نہیں پائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: میں بھی نہیں! گریہ کہ اللہ عز وجل نے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لیا ہے۔

یہ حدیث حماد بن زید الوب سے اور حماد سے قوار مری روایت کرتے ہیں۔

حضرت الوہریہ رضی اللہ عنہ حضور ملتی اللہ عنہ حضور ملتی اللہ عنہ حصے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے ہی دیکھا۔ خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھا۔

یہ حدیث حماد بن زید ابوب سے اور حماد سے

8004- أخرجه البخارى: المرضى جلد10صفحه 132 رقم الحديث: 5673 ومسلم: المنافقين جلد4 وقم الحديث: 5673 ومسلم: المنافقين جلد4 صفحه 2170 ومسلم: المنافقين جلد4

8005- أخرجه البخارى: العلم جلد 1 صفحه 244 رقم الحديث: 110 ومسلم: الرؤيا جلد 4 صفحه 1775 ملك المراكة المدائم ا

أَيُّوبَ إِلَّا أَبُو الرَّبِيعِ

8006 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: الْبَطُنُ وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آيُّوبَ إِلَّا الطُّفَاوِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى

مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِي، نا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِي، نا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْبُو غَسَّانَ الْكِنَانِيُّ، اَخْبَرَنِى الْمُنْذِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ اَبِي سَلَمَةَ، الْحِزَامِيُّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ اَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمُدُ اللهِ بُنُ دِينَارٍ، حَدَّثِنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ النَّهِ بُنُ دِينَارٍ، حَدَّثِنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ النَّهِ يُنُ دِينَارٍ، حَدَّثِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذَا عُمْمَرَ قَالَ: قَالَ النَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ اللهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِي سَلَمَةَ، وَلَا عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَلا عَنِ الْمُنْذِرِ إِلَّا اَبُو عَسَانَ الْكِنَانِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى وَرَوَاهُ السَّاسُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَيسَ السَّاسُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَيسَ اللهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَيسَ فِيهِ: نَافِعٌ

8008 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا

ابور بیچ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: پید کی بیاری میں مرنے والا اور ڈوب کر مرنے والاشہیدہے۔

یہ حدیث ابوب سے الطفاوی روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں محد بن عبدالاعلیٰ اسلیے ہیں۔ ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتہ اللہ نے فرمایا: جب تم جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ تو عسل کرو۔

یہ حدیث عبداللہ بن دینار نافع سے عبداللہ سے عبداللہ سے عبداللہ بن ابوسلمہ سے اور عبدالعزیز سے منذر بن عبداللہ اور منذر سے ابوغسان الکنانی روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں محمد بن یجی اکیلے ہیں۔ لوگ اس حدیث کوعبداللہ بن دینار سے وہ عبداللہ بن عمر سے اس میں نافع کا ذکر نہیں۔

حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ

8006- اسناده صحيح . انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 304 .

8007- أخرجه البخارى: الجمعة جلد2صفحه 415 رقم الحديث: 877 ومسلم: الجمعة جلد2صفحه 579 .

8008- اسناده صحيح

مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ نُمَيْرٍ، نا عَبُدَةُ بَنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بَنِ عُرُوَدَة، عَنْ آبيهِ، عَنْ عَائِشَة، آنَّ النَّبِيَ صَلَّمَ مَرَّ بِأَرْضٍ تُسَمَّى النَّبِيَ صَلَّمَ مَرَّ بِأَرْضٍ تُسَمَّى عُذْرَةً، فَسَمَّاهَا خَضِرَةً

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ إِلَّا يُ

8009 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نِا اَبُو كَامِلٍ الْحَدِدِيُّ، نِا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: اَتَيْتُ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدُتُهُ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِى اَصَابَهُ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا حَاتِمُ ابْنُ وَرُدَانَ، وَابْنُ آبِى عَدِيِّ

8010 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا اَبُو كُريُبٍ، نا خَلَفُ بُنُ اَيُّوبَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ كُريُبٍ، نا خَلَفُ بُنُ اَيُّوبَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ حُسُنُ سَمْتٍ، وَفِقُهٌ فِي دِينِ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ إلَّا خَلَفُ بُنُ اللَّهِ بَنُ اللَّهِ عَنْ عَوْفٍ إلَّا خَلَفُ بُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَوْفٍ اللَّهُ خَلَفُ بُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَوْفٍ اللَّهُ خَلَفُ بُنُ اللَّهُ عَنْ عَوْفٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَوْفٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَوْفٍ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

8011 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ، نا عِيسَى بُنُ يُونُسَ،

حضور المنظم آیک زمین کے پاس سے گزرے اس کا نام عُذرہ تھا' آپ نے اس کا نام خضرہ رکھا۔

یہ حدیدہ ہشام بن عروہ سے عبدہ روایت کرتے ں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرمات ہیں کہ میں حضور ملتے ہیں گئی سے میں حضور ملتے ہیں گئی ہیں حضور ملتے ہیں گئی ہیں نے اس کو دیکھا کہ آپ اپنی پشت مبارک کو نشان زدہ کر رہے تھے' جس جگہ زخم لگا تھا۔

یہ حدیث ابن عون سے حاتم بن وردان اور ابن ابوعدی روایرے کرتے ہیں۔

حضرت، ابوہریہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے آلیلم نے فرمایا: دو باتیں منافق میں اکٹھی نہیں ہوسکتی ہیں: (1) اچھا اخلاق (۲) دین کی سمجھ۔

بیحدیث عوف سے خلف بن الوب روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں الوکریب اسلے ہیں۔ حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور التی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جس نے بغیر وجہ

8009- أخرجه البخارى: اللباس جلد10صفحه 291 رقم الحديث: 24 58 ومسلم: اللباس جلد3صفحه 1674 .

8010- أخرجه الترمذي: العلم جلد5صفحه49-50 رقم الحديث:84 26 . وقال: غريب .

8011- اسناده صحيح .

عَنُ عَوُفٍ، عَنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنُ البَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، لَمْ يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ سَنَةٍ

لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ عَوْفٍ إِلَّا عِيسَى بُنُ يُونُسَ

مُحَدَّمَدُ بُنُ هَارُونَ، نا مُحَدَّدُ بَنُ هَارُونَ، نا مُحَدَّدُ بُنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ قَالَ: ذَكَرَ مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى سَلَمَةَ الْمَكِّيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ الْمَكِّيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنُ اَبِى هُورَيْرَةً قَالَ: أُهُدِيَتُ لِعَائِشَةَ، سَلَمَةَ هَدِيَّةٌ وَهُمَا صَائِمَتَانِ فَاكَلَتَا مِنْهَا، فَذَكَرَتَا وَحَفْصَةَ هَدِيَّةٌ وَهُمَا صَائِمَتَانِ فَاكَلَتَا مِنْهَا، فَذَكَرَتَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اقْضِيا فَلِكَ لِلنَّهِ مَكَانَهُ، وَلَا تَعُودَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و إلَّا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ

8013 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا السَّحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، نا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى، عَنُ مَعْ مَعْ مَعْ مَعْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، مَعْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ شَهَرَ سَيْفَهُ، ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ

کے معاہدہ تو ڑاوہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو ایک سوسال کی مسافت سے محسوس کی جائے گا۔

یہ حدیث عوف سے عیسیٰ بن یونس روایت کرتے --

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہا کو ہدیہ دیا گیا اس حالت میں تھیں دونوں حالت میں تھیں دونوں نے اسے کھایا اس کا ذکر حضور ملے اللہ کے ہاں ہوا آپ نے اسے کھایا اس کی جگہ دوزہ قضا کرو آئندہ نہ کرنا۔

یہ حدیث عمر بن عمر سے محمد بن ابوسلمہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں محمد بن مہران اکیلے ہیں۔

حضرت ابن زبیررضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور طلّ آلیّ ہے فرمایا: تلوار کو پھیلانا پھر اس کو رکھنا' اس کو ضائع کرتا ہے۔

8012- است ده فيه: محمد بن أبي سلمة المكي: ضعيف . انظر: لسان الميزان جلد 5صفحه 184 . وانظر: مجمع الزواند جلد 3 صفحه 205 .

8013- أخرجه النسائي: تحريم الدم جلد 7 صفحه 108 (باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس) . والحاكم في المستدرك جلد 2 صفحه 159 . وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . All Hidayan .

155

لَمْ يَذُكُرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ آحَدٌ مِمَّنُ رَوَاهُ عَنُ مَعْمُ مُوسَى عَنُ مَعْمُ اللَّهُ مُوسَى وَرَوَاهُ عَنُدُ الرَّزَاقِ، وَغَيْرُهُ مَقُطُوعًا وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، وَغَيْرُهُ مَقُطُوعًا

2014 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا اَبُو مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا اَبُو مُوسَى الْاَنْصَارِيُّ، لَا عَاصِمُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ الْاَشْ جَعِيُّ، نا يَزِيدُ بُنُ اَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْاَشْ جَعِيُّ، نا يَزِيدُ بُنُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَثْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَثْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْلِفُ اَحَدٌ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ قَالَ تَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي عُبَيْدٍ إِلَّا عَاصِمُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، تَفَرَّدَ بِهِ: آبُو مُوسَى الْآنْصَارِيُّ

اس حدیث میں معمر سے صرف فضل بن موی اروایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو عبدالرزاق اور اس کے علاوہ مقطوعاً روایت کرتے ہیں۔

بیر حدیث بزید بن ابوعبید سے عاصم بن عبدالعزیز روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابومویٰ انصاری اسلے ہیں۔

-8014 استناده حسن فيه: عاصم بن عبد العزيز الأشجعي: صدوق يهم . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد7 صفحه 37 رقم الحديث: 6297 . وانظر: مجمع الزوائد جلد4صفحه 183 .

8015- است ده فيه: عبد المؤمن بن عبد الله أبو الحسن الكوفى: مجهول . انظر: لسان الميزان جلد 4 صفحه 76 و 8015 و الحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 8 صفحه 265 و صححه الحافظ الهيثمي جلد 10 صفحه 52 و صححه الحافظ الهيثمي جلد 10 صفحه 52 و

حَيِّى يَمَنًا، يَا يَمَنُ حَيِّى قَيْسًا، إِنَّ قَيْسًا فُرُسَانُ اللَّهِ فِي الْاَرْضِ، وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَيَاتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَيُسَ لِهَذَا اللَّذِينِ نَاصِرٌ غَيْرُ قَيْسٍ، إِنَّ لِللَّهِ فُرُسَانً، لَيُسَ لِهَذَا اللَّذِينِ نَاصِرٌ غَيْرُ قَيْسٍ، إِنَّ لِللَّهِ فُرُسَانًا مِنُ اهْلِ فُرُسَانً اللَّهِ مِنْ اهْلِ الْاَرْضِ مَعْلُ ومِينَ، فَفُرُسَانُ اللَّهِ مِنْ اهْلِ الْاَرْضِ مَعْلُ ومِينَ، فَفُرُسَانُ اللَّهِ مِنْ اهْلِ الْاَرْضِ قَيْسٌ، إِنَّ مَا قَيْسٌ بَيْضَةٌ تَفَلَّقَتُ عَنَّا اهْلَ الْبَيْتِ، إِنَّ قَيْسًا ضَرَّاءُ اللهِ يَعْنِى: اَسَدَ اللهِ.

لَا يُرُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ غَالِبِ بْنِ اَبْجَرَ اللهَ الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: قُتُنَبَةُ

بُنُ عُشْمَانَ، نا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنُ حَجَّاجِ بُنِ بَنُ عُشْمَانَ، نا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنُ حَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاةَ، عَنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّكْسَكِيّ، عَنْ عَبُدِ اللَّحْمَنِ السَّكْسَكِيّ، عَنْ عَبُدِ اللَّحْمَنِ السَّكْسَكِيّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي اَوْفَى قَالَ: قَالَ اُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَسْلَمُنَا وَلَمْ نُقَاتِلُكَ، اللَّهُ وَقَاتَ لَكَ بَنُو فُلانِ، فَانْزَلَ اللَّهُ: (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنُ وَقَاتَ لَكَ بَنُو فُلانِ، فَانْزَلَ اللَّهُ: (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنُ اسْلَمُوا قُلُ لَا تَمَنُّوا عَلَى اِسْلامَكُمْ) (الحجرات: 17) الْآيَةَ

لَمْ يَسرُو هَ لَذَا الْحَدِيتَ عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ السَّكُسَكِيِّ اللَّهَ حَجَّاجٍ الَّا حَفُصٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ

8017 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا عِيسَى بُنُ هَارُونَ، نا عِيسَى بُنُ سَالِمِ الشَّاشِيُّ، نا آبُو الْمَلِيحِ الرَّقِيُّ، عَنْ

زمانہ آئے گا کہ اس وقت دہن کی قیس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا کرنے والا ہمیں ہوگا' اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا آسان میں نشانہ والے ہیں اور زمین میں حفاظت کرنے والے معلوم ہیں' اللہ کے دین کی زمین میں حفاظت کرنے والوں میں سے قیس ہی ہے' قیس اللہ کا شیر ہے۔

یہ حدیث غابہ بن ابجر سے اسی سند سے روایت ہے۔اس کوروایت کرنے میں قتیبہ اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن ابوادفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرب کے پھے لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم مسلمان ہوئے حالانکہ ہم نے آپ سے جنگ نہیں کی اللہ حالانکہ بنوفلاں نے اس سے پہلے آپ سے جنگ کی اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: ''تم پراحسان کیا ہے کہ م اسلام لائے' آپ فرما دیں تم نے مجھ پرکوئی احسان نہیں کیا اسلام لاکر''۔

یہ حدیث ابراہیم بن اسکسکی سے تجاج اور حجاج سے حفص روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں سہل بن عثمان السلیے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی کید بات

-8016 استاده فيه: رواد بن الجراح: صدوق اختلط . والحديث أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1 صفحه 222 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 110 .

8017- أخرجه البخارى: الطلاق جلد 9صفحه 258 رقم الجديث: 5251 ومسلم: الطلاق جلد 2صفحه 1093 .

حضور طلی ایک کینجی تو آپ نے رجوع کرنے کا تھم دیا کہ پاک ہونے تک جماع نہ کرنا' جب پاک ہوجائے تو چاہے طلاق دے یا چاہے تو نہ دے۔

یہ حدیث میمون بن مہران سے ابولی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرماتے ہیں که حضورط الله عنهما کا حضرت امام حسن وحسین رضی الله عنهما کا عقیقه کیا۔

یہ حدیث قادہ سے حجاج بن حجاج روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابراہیم بن طہمان اسلے میں

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئیں کہ حضور طلق اللہ عنہ فرمایا: موت کے لیے دعا نہ کرؤ نہ تمنا کرؤ جو دعا کرے تو ہے دعا کرے تو

مَيْهُونِ بُنِ مِهُرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّهُ طَلَقَ امْرَاتَهُ فِي حَيْضَتِهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاهَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، وَلا يُجَامِعَهَا حَتَّى تَطُهُرَ، فَاإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ امْسَكَ

لَمْ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ اللهِ الْمَلِيحِ

المُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مَحْمَدُ بُنُ هَارُونَ، نا بَحْمَدُ بُنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِى آبِى، نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ طَهُمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ قَنَادَةَ الَّا الْحَجَّاجُ بُنُ الْحَجَّاجِ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ

8019 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا الْحُمَدُ بُنُ حَفْص، حَدَّثَنِى آبِى، نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَان، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَا تَدْعُوا بِالْمَوْتِ، وَلَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَا تَدْعُوا بِالْمَوْتِ، وَلَا

8018- أخرجه أبو داؤد: الضحايا جلد 3صفحه 106 رقم الحديث: 2841 والنسائي: العقيقة جلد 7صفحه 146هـ (باب كم يعق عن الجارية؟) .

8019- أخرجه البخارى: المرضى جلد 10صفحه 132 رقم الحديث: 5671 ومسلم: الذكر جلد 4 صفحه 2064 ومسلم: الذكر جلد 4 صفحه 2064 . بلفظ: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فان كان لابد فاعلاً فليقل ..... والنسائى: الجنائز جلد 4 صفحه 4 (باب الدعاء بالموت) واللفظ له .

تَمَنَّوُهُ فَمَنُ كَانَ دَاعِيًا، فَلْيَقُلُ: اللَّهُمَّ اَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ يُونُسَ إِلَّا الْحَجَّاجُ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ

8020 - وَبِهِ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ الْحَجَّاجِ مُنِ الْحَجَّاجِ ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرُبِ وَالْهِضَّةِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرُبِ وَالْهِضَّةِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آنَسِ بُنِ سِيرِينَ إِلَّا الْحَدِيثَ عَنُ آنَسِ بُنِ سِيرِينَ إِلَّا الْحَجَاجِ، تَفَرَّدَ بِيهِ: إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُ مَانَ، وَلَا يُرُوى عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ فِي النَّهُي عَنِ الْاَكْلِ وَالشَّرُبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَّا بَهَذَا الْإِسْنَادِ

8021 - وَبِهِ عَنِ الْهَحَجَّاجِ بُنِ الْحَجَّاجِ، وَ الْمَحَجَّاجِ، عَنْ الْمَحَجَّاجِ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا الْحَجَّاجُ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ

8022 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا

بیحدیث یونس سے جاج روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابراہیم بن طہمان اکیلے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طبق آئی من سونے و جاندی کے برتوں میں کھانے پینے سے منع کیا۔

یہ حدیث انس بن سیرین سے حجاج بن حجاج روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابراہیم بن طہمان اسلے ہیں اور حضرت انس سے "المحل والشوب فی انیة الذهب والفضة "اس سندسے روایت ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرمات بین که حضور الله ی یا قدوم اللی حضور الله یک یک تصفی که تا قدوم اللی آند من

یہ حدیث قادہ سے حجاج روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں ابراہیم بن طہمان اسکیے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللّٰدعنہما فرماتے ہیں کہ حضور

8020- أخرجه البيهقي في الكبير جلد 1صفحه 45 رقم الحديث: 106 والنسائي في الكبرى جلد 4صفحه 149 رقم الحديث: 6632 .

8021- أخرجه الترمذي: الدعوات جلد 5صفحه 539 رقم الحديث: 3524 . وقال: غريب . والنسائي: السهو جلد 3 صفحه 44 رباب الدعاء بعد الذكر) . وأحمد: المسند جلد 3 صفحه 44 رقم الحديث: 12617 . واحمد المسند جلد 3 صفحه 49 رقم الحديث أخرجه الطبراني في 8022 - استناده حسن فيه: أبو طيبة عبد الله بن مسلم السلمي المروزي: صدوق يهم . والحديث أخرجه الطبراني في

مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأُرْزِّيُّ، ثَنَا اَبُو تُمَيْلَةَ، عَنُ اَبِي طَيْبَةَ، ثَنَا اَبُو تُمَيْلَةَ، عَنُ اَبِي طَيْبَةَ، ثَنَا اَبُو مِجُلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَبِسَ الْحَرِيرَ اَوُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَبِسَ الْحَرِيرَ اَوُ شَرِبَ مِنْ فِضَةٍ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنُ خَبَّبَ امْرَاةً عَلَى زَوْجِهَا، اَوْ عَبُدًا عَلَى مَوَ الِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو تُمَيْلَةً

مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَهُمِ الْاَنْطَاكِيُّ، ثَنَا اَبُو مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَهُمِ الْالْفَاكِيُّ، ثَنَا اَبُو السَّحَاقَ الْفَزَارِيُّ، نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شَوْذَبٍ، حَدَّثَنِى عَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ: كَانَ رَسُولُ بَرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ: كَانَ رَسُولُ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ: كَانَ رَسُولُ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَّالًا مَعْنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اصَابَ مَعْنَى اللهِ بَمْ اللهِ مَلَّالِهِ مُنَا لَيْهِمُ ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اصَابَ مَعْنَى اللهِ مِمْ اللهِ مَلْاللهِ مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ مَلْاللهِ مَلْاللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَلْاللهِ مَلْاللهِ مَلْاللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَلْاللهِ مَا اللهِ مَنْ الْمَالِي اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المَالمُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَامِرٍ الْآحُولِ إِلَّا عَنْ عَامِرٍ الْآحُولِ إِلَّا عَنْ اللهِ بُنُ شَوْذَبِ

ملٹی کیلئے نے فرمایا: جوریشم کالباس پہنے یا جا ندی کے برتن میں ہے اس کا تعلق ہم سے نہیں 'جوعورت شوہر کی نافرمان ہو یا غلام آقا کا تواس کا تعلق ہم سے نہیں۔

یہ حدیث ابن عمر سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں ابوتمیلہ اکیلے ہیں۔

حضرط الله بن عمرورض الله عنه فرمات بي كه حضورط الله الله بن عمرورض الله عنه فرمات بي كه حضورط الله الله عنه كوم الله عنه كوم ويت كه لوگول ميل تين مرتبه اعلان كروكه مال غنيمت لي جاوا الهم عمل ليل كه اورتقيم كريل كرآيا آپ كه پاس ايك آدى بالول كل لگام لي كرآيا اس نه عرض كى يارسول الله! بي ميس مال غنيمت سي مل هي آپ نه فرمايا: كيا تم نه بلال كا اعلان نهيس سا تقاتين دفعه جو جوا؟ عرض كى : جى بال اس از قرمايا: كيا تم نه بلال كا اعلان نهيس سا تقاتين دفعه جو جوا؟ عرض كى : جى بال اس از تو خرمايا: كيار آپ كوكيا ركاول تقى لي كرآيا آپ نه فرمايا: اگر تُو قيامت كه دن لا تا تو تجهد سي برگر قبول نه كيا جاتا ـ

یہ حدیث عامر االاحول سے عبداللہ بن شوذ ب روایت کرتے ہیں۔

الصغير جلد 1 صفحه 248 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 335 .

8023- أخرجه أبو داؤد: الجهاد جلد 3صفحه 68 رقم الحديث: 2712 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 286 رقم

الحديث:7012 وابن حبان (1677 موارد) .

المُسلِمُ بُنُ آبِى مُسْلِمِ الْجَرْمِتَّ، ثَنَا مَخُلَدُ بُنُ مُسُلِمُ بُنُ اللّهِ مُسَلِمِ الْجَرْمِتَّ، ثَنَا مَخُلَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللّهِ عَلْيهِ اللّهُ عَلَيْهِ سِيرِينَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ سِيرِينَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ احَدُكُمْ: زَرَعْتُ، وَلَكِنْ لِيَقُولَنَّ آحَدُكُمْ: زَرَعْتُ، وَلَكِنْ لِيَقُولَنَّ آحَدُكُمْ: زَرَعْتُ، وَلَكِنْ لِيَقُلُ: حَرَثُتُ

لَهُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ هِشَامِ إِلَّا مَخُلَدُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُسُلِمٌ الْجَرُمِيُّ

جُدَّنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ هَارُونَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ، نا مُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةً، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيغَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيغَ الشَّمُسُ اجْرَ الظُّهُ رَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ الشَّمُسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ فَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ فَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ فَبَلَ اَنْ يَرْتَحِلَ فَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهُرَ، ثُمَّ رَكِبَ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْمُ اللهُ اللهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ إِلَّا عُقَيْلٌ

8026 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بُـنُ عُـمَـرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ملتی اللہ سے مرگز روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: تم میں سے ہرگز کوئی بیانہ کہ کہ میں زراعت کرتا ہوں بلکہ یہ کہ کہ میں غیری کرتا ہوں ( کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے )۔

یہ حدیث ہشام سے مخلد روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں مسلم الجری اکیلے ہیں۔ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہیں۔ حضور ملتی ہیں ہیں ہیں خرک ہے تو مسلم کرتے تو آپ نماز ظہر نماز عصر تک مؤخر کرتے ، پھر اُتر تے وقت اور نماز عصر کو اوّل کو جمع کرتے (یعنی ظہر کو آخر وقت اور نماز عصر کو اوّل وقت) اگر سورج ڈھلنے کے بعد نہ کرتے تو نماز ظہر ادا کرتے تھے ، پھر سوار ہوتے۔

یہ حدیث زہری سے عقبل روایت کرتے ہیں۔
حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ حضور طلی اللہ سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: گرمیوں میں نماز

8024- استاده حسن فيه: مسلم بن أبى مسلم عبد الرحمٰن الجرمى: قال ابن حبان: ربما أخطأ . وقال الأزدى: حدث والحديث المنافية لا يتابع عليها . وقال البيهقى: ليس بقوى . انظر: لسان الميزان جلد 6صفحه 32 . والحديث أخرجه البزار جلد 2صفحه 96 كشف الأستار . والبيهقى في الكبرى جلد 6صفحه 138 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 4صفحه 123 .

8025-أحرجه البخارى: التقصير جلد 2صفحه 678 رقم الحديث: 1111 ومسلم: المسافرين جلد 1025

8026- أخرجه البخاري: المواقيت جلد 2 صطفحه 23 رقم الحديث: 536 ومسلم: المساجد جلد 1 صفحه 430 .

هِشَامٍ، وَ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ السَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آبُرِدُوا بِالصَّلاةِ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آبُرِدُوا بِالصَّلاةِ فِي شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ اوُ قَالَ: مِنْ فَتْحِ آبُوابِ جَهَنَّمَ .

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ ٱَيُّوبَ إِلَّا الْقَوَارِيرِيُّ

إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، نَا مَعْنُ بُنُ هَارُونَ، ثَنَا الْمُوسِي بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، نَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ اَنَسٍ قَالَ: كَانَ احَبَ الْالْوَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

لَـمْ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، وَلَا عَنْ سَعِيدِ إِلَّا مَعْنٌ: تَفَرَّدَ بِهِ: اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ

8028 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُسَحَرِزُ بُنُ عَوْنٍ، نا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامٍ، عَنُ اَيُمَنَ بُنِ مُسُحَرِزُ بُنُ عَوْنٍ، نا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامٍ، عَنُ اَيُمَنَ بُنِ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَة بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمَّادٍ الْعَامِرِيِّ فَاللهِ عَنْ قُدَامَة بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمَّادٍ الْعَامِرِيِّ فَاللهِ عَنْ قَدَامَة بُنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَتِهِ، وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمحْجَنِه

لَمْ يَسرُو هَلْذَا الْحَدِيثَ عَنْ آيُمَنَ إِلَّا قُرَّانُ بُنُ

ظہر شنڈی کر کے پڑھو' کیونکہ تخت گرمی جہنم کی تیش سے ہے' یا فرمایا: اس وقت جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔

یہ حدیث حماد بن زید الیب سے اور حماد سے قوار رکی روایت کرتے ہیں۔

حفرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور طبق اللہ عنہ کوتمام رنگوں میں سبز رنگ زیادہ پسند تھا۔

یہ حدیث قادہ سے سعید بن بشیر اور سعید سے معن روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابراہیم بن منذرا کیلے ہیں۔

حضرت قدامہ بن عبداللہ بن عمار العامری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبی آئی کو اپنی اونٹی پر سوار ہوکر طواف کرتے ہوئے دیکھا اور آپ حجراسود کو استلام کرتے اپنی حجرٹری کے ساتھ۔

بیرحدیث ایمن سے قران بن تمام روایت کرتے

8027- اسناده صحيح انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 132

8028- استاده حسن فيه: قران بن تمام: صدوق ربما أخطأ والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 19صفحه 38 . ورقم الحديث: 80 والامام أحمد في مسنده جلد 3 صفحه 413 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 346 .

السَّمَاعِيلُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ التَّرُجُمَانِيُّ، نا سَعِيدُ بَنُ عَبُدِ السَّمَاعِيلُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ التَّرُجُمَانِيُّ، نا سَعِيدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ، عَنُ السَّعِمَةِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ، عَنُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَجُلًا اَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّى ظَلَّةً وَهِي حَائِضٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ: طَلَّقُتُ امْرَاتِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: عَصَيْتَ رَبِّكَ، وَفَارَقُتَ امْرَاتَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: عَصَيْتَ رَبِّكَ، وَفَارَقُت امْرَاتَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: عَصَيْتَ رَبِكَ، وَفَارَقُت امْرَاتَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَانَ رُسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَهُ اَنُ يُرَاجِعَهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ عِينَ فَارَقَ امْرَاتَهُ اَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ عِينَ فَارَقَ امْرَاتَهُ اَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ عِينَ فَارَقَ امْرَاتَهُ اَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ وَسِلَّمَ امَرَهُ اَنْ يُرَاجِعَ بِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَهُ اَنْ يُرَاجِعَ بِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَهُ انْ يُرَاجِعُ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَهُ انْ يُرَاجِعُ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَهُ انْ يُرَاجِعُ بِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَا تَرُجِعُ بِهِ الْمُولَ اللهُ عَلَى لَهُ مُ وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقِ لَكَ مَا تَرُجِعُ بِهِ الْمُرَاتُكَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفُظِ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ إِلَّا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ الْجُمَحِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ: التَّرُجُمَانِيُّ

8030 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُمُسلِمُ بُنُ عَمْرٍ و الْحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُسلِمُ بُنُ عَمْرٍ و الْحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ آبِي سَعِيدٍ الْسَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدٍ الْسَعِيدِ بُنِ آبِي صَلَّى اللهُ اللهَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى، فَإِنَّ صَلاتَكُمُ تَجْعَلُوا قَبُرِي عِيدًا، وَصَلَّوْا عَلَى، فَإِنَّ صَلاتَكُمُ تَجْعَلُوا قَبُرِي عِيدًا، وَصَلَّوْا عَلَى، فَإِنَّ صَلاتَكُمُ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آ دی آ یا اس نے عرض کی! میں خالت دی ہے موش کی! میں نے حالت حیض میں طلاق دی ہے مصرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تُو نے اپنے رب کی نافر مانی کی وہ اپنی عورت سے جدا ہوا اس آ دی نے اپنی عرض کی: حضور طرق آلی ہے ابن عمر کو حکم دیا تھا 'جس وقت انہوں نے حالت حیض میں طلاق دی تھی کہ رجوع کرو۔ حضرت عمر نے اس کو فرمایا کہ حضور طرق آلی ہے ان کو رجوع کر نے اس کو فرمایا کہ حضور طرق آلی ہے ان کو رجوع کر نے کا حکم دیا تھا 'اس طلاق کی وجہ سے جو ان کے لیے باتی تھی۔ آپ کے لیے نہیں ہے کہ اپنی بوی سے رجوع کر ہے۔

یہ حدیث ان الفاظ سے عبیداللہ بن عمر سے سعید بن عبدالرحمٰن مجمی روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں التر جمانی اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طلق آلیم نے فرمایا: تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ میری قبر کو عید نہ بناؤ میری بارگاہ میں درود پڑھو کیونکہ تمہارا سلام اور درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے تم جہاں بھی ہو۔

8029- استناده حسن فيه: استماعيل بن ابراهيم الترجماني: ليس به بأس . والحديث أخرجه الدارقطني جلد 4 صفحه 8 . والبيهقي في الكبرى جلد 7 صفحه 334 .

8030- أحرجه أبو داؤد: المناسك جلد 2صفحه 225 رقم الحديث: 2042 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 487 ورقم الجديث: 8825 . ورواه مسلم في صحيحه بلفظ: لا تجعلوا بيوتكم مقابر . ان الشيطامن ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة . مسلم: المسافرين جلد 1صفحه 539 .

تَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ

لَـمُ يَـصِلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و

8031 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا يَحْيَى بُنُ هَارُونَ، نا يَحْيَى بُنِ مَعِينٍ، نا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُشِيبُ عَلَيْهَا

لَمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ اللَّ عِيسَى بُنُ يُونُسَ

2032 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا حَفْصُ بْنُ هَارُونَ، نا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابُو عُمَرَ الضَّرِيرُ الْحُلُوانِیُّ، نا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ، بَيَّاعُ الْحُمُرِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلْمَ بَيْدِ بُ اَنْ تُؤْتَى رُجَصُهُ كَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الله يُحِبُ اَنْ تُؤْتَى رُجَصُهُ كَمَا يُحِبُ اَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُورَةَ اللَّ عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابُو عُمَرَ الضَّرِيرُ

یہ حدیث ابن ابوذئب سے عبداللہ بن نافع روایت کرتے بیں اس کوروایت کرنے میں مسلم بن عمرو اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ملتی اللہ عنہا مربی قبول کرتے تھے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔

یہ حدیث ہشام بن عروہ سے عیسیٰ بن یونس روایت کرتے ہیں۔

یہ حدیث ہشام بن عروہ سے عمر بن عبید روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابوعمر الضریر اکیلے ہیں۔

8031- أخرجه البخارى: الهبة جلد 5صفحه 249 رقم الحديث: 2585، وأبو داؤد: البيوع جلد 3صفحه 289 رقم الحديث: 3536، والترمذي: البر جلد 4صفحه 338 رقم الحديث: 1953، وأحمد: المسند جلد 6 صفحه 100 رقم الحديث: 24645 .

8032- استاده فيه: عمر بن عبيد البصرى صاحب الخمر: ضعيف انظر: لسان الميزان جلد 4 صفحه 316 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 166 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 166 .

بُنُ سَعِيدٍ، نا قُصَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ عَارُونَ، نا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، نا قُصَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُصَرَ، عَنُ اَبِي بَكُرِ بُنِ سَالِمٍ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ، عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عُسَمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كُذَبَ عَلَيْ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا بُيْتًا فِي النَّارِ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا بُيْتًا فِي النَّارِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فُضَيْلٍ إِلَّا قُتَيْبَةً

الْعَزِيزِ بُنِ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْعَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْعَزِيزِ بُنِ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْعَزِيزِ بُنِ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الرُّهْرِيّ، الْمَخَلَّابِ، حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ الرُّهْرِيّ، عَنِ الرُّهُ وَسَلَمَ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكِ: انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ رَاى فِي يَدِ رَجُلٍ حَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَصَرَبَ اُصُبُعَهُ رَاى فِي يَدِ رَجُلٍ حَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَصَرَبَ الْصُبُعَهُ بِقِصَيبٍ كَانَ مَعَهُ حَتَى رَمَى بِهِ

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ اَنَسِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ وَتَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ وَرَوَاهُ النَّعُـمَانُ بُنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ اَبِى ثَعُلَبَةَ الْخُشَنِيِّ

8035 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا آبِى، نا وَهُبُ بُنُ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ، نا آبِى قَالَ: سَمِعْتُ النُّعُمَّانَ بُنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنِ ابْنِ النُّعُمَّانَ بُنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنِ ابْنِ النُّعُمَّانَ بُنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ، قَالَتُ يَهُودُ: إِذَا غَشِيَ الْمُنْكَدِرِ، عَنُ جَابِرٍ قَالَ: قَالَتُ يَهُودُ: إِذَا غَشِيَ الْمُسْرَاتَ لُهُ مُحَبَّيَةً جَاءً وَلَدُهُ اَحُولُ، فَنَزَلَتُ:

حفرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئی کہ خضور طلق اللہ عنہ من بنائے ہیں کہ حضور اللہ عنہ من میں بنائے۔

بیرحدیث نفیل سے تنیبہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ اللہ نے ایک آ دمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی' آپ نے اس کی انگلی پرلکڑی کا ٹکڑا مارا' وہ اس نے پھینک دی۔

یہ حدیث زہری' انس سے اور زہری سے ابراہیم بن سعد روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں عبدالعزیز العمری اکیلے ہیں۔

حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود نے
کہا: جب آ دی اپنی بیوی کے بیچھے سے وطی کرے اگلے
والے حصہ میں تو اولاد کانی پیدا ہوتی ہے بیہ آ بیت نازل
ہوئی: ''تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں' تم اپنی کھیتیوں
میں آ و جس طرح تم چاہتے ہوا اگر چاہوآ گے سے اگر

8033- استاده صحيح . أخرجه الطبراني في الكبير ( 13153-13154) . وأبو نعيم في الحلية جلد 8 صفحه 138 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 1صفحه 146 .

8035- أخرجه البخارى: التفسير جلد 8صفحه 37 رقم الحديث: 4528 ومسلم: النكاح جلد 2صفحه 1059 . واللفظ لمسلم .

عاہو بیچھے سے بشرطیکہ راستہ ایک ہی ہو۔

(نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ آنَى شِئْتُمْ) (البقرة: 223)، إِنْ شَاءَ مُجَبَّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ

مُجَبَّيَّةً، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ

لَمْ يَرُوهِ ذَا الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهُوِيِّ الْآ النَّعْمَانُ، وَلَا رَوَاهُ عَنِ النَّعْمَانِ الَّا جَرِيرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: وَهُبُ بُنُ جُريو

8036 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَطَّافُ بُنُ خَالِدٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمُرَةِ

لَـمْ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ نَافِعِ اللَّهُ الْمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَطَّافٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: قُتَيْبَةُ

مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاهِبِ الْحَارِثِیُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ مَسَلِمٍ، مُحَمَّدُ بُنُ مُصَلِّمَ الْوَاهِبِ الْحَارِثِیُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنَ يَضَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْاُحُرَى، وَهُوَ مُتَّكِءٌ

لَمْ يَرُوِ هَـذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاهِبِ

یہ حدیث زہری سے نعمان اور نعمان سے جریر روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں وہب بن

جربرا کیلے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرمالہ تر ہیں ک

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کی آئی پر نماز پڑھتے تھے۔

یہ حدیث زہری' نافع سے اور ہری سے عطاف روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں قتیبہ اکیلے

یہ دونوں حدیثیں عمرو بن دینار سے محمد بن مسلم روایت کرتے ہیں۔ان دونوں کوروایت کرنے میں محمد بن عبدالواہب اسلیلے ہیں۔

8036- اسناده حسن فيه: العطاف بن خالد: صدوق يهم . والحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 2صفحه 98 والبزار جلد 1صفحه 291 كشف الأستار . وعزاه الحافظ الهيشمي للكبير . وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . انظر: مجمع الزوائد جلد 2صفحه 59 .

8037- اسناده حسن فيه: محمد بن مسلم هو الطائفي: صدوق يخطئ . انظر: مجمع الزوائد جلد8صفحه 103 الهداية - AlHidayah

قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسُمَاعِیلَ بُنِ اَبِی فُدَیْكِ، اَخْبَرَنِی ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسُمَاعِیلَ بُنِ اَبِی فُدَیْكِ، اَخْبَرَنِی مُوسَی بُنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، مُوسَی بُنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سُراقَة، عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِیدٍ، اَنَّ زَیْدَ بُنَ خَالِدٍ الْجُهَنِی، عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِیدٍ، اَنَّ زَیْدَ بُنَ خَالِدٍ الْجُهَنِی، الله عَلیهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَخْبَرَهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلیهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَهَزَ غَازِیًا فَلهُ مِثْلُ اَجُرِهِ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِیًا فِی اَهْلِهِ فَلهُ مِثْلُ اَجُرِهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَّا مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ آبِى فُدَيْكٍ

2039 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَارٍ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ الْمَاجِشُونِ، عَنُ ابْدِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَنُ اَزُوَاجُكَ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: إِنَّكِ مِنْهُنَّ ، فِخُيِّلَ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ يَتَزَوَّجُ بِكُرًا غَيْرِى

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ كَعُبِ الرَّحُمَنِ بُنِ كَعُبِ الرَّحُمَنِ بُنِ كَعُبِ الْرَوَاهُ عَنِ كَعُبِ الْمَاجِشُونُ، وَلَا زَوَاهُ عَنِ الْمَاجِشُونُ، وَلَا رَوَاهُ عَنِ الْمَاجِشُونِ إِلَّا الْبِنْهُ يُوسُفُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ الْمَاجِشُونِ إِلَّا الْبِنْهُ يُوسُفُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ الْمَارِ

8040 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا

حضرت بزید بن خالد انجہنی فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئی ہے فرمایا: جس نے غازی کے لیے سامان تیار کیا، مل کی اور کے کیے ساتھ تو اس کے گھروالوں کے پیچھے رہا بھلائی کے ساتھ تو اس کے لیے تواب جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔

یہ حدیث زہری سے عبدالرحمٰن بن اسحاق اور عبدالرحمٰن سے موسیٰ بن یعقوب روایت کرتے ہیں۔
اس کوروایت کرنے میں ابن ابوفد کیا کیلے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ کی ازواج میں سے جنت میں آپ کے ساتھ کون ہوگی؟ آپ نے فرمایا: تُو ان میں شامل ہے! مجھے خیال ہوا کہ آپ نے میرے علاوہ میں شامل ہے! مجھے خیال ہوا کہ آپ نے میرے علاوہ کسی اور سے نکاح حالتِ کواری میں نہیں کیا۔

یہ حدیث عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک سے مابشون اور مابشون سے ان کے بیٹے یوسف روایت کرتے ہیں محمد بن بکار اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرمات بین

<sup>8038-</sup> أخرجه البخارى: الجهاد جلد6صفحه 58 رقم الحديث: 2843 ومسلم: الامارة جلد3صفحه 1507 .

<sup>8040-</sup> أخرجه البخارى: المدينة جلد4صفحه 117 رقم الحديث: 1885 ومسلم: الحج جلد2صفحه 994 .

اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنُ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ التَّيْمِيُّ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ انَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْبُهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: اللهُ مَّ، اجْعَلُ فِيهَا ضِعْفَى مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ إِلَّا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ أُسَامَةَ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا الْحَجَّاجُ اللهُ الْحَجَّاجُ اللهُ الْحَجَّاجُ اللهُ الْحَجَّاجِ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ

8042 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَفْسٍ، حَدَّثِنِى آبِى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنِ الْحَجَّاحِ بُنِ الْحَجَّاحِ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ

یہ حدیث ہری کے اسامہ بن زید اور اسامہ سے عبداللہ بن موکی التیمی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوذر عفاری رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں نے عرض کی: یارسول الله! ہم ایسی قوم سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے میں جن کے اعمال کو ہم نہیں یا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تُو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی: یارسول الله! بیالی حالت میں ہیں آپ نے فرمایا: تم ایسی ہی حالت میں ہو۔

اس مدیث کوحفرت قادہ سے حجاج بن حجاج ہی روایت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ابراہیم بن طہمان اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق ہیں کہ حضور طلق ہیں ہے جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ کا ملنا زمین و آسان کے درمیان والی جگہ سے بہتر ہے۔

8041- أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4صفحه 335 رقم الحديث: 5126 والدارمي: الرقاق جلد 2صفحه 414 رقم الحديث: 21437 وأحمد: المسند جلد 5صفحه 186 رقم الحديث: 21437 .

. 418- اسناده صحيح . انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه 418 AlHidayah - الهداية

آبِى أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُوطٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِمَوْقِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْض

8043 - وَبِهِ عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، عَنْ اَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَهُلِكُ كِسُرَى بَعْدَهُ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: يَهُلِكُ قَيْصَرُ، فَلا يَكُونُ إِنِّى اَنَا مَلِكُ الْامُلاكِ وَيَهُلِكُ قَيْصَرُ، فَلا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ، وَذَلِكَ اَنَّهُ يَقُولُ: إِنِّى اَنَا مَلِكُ الْامُلاكِ قَيْصَرُ بَعْدَهُ، وَذَلِكَ اَنَّهُ يَقُولُ: إِنِّى اَنَا مَلِكُ الْامُلاكِ لَمُ يَصُرُو هَذَلِكَ اللهُ مَلاكِ الْمُمَلاكِ لَمَ عَنْ قَتَادَةً اللهَ الْمُمَلاكِ لَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ الْمُحَدِيثَيْنِ عَنْ قَتَادَةً اللهَ الْمُحَجَّاحُ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ

8044 - وَبِهِ عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَنْ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْآعُلَى بُنِ عَبْدِ رَبِّهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابَا هُرَيْرَ-ةَ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَ-ةَ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ عِيسَى نَاذِلٌ، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقُتُلُ الْحِنْزِيوَ

لَـمُ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةً إِلَّا الْحَجَّاجُ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ

8045 - وَبِهِ عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ عُبِيدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اتَّقَى الله دَخَلَ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اتَّقَى الله دَخَلَ اللهِ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اتَّقَى الله دَخَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اتَّقَى الله دَخَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اتَّقَى الله دَخَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَحْيَا فَلا يَمُوتُ، لا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئیل نے فرمایا: کسری کی ہلاکت ہو! کسری کے بعد کوئی نہیں وہ کہنا تھا: میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں قیصر کے لیے ہلاکت ہے! قیصر کے بعد کوئی نہیں ہے نیاس لیے کہات سے! قیصر کے بعد کوئی نہیں ہے نیاس لیے کہات نے کہا: میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔

یہ دونوں حدیثیں قادہ سے حجاج روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابراہیم بن طہمان اکیلے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آلیم نے فرمایا: عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گئے صلیب کوتوڑیں گے اور خزر کوقل کریں گے۔

یہ حدیث قادہ سے جائ روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابراہیم بن طہمان اکیلے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طفّہ اللّٰہ نے فرمایا: جواللہ سے ڈرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا' جنت میں الی نعمیں ہیں جو پرانی نہیں ہوں گی' زندگی ہے موت نہیں ہے' کپڑے پرانے نہیں ہوں گے'

8043- اسناده صحيح . انظر: مجمع الزوائد جلد 8صفحه 292 .

8044- أخرجه البخارى: البيوع جلد4صفحه 483 رقم الحديث: 2222 ومسلم: الايمان جلد1صفحه 135.

8045- اسناده صحيح

تَبُلَى ثِيَابُهُ، وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ قَتَادَةَ إِلَّا الْحَجَّاجُ الْمُ لَكَةًا اللَّهُ الْحَجَّاجُ الْمُ الْحَجَّاجِ، وَهِ شَامٌ الدَّسُتُوائِقُ تَفَرَّدَ بِهِ: اِبْرَاهِيمُ الْنُ طُهُ مَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، وَتَفَرَّدَ بِهِ: مُعَاذُ بُنُ هِ شَام، عَنُ اَبِيهِ

3046 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا حُمَيْدٍ حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةَ، نا سُفْيَانُ بُنُ حَبِيبٍ، عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنُ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَدَ قَالَ: السُّنَّةُ اَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، وَحِينَ يَدُخُلُ مَكَّةَ

لَمْ يَـرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ بَكُرٍ إِلَّا حُمَيْدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُفْيَانُ بُنُ حَبِيبِ

كَامِلُ الْجَحْدَرِيُّ، نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ، كَامِلُ الْجَحْدَرِيُّ، نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ، وَسِمَاكِ بُنِ عَطِيَّةَ، وَهِشَامٍ، فِي آخَرَيْنِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ لِي الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْالِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ الْعَطِيتَهَا عَنْ مَسْالَةٍ وَكِلْتَ الْيَهَا، وَإِنْ الْعَطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْالَةٍ مُسْالَةٍ وُكِلْتَ الْيَهَا، وَإِنْ الْعَلِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْالَةٍ وَعَنْ يَمِينٍ فَرَايُتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ، وَكَفِّرُ عَنْ يَمِينِ فَرَايُتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ، وَكَفِّرُ عَنْ يَمِينِ فَرَايَتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ، وَكَفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ

صفحه1273 .

جوانی ختم نہیں ہوگی۔

یہ حدیث قادہ سے جات بن جات اور ہشام الدستوائی روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابراہیم بن طہمان جاج سے روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں معاذ بن ہشام اپنے والدسے روایت کرنے میں اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ آ دمی احرام پہنتے وقت اور مکھ میں داخل ہوتے وقت عنسل کرے۔

یہ حدیث بکر سے حمید روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں سفیان بن حبیب اکیلے ہیں۔

8946- أخرجه البيهقي في الكبرى جلد5صفحه 49 رقم الحديث: 8946.

8047- أخرجه البخباري: الأحكام جلد 13صفحه 132 رقم الحديث: 7146 ومسلم: الأبسان حدد 3

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ أَبْنِ زَيْدٍ إلَّا أَبُو كَامِل

طَالُوتُ بُنُ عَبَّادٍ، نا سُويُدُ اَبُو حَاتِمٍ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ طَالُوتُ بُنُ عَبَّادٍ، نا سُويُدُ اَبُو حَاتِمٍ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ حَفْ صَةَ بِنُتِ سِيرِينَ، عَنُ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقَامَ مَعْ الْعَمْ عَقِيقَتَهُ فَاهُ إِيقُوا عَنْهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ فَالَا عَلْمَ الْمَعْ مَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللْعَلَمُ ع

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ إِلَّا سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ وَرَوَاهُ غَيْرُهُ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ

2049 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا يَخْيَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا يَخْيَى بُنُ اَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، نا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِیُّ، نا اَيُّوبُ، عَنُ مَنْصُورِ بُنِ الْمُعْتَمِرِ، هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ لَقِيتُ مَنْ مَنْصُورَ بُنَ الْمُعْتَمِرِ، فَسَالُتُهُ عَنْهُ فَحَدَّثَنَا، لَقِيتُ مَنْ صُورَ بُنَ الْمُعْتَمِرِ، فَسَالُتُهُ عَنْهُ فَحَدَّثَنَا، عَنْ اَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، اَنَّهُ قَالَ فِي الْقِرَاءَ قِ كَمَا الْقِرَاءَ قِ كَمَا الْقِرَاءَ قِ كَمَا الْقِرَاءَ قَ كَمَا الْقِرَاءَ قَ كَمَا

یہ حدیث حماد بن زید سے ابوکامل روایت کرتے -

حضرت سلمان بن عامر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنه فرمایا: بچه پیدا ہونے کے ساتھاس کا عقیقہ کرؤ اس سے تکلیف دور کرواور عام مسکین کوصدقہ دینے کا ثواب ایک صدقہ کا ہے اور اپنے رشتے دار کو صدقہ دینے کا ثواب دوصدقوں کے برابر ہے۔

یہ حدیث قادہ خصہ بنت سیرین سے اور قادہ سے سوید ابوحاتم روایت کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ حدیث قادہ سے وہ محمد بن سیرین سے روایت کرتے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ امام کے پیچھے خاموش رہوجس طرح تخفے تھم دیا گیا ہے اور تیرے لیے امام کی قر اُت ہی کافی ہے۔

8048- أخرجه البخارى: العقيقة جلد 9صفحه 504 رقم الحديث: 5472 . في شقه الأول . وأما قوله المستريس و الصدقة

8049- است ده صحيح . أخرجه الطبراني في الكبير جلد 10صفحه194 رقم الحديث: 10435 . وانظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه114 .

أُمِرُتَ، وَسَيَكُفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ

لَمْ يَرُو هَ ذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ

8050 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا

مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ آبِی، نا آبُو حَمْزَةَ، آخُبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيْمَانَ، غَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ: آنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَدَعَ، فَجَعَلَ مَكَانَ الشِّعُب سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ الشِّعُب سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ

لَمْ يَرُوِ هَـٰذَا الْحَـٰدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ إِلَّا اَبُو حَمْزَةَ

8051 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى بَكُرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نا مُؤَمَّلُ بُنُ السَمَاعِيلَ، نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، وَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعٍ بُنِ عُدُسٍ، عَنْ آبِى رَذِينٍ قَالَ: كَرِهَ عَنْ وَكِيعٍ بُنِ عُدُسٍ، عَنْ آبِى رَذِينٍ قَالَ: كَرِهَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، فَإِذَا سَالَهُ اَبُو رَزِينٍ اَعْجَبَهُ ذَلِكَ وَاَجَابَهُ لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلِمَةَ إِلَّا

مُؤَمَّلٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْمُقَدَّمِيُّ

8052 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا سَعُدُ

یہ حدیث ایوب سے عبدالوہاب روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں کیلی بن ایوب اکیلے

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں گئے۔ حضور ملتی آیم کا پیالہ مبارک ٹوٹ گیا تھا' تہد کی جگہ اس پر چاندی لگائی گئی۔

یہ حدیث عاصم' ابن سیرین سے اور عاصم سے ابو حمزہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابورزین رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طلق آیکنی کی خضور طلق آیکنی کو ناپند کرتے سے اس پرعیب لگائے ، جب ابورزین مانگتے تو آپ اس کو پیند کرتے اور جواب دیتے۔

یہ حدیث حماد بن سلمہ سے مؤمل روایت کرتے ہیں۔ بیں۔اس کوروایت کرنے میں مقدمی اسکیلے ہیں۔ حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

8050- أخرجه البخارى: الأشوبة جلد 10 صفحه 101 رقم الحديث: 5638.

1931- استاده فيه: مؤمل بن اسماعيل البصرى صدوق سيئ الحفظ . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 19 صفحه 208 . وحسن الحافظ الهيثمي استاده . انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 208 .

8052-اسناده فيه: مسلم بن حالد الزنجي: صدوق كثير الأوهام . وانظر: مجمع الزوائد جلد4صفحه95-96 .

بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، نا آبِى، نا مُسُلِمُ بُنُ خَالِدِ النَّانَجِيُّ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ آبِيدِ، عَنْ آبِي خَالِدِ النَّانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَسُبِ الْاَمَةِ إِلَّا اَنْ يَكُونَ لَهَا عَمَلْ وَاصِبٌ مُعْرَفٌ

لَمْ يَرُو هَلْ الْحَدِيثَ عَنِ الْعَلاءِ إِلَّا مُسلِمٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْحَكِم

الصَّلُتُ بُنُ هَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ، نا مَالِكُ بُنُ الصَّلُتُ بُنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ، نا مَالِكُ بُنُ سُلَيْمَانَ ابُو غَسَّانَ النَّهُ شَلِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الضَّبِّيِّ، عَنْ النَّبِيِّ، عَنْ النَّهِ مُلْكِيْ، عَنْ يَزِيدَ الضَّبِّيِّ، عَنْ النَّهِ مَالِكِ، يَرُفَعُهُ قَالَ: لَا تَسْتَغَلُّوا الْاَمَةَ إِلَّا الْسَعَانَ الْكَمَةَ إِلَّا الْمَهَ اللَّهِ مَا لِكِي، يَرُفَعُهُ قَالَ: لَا تَسْتَغَلُّوا الْاَمَةَ إِلَّا الْمَهَ اللَّهِ مَا لِكِي، يَرُفَعُهُ قَالَ: اللهَ مَا اللَّهُ مَا اللهُ مَالِكِ اللهِ مَا لِكُهُ اللهِ مَا لَكُونَ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِّيْنِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللّ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ يَزِيدَ الضَّبِّيِّ إِلَّا مَالِكُ بُنُ سُلَيْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الصَّلْتُ

8054 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عِمُرَانَ بُنِ اَبِى لَيُلَى، حَدَّثَنِي عَمَّتِى حَمَّتِى حَمَّتِي عَمَّتِى حَمَّتِهَ الْمِنَةَ بِنُتِ عَبُدِ حَمادة بِنُتُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمَّتِهَا آمِنَةَ بِنُتِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدَّتِهَا أُمِّ لَيْلَى، قَالَتْ: بَايَغُنَا رَسُولَ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدَّتِهَا أُمِّ لَيْلَى، قَالَتْ: بَايَغُنَا رَسُولَ

طَنِّ اللَّهِ مِنْ لَهِ اللَّهِ عَلَى كَمَا لَى سِيمَعَ كَيا اللَّهِ الرَّاسِ كَا عمل جانا بہجانا ہو۔

بیحدیث علاء سے مسلم روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں عبداللہ بن عبدالحکم اکیلے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: لونڈی سے ناجائز فائدہ نه اُٹھاؤ' ہاں! اگرلونڈی کے دونوں ہاتھ کام کرتے ہوں۔

بیحدیث یزیدالفسی سے مالک بن سلیمان روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں صلت اکیلے

حضرت اُم کیلی رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول الله طلح آئیل کی بیعت کی' ہم نے آپ سے وعدہ کیا' ہم اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا ئیں گی اور تنگھی کریں گی اور ہم اپنے ہاتھوں پہ خضاب نہیں لگا ئیں گی۔

8053- اسناده فيه: مالك بن سليمان أبو غسان النهشلي: ضعيف . انظر: لسان الميزان جلد 5صفحه 4 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 4صفحه 95 .

8054- اسناده فيه: أ-محمد بن عمران بن أبى ليلى: صدوق . ب-حمادة بنت محمد بن عبد الرحمٰن بن أبى ليلى: ذكرها ابن حبان فى الثقات جلد 6صفحه 250 . ج- آمنة بنت عبد الرحمٰن بن أبى ليلى ذكرها ابن حبان فى الثقات جلد 40صفحه 63 . والحديث أخرجه الطبرانى فى الكبير جلد 25صفحه 138 وال الحافظ الهيثمى: وفى اسناده من لم أعرفه . انظر: مجمع الزوائد جلد 6صفحه 174 .

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ فِيمَا اَحَدَ عَلَيْنَا: اَنُ نَخْتَضِبَ النَّغَمْسَ، وَنَمْتَشِطَ بِالْعَسَلِ، وَلَا نُقُحِلَ اَيُدِينَا مِنْ خِضَابِ

2055 - وَبِهِ: قَالَتُ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتُ اِحْدَانَا تَقُدِرُ اَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتُ اِحْدَانَا تَقُدِرُ اَنُ تَتَّرِ مَنْ فِضَةٍ، فَإِنْ لَمُ تَكُنُ تَتَّرِ مِنْ فِضَةٍ، فَإِنْ لَمُ تَكُنُ تَتَحَدُ فِي يَدَيُهَا مِسُكَتَيْنِ مِنْ فِضَةٍ، فَإِنْ لَمُ تَكُنُ تَتَحَدُرُ عَقَدَتُ يَدَيُهَا وَلَوْ بِسَيْرٍ ، وَقَالَ: لَا تَشَبَّهُنَ بَلُو بَالرِّ جَالِ

لَا يُرُوَى هَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَنْ أُمِّ لَيُلَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرَانَ

الْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ الْآوَّلِ، نا اَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بُنُ الْحُسَيْنُ بَنُ عَبْدِ الْآوَّلِ، نا اَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بُنُ وَاضِحٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ عَمِّدِ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، لَا تَدُرُونَ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ الْالْوِ تُمَيْلَةً

8057 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا

حضرت أم لیل رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور ملے اللہ میں ہم کو حکم دیتے تھے کہ اگرتم میں سے کوئی طاقت رکھے کہ ایٹ ہاتھ پر ایٹ ہاتھ میں چاندی کی انگوشی رکھے اگر چہ تھوڑی ہو اور پہننے کی طاقت نہ رکھے تو رکھے اگر چہ تھوڑی ہو اور عورتیں مردوں کی مشابہت نہ کریں۔

یہ دونوں حدیثیں اُم لیلیٰ سے اسی سند سے روایت ہے۔ان دونوں کوروایت کرنے میں محمد بن عمران اکیلے بد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئید میں کہ حضور طلق کی تمنا نہ کرؤ تم نہیں جانتے ان میں کیا شرہے۔

یہ حدیث محمد بن اسحاق سے ابوتمیلہ روایت کرتے

حضرت جریر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم ایک

8055- أحرجه الطبراني في الكبير جلد 24صفحه 303 . وقال الحافظ الهيثمي: فيه من لم أعرفه . انظر : مجمع الزوائد جلد 5صفحه 175 .

8056- اسناده فيه: أ- الحسين بن عبد الأول: ضعيف . ب- محمد بن اسحاق: مدلس وعد عنعنه . والحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 2صفحه 400 .

8057- أخرجه البخارى: المواقيت جلد 2صفحه 40 رقم الحديث: 554 ومسلم: المساجد جلد 1 صفحه 439 .

خَلَفُ بُنُ هِ شَامٍ الْبَزَّارُ، نا اَبُو شِهَابِ الْحَنَّاطُ، عَنُ السَّمَاعِيلَ، عَنُ قَيْسٍ، عَنُ جَرِيرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ وَنَ رَبِّكُمُ عِيَانًا كَمَا لَيُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

شِهَابٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: خَلَفٌ 8058 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ، وَالْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرُسِيَّانِ، الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ، وَالْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرُسِيَّانِ، قَالاً: ثَنَا وَهُبُ بُنُ خَالِدٍ، نا اَيُّوبُ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزِّهُ رِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ أُمِ الزِّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الزِّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ خَيْرًا اوْ نَمَى خَيْرًا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ٱلْيُوبَ إِلَّا وُهَيْبٌ 8059 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ زُنْبُورٍ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ عُمَيْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ

سفر میں حضور طاق الی کے ساتھ تھے آپ نے چودھویں رات کے چاند کو دیکھا تو آپ نے فرمایا: عنقریب تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو تم کو اسے دیکھنے میں آ کھ نہیں جھیکے گی اگر تم طاقت رکھتے ہوتو تمہاری نماز فجر اور نماز عصر نہ رئے تو ایسا ضرور کرویعنی پڑھو کھر آپ نے بیا یت پڑھی فسیج جمد ریک۔

اساعیل بن ابوخالدے 'ترون ربکم عیانا'' کے الفاظ صرف ابوشہاب ہی روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں خلف اکیلے ہیں۔

حضرت اُم کلثوم بنت عقبہ سے روایت ہے کہ حضورط اُلی آئی ہے نے فرمایا: لوگوں کے درمیان صلح کروانے والے کی درمیان سلح کروانے والے کے لیے جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ خیرخواہی کی نیت سے ہو۔

میرحدیث الوب سے وہیب روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللّدعنه فرماتے ہیں کہ حضور طلق اللّم سے بوچھا گیا کہ اللّه کی راہ میں نگہانی

8058- أخرجه البحارى: الصلح جلد5صفحه 353 رقم الحديث: 2692 ومسلم: البر والصلة جلد 4

. 8059- استاده فيه: الحارث بن عمير: ضعيف وقال الحافظ الهيثمي: رجاله ثقات انظر مجمع الزوائد جلد 5

الطَّوِيلِ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى السَّوِيلِ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَجْرِ الرِّبَاطِ، فَقَالَ: مَنْ رَابَطَ لَيُسَلِمِينَ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ لَيْ لَمُشْلِمِينَ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ حَلْفَهُ مِثَنُ صَامَ وَصَلَّى

8060 - وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ فِكَاكُكُمُ مِنَ النَّار

لَمْ يَرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ حُمَيْدِ إلَّا الْحَارِثُ بُنُ عُمَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: مُحَمَّدُ بُنُ زُنُبُورٍ

مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، نا مَرُوانُ بُنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، نا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ اَنْسٍ، اَنَّ سَعُدًا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اِنَّ صَلَّى اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

قَالُ مُوسَى بُنُ هَارُونَ وَهِمَ فِيهِ مَرُوانُ بِمَكَّةَ ﴿ إِنَّهَا هُوَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ

8062 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا

کرنے کا کتنا تواب ہے؟ آپ نے فرمایا: جوایک رات مسلمانوں کے لیے اللہ کی راہ میں نگہبانی کرے تو اس کے لیے اتنابی تواب ہے جونماز پڑھے اور روزہ رکھے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرمات بی که حضور طل آیم نے فرمایا: صدقه کرو کیونکه صدقه کرنے سے جہنم سے آزادی ملتی ہے۔

یہ دونوں حدیثیں حمید سے حارث بن عمیر روایت کرتے ہیں۔ ان دونوں کو روایت کرنے میں محد بن زنبورا کیلے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حصرت سعد رضی اللہ عنہ حضور طبق اللہ عنہ حضور طبق اللہ عنہ مضور طبق اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ اللہ! میری والدہ کا وصال ہوا ہے اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہے اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کونفع ہوگا؟ آپ نے فرمایا: جی بال! بانی کا کنوال کھودو۔

حضرت موی بن ہارون فرماتے ہیں: اس میں مروان کو وہم ہواہے کہ میں کہ بیر حدیث حمید سے حسن روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ کسی

8060- استناده حسن فيه: محمد بن زنبور أبو صالح المكي: صدوق له أوهام . وقال الحافظ الهيثمي: رجاله ثقات .

انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 109 .

8061- اسناده صحيح انظر: مجمع الزوائد جلد 3صفحه 141.

8062- اسناده فيه: أ- عبد العزيز بن أبي ثابت: ضعيد جدًّا . ب - ابراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي: ضعيف ' والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 11صفحه224-225 رقم الحديث: 11563 اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَاهِيُّ، نا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ آبِي شَابِتٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي حَبِيبَةَ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ الْسُحَصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَاوُدَ بُنِ الْسُحَتَلَمَ نَبِيُّ قَطُّ، إِنَّمَا اللاحْتِلامُ مِنَ الشَّيْطَانِ قَالَ: مَا احْتَلَمَ نَبِيُّ قَطُّ، إِنَّمَا اللاحْتِلامُ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمَ يَرُو هَنَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ لَلَّمَ ابْنُ ابْنِ آبِي حَبِيبَةَ اللَّا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِي حَبِيبَةً، وَلَا عَنِ ابْنِ آبِي حَبِيبَةَ اللَّا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِي ثَابِتٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْعَزِيزِ بُنُ آبِي ثَابِتٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ

الْحُسَيْنُ بُنُ عَبِيدِ الْآوَلِ، نا ابُو تُمَيْلَةَ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبِيدِ الْآوَلِ، نا ابُو تُمَيْلَةَ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْعَتَكِيّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، اَنَّ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْعَتَكِيّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، اَنَّ اللهِ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ النَّبِيّ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَتَكِيُ، تَفَرَّدَ بهِ: أَبُو تُمَيْلَةَ

بَكْرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، نا الْمُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ آبِى بَكْرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، نا الْمُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ آبِى لَيْكَى، عَنُ عَطِيَّةَ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لَيْكَى، عَنُ عَطِيَّةَ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى اللَّهِ صَلَّمَ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَحَرُوا فَإِنَّ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

نی کواحتلام بھی نہیں ہوا کیونکہ احتلام شیطان کی طرف سے ہے۔

یہ حدیث داؤد بن حصین سے ابن ابوحبیب اور ابوابوحبیب سے عبدالعزیز بن ابوابت روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابراہیم بن منذر اکیلے ہیں۔

حضرت جابر رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ مات ہیں۔ عاشواء کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔

یہ حدیث عطاء سے عبیداللہ العتیکی روایت کرتے ہیں۔ ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابوتمیلہ اکیلے ہیں۔ حضرت اُم سعدرضی اللہ عند فرماتی ہیں کہ حضور ساتھ اللہ عند فرماتی ہیں کہ حضور ساتھ اللہ اللہ عند فرماتی ہیں برکت ہے۔

وانظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 270 .

8063-اسناده فيه: الحسين بن عبد الأول النخعى: ضعيف . انظر: الميزان جلد 1 صفحه 569 .

8064- اسناده والحديث صحيح وفيه: أ- محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى: صدوق سيئ الحفظ . ب- عطية بن سعد العوفى: صدوق يخطئ كثيرًا ويدلس ولم يصرح بالسماع . والحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 4 صفحه 35 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 154 . ومن حديث أنس أخرجه: البخارى جلد 4 صفحه 139 . ومسلم في الصيام (45) .

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى إلَّا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ

قَرُونَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ، نا دَاوُدُ بُنُ آبِى الْفُرَاتِ، ثَنَا الْمُراهِ بُنُ فَرُّوخَ، نا دَاوُدُ بُنُ آبِى الْفُرَاتِ، ثَنَا الْمُراهِ بِنُ مَيْمُونِ الصَّائِغُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِى رَبَاحٍ، حَدَّثِى عُرُوةً بُنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتُهُ، وَبَاحٍ، حَدَّثِى عُرُوةً بُنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتُهُ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَهِي مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ

8066 - وَبِهِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: فِى كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءً ةٌ، وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَمَا اَعْلَنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحُنُ نُعْلِنُهُ، وَمَا اَسَرَّ فَنَحُنُ نُسِرُّهُ

لَـمُ يَـرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ اللهِ الْفُرَاتِ، وَعَوْنُ بْنُ مَعْمَرٍ

بُنُ بَقِيَّةً، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا عَطِيَّةُ بَنُ بَقِيَّةً، حَدَّثَنِى آبِى، نا اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، عَنِ الْمُعْتَمِرِ بُنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ فَضَاءٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسُرِ سِكَّةِ المُسُلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمُ إِلَّا مِنْ بَاس

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَقِيَّةَ إِلَّا ابْنُهُ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَقِيَّةَ إِلَّا ابْنُهُ

بیرحدیث ابن ابولیل سے مطلب بن زیادہ روایت کرتے ہیں۔

جضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ حضور ملتی اللہ اللہ عنہا تاتی ہیں کہ میں آپ کے آگے لیٹی ہوتی تھی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں قرات ہے اگر چہ سورہ فاتحہ ہو جن میں حضورط اللہ اللہ اللہ نے جہری قرات کی ہے ہم بھی جہری قرات کرتے ہیں ۔ جن میں آپ نے سری کی ہے ہم بھی سری کرتے ہیں۔ مید دونوں حدیثیں ابراہیم الصائع سے داؤد بن ابوفرات اورعون بن معمرروایت کرتے ہیں۔

8065- أخرجه البخارى: الصلاة جلد 1 صفحه 587 رقم الحديث: 384 ومسلم: المسافرين جلد 1 صفحه 511 .

8066- أخرجه البخارى: الأذان جلد 2صفحه 294 رقم الحديث: 772 ومسلم: الصلاة جلد 1 صفحه 297 .

761- أخرجه أبو داؤد: البيوع جلد 3صفحه 269 رقم الحديث: 3449 وابن ماجة: التجارات جلد 2صفحه 761 و 8067 رقم الحديث: 2263 . وفي اسناده محمد بن فضاء وهو ضعيف وأبوه مجهول .

يں۔

8068 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا هَارُونَ، نا هَارُونَ، نا هَارُونَ، نا هَارُونَ بَنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ جِمْيَرِ، نا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ الْآلُهَانِيُّ، عَنْ آبِي اُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ وَسَلَّمَ عَنُهُ وَسَلَّمَ عَمْ مَنْعُهُ فَرَا آيَةَ الْكُرُسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاقٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا اَنْ يَمُوتَ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنِ زِيَادٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرٍ، وَلَا يُرُوَى عَنْ اَبِى أُمَامَةَ إِلَّا بِهَذَا الْاسْنَادِ

8069 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُصْعَبُ بُنُ هَارُونَ، نا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدُ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثِنِى آبِى عَبُدُ اللهِ ، عَنُ جَدِّى مُصْعَبِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ حَنْظَلَةَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ كُرَيْنٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ كُرَيْنٍ، وَنَ مَالِهِ فَهُو قَالَ: مَنْ مَاتَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ

لا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ اللهِ بُنِ عَامِرٍ اللهِ بُنُ مُصْعَبِ بُنِ اللهِ بُنُ مُصْعَبِ بُنِ اللهِ بُنُ مُصْعَبِ بُنِ ثَابِيتٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلقہ اللہ عنہ فرمایا: جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیة الکری پڑھی اس کو جنت میں جانے سے رکاوٹ موت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔

بیر حدیث محمد بن زیاد سے محمد بن حمید روایت کرتے بیں اور ابوامامہ سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت عبدالله بن عامر بن کریز رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتی آیکٹی نے فر مایا: جو مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے' وہ شہید ہے۔

بیرحدیث عبدالله بن عامر سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں عبدالله بن مصعب بن ثابت اکیلے ہیں۔

8068- استاده صحيح . أخرجه الطبراني في الكبير جلد 8صفحه 134 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 10 مفحه 105 . ومنظر: مجمع الزوائد جلد 10 مفحه 105 .

8069- اسناده فيه: أ- عبد الله بن مصعب بن ثابت الأسدى: ضعيف . ب- مصعب بن ثابت: ضعيف . والحديث أخرجه البزار جلد 2 صفحه 365 . كشف الأستار . وعزاه الحافظ الهيثمي للكبير . وانظر: مجمع الزوائد جلد 6 صطفحه 248 .

8070 - حَدَّنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا مَنْصُورُ بُنُ آبِى مُزَاحِمٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ بَكَّادٍ، قَالَا: نا ابُو مَعْشَرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَزِيدَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ خَطَلٍ يَوْمَ الْفَتْحِ ، اَخْرَجُوهُ مِنْ تَحْتِ السَّارِ الْكَعْبَةِ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ بَيْنَ زَمْزَمٍ، وَالْمَقَامِ قَالَ: لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌ بَعْدَهَا صَبْرًا

لا يُرُوى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو مَعْشَرٍ

2071 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا اَبُو مُصْعَبٍ، نا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ عِيسَى بُنِ عُمَرَ بُنِ مُوسَى، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَـهُ فِرَاشُهُ وَسَرِيرُهُ إِلَى السُّطُوانَةِ التَّوْبَةِ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يَسُتَنِدُ إِلَيْهَا

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعِ إِلَّا عِيسَى بُنُ عُمَرَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الدَّرَاوَرُدِيُّ

8072 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا

حضرت سائب بن بزیدرضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملی آئی ہے نے عبدالله بن خطل کے تل کرنے کا حکم دیا فتح مکہ کے دن فرمایا: اس کو کعبہ کے پردے سے نکالواس کی گردن اُڑائی گئ آب زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے بعد کسی قریش کو با ندھ کرفتل نہیں کیا۔
گیا۔

یہ حدیث سائب بن بزید سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں ابومعشر اکیلے ہیں۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور طبقہ آئیم جب اعتکاف کرتے تھے تو آپ کے لیے بستر بچھایا جاتا اور تو بہ والے ستون کے ساتھ جو قبلہ کی جانب تھ کھر آپ اس سے میک لگاتے۔

بیرحدیث نافع سے کی بن عمر روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں الدراور دی اکیلے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور

8070- استباده فيه: أبو معشر هو: نجيح بن عبد الرحمن السندى: ضعيف والحديث أخرجه الطبراني في الكبير حلد7 صفحه 178 رقم الحديث: 6687 وانظر: مجمع الزوائد جلد6صفحه 178 .

8071- أخرجه ابن ماجة: الصيام جلد 1صفحه 564 رقم الحديث: 1774 . وفي الزوائد: اسناده صحيح ورجاله موثقون . والطبراني في الكبير جلد 12صفحه 385 رقم الحديث: 13424 .

8072- استاده لعله حسن فيه: طاهر بن محمد الحلبى: قال ابن أبي حاتم: روى عنه أبي ولم أجد من جرحه فهو مستور . انظر: الجرح جلد 4 صفحه 499 . وقال الحافظ الهيثمى: رجاله ثقات . انظر: مجمع الزوائد جلد 4

طَاهِرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْحَلَبِيُّ، نا اَبُو الْجَوَّابِ، عَنُ عَصَّارِ بُنِ مُرَيْقٍ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ اَبِي حَازِمٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَ-ةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ الْحَاجَةَ، فَتَابَى فَيَبِيتُ، وَهُو عَلَيْهَا غَضْبَانُ إلَّا بَاتَتُ تَلْعَنُهَا الْمَلائِكَةُ حَتَى تُصِبِحَ الْمَلائِكَةُ حَتَى تُصِبِحَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ مَنْصُورٍ إِلَّا عَمَّارُ بُنُ رُزِيْقٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو الْجَوَّابِ

2073 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا سُرِيْجُ بُنُ يُونُسَ، نَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، نَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ هَارُونَ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ آبِى حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ هَارُونَ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ آبِى حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ هَارُونَ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ آبِى حَسَنُ بَنُ صَالِحٍ، عَنْ هَارُونَ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ آبِى حَسَنُ اللهِ صَلَى حَالِمٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ضِرْسُ الْكَافِرِ فِي النَّارِ، اَوْ نَابُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةً ثَلاثٍ

لَّمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هَارُونَ بُنِ سَعُدِ إِلَّا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ، وَلَا عَنْ حَسَنٍ إِلَّا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ اللَّاحُمَن الرَّحْمَن

8074 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ حَكِيمٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى عَمْرٍو السَّيْبَانِيّ، عَنُ

طَلَّ اللَّهِ اللَّهِ فَرَمَایا: جس عورت کے پاس شوہر اپنی ضرورت کے لیے آئے اور وہ انکارکرے اور وہ مرد حالتِ عصد میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پرلعنت کرتے ہیں۔

یہ حدیث منصور سے عمار بن رزیق روایت کرتے ہیں۔
ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابوالجواب اکیلے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ملتی اللہ عنہ فرمایا: جہنم میں کافرکی داڑھ اُحد پہاڑ جتنی
ہوگی اس کی جلد کی موٹائی تین میل کی مسافت جتنی ہو

بیرحدیث ہارون بن سعید' حسن بن صالح اور حسن سے حمید بن عبدالرحمٰن روایت کرتے ہیں۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئیں کہ حضور ملتی آئی آئی کے فرمایا: بکریوں کے باندھنے والی جگہ نماز نہ پڑھو۔ پڑھو۔

8073- أخرجه مسلم: الجنة جلد4صفحه 2189 .

8074- استاده حسن لولا شيخ الطبراني فلم أجده فيه: أ- عاصم بن حكيم أبو محمد ابن أخت عبد الله بن شوذب: صدوق ـ ب- أبو عمرو الشيباني الشامي الفلسطيني: مقبول ـ والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 17 صفحه 340 والامام أحمد في مسنده جلد 4مفحه 150 ـ وقال الحافظ الهيثمي: رجال أحمد ثقات ـ انظر: مجمع الزوائد جلد 2مفحه 29 ـ

آبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ قَـالَ: صَلَّوا فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِى اَعْطَانِ الْإِبلِ

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ اللهَ لِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ وَهْبِ

8075 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مَنُصُورُ بُنُ اَبِى مُزَاحِمٍ، نا شَرِيكٌ، عَنْ كُلَيْبِ بُنِ وَالْكِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ تُبْتَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبُدُوَ طَلَاحُهَا

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ كُلَيْبِ بُنِ وَائِلٍ إِلَّا شَرِيكٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مَنْصُورُ بُنُ آبِى مُزَاحِمٍ

جُدُّ مَنَ اللهِ عَبُدُ اللهِ بَنُ وَيُدِ بَنِ اَسُلَمَ، عَنُ اَبِيهِ، بَنُ سَعِيدٍ، نا عَبُدُ اللهِ بَنُ زَيْدِ بَنِ اَسُلَمَ، عَنُ اَبِيهِ، اَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِلسِّتَةِ: هُمُ الَّذِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنيَ وَهُوَ عَنْهُمُ رَاضٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنيَ وَهُوَ عَنْهُمُ رَاضٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنيَ وَهُوَ عَنْهُمُ رَاضٍ قَالَ: بَايِعُوا لِمَنْ بَايَعَ لَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَوْفٍ، فَاذَا بَايَعُوا لِمَنْ بَايَعَ لَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ ، فَمَنْ ابَى فَاضُرِبُوا عُنُقَهُ

بی حدیث عقبہ بن عامر سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں ابن وہب اکیلے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایک سے منع کیا پینے سے منع کیا پینے سے منع کیا پینے سے منع کیا پینے سے منع کیا ہیں۔

یہ حدیث کلیب بن واکل سے شریک روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں منصور بن ابومزاحم اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر (وصال سے پہلے فر مایا)
کہ ان چھافراد میں (سے جس کو چاہو خلیفہ منتخب کر لو)
جن سے رسول اللہ ملٹی آئیل مالتِ رضا میں دنیا سے تشریف لے گئے فر مایا: بیعت کرو! جس کی بیعت عبدالرحمٰن نے کی کہ بیعت کرواس کی جس کی عبدالرحمٰن بن عوف نے کی ہے جوانکار کرے اس کی حسر گردن اُڑادو۔

8075- أخرجه البخارى: الزكاة جلد 3 صفحه 411 رقم الحديث: 1486 ومسلم: البيوع جلد 3 صفحه 1165 . 8075 اسناده فيه: أ - عبد الله بن زيد بن أسلم: صدوق فيه لين . ب - الانقطاع فزيد لم يدرك عمر . وانظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 187 .

بُنُ سَعِيدٍ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ اَلَيْهِ اللهِ مَنْ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَمَرُ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْسَانٌ يَغْمِزُ ظَهْرَهُ، فَسَالَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاقَةَ اَتْعَبَننِي الْبَارِحَةَ اَوْ كَمَا قَالَ.

لَمْ يَرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ إِلَّا قُتَيْبَةُ

\$8078 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا دَاوُدُ بَنُ عَـمْرٍ و الضَّبِّى، نا مَنْصُورُ بُنُ آبِى الْاَسُودِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بُنِ آبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ إِلَّا مَنْصُورُ بُنُ آبِي الْاَسُودِ

8079 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا يَحْيَى الْمُحِدَّمَانِيُّ، نا يَحْيَى بُنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا بَقِى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ إِلَّا اَرْبَعَةٌ: اَحَدُهُمُ

حضرت زیر بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور طلق اللہ کے پاس آئے تو کھو افراد آپ طلق آئے کم کی پشت کو دبا رہے تھے ، حضرت عمر نے اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا: آج مجھے میری اونٹی نے تھکا دیا ہے۔

یہ دونوں حدیثیں عبداللہ بن زید بن اسلم سے قتیبہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور و حج وعمرہ کے لیے ایک ہی طواف کرتے تھے۔

یہ حدیث عبدالملک سے منصور بن ابواسودروایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ اس میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔

8077- ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 5صفحه 99 . وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجاله رجال الصحيح خلاعبد الله بن زيد بن أسلم وقد وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه ابن معين وغيره .

8078- أخرجه ابن ماجة: المناسك جلد 2صفحه990 رقم الحديث: 2972 بنحوه . وفي الزوائد: اسناده ضعيف فيسه: ليث بن أبي سليم: وهو ضعيف ومدلس . والطبراني في الكبير جلد 11صفحه 140 رقم الحديث: 11293 واللفظ له .

8079- اسناده فيه: أ- يحيى بن الحماني: اتهم بسرقة الحديث . ب- يحيى بن سلمة بن كهيل: متروك . وضعفه الحافظ العيثمي بيحيى بن عبد الحميد الحماني فقط . انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 293 .

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا ابْنُهُ

بُنُ سَعِيدٍ، نا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، نا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْمَخْزُومِيُّ، عَنُ يَعَفُ وَبَ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ آبيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَعْفُوبَ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ آبيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ لِلمَنْ لَمُ يُذُكُرِ السَّمَ لِلمَّنُ لَمُ يُذُكُرِ السَّمَ اللَّه عَلَيْهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ سَلَمَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْمَخْزُومِيُّ وَهُوَ: الْفِطْرِيُّ

8081 - وَبهِ: عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبُدٌ مُخْلِصٌ يَدُعُو اللَّهَ الَّا اسْتَجَابَ لَهُ وَلَمْ يَقُلُ اَحَدٌ مِمَّنُ

رَوَى هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ: عَبُدٌ مُخُلِصٌ إِلَّا سَلَمَةُ ابُو يَعْقُوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ فَيْ أَنْ مُوسَى

یہ حدیث سلمہ سے ان کے بیٹے روایت کرتے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آلیم نے فرمایا: جس نے وضونہیں کیا اس کی نماز نہیں ہے جس نے وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نہیں پڑھی اس کا وضو (کامل) نہیں ہے۔

بیر حدیث یعقوب بن سلمہ سے محمد بن موسیٰ الخزر می روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی آئی ہے کہ ملتی آئی ہے کہ اللہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی بندہ دعا کرے خلوص کے ساتھ تو اللہ عزوجل اس کی دعا قبول کرتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں 'عبد مخلص ''صرف سلمہ ابولیقوب والی سند میں ہے'اس کو روایت کرنے میں محمد بن موٹ اکیلے میں۔

8080- أخرجه أبو داؤد: الطهارة جلد 1صفحه 25 رقم الحديث: 101 وابن ماجة: الطهارة جلد 1صفحه 140 رقم الحديث: 9426 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 552 رقم الحديث: 9426 .

8081- أصله عند البخارى، ومسلم من طريق أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة فذكره . أخرجه البخارى: الجمعة جلد 2 صفحه 583، وأبو داؤد: الصلاة جلد 1 جلد 2 صفحه 273 رقم الحديث: 4016، والنسائى: الجمعة جلد 3 صفحه 933 رباب ذكر الساعة التى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ) . وأحمد: المسند جلد 2 صفحه 639 رقم الحديث: 10313 بنحوه .

8082 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى بَكُو الْمُقَدَّمِیُّ، نا حَمَّادُ بُنُ زَیْدٍ، عَنُ مُفَضَّلِ بُنِ فَضَالَةَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِى زِيادٍ، عَنُ سُلَيْمِ مُفَضَّلِ بُنِ فَضَالَةَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِى زِيادٍ، عَنْ سُلَيْمِ بُنِ فَضَالَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى زِيادٍ، عَنْ سُلَيْمِ بُنِ فَضَالَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى زِيادٍ، عَنْ سُلَيْمِ بُنُ مُنْ بُنُ مُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ اللّهِ عَمْرَةِ، وَهُو يَقُولُ: لَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُفَضَّلِ بُنِ فَضَالَةَ الَّهُ عَلَى مُفَضَّلِ بُنِ فَضَالَةَ الَّهُ عَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ

الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ، نا الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ، نا شُعَيْبُ بَنُ هَارُونَ، نا الْحَسَنُ بُنُ الْحَكِمِ الْعُرَنِيُّ، نا شُعَيْبُ بَنُ حَرْبٍ، عَنُ عُنُ مُعِيدِ بَنِ آبِي سَعِيدٍ، عَنُ عَنُ سَعِيدِ بَنِ آبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهُرِيِّ، عَنُ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ مَوْلَى الْمَهُرِيِّ، عَنُ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْمَهُرِيِّ، عَنُ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلَتِ الْجَنَّةَ امَةٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلَتِ الْجَنَّةَ امَةٌ بِهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلَتِ الْجَنَّةُ امَةٌ بِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلَتِ الْجَنَّةُ امَةٌ يَتُوكَكُونَ وَلَا يَسْتَرُقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَكْتُووْنَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

لَمْ يَسرُو هَدَّا الْحَدِيثَ عَن سَعِيدٍ مَوْلَى الْسَمَهُ رِيِّ إِلَّا عُثْمَانُ بُنُ وَاقِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: شُعَيْبُ بُنُ حَرْبِ

8084 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا اَبُو

حضرت أم جندب رضى الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے حضور طلق آپ آپ کے حضور طلق آپ آپ کے حضور طلق آپ کے حضور طلق آپ کا کا کہ مثل فرما رہے تھے: تم ایک دوسرے کو نہ مارو کئری کی مثل مارو۔

بیحدیث مفضل بن فضالہ سے حماد بن زیدروایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اُمت جنت میں داخل ہوگی قضھا کے ساتھ قضھا یہ ہے کہ نہ دہ وہ چوری کرتے ہول گئے نہ داغتے ہول گے اور این رب پر چروسہ کرتے ہول گے۔

یہ حدیث مہری کے غلام سعید سے عثمان بن واقد روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں شعیب بن حرب اکیلے ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک

8082- أخرجه أبو داؤد: المناسك جلد 2صفحه 207 رقم الحديث: 1966 وابن ماجة: المناسك جلد 2 مفحه 1068 رقم الحديث: 27179 .

8083- اسناده فيه: أ - عشمان بن واقد: صدوق ربما وهم . ب - سعيلد بن أبي سعيد مولى المهرى: لا بأس به . وانظر: الهيشمي مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 112 .

8084- اسناده فيه: أ - عاصم بن عبد العزيز: صدوق يهم . انظر: التقريب جلد 1صفحه 288 . ب- جابر بن سيلان:

مُوسَى الْآنُصَارِيُّ، نا عَاصِمُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْآشُجَعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ قُنُفُذٍ التَّيْمِيُّ، عَنُ جَابِرِ بُنِ سَيُلانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، آنَّ رَجُّلا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيُخُطِءُ بَعْضَ جَسَدِهِ الْمَاءُ؟ قَالَ: لِيَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ

لَمْ يُرُوَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ مَسَّعُودٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو مُوسَى الْانْصَادِيُّ

8085 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُ رَانِيُّ، نَا اَبُو مَعْشَرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنُكَدِرِ، عَنُ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَتَوَ عَلَى اَحِيهِ عَوْرَةً فَكَانَّمَا احْتَى مَوْءُ ودَةً

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا اَبُو مَعْشَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو الرَّبِيعِ

رَبِي بَوْ مَعَامِرٍ مَكْرُونَ بَرِ بَا بَوْ مَوْبِيكِ 8086 - حَلَّاثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا كَامِلُ بُنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، نا أَبُو الْاَشُهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي

آدمی نے حضور ملے اللہ مسے بوچھا: ایک آدمی عسل جنابت کرتا ہے بعض جگہ پانی نہیں پہنچتا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس جگہ کودھو کے پھرنماز پڑھے۔

یہ حدیث ابن مسعود سے اس سند سے روایت سے۔ اس کو روایت کرنے میں ابوموی اشعری اسلے

حضرت جاررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنه فرمایا: جس نے اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا گویاس نے مردے کوزندہ کیا۔

یه حدیث محمد بن منکدر سے ابومعشر روایت کرتے بیں۔ اس کوروایت کرنے میں اُم الربیج اکیلے ہیں۔ حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اُلیّم نے فرمایا: اے عبدالرحمٰن! حکومت نه مانگنا اگر تمہیں مانگنے سے دی گئی تو تمہیں سپرد کر دی

مقبول جلد 10صفحه103 . وأخرجه ألطبراني في الكبير رقم الحديث: 10561 . وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي جلد 1صفحه 276 .

3085- ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد6صفحه249-250 . وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه طلحة بن زيد وهو ضعيف ورواه باسناد آخر (وهو ذاك) . وفيه: أبو معشر وهو أخف ضعفًا من طلحة وبقية رجاله رجال الصحيح .

8086- تقدم تخريجه.

رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَسَالِ الْإِمَارَةَ، فَإِنّكَ إِنْ الْعُطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْالَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعُطِيتَهَا عَنْ مَسْالَةٍ وُكِلْتَ اللّهَا، وَإِذَا حَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَيْهُا فَأْتِ حَلَيْهُا فَأْتِ عَلَيْهِا فَأْتِ اللّهِا فَا ثَلْمَا فَا لَهُ اللّهِ عَلَيْهُا فَا لَهُ اللّهِ عَلَيْهُا فَا لَهُ اللّهِ عَلَيْهُا فَا لَهُ اللّهِ عَلَيْهُا فَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُا فَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُا فَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُا فَا اللّهُ عَلَيْهُا فَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُا فَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُا فَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُا فَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُا فَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُا فَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُا فَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُا فَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي الْاَشْهَبِ إِلَّا كَامِلُ بُنُ طَلْحَةَ

8087 - حَدَّثَنَا مُرسَى بُنُ هَارُونَ، نا اَبُو مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا اَبُو مُوسَى الْآنُصَارِيُّ، نا عَاصِمُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْآسَجَعِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ الْاَشْجَعِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ اللَّيْ عَمُ رَو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَارِثِ الَّا عَاصِمُ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو مُوسَى

8088 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا المُحَمَّدُ بُنُ عَبُدَةً، نا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ وَسَلَّم، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ

لَهُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فُضَيْلٍ إِلَّا آحُمَدُ بُنُ الْحَمَدُ بُنُ الْحَمَدُ بُنُ الْحَمَدُ بُنُ

8089 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا اَبُو

جائے گی اگر بغیر مانگے دی گئی تو تیری اس حوالے سے مدد کی جائے گی جب تُوکسی کام کے کرنے پرفتم اُٹھائے پھراس کے کرنے پرفتم اُٹھائے پھراس کے کرنے میں بہتری دیکھے تو وہ کرلے جو بہتر ہے اورا پنی فتم کا کفارہ دے۔

پیرحدیث ابواشہب سے کامل بن طلحہ روایت کرتے پ۔

حضرت عمرو بن شعیب اینے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طرق اللہ ہے دھوکہ کی بیع سے منع کیا۔

یہ حدیث حارث سے عاصم روایت کرتے ہیں۔ ان سے روایت کرنے میں ابوموی اکیلے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور

یہ حدیث فضیل سے حمد بن عبدہ روایت کرتے ا-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

8087- اسناده حسن فيه: أ- عاصم بن عبد العزيز الأشجعي: صدوق يهم . انظر: التقريب جلد 1 صفحه 288 رقم الحديث: 3059 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 83 .

8088- اسناده صحيح . انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 186 .

8089- أخرجه البخارى: الديات جلد 12صفحه 253 رقم الحديث: 6902 ومسلم: الآداب جلد 3صفحه 1699

مُوسَى الْآنْصَارِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْآشُجَعِيُّ، عَنُ آبِي سُهَيُلِ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمُ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمُ آنُ يَفْقَنُوا عَيْنَهُ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ اَبِى سُهَيُلٍ الَّا عَاصِمٌ تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو مُوسَى الْآنْصَادِيُّ

8090 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا آبُو مُوسَى الْآنُصَارِيُّ، نا عَاصِمُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، آخُبَرَنَا الْحَوارِثُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ، مَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: كُنْتُ اَسْكُبُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَ هُ، وَانَا حَائِضٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَ هُ، وَانَا حَائِضٌ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ إِلَّا الْحَارِثِ اللَّهُ الْحَارِثِ اللَّهُ الْكَارِثِ اللَّهُ الْحَارِثِ اللَّهُ عَلَى الْحَارِثِ اللَّهُ عَلَى الْحَارِثِ اللَّهُ عَلَى الْحَارِثِ اللَّهُ عَلَى الْعَارِيزِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو مُوسَى الْاَنْصَارِيُّ اللَّهُ الْعَارِيزِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو مُوسَى الْاَنْصَارِيُّ اللَّهُ اللْمُعْلَقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّا الْمُعْلَمُ

8091 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا اَبُو مُوسَى الْانصَارِيُّ، سَمِعُتُ حُسَيْنَ بُنَ زَيْدٍ، يَقُولُ: نا ابُنُ جُرَيْجٍ بِمَكَّةَ فِى دَارِ الْعَجَلَةِ، وَجَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَاضِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَحَلَّ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

طَنِّ اللَّهِ فَيْ مَا يَا: جو كَسَى قوم كَ باس ان كَ اجازت كَ بِعَيْرَ أَنْ جَارِّز بِهِ -

بیرحدیث ابوسہیل سے عاصم روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں ابوموسیٰ انصاری اسلیے ہیں۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور طلط اللہ عنہ کوخود وضو کرواتی تھی حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔

یہ حدیث سلیمان بن بیار سے حارث بن عبدالرحمٰن اور حارث سے عاصم بن عبدالعزیز روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں ابوموی انصاری الساری الیے ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنه حضور طلی الله عنه حضور طلی الله عنه حضور طلی الله عنه حضور الله عنه حضور الله عنه داروں کے تین چیزیں حلال کی ہیں: (۱) اپنے رشتے داروں کے علاوہ سے نکاح کرنا (۲) اپنے رشتے داروں کے علاوہ سے نکاح کرنا (۳) ملک یمین کو جعفر نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔

واللفظ له .

<sup>8091-</sup> استناده حسن فيه: التحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب: صدوق ربما أخطأ التقريب جلد 1094- استناده حسن 141 وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي جلد 4 صفحه 273 .

وَنِكَاحٌ بِغَيْرٍ مُوَارَثَةٍ، وَمَلِكُ الْيَمِينِ فَلَمْ يُنْكِرُهُ جَعْفَرٌ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ إِلَّا حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ

2092 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا الْمَاهِيمُ بُنُ الْحَمَّدُ بُنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، ثَنَا الْبَرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ عُمَرَ بُنِ سَيْفٍ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بُنِ اَبِى صُفْرَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ بَنِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

لَهُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا الْحَجَّاجُ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ

8093 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، نا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنُ مُحَمَّدُ بُنِ عَجَّلانَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

یہ حدیث ابن جرت سے حسین بن زید روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابوموی انصاری اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ اللہ نے فرمایا: مشرق والوں پر آگئی جبی جائے گی'ان کو لے کرمغرب کی طرف جائے گی' وہاں رات گزاریں گئ وہاں رات گزاریں گئ ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی جہاں وہ کریں گئ اس کے لیے اُن میں سے کوئی بھی نہ گرے گا نہ پیچھے رہے گا' کھلے بوجھ کی طرح وہ ان کو ہانکے گی۔

یہ حدیث قادہ سے حجاج روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابراہیم بن طہمان اکیلے ہیں۔ حضرت ابوسعیدالخدری رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور طبق ایک نے فرمایا: جب تین آ دمی سفر کے لیے تکلیں تو ان میں سے ایک امامت کروائے۔

8092- استاده فيه: عمر بن سيف البصرى: ترجمه البخارى، وابن أبي حاتم وقال: روى عنه قتادة منقطع ـ ونكره ابن حبان في الثقات ـ وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي جلد8صفحه 15 عزاه للكبير وقال: رجاله ثقات ـ

8093- أخرجه أبو داؤد في كتاب الجهاد جلد3صفحه 36 رقم الحديث: 2608 والبيه قي في سننه الكبرى: كتاب الحج جلد5صفحه 257 رقم الحديث: 10351 .

وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا اَحَدَهُمُ

8094 - حَدَّدَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ بُنُ عَبَّادٍ، نا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِیلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ آبِی سَلَمَةَ، عَنْ آبِی سَلَمَةَ، عَنْ آبِی سَلَمَةً، عَنْ آبِی سَلَمَةً وَسَلَمَ سَعِیدٍ الْخُدُرِيِّ، آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَمَ قَالَ: اِذَا کَانَ ثَلاَثَةٌ فِی سَفَرٍ فَلْیُؤَمِّرُوا عَلَیْهِمُ اَحَدَهُمُ

لَمْ يَرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ إِلَّا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ عَجُلانَ إِلَّا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ

إِسْرَاهِيهُ بُنُ الْهُ مُنْ لِلهِ الْمُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُنْ لِلهِ بُنُ الْمُنْ لِلهِ بُنُ الْمُنْ لِلهِ بُنُ الْمُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنُ اللهِ بُنُ الْمُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنُ السَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ اللهُ هَنِيّ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ اللهُ هَنِيّ مَنْ اَبْيهِ قَالَ: كُنْتُ فِي نَاحِيةٍ مَكَّةً، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ وَانَّا بَيْنَ ظَهُرَانَى فِي نَاحِيةٍ مَكَّةً، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ وَانَّا بَيْنَ ظَهُرَانَى غَنْمٍ لِي، فَقُلْتُ: مَنُ اَنْتَ؟ فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ غَنْمٍ لِي، فَقُلْتُ: مَرْحَبًا بِرَسُولِ عَنْمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ فَمَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ فَمَا رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَولَ وَلَولَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَولَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم ملٹی آئی آئی نے فرمایا: جب تین آ دی مل کرسفر شروع کریں تو چاہیے کہ ایک کوامیر بنالیں۔

یہ دونوں حدیثیں محمد بن عجلان سے حاتم بن اساعیل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن سعر الدؤلی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ' وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بہتی میں رہتا تھا' ایک آ دی آ یا اُس نے سلام کیا' میں اپنی بحریوں کے پاس تھا' میں نے کہا: آپ کون ہیں؟ اس نے کہا: میں اللہ کے رسول اللہ ہیں آپ کھیجا ہوا ہوں! میں نے کہا: اللہ کے رسول اللہ ہیں آ کہ جھیجے ہوئے کوخوش آ مدید! آپ سی ارادہ سے آئے ہیں؟ فرمایا: آپ سے بکریوں کی ذکوۃ لینے کے لیے آیا ہوں! میں اُن کے پاس دروزہ والی کری لایا' جس نے بچہ نہ دیا تھا' جب اس نے اس کی طرف و یکھا تو فرمایا: اس میں ہماراحی نہیں ہے! میں طرف و یکھا تو فرمایا: اس میں ہماراحی نہیں ہے! میں نے کہا: اس

8094- انظ: السابق

8095-أصله عند أبى داؤد أخرجه فى كتاب الزكاة جلد 2صفحه 105 رقم الحديث: 1581 والنسائى فى كتاب الزكاة جلد 2صفحه 96 رقم الحديث: 15432 والبيهقى جلد 40 صفحه 96 رقم الزكاة جلد 5 صفحه 23 وأحمد جلد 3 صفحه 96 رقم الحديث: 7277 والطبرانى فى الكبير جلد 7 صفحه 170 رقم الحديث: 6727 والطبرانى فى الكبير جلد 7 صفحه 170 رقم الحديث: 6727 والطبرانى فى الكبير جلد 7 صفحه 170 رقم الحديث: 6727 والطبرانى فى الكبير جلد 7 صفحه 170 رقم الحديث: 6727 والطبرانى فى الكبير جلد 7 صفحه 170 رقم الحديث: 6727 والطبرانى فى الكبير جلد 7 صفحه 170 رقم الحديث: 6727 والطبرانى فى الكبير جلد 7 صفحه 170 والطبرانى فى الكبير جلد 7 صفحه 170 والطبرانى فى الكبير جلد 7 صفحه 170 والمبران والمبران

التَّنِيَّةِ، وَالْجَذَعَةِ اللَّحَيةِ

لَا يُهرُوك عَنُ سِعُرٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ

8096 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُحَدَّمُ بُنُ اَبَانَ الْوَاسِطِيُّ، نا سُويُدٌ ابُو حَاتِمٍ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ مُورِّقٍ الْعِجُلِيِّ، عَنُ اَبِى الْآخُوص، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ فَعَلِ بَيْتِهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّ اقْرَبَ مَا تَكُونُ الَى اللَّهِ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ اِلَّا سُوَيْدُ اَبُو حَاتِمٍ وَهَمَّامٌ وَسَعِيدُ اَنُ بَشِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ هَمَّامٍ: عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلابِيُّ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ سَعِيدٍ: اَبُو الْجَمَاهِر

7 - 8097 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، نا هِشَامُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَرُوةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ بَنِ عِكْرِمَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّمِسُوا الرِّزُقَ فِي خَبَايَا الْأَرْضِ

میں جس کے جار دانت گر چکے ہوں یا جس کے داڑھی ہو یعنی تقریبا ایک سال کا۔

بیحدیث معرسے اسی سندسے روایت ہے۔اس کوروایت کرنے میں ابراہیم بن منذرا کیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئیل نے فرمایا: عورت چھپانے والی ہے جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھا نک کر دیکھتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب اپنے گھر کے اندر والے کرے میں رہنے والی عورت ہوتی ہے۔

بی حدیث قادہ سے سویڈ ابوحاتم 'ہمام' سعید بن بشر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ہمام' عمرو بن عاصم الکلانی اسکیلے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں سعید ابوجما هراسکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور مل میں رزق تلاش کرو۔

8096- أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع جلد 3صفحه 467 رقم الحديث: 1173 والطبراني في الكبير جلد 10 صفحه 108 رقم الحديث: 10115 . وقال أبو عيسلي: هذا حديث حسن غريب .

8097- اسناده فيه: أ- مصعب بن عبد الله الزبيرى: صدوق \_ التقريب جلد 2صفحه 195 \_ ب- هشام بن عبد الله بن عبد أورده العجلوني في كشف الخفا \_ وقال: رواه أبو يعلى والطبراني والطبراني والبيهقي بسند ضعيف جلد 1 صفحه 154 \_

امدانة - AlHidavah

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ اللهَ هِشَامُ بُنِ عُرُوةَ اللهِ هِشَـامُ بُـنُ عَبْـدِ اللهِ بُنِ عِكْرِمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ

8098 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا خَلَّادُ بُنُ الزِّبُرِقَانِ، نا خَلَّادُ بُنُ الزِّبُرِقَانِ، عَنُ عُبَّدُ اللهِ بُنِ عُمُوهَ، عَنُ اللهِ عُنَ هِ شَامٍ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اللهِ عُنَ عُمَرَ، عَنُ هِ شَامٍ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اللهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ اللهِ سَلَمَةَ، اللهُ رَاّى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْ عُمْرَ بُنِ اللهِ سَلَمَةَ، اللهُ رَاّى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ الْمِ سَلَمَةَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ الْمِ سَلَمَةَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ مُتَلَقِّعًا

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ إِلَّا أَبُو هَمَّام

8099 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا اسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، آخُبَرَنَا عَتَّابُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بُنِ آبِى زِيَادٍ، عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَاةً الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

لَّمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِي وَيَادٍ إِلَّا عَتَّابٌ، تَفَوَّدَ بِهِ: اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيْهِ

8100 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا

بی حدیث ہشام بن عروہ سے ہشام بن عبداللہ بن عکرمہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں مصعب الزبیری اسلیے ہیں۔

حضرت عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ملتی کی آئم کو دیکھا حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے۔

بیر حدیث عبیداللہ بن عمر سے ابو ہمام روایت کرتے -

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آلٹم نے فرمایا: مال کا ذرج بچہ کا ذرج ہے۔

یہ حدیث عبیداللہ بن الی زیاد سے عماب روایت مرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں اسحاق بن راھویدا کیلے ہیں۔

حضرت حذیفه بن میان رضی الله عنه فرماتے ہیں

8099- أخرجه أبو داؤد في كتاب الضحايا جلد 3 صفحه 103 رقم الحديث: 2828 والترمذي في كتاب الأطعمة جلد 4 مفحه 72 رقم الحديث: 1476 وابن ماجة في كتاب الذبائح جلد 2 صفحه 1067 رقم الحديث: 3199 والدارمي: كتاب الأضاحي جلد 20 صفحه 115 رقم الحديث: 1979 .

8100- اسناده حسن فيه: عبد الله بن سلمة المرادى: صدوق تغير حفظه . التقريب جلد2صفحه 314 . وانظر: الجمع جلد1صفحه 112 . قال الهيثمي: وفيه عبد الله بن سلمة وثقه جماعة . وقال البخارى: لا يتابع على حديثه . إِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، نا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، ثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ عَيْسَاشٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلَمَةً، عَنُ حُدَيْفَةً بُنِ الْيَمَانِ قَالَ: إِنِّى كَبْدِ اللهِ بُنِ سَلَمَةً، عَنُ حُدَيْفَةً بُنِ الْيَمَانِ قَالَ: إِنِّى كَانِ دِرَ مَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَارٌ يَشُودُهُ، وَعَمَّارٌ يَشُودُهُ، وَانَا . اللهُ عَمَّارٌ يَشُودُهُ، وَانَا . السُوقُ بِهِ ، إِذِ استَ قُبَلَنا اثنا عَشَرَ رَجُلًا مُتَاتِّمِينَ السُوقُ بِهِ ، إِذِ استَ قُبَلَنا اثنا عَشَرَ رَجُلًا مُتَاتِّمِينَ السُوقُ بِهِ ، إِذِ اسْتَقُبَلَنَا اثنا عَشَرَ رَجُلًا مُتَاتِّمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . قُلْنا: يَا وَسُولَ اللهِ ، آلَا تَبْعَثُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . قُلْنا: يَا وَسُولَ اللهِ ، آلَا تَبْعَثُ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ فَتَقُتُلَهُ ، وَعَسَى اللهُ اَنْ يَكُفِينَهُمْ بِالدُّبَيْلَةِ ، قُلْنا: وَمَا الدُّبَيْلَةِ ، قُلْنا: وَمَا الدُّبَيْلَةِ ، قَلْنا: فَاللهُ اَنْ يَكُفِينَهُمْ بِالدُّبَيْلَةِ ، قُلْنا: وَمَا الدُّبَيْلَةِ ، قَلَنا: فَالَا اللهُ الله

لَمْ يَرُوِ هَ ذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ إِلَّا اَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: يُحْيِى بْنُ آدَمَ

السَحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، اَنَا عِيسَى بُنُ هَارُونَ، نا السَحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، اَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنِينِ فَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنِينِ بِعُرَّةٍ عَبْدٍ، اَوْ اَمَةٍ، اَوْ فَرَسٍ، اَوْ بَعُلٍ ، فَقَالَ الَّذِى بَعُرَّةٍ عَبْدٍ، اَوْ اَمَةٍ، اَوْ فَرَسٍ، اَوْ بَعُلٍ ، فَقَالَ الَّذِى فَلَا شَرِبَ، وَلا شَرِبَ، وَلا شَرِبَ، وَلا صَاحَ فَاسْتَهَ لَ مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَاحَ فَاسْتَهَ لَ مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

کہ میں حضور طاق آلیے ہی سواری کی نلیل پکڑتا اس کو چلانے یا

کے لیے اور حضرت ممار اس کو چھے سے چلات یا
حضرت ممار نکیل پکڑتے اور میں اس کو چھے سے چلاتا یا
اچا تک (ایک دن) ہم دو اور دس آ دمیوں کے آ منے
سامنے کھڑے سے آپ نے فرمایا: یہ سب قیامت کے
دن تک منافق ہیں۔ ہم نے عرض کی: یارسول
الله طبق آلیے ہی آپ ان میں سے ہر کی کی طرف ایک آ دی
جھیجیں جو ان کوقل کرے۔ آپ نے فرمایا: میں ناپند
کرتا ہوں کہ لوگ بیان کریں گے کہ محمد (طبق آلیہ ہم) اپند
ساتھیوں کوقل کر دیتا ہے بھینا اللہ عزوجل ان پر وسیلہ
ڈالے گا'ہم نے عرض کی: وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:
آگ کا شعلہ وہ آگ کا شعلہ ان میں سے کسی کے دل
ترکا جائے تو وہ اس کو ماردے۔

یہ حدیث اعمش سے ابوبکر بن عیاش روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں کیکیٰ بن آ دم اسلے ہیں۔

8101-أصله أخرجه البخاري في كتاب الطب جلد 10صفحه 226 رقم الحديث: 5758 ومسلم: كتاب القسامة

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَّاعِرٍ فِيهِ، غُرَّةٌ عَبْدٌ، أَوْ اَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ، أَوْ بَعُلٌ

لَمْ يَقُلُ آحَـدٌ مِنُ رُوَا قِ هَـذَا الْحَدِيثِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْ الْحَدِيثِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْ اللهِ عَمْرِو: أَوْ فَرَسٌ، أَوْ بَغُلٌ إِلَّا عِيسَى بُنُ يُونُسَ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اِلَّا رَوُحُ بُنُ عُبَادَةً، وَلَا رَوَاهُ عَنْ جَعْفَرٍ اِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ

السُحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ السُحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ السُحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ الْحَسَنِ ابُو مَسْعُودٍ الزَّجَّاجُ الْمُوصِلِقُ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ اَنَسٍ: النَّهُ كَانَ يَبُيدُ التَّمْرَ عَلَى حِدَةٍ، وَلَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى وَالْبُسُرَ عَلَى حِدَةٍ، وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى حِدَةٍ، وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

كَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيتَ عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا اَبُو سُعُودِ الزَّجَّاجُ

اس حدیث میں محمہ بن عمرو سے سوائے عیسیٰ بن یونس' بیالفاظ فرس اوبعل کے الفاظ فل کیے ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ پچھ لوگوں نے حضورط اُٹائیلئم سے پیدل چلنے کی شکایت کی آپ نے فرمایا: تم بھیڑ یے کی طرح تیز چال چلو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم تیز تیز چلنے گئے ہم نے اس سے زیادہ آسان پایا۔

یہ حدیث ابن جرت کے سے روح بن عبادہ اور حضرت جعفر سے ابن جرت کے روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ تازہ کھجوروں کی نبیذ علیحدہ بنائی جاتی اور خشک کھجوروں کی علیحدہ نبیذ بنائے اور حضور ملی آئی ہے نے فرمایا: ان میں سے ہرایک علیحدہ غلیحدہ نبیذ بناؤ۔

پیرحدیث معمر سے ابومسعود الزجاج روایت کرتے

8102- أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الجهاد جلد 2صفحه 101 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: كتاب الجهاد جلد 5 صفحه 270 . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

. 58103- اسناده فيه: عبد الرحمٰن بن الحسن: ضعيف . وانظر: مجمع الزوائد جلد5صفحه 8103 . AlHidavah - المدانة - Ale

السُحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُه، نا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنُ آبِى بَكْرِ السَحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُه، نا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنُ آبِى بَكْرِ بُنِ عَيَّاشٍ، عَنُ آبِى السُحَاقَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ بُنِ عَيَّاشٍ، عَنُ آبِى الْمَوَدَّاكِ، عَنُ آبِى سَعِيدٍ مُخَيُّ مِسرَدةَ، عَنُ آبِى الْوَدَّاكِ، عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُدُرِيّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُدُرِيّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُدُرِيّ، أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُدُرِيّ، أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُدُرِيّ، أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعَرُلِ، فَقَالَ: لَيُسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، لَوُ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، لَوُ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، لَوْ الْمَاءَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْعُهُ شَيْءٌ لَمْ يُدُخِلُ اللهُ عَلَيْهِ مَمَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُ الْمُعَلِّ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

رَوَى هَـذَا الْـحَـدِيثَ بَيْنَ آبِى اِسْحَاقَ، وَآبِى الْوَدَّاكِ: الْقَاسِمَ بُنَ مُخَيْمِرَةَ إِلَّا آبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بُنُ آدَمَ

عَلَيْ مَارُونَ، نا السَّحَاقُ بُنُ رَاهَوَيْهِ، آخْبَرَنَا الْفَضْلُ بُنُ هُوسَى، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُولَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَ

لَمْ يَفُلُ آحَدٌ مِمَّنُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ: وَصَلَّى، فَاَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ ، إلَّا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ الْمُؤْمِنِ بُنُ خَالِدٍ

8106 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا

حضرت ابوسعیدالخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملی اللہ عنہ سے عزل کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ہر پانی کے قطرے سے بچہ پیدائہیں ہوتا ہے 'اگراللہ عز وجل کسی شی کو پیدا کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو کوئی شی روک نہیں علی ہے۔

اس حدیث میں ابواسحاق اور ابووراک کے درمیان قاسم بن مخیم ہ کو ابوبکر بن عیاش روایت کرتے ہیں۔ ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں کی بن آ دم اسلیے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آئی ہم نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھائی اور مجھانی واکیل جانب کھڑا کیا۔

ال حدیث میں مغیرہ سے 'وصلّی 'فاقامنی عن یمینه ''کے الفاظ عبداللہ بن بریدہ روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں عبدالمؤمن بن خالدا کیلے ہیں۔ حضرت ابوسعیدالخدری رضی اللہ عنہ سے روایت

8104- أصله في البخاري: كتاب التوحيد جلد13صفحه402 رقم الحديث: 7409 ومسلم في كتاب النكاح حلد2 صفحه1064

8105- اسناده حسن فيه: عبد المؤمن بن خالد الحنفي: لا بأس به . وانظر: مجمع الزوائد جلد 2صفحه 98 .

8106- أخرجه أبو داؤد في كتاب الطهارة جلد 1صفحه 104 رقم الحديث: 390 والنسائي في كتاب الظهارة جلد 1

اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، أَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَدَةَ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ، فَدَلَكَهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ اللَّ عَبْدُ الصَّمَدِ

8107 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا اِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، أَخْبَرَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ ، نا أَبِي قَالَ: سَيمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي نَجِيحٍ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ أَنْ يُقَاتِلَ الْوَاحِدُ عَشْرَةً، فَتَقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَوَضَعَ عَنْهُمْ إِلَى أَنْ يُـقَـاتِلَ الرَّجُلُ الرِّجُلَيْنِ، فَٱنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) إلَى أَخِر الْآيَاتِ، ثُمَّ قَالَ: (لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا آخَذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (الانفال: 68) ، يَـقُولُ: لَوْلَا إِنِّي لَا أُعَذِّبُ مَنْ عَصَانِي حَتَّى اَتَفَدَّمَ اِلَّذِهِ، ثُمَّ قَالَ: (يَا آيُّهَا النَّسِيُّ قُلُ لِمَنْ فِي اَيُدِيكُمْ مِنَ الْاَسُرَى) (الانفال:**70** ) الْآيَةَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: فِيَّ وَاللَّهِ نَزَلَتُ، حِينَ آخُبَرُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْلَامِي، وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُحَاسِبَنِي بِالْعِشْرِينَ اللهوقِيَّةَ الَّتِي آخَذُتُ مَعِي، فَاعُطَانِي بِهَا عِشْرِينَ عَبْدًا، كُلُّهُمْ تَاجَرُ بِمَالِي فِي

ہے کہ حضور طبی آیا ہے نماز بڑھائی اپ نے اپنے اپنے اپنے کے سال کول دیا۔ کیڑے میں لعابِ دہن ڈالا اور اس کول دیا۔

بیر حدیث حماد بن سلمه سے عبدالصمدروایت کرتے

حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ لوگوں پر فرض ہوا کہ ایک دی سے اڑے یہ بات لوگوں پر دشوار گزری کھران پر فرض کیا گیا کہ ایک دو آ دمیوں کو قتل کرے اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فر مائی: اگرتم میں سے بیس صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سویر غالب آئیں گے۔ پھر فرمایا اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانو! تم نے جو کا فروں سے بدلے كامال لياس ميستم پر براعذاب آتا اگرايے نه ہوتا تو میں اس کوعذاب نہ دیتا جومیری نافرمانی کرے یہاں تک کہان کی طرف جاؤں کچر فرمایا: اے غیب کی خریں بتانے والے! آپ فرمائیں کہ جوتہارے قبضے میں قیدی ہیں۔حضرت عباس فرماتے ہیں: الله کی قسم! جس وقت بيرآيت نازل مونى تو حضورط التاليم كوبتايا كيا ان کے اسلام لانے کا۔ میں نے آپ سے پوچھا: مجھ

ہے بیں اوقیہ کا حساب لیا جائے جومیں نے لیے ہیں مجھے

اس کے بدلے بیس غلام دیئے گئے سارے کے سارے

میرے مال سے اپنے ہاتھ سے تجارت کرتے اس کے

صفحه 132، وابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها جلد 1صفحه 327 رقم الحديث: 1024 .

8107هـ اسناده صحيح فيه: ابن اسحاق: مدلس وقد صرح بالسماع. وانظر: المجمع جلد7صفحه 31 . الهداية Afriidayah

196

يَدِهِ، مَعَ مَا اَرُجُو مِنُ مَغُفِرَةِ اللهِ جَلَّ ذِكُرُهُ لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْـحَـدِيت، بِهَذَا التَّمَـامِ، عَنُ مُـحَـمَّـدِ بُنِ اِسْحَاقَ اللَّ جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْـحَدِيثُ عَنْ آبِى ذَرِّ إلَّا بِهَذَا الْسِنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: بَقِيَّةُ

8109 - حَدَّثَنَا مُوسَى، نَا اِسْحَاقُ، اَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ: وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاهْلِ الْعِرَاقِ قَرْنًا ، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاهْلِ الْعِرَاقِ قَرْنًا ، فَقُلُتُ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا يَا اَبَا عَبُدِ اللهِ؟ قَالَ: نَافِعٌ، فَقُلُتُ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا يَا اَبَا عَبُدِ اللهِ؟ قَالَ: نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ: فَقَالَ لِى بَعْضُ اَهْلِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ: فَقَالَ لِى بَعْضُ اَهْلِ الْمَدِينَةِ: إِنَّ مَالِكًا مَحَاهَذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِهِ لَلهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَبُدُ لَكُمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكِ إِلَّا عَبُدُ لَكُ اللهِ اللهِ عَبُدُ اللهِ اللهِ عَبُدُ اللهِ اللهِ عَبُدُ اللهِ اللهِ عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ اللهِ عَبُدُ اللهِ اللهِ عَبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَبُدُ اللهِ اللهِ عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ اللهِ عَبُدُ اللهِ اللهِ عَبُدُ الرَّذَاقِ اللهِ اللهِ عَبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

باوجود میں اللہ عز وجل سے بخشش کی اُمیدر کھتا ہوں۔ بیر حدیث محمد بن اسحاق سے جریر بن حازم روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں وہب بن جریر اکیلے ہیں۔

حضرت ابودررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طبخ آلیم کو فرماتے ہوئے سا: اگر میری اُمت خیانت نه کرے تو ان پر بھی بھی دشمن مسلط نہیں ہو گا۔حضرت ابودر نے حضرت حبیب بن مسلمہ سے کہا: کیا تمہارے ہاں بکری کا دودھ دوھنا وشمن کے لیے ثابت ہے۔حضرت حبیب نے فرمایا: جی ہاں! تین کریاں بطور تاوان۔حضرت ابودر نے فرمایا: جی ہاں! تین کی تیم اِتم خیانت کرتے ہو۔

یہ حدیث ابوذر سے ای سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں بقیدا کیلے ہیں۔

حضرت ما لک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ آئیلے نے عراق والوں کے لیے قرن کا مقام میقات مقرر فرمایا میں نے عرض کی: اے ابوعبداللہ! یہ س نے آپ کو حدیث بیان کی ہے؟ فرمایا: نافع سے وہ ابن عمر سے حضرت عبدالرزاق نے فرمایا: مجھ بعض مدینہ والوں نے فرمایا کہ مالک نے میصدیث اپنی کتاب سے مٹادی۔ میں حدیث مالک سے عبدالرزاق روایت کرتے میں حدیث مالک سے عبدالرزاق روایت کرتے

8108- اسناده حسن فيه: أ - محمد بن عبد الرحمٰن اليحصى: صدوق . ب - عبد الرحمٰن بن عرق اليحصبى: مقبول والحديث وان كان فيه بقية وهو مدلس ولكنه صرح بالسماع . وانظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 341 .

8109- أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 9صفحه 237.

ہیں۔اس کو روایت کرنے میں اسحاق بن راھویہ اسلے

الرَّزَّاقِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْحَاقُ بُنُ رَاهُولِيهِ

ہیں۔ ایس

حضرت صالح بن ابوطر این فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعیدالخدری رضی اللہ عنہ سے حدیث سی یہ آیت سی ہے: قیامت کے دن کافرتمنا کریں گے کہ كاش وه مسلمان موتے؟ فرمایا: جی ہاں! میں نے فرماتے ہوئے سا کہ کچھ ایمان والوں کوجہنم سے نکالا جائے گا جہنم میں جانے کے بعد فرمایا: جب الله عز وجل مسلمانوں کومشرکوں کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا۔ مشرک ان ہے کہیں گے جم گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارا مددگارہے دنیا میں'تم کو ہمارے ساتھ جہنم میں کیوں ڈالا گیا ہے۔اللہ عزوجل جبان کی بات سے گا توان کے ليے شفاعت كى اجازت دے گا فرشتے انبياء اور ايمان والے شفاعت کریں گے ان کو اللہ کے حکم سے نکالا جائے گا جب مشرک بید کیمیں کے تو کہیں گے: کاش! ہم ان کی مثل ایمان لاتے تو ہم کو بھی شفاعت ملتی' ان کے ساتھ ہم بھی نکلتے' یہ ہی تفسیر ہے اللہ عز وجل کے اس ارشاد: " کافر اس دن تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے" جنت والے ان کے چبرے سیاہ ہونے کی وجہ سے ان کا نام جہنمی رکھیں گئے وہ عرض کرے گا:

8110 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُسِهِ قَالَ: قُلْتُ لِآبِي أَسَامَةَ: آحَـدَّتَكُمْ أَبُو رَوْقِ؟، وَاسْمُهُ: عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثِنِي صَالِحُ بْنُ آبِي طُرِيفٍ قَالَ: سَالُتُ ابَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ، فَقُلُتُ لَهُ: هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: (رُبَمَا يَوَدُّ الَّـٰذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ) (الحجر:2) ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعَتُهُ يَقُولُ: يُحُرُجُ اللَّهُ نَاسًا مِنَ الْـمُ وُمِنِينَ مِنَ النَّارِ، وَبَعْدَمَا يَأْخُذُ نِقُمَتَهُ مِنْهُمْ . وَقَالَ: لَمَّا اَدْحَلَهُمُ اللَّهُ النَّارَ مَعَ الْمُشُرِكِينَ قَالَ لَهُمُ الْـمُشُـرِكُونَ: تَزْعُمُونَ آنَّكُمُ ٱوْلِيَاءُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، فَـمَا بَالَكُمْ مَعَنَا فِي النَّارِ؟ فَإِذَا سَمِعَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ اَذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ لَهُمْ، فَيَشْفَعُ الْمَلائِكَةُ وَالنَّبيُّونَ، وَيَشْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى يَخُرُجُوا بِإِذُن اللُّهِ، فَإِذَا رَآى الْمُشُرِكُونَ ذَلِكَ، قَالُوا: لَيَتَنَا كُنَّا مِثْلَهُمْ فَتُدُرِكَنَا الشَّفَاعَةُ، فَنَخُرُجَ مَعَهُمْ . قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: ﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمَيْنِ) (الحجر:2)، فَيُسَمَّوُنَ فِي الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ مِنْ آجُلِ سَوَادٍ فِي وُجُوهِهِمْ، فَيَقُولُونَ:

8110-أورده السيوطى في الدر المنثور جلد 4صفحه 92 . وعزاه الى اسحاق بن راهويه وابن حبان والطبراني وابن مردويه . أخرجه ابن حبان (موارد الظمآن صفحه 646) كتاب البعث والنشور . قال الهيثمي: لأبي سعيد أحاديث في الصحيح في الشفاعة غير هذا . انظر: البخاري جلد 11صفحه 424 كتاب الرقاق رقم الحديث:

يَا رَبُّ، أَذُهِبُ عَنَّا هَذَا الاسمَ فَيَامُرُهُمُ فَيَغْتَسِلُونَ فِي نَهُرِ الْجَنَّةِ، فَيَذْهَبُ ذَلِكَ الْاسْمُ عَنْهُمْ . فَاقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةً، وَقَالَ: نَعَمُ

8111 - حَدَّثَنَا مُوسَى، ثَنَا اِسْحَاقُ، ثَنَا النَّنْضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ يُثَيْعِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا بَكُر اَرَايَتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ أُمّ رُومَانَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعًا؟ قَالَ: كُنْتُ فَاعِلًا بِهِ شَرًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ ارَايَتَ لَوْ وَجَدُتَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعًا؟ قَالَ: كُنتُ وَاللَّهِ قَاتِلَهُ . قَالَ: وَأَنْتَ يَا سُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ ؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْآبُعَدَ فَهُوَ خَبِيتٌ، وَلَعَنَ اللَّهُ الْبَعْدَى فَهِيَ خَبِيثَةٌ، وَلَعَنَ اللَّهُ أَوَّلَ الثَّلاتَةِ ذَكَرَهُ، فَقَالَ: يَا ابُنَ بَيْضَاءَ، تَاوَّلْتَ الْقُرْآنَ: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ آزْوَاجَهُمْ) (النور:6 ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ إِلَّا ابْنُهُ

8112 - حَـدَّثَنَا مُوسَى، نا اِسْحَاقُ، نا عَبُدُ اللُّهِ بُنُ الْحَارِثِ، نَا عُمَرُ بُنُ سَعْدِ بُنِ آبِي حُسَيْنِ

اے رب! ہم سے بینام ختم فرما! ان کے متعلق حکم ہوگا کہان کو جنت کی نہر میں عسل دؤان سے بیانام لے لیا جائے گا۔ ابواسامہ نے اس کا اقرار کیا اور فرمایا: جی ماں!

حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طَيْنَ اللِّم نِهِ فرمایا: اے ابوبکر! کیاتم بناؤ کے کہ اگرتم اُم رومان کے ساتھ کسی آ دمی کو یاؤ تو کیا کرو گے؟ حضرت ابوبكرنے عرض كى: ميں اس كے ساتھ بُر ے طريقے ہے پیش آؤں گا۔ پھر فرمایا: اے عمر! آپ بتائیں گے کہ اگر آپ کسی آ دمی کو بُری حالت میں یا کیں تو آپ کیا کریں ك؟ حضرت عمر نے عرض كى: الله كى قسم! ميں اس كوقتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا: اے سہیل بن بیضاء! آپ کیا کریں گے؟ حضرت سہیل نے فرمایا: الله کی لعنت ہو الله كى رحمت سے دور رہنے والے ير وہ براہے الله كى لعنت ہواللہ کی رحمت سے دوررہنے والی پروہ بری ہے۔ آپ نے فرمایا: اے ابن بیضاء! او نے اس آیت کی تفيركي ہے:''والـذيـن يرمون ازواجهم الي آحر

یہ حدیث ابواسحاق سے ان کے بیٹے یونس روایت کرتے ہیں۔

حضرت علی بن عبدالله العدوی اپنے والد کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

8111- استباده حسن فيه: يونس بن أبي اسحاق السبيعي أبو اسرائيل الكوفي: صدوق بهم قليلًا . انظر: التقريب (7892) . ولم يعرف الحافظ الهيثمي شيخ الطبراني وهو معروف وهو ثقة .

8112-أحرجه أحمد في مسنده جلد4صفحه119 رقم الحديث:16878 والطبراني في الكبير جلد19 صفحه 349 رقم الحديث: 812.

النَّوْفَلِيُّ، أَنَّ عَلِىَّ بُنَ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِیَّ اَخْبَرَهُ، أَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً، عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ

لَمْ يَرُوِ هَـٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيّ بُنِ عَبْدِ اللّهِ الْعَدَوِيِّ إِلَّا ابْنُ آبِى حُسَيْنٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ

السَّحَاقُ بُنُ رَاهَوَيْهِ، آنَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، آنَا حَمَّادُ السَّحَاقُ بُنُ رَاهَوَيْهِ، آنَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، آنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ، آنَّ جَنَازَةً مَنْ سَلَمَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ، آنَّ جَنَازَةً مَنَا مَرَّتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ، مَرَّتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ، فَقِيلَ: إِنَّهَا جُنَازَةُ يَهُ ودِيٍّ، فَقَالَ: إِنَّهَا قُمْنَا لِلْمَكْرِئِكَةِ

لَـمْ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا حَمَّادُ بُنُ سَلَـمَةَ، وَلَا رَوَاهُ عَـنُ حَمَّادٍ إِلَّا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، وَيَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ

8114 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا اِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ

معاویہ کومنبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ حضور ملی آیکی نے سونا اور ریشم پہننے سے منع کیا۔

یہ حدیث علی بن عبداللہ العدوی سے ابن ابوسین روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں عبداللہ بن حارث اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله الله کے پاس سے ایک جنازہ گزرا' آپ کھڑے کھڑے ہودی کا کھڑے ہون کی گئی کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے آپ نے فرمایا: ہم فرشتوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔

سی حدیث قادہ سے حماد بن سلمہ اور حماد سے نظر بن شمیل اور سیجی بن عباد سے وہ حضرت قادہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عنہ فرمایا: جنت میں موتیوں کامحل ہے اس میں سردرد اور تھاوٹ نہیں ہوگی تو اللہ عزوجل نے حضرت

8113-أصله في البخارى: كتاب الجنائز جلد 30 صفحه 214 رقم الحديث: 1311-1312 وقوله النسائي الماقه المنائز جلد 40 صفحه 39، والحاكم في كتاب الجنائز جلد 40 صفحه 39، والحاكم في كتاب الجنائز جلد 40 صفحه 35، والحاكم في كتاب الجنائز جلد 40 صفحه 357. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ غير انهما قد اتفقا على اخراج حديث عبيد الله بن مقسم عن جابر في القيام لجنازة اليهودي ووافقه الذهبي .

8114- اسناده صحيح . أخرجه البزار جلد 3صفحه 102 كشف الأستار . وصححه الحافظ الهيثمي . انظر: مجمع الزوائد جلد 8صفحه 204 .

ابِى هُ رَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: إِنَّ فِي الْبَحَنَّةِ قَصْرًا مِنْ دُرَّةٍ، لَا صَدُعَ فِيهَا وَلَا وَهَنَ، أَعَدَّهَا اللهُ لِخَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُزُلًا

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ إِلَّا حَمَّادُ بُنُ سَـلَـمَةَ، وَلَا رَوَاهُ عَـنُ حَمَّادِ إِلَّا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ

السُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، نا سَعِيدُ السَحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، نا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ بُنُ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَا دَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ابْزَى، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ ابْيِ بُنِ كَعْبٍ قَالَ: الرَّحْمَنِ بُنِ ابْزَى، عَنْ ابِيهِ، عَنْ ابْيِ بُنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِ سَبَّحِ السَمَ رَبِّكَ الْاعْلَى، وَقُلُ يَا ايُّهَا الْكَافِرُونَ، سَبَّحِ السَمَ رَبِّكَ الْاعْلَى، وَقُلُ يَا ايُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّونَ عَمْرَاتٍ، وَمَدَّ بِالْاَخِيرَةِ وَلَوْلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّونَ عَبْولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّونَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّونَ عَلَيْهِ وَالرَّونَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّونَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَالرَّونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُولَ اللَّهُ الْعَلَى ا

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةً إِلَّا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عِيسَى بْنُ يُونُسَ

8116 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا

ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے لیے تیار کیا ہے۔

بیر حدیث ساک سے حماد بن سلمہ اور حماد سے نضر بن شمیل اوریز بید بن ہارون روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی آئی ور وں میں سے اسم ربک الاعلیٰ اور قل یا ایما الکا فرون اور قل صواللہ احد پڑھتے تھے جب آپ سلام بھیرتے تو تین مرتبہ سجان الملک القدوس پڑھتے تھے آخری دفعہ بلند آواز میں پڑھتے تھے: رب الملائکة والروح۔

یہ حدیث قادہ سعید بن ابوعروبہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عیسیٰ بن یونس اکیلے ہیں۔

حضرت عبدالله بن ابومليكه مضرت عائشه رضي الله

8115- أخرجه أبو داؤد في كتاب الصلاة جلد 1صفحه 64 رقم الحديث: 1423: مختصرًا والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار جلد 302 وصلحه والحاكم في كتاب التفسير جلد 2صفحه 257 وصححه ووافقه الذهبي .

8116- أخرجه البخارى: كتاب النكاح جلد9صفحه96 رقم الحديث: 5133 ومسلم في كتاب النكاح جلد2 مفحه8116 ومسلم في كتاب النكاح جلد9 صفحه8118 .

اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيْهِ، آنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، ثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْآجُلَحِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِي بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَدَخَلَ بِهَا وَهِي بِنْتُ تِسْع سِنِينَ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَجُلَحِ إِلَّا اَبُو بَكُرِ بُـنُ عَيَّـاشٍ، وَلَا عَـنُ اَبِـى بَـكُوٍ إِلَّا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ

السُحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، نَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّيْنِي آبِي، وَسُحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، نَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّيْنِي آبِي، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيُلَى، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيُلَى، عَنُ السَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ قَالَ: بَيْنَا آنَا أُصَلِّي ذَاتَ لَيُلَةٍ إِذُ السَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ قَالَ: بَيْنَا آنَا أُصَلِّي ذَاتَ لَيُلَةٍ إِذُ رَايَتُ مِثْلَ الْصَلِّي ذَاتَ لَيُلَةٍ إِذُ رَايَتُ وَلَكُ لِرَسُولِ رَايُثُ وَلَا مَنَ السَّمَاءِ، فَلَمَّا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: هَلَّا مَضَيْتَ يَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: هَلَا مَضَيْتَ يَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُلاثِكُةُ تَنْزِلُ لِلْقُورُ آن

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ، وَلَا عَنْ هِشَامٍ إِلَّا مُعَاذْ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيْهِ

8118 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا كَامِلُ

عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ حضور طلق ایکھ نے ان سے شادی اس وقت کی جب میری عمر چھسال تھی اور زخصتی اس وقت کی جب میری عمر نوسال تھی۔

یہ حدیث اجلح ابوبکر بن عیاش اور ابوبکر سے کیل بن آ دم روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں اسحاق بن راھویدا کیلے ہیں۔

حضرت اسید بن حفیر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز پڑھ رہا تھا کہ اچا تک میں نے قندیل کی مثل نور دیکھا جوآ سان سے اُترا جب میں نے یہ دیکھا تو میں بجدہ میں چلا گیا میں نے اس کے بعد حضور ملٹ اُلیا ہیں نے اس کے بعد حضور ملٹ کی ہاں ذکر کیا آپ نے فرمایا: اے ابومتی اُو کو کیوں نہیں پڑھتا رہا؟ عرض کی: میں اس کی طاقت نہیں رکھتا تھا میں بحدے میں چلا گیا کہ حضور ملٹ کی آپر نے جب یہ دیکھا تو میں بحدے میں چلا گیا کہ حضور ملٹ کی آپر نے فرمایا: اگر تُو پڑھتا رہتا تو عجا کبات دیکھا ، یہ فرمایا: اگر تُو پڑھتا رہتا تو عجا کبات دیکھا ، یہ فرمایا: اگر تُو پڑھتا رہتا تو عجا کبات دیکھا ، یہ فرمایا: اگر تُو پڑھتا رہتا تو عجا کبات دیکھا ، یہ فرمایا: اگر تُو پڑھتا رہتا تو عجا کبات دیکھا ، یہ فرمایا: اگر تُو پڑھتا رہتا تو عجا کبات دیکھا ، یہ فرمایا: اگر تُو پڑھتا رہتا تو عجا کبات دیکھا ، یہ فرمایا: اگر تُو پڑھتا کہ لیے۔

یہ حدیث قادہ سے ہشام اور ہشام سے معاذ روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں اسحاق بن راھوریا کیلے ہیں۔

حضرت أم سلمه رضى الله عنها فرماتي بين كه

8117- أخرجه أبو نعيم في التحلية جلد9صفحه237 .

8118- أصله في البخارى: كتاب الصوم جلد 4صفحه 180 رقم الحديث: 1929 ومسلم: كتاب الصيام جلد 2 الهداية - AlHidayah

بُنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، نا لَيْتُ بُنُ سَعُدٍ، حَدَّثِنى بُكَيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْاَشَجُّ، عَنُ آبِى بَكْرِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ اُمِّ سَلَمَةَ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتُ: قَبَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوْ صَائِمٌ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِى بَكُرِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا بُكُيرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، تَفَرَّدَ بِهِ: لَيْتُ بُنُ سَعُد

بُنُ هَارُونَ، نا كَامِلُ بُنُ هَارُونَ، نا كَامِلُ بُنُ هَارُونَ، نا كَامِلُ بُنُ طَلْحَةَ الْحَحُدَرِيُّ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي ابُو مَعْبَدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَكُونُ ارْبُعُ فِتَنِ: فِتَنَةٌ يُسْتَحَلُّ فِيهَا الدَّمُ، وَالثَّانِيَةُ يُسْتَحَلُّ فِيهَا الدَّمُ، وَالثَّانِيةُ يُسْتَحَلُّ فِيهَا الدَّمُ وَالثَّانِيةُ يُسْتَحَلُّ فِيهَا الدَّمُ وَالثَّانِيةُ يُسْتَحَلُّ فِيهَا الدَّمُ وَالْمَالُ وَالْفَرُجُ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا اَبُو مَعْبَدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

8120 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا كَامِلُ بُنُ طَلُحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، نا عَبَّادُ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ ابُو مَعْمَرٍ، نا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى

حضور طلق اللهم حالت روزه مين بوسه ليت تھے۔

یہ حدیث ابوبکر بن مندر سے بکیر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں لیث بن سعدا کیلے ہیں۔

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے آئی آئی ہے فرمایا: عنقریب چار فتنے ہوں گئ ایک فتنہ ہو گا جس میں خون بہانے کو حلال سمجھا جائے گا' دوسرے میں خون اور مال کو حلال جانا جائے گا' تیسرے میں خون مال اور زنا کو حلال سمجھا جائے گا۔

یہ حدیث حس سے ابومعبد روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که جب حضور ملتی اللہ کا وصال ہوا تو صحابہ کرام آپ کے اردگرد رونے لگئ ایک لمبا خوبصورت چرے والا فصیح

صفحه779

8119- اسناده فيه: ابن لهيعة: صدوق اختلط بآخره وليس من حدث عنه ممن حدث قبل اختلاطه . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 8صفحه 180 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 8صفحه 411 .

8120- استاده فيه: عباد بن عبد الصمد أبو معمر ضعيف جدًا . وانظر: مجمع الزوائد جلد 3صفحه 6 كسان الميزان حلد 332م فحد 232 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ اَصْحَابُهُ حُزَّانًا يَبْكُونَ حَوْلَهُ، فَ خَمَاءَ رَجُلٌ طَوِيلٌ صَبِيحٌ فَصِيحٌ، فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، اَشُعُرُ الْمَنْكِبَيْنِ وَالصَّدْرِ، فَتَحَطَّى اَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَحَدُ بِعَضَادَي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى اَحَدُ بِعَضَادَي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مَ وَسَلَّمَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مَا وَسَلَّمَ سَاعَةً، ثُمَ قَالَ: إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مَا مُسَلِّهِ، وَحَلَقًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ، وَعِوضًا مِنْ كُلِّ مَا فَاتَ، فَالَّ مَنْ لَمُ يَرُولُ هَالْكِ، وَعِوضًا مِنْ كُلِّ مَا فَاتَ، فَالَّ اللهُ عَزَاءً مِنْ كُلِّ هَالِكٍ، وَعِوضًا مِنْ كُلِّ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَنْ لَمُ يَرُولُ النَّوابُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنُ لَمُ يَرُولُ النَّولُ وَا يَمِينًا وَشِمَالًا، فَلَمْ يَرُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسُلُهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّا وَالْعُومُ وَلَا الْعُضِرُ الْحُولُ الْعَرْولُ السَّوْمِ وَسَلَّا وَالْعَلَامُ الْوَلَمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ وَسَلَّمُ وَالْعَالَ الْعُرْولُ السَّوْمِ الْعُولُ الْعُرْولُ السَّواءِ السَّعِولُ الْعُولُ الْمُعَلِي وَسُلَامُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ السَّواءِ السَّعِمُ وَسُلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنُ آنَـسٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبَّادُ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ

عَلْمِ لُ بُنُ طَلْحَة، ثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا عَامِلُ بُنُ طَلْحَة، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، عَنْ كَعْبِ بُنِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ قَالَ: سَمِعُتُ ابَا النَّجْمِ، آنَّهُ سَمِعَ ابَا ذَرِّ، عَلْمَ اللهِ صَلَّى رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: إنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إنَّهُ سَيكُونُ رَجُلٌ مِنْ يَنِى اللهِ عَلَيْ مِنْ يَنِى أَمَيَّةَ بِمِصْرَ يَلِى سُلُطَانًا، ثُمَّ يَغْلِبُ عَلَى سُلُطَانِهِ، اَوُ اللهِ مَنْ يَنِى يَنْفِي مِنْهُ، ثُمَّ يَفِي الرُّومِ، فَيَأْتِى الرُّومُ إِلَى آهُلِ يَنْفِلُ الرَّومِ، فَيَأْتِى الرُّومُ إِلَى آهُلِ يَنْفِلُ الرَّومِ، فَيَأْتِى الرُّومُ إِلَى آهُلِ

اللمان آیا اس نے تہبند اور چادر پہنی ہوئی تھی اس کے بال دو کندھوں کے درمیان تک سے اس نے حضور ملتی آیا ہے کے اصحاب کی گردنیں بھلائی یہاں تک کہ دروازے کی چوکھٹ کو پیڑا ، حضور ملتی آیا ہی کے وصال پر کچھ دیر رویا ، پھر اس نے کہا: اللہ ہر مصیبت پر اجر دیتا ہے ہر جانے والے کا خلیفہ ہوتا ہے ہر جانے والے کا جلہ ہوتا ہے اللہ کی جانب رجوع اور غبت کروکیونکہ مصائب پر تواب جاری جانب رجوع اور غبت کروکیونکہ مصائب پر تواب جاری میں ہوتا ہے ۔ لوگوں نے کہا: اس آ دی کوتم پہچانتے ہو؟ لوگوں نے داکیں باکیں جانب دیکھا تو کوئی دکھائی نہیں لوگوں نے داکیں باکین جانب دیکھا تو کوئی دکھائی نہیں دیا ، حضور ملتی آئی ہی کے بھائی تھے۔

بیر حدیث حضرت انس سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں عباد بن عبدالصمد اکیلے

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور ملتے آئی کے فرماتے ہوئے سنا: عنقریب بنی امیہ میں سے ایک آ دی آئے گا وہ بادشاہ سے ملے گا ' پھر بادشاہ پر غالب آئے گا یا اس سے حکومت لے گا ' پھر روم کی طرف بھا گے گا ' روم کے لوگوں کو اسلام کی طرف لائے گا ' یواس کی سب سے پہلی چالا کی ہوگ۔

<sup>8121-</sup> استناده فيه: عبد الله بن لهيعة: صدوق اختلط بآخره وليس من حدث عنه ممن حدث قبل اختلاطه . ومدلس وعنعنه . ولم يعرف الحافظ الهيثمي أبو النحم . انظر: مجمع الزوائد جلد7صفحه 321 .

الإسكام، فَتِلْكَ أَوَّلُ الْمَلاحِمِ

لَا يُـرُوَى هَـذَا الْـحَدِيثُ عَنْ اَبِى ذَرِّ اِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

8122 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا كَامِلٌ، نا ابُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا اَبُو الْاَسُودِ، عَنُ عُرُوَةَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُبْتَاعُ شَيْءٌ مِنَ اللَّمَرِ حَتَّى يَبُدُو صَلاحُهَا، وَذَلِكَ اَنَّ يَتُبَيَّنَ الزَّهُو الْاحْمَرُ مِنَ الْاَصْفَرِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُرُوَةَ إِلَّا اَبُو الْالْسُودِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

عُوْتَرَةُ بُنُ اَشُرَسَ الْمِنْقَرِيُّ، نا سُوَيْدٌ اَبُو حَاتِمٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، اَنَّ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، اَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَيُّ الصَّلَاةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ قَالَ: اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: جَهُدُ طُولُ الْقُنُوتِ قَالَ: اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: جَهُدُ الْمُعَقِّقِ اَلْمَالَا اللهِ اللهِ الْمُؤمِنِينَ اَكُمَلُ إِيمَانًا؟ قَالَ: اَتُ السَّدَقَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: اَتُ الْمُؤمِنِينَ اَكُمَلُ إِيمَانًا؟ قَالَ: اَتُ الْمُؤمِنِينَ اَكُمَلُ إِيمَانًا؟ قَالَ: اَتُ الْمُؤمِنِينَ الْكُمَلُ إِيمَانًا؟ قَالَ: الْحُسَنَهُمُ خُلُقًا

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ قَتَادَةَ اللَّا الْعِدْدِ اللَّهِ عَلَى عُمَيْرِ بْنِ قَتَادَةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالِمٍ عَلَيْدًا الْإِلْسُنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُوَيْدُ اَبُو حَاتِمٍ

یہ حدیث ابوذر سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعد اکیلے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طبیع آتی ہے نے فرمایا: کھلوں میں سے کسی شی کوفروخت نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس کا کھل کیہ جائے ' یعنی

یہ حدیث عروہ سے ابواسود روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

زردرنگ کے سرخ ہوجائے۔

حضرت عبدالله بن عميرا پن والد سن وه ان كے دادا سے روايت كرتے ہيں كہ ايك آ دى نے عرض كى:
يارسول الله! كون سى نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمايا:
جس ميں لمبا قيام ہؤاس نے عرض كى كى: كون سا صدقہ
افضل ہے؟ آپ نے فرمايا: جومحنت كركے ديا جائے اس
نے عرض كى: كون ايمان والوں ميں كامل ايمان والا
ہے؟ آپ نے فرمايا: جس كے اخلاق اليجھے ہوں۔
ہے ديث عمير بن قادہ سے صرف اسى سند كے
ساتھ مروى ہے۔ اس كے ساتھ البوحاتم اكيلے ہيں۔

8122- أصله في البحارى: كتاب البيوع جلد 4صفحه 460 رقم الحديث: 2193 وأبو داؤد: كتاب البيوع جلد 30 مصفحه 21718 وقيم الحديث: 3372 وأحمد: في المسند جلد 5صفحه 250 رقم الحديث: 3372

والطبراني في الكبير جلد5صفحه1260 رقم الحديث:4826 بلفظه

8123- استاده فيه: سويد أبو حاتم: صدوق سيئ الحفظ و الحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 17 صفحه 48 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 61 .

8124 - حَدَّثَنَا مُوسَى، نا مُحَمَّدُ بُنُ

عِـمُرَانَ بُنِ آبِى لَيْلَى، حَدَّثَنِى آبِى، عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، آنَّ النَّبِيَّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْهَدُ بَعْدَ آنُ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنْ سَجْدَتَى السَّهُو

لَـمُ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا ابْنُ اَبِي لَيْلَى، تَفَرَّدَ بِهِ: وَلَدُهُ عَنْهُ

مَنْصُورُ بُنُ اَبِى مُزَاحِمٍ، نا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، نا مَنْصُورُ بُنُ اَبِى مُزَاحِمٍ، نا يَزِيدُ بُنُ يُوسُفَ، عَنِ النِّبِيْدِيِّ، عَنِ النِّهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ صَلَّى وَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ صَلَّهِ الصَّلْمَ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ الشَّمُ سُ، وَرَكُعَةً إِذَا طَلَعَتُ، فَقَدُ اَدُرَكَ الصَّلاةَ، وَمَنْ ادْرَكَ الصَّلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ انْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَرَكُعَتَيْنِ مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلُ انْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَرَكُعَتَيْنِ مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلُ انْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَرَكُعَتَيْنِ مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلُ انْ تَغِيبَ الْعَصْرِ اللهُ الْمُحْدَدِي الْعَصْرِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

لَمُ يَسَرُو هَذَا الْحَلِيثَ عَنِ الزُّهُ رِيِّ إلَّا النُّ النُّهُ رِيِّ إلَّا الزُّبَيْدِيِّ إلَّا يَزِيدُ بُنُ يُوسُفَ، الزُّبَيْدِيِّ إلَّا يَزِيدُ بُنُ يُوسُفَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مَنْصُورُ بُنُ آبِي مُزَاحِمٍ

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایکٹی دو سجدہ سہوکر کے التحیات پڑھتے تھے۔

یہ حدیث شعبی سے ابن ابولیل روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں اُن سے ان کے بیٹے اسکے ہیں۔ ا

حضرت ابو ہریرہ رضی ابلد عنہ سے روایت ہے کہ حضور طلق ایک ہے نے فرمایا: جس نے طلوع مشس سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی یا سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر وفجر نماز عصر وفجر کی دور کعتیں پڑھ لیں تو اس نے نماز عصر وفجر پڑھ لی۔

یہ حدیث زہری سے زبیدی اور زبیدی سے یزید بن یوسف روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں منصور بن ابومزاحم اکیلے ہیں۔

8124- أخرجه البيهقي في الكبراي جلد 2صفحه 500 رقم الحديث: 3900 . وذكره ابن حجر في فتح الباري جلد 3 صفحه 119 وقال: وفي اسناده ضعف

8125- أصله عند البخارى ومسلم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد: بالاسناد . أخرجه البخارى: المواقيت جلد2صفحه 67 رقم الحديث: 579 ومسلم: المساجد جلد 1 صفحه 424 .

المَّوسَى بُنُ هَارُونَ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانِ السَّمْتِيُّ، نَا السَّمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانِ السَّمْتِيُّ، نَا السَّمَاعِيلُ بُنُ مُحَالِدٍ، نَا ابُو السُحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ: اَنَّ مُحَالِدٍ، نَا ابُو السُحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ: اَنَّ مُحَالِدٍ، نَا ابُو السُحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ: اَنَّ رُسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضِ وَرَفْع

كُمْ يَرُو هَلَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ اللَّا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُجَالِدٍ

البراهيم بن حبيب المكوفي يعرف بابن المتيقة، تنا عبد المنوهيم بن حبيب المكوفي يعرف بابن المتيقة، تنا عبد الله بن مسلم المكرفي، عن آبى المحتاف، عن عطية، عن آبى سعيد المحدري، آن رسول الله صلى الله عليه وسلّم جاء إلى باب علي آربعين صباحا بعد ما ذخل على فاطمة، فقال: السّكام علي كم الله من البيت ورحمة الله وبركاته السّكام رحمكم الله ، (انسما يريد الله ليدهب عنكم الرحمة الله يريد الله ليدهب عنكم الرحمة الله يريد المناهم المرحمة الله المناهم المرحمة الله المناهم المرحمة الله المناهم المنا

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمُلائِقُ، إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُلائِقُ، إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُلائِقُ، وَلَا الْمُلائِقُ، وَلَا الْمُلائِقُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت براء بن عازب رضى الله عندفر مات بين كر مضور مل التي الم التي الم المحتل الم المحتل الم المحتل المحتل المحتل المحتل المحتاد المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتاد المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتاد المحتل المح

یہ حدیث ابواسحاق سے اساعیل بن مجالد روایت کرتے ہیں۔

خطرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله الله حضرت علی کی حضرت فاطمہ سے شادی ہونے کے بعد چالیس دن صبح کے وقت آپ کے گھر کے پاس آتے تو فرماتے: اے گھر والو! تم پر الله کی طرف سے سلامتی اور رحمت اور برکت ہو! الله تم پر رحم کرے! الله تم سے مرقتم کی پلیدی دور کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اے گھر والو! تم کوخوب پاک کرنا چاہتا ہے۔

یہ حدیث عبداللہ بن مسلم الملائی سے ابراہیم بن حبیب روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ

8126- اسناده فيه: محمد بن حسان بن حالد الضبى السمتى أبو جعفر البغدادى: صدوق لين الحديث . انظر: التقريب (5796) . وقال الحافظ الهيثمى: رجاله موثقون . انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 107 .

8127- استناده فيه: عطية العوفى: صدوق يخطئ كثيرًا ويدلس وقد عنعنه . وقال الحافظ الهيثمي: فيه من لم أعرفهم . انظر: مجمع الزوائد جلد9صفحه172 .

8128- أخرجه الترمذى: صفة جهنم جلد 4صفحه701 رقم الحديث: 2574 ولم يذكر: ومن قتل تسعًا بغير نفس ـ AlHidayah - الهداية

بُنُ عِيسَى الْمَخْرَمِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ فُضيُلِ بُنِ غَزُوانَ، عَنُ آبِيهِ وَعَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ، عَنُ عَطِيَّةَ، عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسِيلُ عَيْنٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَقُولُ: إِنَّ لِى ثَلَاثَةً: كُلُّ جَبَّارٍ عنيدٍ، وَمَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ اللها آخَرَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْس

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ اللَّهُ فَضَيْلِ اللَّا ابْنُهُ، وَلَا اللَّهُ فَضَيْلِ اللَّا ابْنُهُ، وَلَا عَنْ فُضَيْلٍ اللَّا ابْنُهُ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ فُضَيْلٍ اللَّا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْمَخْزُومِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ حَفْصِ بُنِ رَاشِدٍ الْهِلَالِيُّ الْمَحْزُومِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ حَفْصِ بُنِ رَاشِدٍ الْهِلَالِيُّ

وَ 8129 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ، نا الْحَسَنُ بُنُ الْحَرَّانِيُّ، نا مِسْكِينُ بُنُ بُنُ مُكَيْرٍ، نا مُحَمَّدُ بُنُ مُهَاجِرٍ، عَنُ ابْعَرَاهِيمَ بُنِ اَبِي حُرَّةً، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، الْعَرَاهِيمَ بُنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ مَاءٍ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجُهِ الْارْضِ مَاءُ زَمْزَمٍ فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ، وَشَرُّ مَاءٍ عَلَى الْارْضِ مَاءٌ وَشِيدًا عَلَى الْارْضِ مَاءٌ وَشِيدًا عَلَى الْارْضِ مَاءٌ بِوَادِى بَرُهُوتَ بِقُبَّةٍ بِحَضْرَمَوْتَ، عَلَيْهِ كَرِجُلِ بُوادِى بَرُهُوتَ بِقُبَّةٍ بِحَضْرَمَوْتَ، عَلَيْهِ كَرِجُلِ الْحَرَادِ مِنَ الْهُوَامِ، تُصْبِحُ تَدَفَقُ، وَتُمُسِى لَا بِلَالَ اللهَ وَالْمَ بِلَالَ اللهَ وَالْمَ بُلِكُلُ لَا يَكُولُ لَا يَعْلَى الْإِلَالَ اللّٰعَالَ اللهُ وَامْ ، تُصُبِحُ تَدَفَقُ، وَتُمُسِى لَا بِلَالَ

حضورطنی آیلی نے فرمایا: قیامت کے دن جہنم سے ایک چشمہ چلے گا'وہ کے گا میرے اندر تین قشم کے آ دمی ہوں گئ ہر تکبر کرنے والا سرکش'جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا شریک گھہرایا'جس نے کسی کو ناحق قتل کیا۔

بیر حدیث محمد بن جحادہ سے فضیل بن غزوان اور فضیل سے ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں اور محمد بن فضیل سے علی بن عیسیٰ خزرمی اور محمد بن حفص بن راشد الہلال روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور طبق فی آئی نے فرمایا: زمین میں سب سے بہتر پانی آب زمین میں سب سے بہتر پانی آب زمین ہے اور ہر بیاری کے لیے شفاء ہے اور زمین پر بدترین پانی وادی برھوت کے قبے کا ہے جو حضر موت میں ہے۔

وزاد: بالمصورين . وقال: حسن غريب صحيح . وأحمد: المسند جلد 3صفحه 49 رقم الحديث: 11360

8129- استاده حسن فيه: ابراهيم بن أبي حرة: لا بأس به والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 11 صفحه 98 وقم الحديث: 11167 وانظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 289 .

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ آبِي حُرَّةً الْمَحَدَّدِ اللَّا مِسْكِينُ اللَّا مُسْكِينُ اللَّا مُسْكِينُ بُنُ الْحَمَّدِ اللَّا مِسْكِينُ بُنُ الْحَمَّدِ اللَّا مِسْكِينُ بُنُ الْحَمَدَ بُنِ آبِي الْمَحْسَنُ بْنُ اَحْمَدَ بُنِ آبِي شُعَيْبٍ

مَهُ لُ بُنُ عُثْمَانَ، نا عَلِیُّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَهُ لُ بُنُ عُثْمَانَ، نا عَلِیُّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْ مُرَدَرَةَ قَالَ: قَالَ عَمْ رُو، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنَّ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللهُ عَنَّ رَسُولُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّد فَصَبْرَ، وَاحْتَسَبَ وَجَلَّذ فَصَبْرَ، وَاحْتَسَبَ لَمْ يَكُنْ جَزَاؤُهُ إِلَّا الْجَنَّة

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و إلَّا عَلَى مُنَ مُثَمِّد بُنِ عَمْرٍ و إلَّا عَلَى مُن مُنْ مُنْ مُنْمَانَ عَلَى مُنْ مُنْمَانَ

بُنُ عُشْمَانَ، ثَنَا حَفُصُ بُنُ عِيَاثٍ، آنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ لَمُ عُشَمَانَ، ثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، آنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجُلَهُ عَلَى مِرْقَاةً قَالَ: آمِينَ ، ثُمَّ صَعِدَ، وَضَعَ رِجُلَهُ عَلَى مِرْقَاةً قَالَ: آمِينَ ، ثُمَّ صَعِدَ، فَقَالَ آمِينَ ، ثُمَّ صَعِدَ، فَقَالَ: آمِينَ ، فَقَالَ: قَالَ: قَالَا قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَاتَ الْعِلْ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَاتُ الْعَالَاتِ الْعَلَاتُ الْعَالَاتِ الْعَلْتَ الْعَالَاتِ الْعَلَاتُ الْعَالَاتِ الْعَلَاتُ الْعَالَاتِ الْعَالَاتِ الْعَلَاتُ الْعَالَاتِ الْعَالَاتِ الْعَالَاتُ الْعَالَاتُ الْعَالَاتِ الْعَالَاتُه

بی حدیث ابراہیم بن ابوحرہ سے محد بن مہاجر اور محد بن مسکین بن بکیر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں حسن بن احمد بن ابوشعیب اسلیے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی آلیا ہے کہ جب میں ملتی آلیا ہوں اور وہ اپنے بندے کی دو محبوب چیزوں کو لے لیتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے اور تواب حاصل کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کو جنت ملتی ہے۔

بیر حدیث محمد بن عمرو سے علی بن مسہر روایت کرتے میں۔ اس کو روایت کرنے میں سہل بن عثان اکیلے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ ایک منبر پر تشریف فرما ہوئے اپنا پاؤں مبارک منبر کی پہلی سٹرھی پر رکھا تو فرمایا: آ مین! دوسری پر رکھا تو فرمایا: آ مین! آ پ نے فرمایا: آ مین! آ پ نے فرمایا: میرے پاس حضرت جریل علیہ السلام آ ئے تھے عض کی: جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ فوت ہوا

8130- أخرجه الترمذى: الزهد جلد 4صفحه 603 رقم الحديث: 2401 . وقال: حسن صحيح . والدارمى: الرقاق . 8130 . وقال: حسن صحيح . والدارمى: الرقاق . 7614 . وأحمد: المسند جلد 2صفحه 355 رقم الحديث: 2794 .

بلفظ: من أذهبت حبيبتيه .....

8131- أصله عند مسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة فذكر ما يتعلق ببر الوالدين بنحوه . أخرجه مسلم: البر جلد4صفحه 4375 رقم الحديث: 4545 . وقال: حسن غريب . وأحمد: المسند جلد2صفحه 340 رقم الحديث: 7469 بنحوه .

لهداية - AlHidayah

اتَانِي جِبُرِيلُ، فَقَالَ: مَنُ اَدُرَكَ شَهُرَ رَمَضَانَ فَمَاتَ فَلَمُ يُغُفَّرُ لَهُ، فَابَعَدَهُ اللهُ، قُلُتُ: آمِينَ قَالَ: وَمَنُ اَدُرَكَ اَبَويَهِ أَوْ اَحَدَهُمَا فَمَاتَ فَلَمْ يُغْفَرُ لَهُ، فَابَعَدَهُ اللهُ، قُلُمُ يُغْفَرُ لَهُ، فَابَعَدَهُ اللهُ، قُلُتُ : آمِينَ قَالَ: وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَابُعَدَهُ الله، قُلُتُ : آمِينَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و إلَّا حَفْصٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ

السُحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، آنَا الْفَضُلُ بُنُ هَارُونَ، نا الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءَ بُنِ اَحْمَرَ الْيَشْكُرِيّ، الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءَ بُنِ اَحْمَرَ الْيَشْكُرِيّ، عَنْ عِلْبَاءَ بُنِ اَحْمَرَ الْيَشْكُرِيّ، عَنْ عِنْ عِبَّاسٍ قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ عَنْ عِبَّاسٍ قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ النّحُرُ، فَنَحَرُنَا الْبَعِيرُ عَنْ عَشْرَةٍ

لَـمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِلْبَاءَ بُنِ آحُمَرَ اللهَ الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ

8133 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ، نا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ يَعُنِى ابْنَ

اورا پی بخشن نہ کرواسکا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے!
میں نے کہا: آمین! پھر حضرت جبریل نے عرض کی:
جس نے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو پایا پھر وہ
فوت ہوا اور اپنی بخشن نہ کرواسکا تو وہ بھی اللہ کی رحمت
سے دور ہے! میں نے کہا: آمین! حضرت جبریل نے
عرض کی: جس کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ کی
بارگاہ میں درود نہ پڑھے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور
ہے! میں نے کہا: آمین!

یہ حدیث محمد بن عمرو سے حفص روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں سہل بن عثمان اسلیے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور ملتی آلیم کے ساتھ سے قربانی کے دن آئے تو ہم نے اونٹ کی قربانی کی دس افراد کی طرف

ہے حدیث حضرت علباء بن احمر سے حسین بن واقد روایت کرتے ہیں۔

حفرت مسلمہ بن مخلد فرماتے ہیں کہ میں مصر پر امیر مقرر تھا' اچا تک دربان اجازت لینے کے لیے آیا'

8132- أخرجه الحاكم في المستدرك جلد4صفحه230 بنحوه وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . والبيهقي في الكبراي جلد5صفحه386 رقم الحديث:10203 . وقال: ولا أحسبه الا وهمًا .

8133- اسناده فيه: أ - يحيلي بن أبي الحجاج عبد الله بن الأهتم المنقرى الخاقاني: لين الحديث . ب - أبو سنان هو عيسلي بن سنان الحنفي القسملي: لين الحديث . وانظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 137 .

عَائِشَةَ، نا يَحْيَى بُنُ آبِي الْحَجَّاجَ، عَنُ آبِي سِنَانِ، عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَ-ةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بُنَ مُ خَلَّدٍ، يَقُولُ: بَيْنَا آنَا عَلَى مِصْرَ إِذْ آتَى الآذِنُ الْبَوَّابُ، فَقَالَ: إِنَّ اَعُرَابِيًّا عَلَى بَعِيرٍ عَلَى الْبَابِ يَسْتَ أُذِنُ، فَقُلُتُ: مَن أَنْتَ؟ قَالَ: جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ: فَاَشُرَفْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: اَنْزِلُ اِلَيْكَ اَوُ تَـصْعَدُ؟ قَالَ: لَا تَنْزِلُ وَلَا اَصْعَدُ، حَدِيثٌ بَلَغَيى آنَّكَ تَرُوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِتُر الْمُؤْمِنِ، جِئْتُ اَسْمَعُهُ . قُلْتُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ، فَكَانَّمَا آخْيَى مَوْءُ وَدَةً فَضَرَبَ بَعِيرَهُ رَاجِعًا.

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةَ إِلَّا اَبُو سِنَانِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ عَائِشَةَ

8134 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، أَخْبَرَنَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلِ، أَنَا اَشْعَتْ بْنُ عَبْدِ الْمَلَكِ، عَنِ الْجَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بَعُدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَشْعَبَ إِلَّا النَّضُرُ 8135 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا

اس نے کہا: ایک دیہائی دروازے میں اونٹ پر آپ سے اجازت مانگ رہا ہے میں نے کہا: آپ کون ہیں؟ اس نے کہا: جاہر بن عبداللہ انصاری! میں نے ان کو و یکھا' میں نے عرض کی: میں اُتروں یا آپ چڑھیں كى؟ فرمايا: نهآب أترين نه مين چراهول كار مجھ آپ کی خبر معلوم ہوئی ہے کہ آپ حضورط ایکا ایم سے مؤمن كے عيب پر برده ڈالنے والى حديث روايت كرتے ہيں' میں آپ کے پاس سننے کے لیے آیا ہوں میں نے کہا: میں نے رسول الله طرف الله الله الله الله عنا كه جس نے مؤمن کے عیب پر بردہ ڈالا ، گویااس نے زندہ درگور بچی کوزندہ کیا۔ پھرانہوں نے اینے اونٹ کو حرکت دی

یہ حدیث رجاء بن حل ق سے ابوسان روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابن عائشہ اسیے

اور واپس چلے گئے۔

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتى بين كه حضور طني يَدَيَهُم وتروں کے بعد دور کعت نفل بیٹھ کرادا کرتے تھے۔

بیحدیث اشعث سے نظر روایت کرتے ہیں۔ حضرت محد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے

-8135 أخرجه البخارى: اللباس جلد10صفحه364 مختصرًا . ومسلم: الفضائل جلد4صفحه1821 . الهداية - AlHidayah

<sup>8134-</sup> أخرجه البخارى: التهجد جلد3صفحه 51 رقم الحديث: 1159 ومسلم: المسافرين جلد 1 صفحه 509 .

مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ، نا إسْمَاعِيلُ بُنُ زَكَرِيَّا، عَنُ عَاصِمٍ الْاَحُولِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ: سَالْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ: هَلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْضِبُ؟ قَالَ: لَمْ يَبُلُغِ الْخِضَابَ، كَانَتُ فِى لِحُيتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ فَقُلُتُ: آكَانَ آبُو بَكُرٍ يَخْضِبُ؟ قَالَ: نَعَمْ، بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا اِسْمَاعِيلُ نُنُ زَكَرِيَّا

8136 - حَـ لَاثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا اُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ، نا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، نا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَـةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: اَنَّ النَّبِيَّ هِشَامِ بُنِ عُرُوَـةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: اَنَّ النَّبِيَّ هِشَامِ بُنِ عُرُوَـةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: اَنَّ النَّبِيَّ هِشَامِ بَلْدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَخْلِفُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَخْلِفُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ، يُصَلِّى بِالنَّاسِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ إِلَّا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: أُمَيَّةُ

مُ عَنَّ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمَلَّةُ الْمُلَّةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ سِتًا: الدَّجَّالَ، وَالدُّحَانَ، وَدَابَّةَ بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ سِتًا: الدَّجَّالَ، وَالدُّحَانَ، وَدَابَّةَ

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے پوچھا: کیا حضور ملی آئی خضاب لگاتے سے؟ فرمایا: آپ کی داڑھی شریف میں چند بال سفید سے جن کو خضاب لگانے کی ضرورت نہیں تھی میں نے کہا: کیا حضرت ابو بکر خضاب لگاتے سے؟ فرمایا: جی ہاں! حناء کتم لگاتے سے۔

یہ حدیث عاصم سے اساعیل بن زکر یا روایت کرتے ہیں۔

یہ حدیث حبیب المعلم سے بزید بن زریع روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں امیدا کیلے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ماٹی ایک نے فرمایا: چھ کے آنے سے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کرو: دخبال وهوال دابۃ الارض مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے عام تھم سے خاص کر کے تم میں سے کوئی ایک۔

<sup>8136-</sup> استاده حسن فيه: أ- أمية بن بسطام: صدوق . انظر: التقريب ( 558) . ب- حبيب بن المعلم: صدوق .

التقريب ( 1118) . والحديث أخرجه أبو يعلى ( 306/المقصد العلى) وابن حبان (صفحه 109) موارد الظمآن . وانظر: مجمع الزوائد جلد 2صفحه 68 .

<sup>8137-</sup> أخرجه مسلم: الفتن جلد 4صفحه 2267 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 450-449 رقم الحديث: 8467 .

الْاَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَامْرَ الْعَامَّةِ، وَخُوَيْصَّةَ اَحَدِكُمْ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْع، تَفَرَّدَ بِهِ: اُمَيَّةُ

عَلَيْ الْمُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا بِشُرُ الْمُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا بِشُرُ بَنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، نا عَبُدُ الْوَارِثِ، نا أَيُّوبُ، عَنُ هِسَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ وَهُو يُصَلِّى فَلْيَنْصَرِفُ، فَلَعَلَّهُ يَكُونُ يَدُعُو الرَّجُلُ وَهُو لَا يَدُرى فَي صَلَاتِهِ، فَيَدُعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُو لَا يَدُرى

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ آيُّوبَ إِلَّا عَبُدُ الْوَارِثِ

بُنُ طَلَحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، نا يُونُسُ بْنُ بَنُ طَلَحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، نا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتُ ابُوَابُ الْجِنَانِ كُلُّهَا، فَلَمُ دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتُ ابُوَابُ الْجِنَانِ كُلُّهَا، فَلَمُ يَغُلَقُ مِنْهَا بَابٌ إِلَى آخِرِ الشَّهُرِ، وَغُلِّقَتُ ابُوَابُ لَي عَنْدَ وَقُتِ النَّارِ فَلَمُ مِنْ النَّارِ وَلِلهِ عُتَقَاءُ عِنْدَ وَقُتِ كُلِّ فِطْرٍ يَعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ

لَمْ يَرُو هَلْذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ آبِي

بیر حدیث شعبہ سے بزید بن زریع روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں امیدا کیلے ہیں۔

یں مصرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طبّی اللّہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طبّی اللّہ اللّٰہ اللّٰہ

یہ حدیث الوب سے عبدالوارث روایت کرتے ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہا فرمایی: جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں' رمضان کے آخری روزے تک بند نہیں کیے جاتے ہیں' جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں' آخر ماہ تک کھولے نہیں جاتے ہیں' شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے' اللہ کی قتم! ہر دن روزہ افطار کرتے وقت جہنم سے آزاد کی جاتی ہے۔

یہ حدیث زہری ابوسلمہ سے وہ عاکشہ سے اور

8138- أخرجه البخارى: الوضوء جلد 1 صفحه 375 رقم الحديث: 212 ومسلم: المسافرين جلد 1 صفحه 542 . 8139 استاده فيه: عبد الله بن لهيعة: صدوق اختلط بآخره وليس من حدث عنه ممن حدث قبل اختلاطه كما أنه مدلس وعنعنه وانظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 146 . مدلس وعنعنه وانظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 146 .

سَـلَـمَةَ، عَنُ عَائِشَةَ إِلَّا يُونُسُ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ وَرَوَاهُ النَّاسُ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ اَبِى اَنَسٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ

بُنُ هَارُونَ، نا كَامِلُ بَنُ هَارُونَ، نا كَامِلُ بَنُ هَارُونَ، نا كَامِلُ بَنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، نا بَكُرُ بُنُ سَوَادَةَ، عَنْ آبِي أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ، وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ، وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ، وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: الْتِمَاسُ فَقَالَ: الْتِمَاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَى: يُقَالُ: إِنَّ الْمُعلِمِ مِنَ الْاَصَاغِرَ مِنَ اَهْلِ الْبِدَعِ اللهَ مُوسَى: يُقَالُ: إِنَّ الْاَصَاغِرَ مِنَ اَهْلِ الْبِدَعِ

لَا يَرُوِى هَذَا الْحَدِيثِ عَنُ اَبِى اُمَيَّةَ الْجُحَمِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

كَامِلٌ، نا ابْنُ لَهِيعَة، نا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، آنَّهُ دَخَلَ عَلَى زَيْنَب بِنْتِ آبِى سَلَمَة فَحَدَّثَتُهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى زَيْنَب بِنْتِ آبِى سَلَمَة فَحَدَّثَتُهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَة، فَحَمَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَة، فَحَمَلَ حَسَنَا مِنْ شَقٍ، وَفَاطِمَة فِى حَسَنَا مِنْ شَقٍ، وَفَاطِمَة فِى حَبْرِهِ ، فَقَالَ: (رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ آهُلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)

لا يُرُوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنُ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

زہری سے یونس روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابوامیہ الجمعی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور ملٹی آئیلم سے قیامت کی نشانیاں پوچھیں تو آپ نے فرمایا: اس کی تین نشانیاں ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ بچوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔

یہ حدیث ابوامیہ الجمعی سے اس سند سے روایت ہے۔اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اسکیلے ہیں۔

حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ وہ حضرت نینب بنت ابوسلمہ کے پاس آئے آپ نے بیان کیا کہ حضور ملٹ آئی ہم حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے آپ نے ایک طرف امام حسن دوسری طرف امام حسین کو اُٹھایا ہوا تھا' حضرت فاطمہ آپ کے سامنے تھیں' فرمایا: اے اہل بیت! تم پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو! بے شک اللہ ہی تعریف والا بزرگ والا ہے۔ ہو! بے شک اللہ ہی تعریف والا بزرگ والا ہے۔

میہ حدیث ریب بعث ام سمہ سے ای سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے

8140- اسناده كالسابق . أخرجه الطبراني في الكبير جلد22صفحه 362 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 138 . ومنظر:

8141- اسناده كالسابق . انظر: مجمع الزوائد جلد 9صفحه 171 .

یہ حدیث عمرو سے ابن لہیعہ اور منیٰ بن صباح روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور طبی آلیہ ہے جمھ پر زرد رنگ دیکھا تو آپ نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ میں جلا دیا ، حضور طبی آلیہ ہے نے مجھے فرمایا: اپنے کپڑے کا کیا کیا؟ عرض کی: میں نے اس کو جلا دیا ہے آپ نے فرمایا: کیا تو نے اس کو جلا دیا ہے آپ نے فرمایا: کیا تو نے اس کو پہنائہیں ہے۔

یہ حدیث سعید بن میتب سے عمرو بن شعیب روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور اللہ کی داہ اس گھڑ سوار کی طرح ہے جو اینے گھوڑے کو اللہ کی راہ

8142 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا كَامِلٌ، نا ابُنُ لَهِيعَةً، نا عَمُرُو بُنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ بُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: افْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحُجُومُ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ عَمْرٍ و إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَالْمُثَنَّى بُنُ الصَّبَّاحِ

قَلْمُ عَمْرُو بَنُ شُعَيْبٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، اَنَّ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، اَنَّ رَسُولَ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، اَنَّ رَسُولَ اللهِ مُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَى عَلَيْهِ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِعُصْفُو، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ مَصْبُوغًا بِعُصْفُو، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَاحُرَقَهُ بِالنَّارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحْرَقُهُ بِالنَّارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحْرَقُهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحْرَقُهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ عَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ الْاَ عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

8144 - حَدَّثَنَا مُوسَى، نا كَامِلٌ، حَدَّثَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ، نا نَافِعُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مِهْرَانَ، عَنُ آبِي

8142- اسناده كالسابق أخرجه أبو يعلى (516/ المقصد العلى) والبزار جلد 1صفحه 473 كشف الأستار والامام أحمد في مسنده جلد 6صفحه 157 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 3صفحه 172 .

8143- أخرجه أبو داؤد: اللباس جلد 4صفحه 51 رقم البحديث: 4078-4066 وابن ماجة: اللباس جلد 2 صفحه 191 رقم البعديث: 3603 بنحوه .

8144- اسناده فيه: ابن لهيعة: صدوق اختلط بآخره وليس من حدث عنه ممن حدث قبل اختلاطه و الحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد2صفحه 352 و انظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 39

هُرَيُرَةَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُنتَظِرُ الصَّلاةِ بَعُدَ الصَّلاةِ كَفَارِسٍ يَشْتَدُ بِهِ فَرَسُهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ بِمِلْءِ كَشْرِهِ، تُصَلِّى عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ مَا لَمُ يُحْدِثُ أَوْ يَقُمُ، وَهُوَ فِى الرِّبَاطِ الْاَكْبَر

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مِهُ رَانَ إِلَّا يَحْيَى إِلَّا نَافِعُ مِهْ رَانَ إِلَّا يَحْيَى إِلَّا نَافِعُ بُنُ سُلَيْمٍ، وَلَا عَنْ يَحْيَى إِلَّا نَافِعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

8145 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا اَبُو السَّرِيعِ النَّهُرَاتِ، ثَنَا الْفُرَاتِ، ثَنَا الْفُرَاتِ، ثَنَا الْفُرَاتِ، ثَنَا الْفُرَاتِ بُنُ اَبِي الْفُرَاتِ، ثَنَا فُضَيْلُ بُنُ طَلْحَة، عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ قُرَّة، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: انْطَلَقُتُ مَعَ اَبِي اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، انْطَلَقْتُ مَعَ اَبِي اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَوَجَدُنَاهُ مَحُلُولَ الْاَزْرَادِ ، فَدَارَ اَبِي مِنْ خَلْفِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْخَاتَم

لَـمْ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْفُضَيْلِ بُنِ طَلْحَةَ إِلَّا الْفُرَاتُ بُنُ آبِي الْفُرَاتِ

السَحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، آنَا عِيسَى بْنُ هَارُونَ، نا سَعِيدُ السَحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، آنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَارُ الدَّارِ آحَقُ بِالدَّارِ

كُمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ إِلَّا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عِيسَى

میں باندھے اس کو ہر وقت تیار رکھے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک بے وضونہ ہواس جگہ سے نہ اُٹھے وہ اللّٰہ کی راہ میں بگہانی کرنے والا ہے۔

بیرحدیث عبدالرحمٰن بن مہران سے بیکیٰ بن سلیم اور یکیٰ سے نافع بن سلیمان روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اسلیے ہیں۔

حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور سُنَ اِلْدِیْرِ کی طرف گیا ہم نے آپ کو تہبند پہنے ہوئے دیکھا میرے والد کا گھر آپ کے بیچھے تھا آپ نے اپنا ہاتھ انگوشی پر رکھا۔

یہ حدیث فضیل بن طلحہ سے هرات بن ابوفرات روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آیکی نے فرمایا: گھر کے ساتھ والا پڑوی زیادہ حق دار ہے شفعہ کرنے کا۔

بیر حدیث سعید ٔ قادہ سے ٔ وہ حضرت انس سے ٔ اور سعید سے سعید بن ابوعروبہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو

8146- أخرجه ابن حبان (1153/موارد الطمآن) . وذكره الحافظ الزيلعي وعزاه أيضًا الى النسائي في الشروط .

انظر: نصب الواية جلد 4صفحه 172 .

بُنُ يُونُسَ وَعِنْدَ عِيسَى اينطَّا: حَدِيثُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةً

السُحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، آنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ خَالِهِ السُحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، آنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ خَالِهِ آبِى عَبُدِ الرَّحِيمِ، عَنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بُنِ بُخْتٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ آبِى رَبَاحٍ قَالَ: رَايَتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ، عَطَاءِ بُنِ آبِى رَبَاحٍ قَالَ: رَايَتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ، وَجَابِرَ بُنَ عُمْدٍ اللهِ، وَجَابِرَ بُنَ عُمْدٍ اللهِ مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ شَيءٍ لَيُسَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ شَيءٍ لَيُسَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ شَيءٍ لَيْسَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ شَيءٍ لَيْسَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ شَيءٍ لَيْسَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ شَيءٍ لَيْسَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ شَيءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ الللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ شَيءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ الللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ السِّبَاعِةِ وَسَلَّمُ السِّبَاعِةِ وَمُلَاعَبَتُهُ الْهُلَهُ، وَتَعَلَّمُ السِّبَاعِةِ

لَا يُرُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، وَجَابِرِ بُنِ عُمَيْرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ

السَحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، ثَنَا حَكَّامُ بُنُ سَلْمٍ، عَنُ آبِي السَحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، ثَنَا حَكَّامُ بُنُ سَلْمٍ، عَنْ آبِي جَعْفَرٍ الرَّاذِيّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَفَوِ الرَّاذِيّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَفَقِيَّةِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حَرَجَ إِلَّا فِي قَتْلِ مُسُلِمٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ

لَمْ يَرُو ﴿ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ

روایت کرنے میں عیلی بن یونس اکیلے ہیں۔ حضرت قادہ ٔ حسن سے وہ سمرہ سے روایت کرتے ہیں۔

قادہ سن سے وہ سمرہ سے روایت کرتے ہیں۔
حضرت عطاء بن ابور باح فرماتے ہیں کہ میں نے
حضرت جابر بن عبداللہ اور جابر بن عمیر انصاری کو دیکھا
دوڑ لگاتے ہوئے اُن میں سے ایک تھک کر بیٹھ گیا تو
دوسرے نے اس کو کہا: تُو سنتا ہے؟ میں نے حضور اللہ اللہ اللہ کے ذکر کے علاوہ
کو فرماتے ہوئے سنا ہراُمتی جو اللہ کے ذکر کے علاوہ
ہے وہ کھیل تماشا ہے سوائے چار باتوں کے ایک آ دمی
دو تیروں کے درمیان چلے اپنے گھوڑے کو ادب سکھائے دو تیروں کے درمیان جیا اپنے گھوڑے کو ادب سکھائے اپنی بیوی سے کھیان تیراکی سیکھنا۔

بیحدیث حضرت عامر بن عبدالله اور جابر بن عمیر سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں محمد بن سلمہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات تین بار فرمائی۔

به حدیث محمد بن حنیفه نے منذر اور منذر سے لیث

8147- استناده صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير جلد 2صفحه 211 رقم الحديث: 1785 والبزار جلد 2 صفحه 272 مضحه 279 كشف الأستار . وانظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 272 .

8148- اسناده فيه: ليث هو ابن أبي سليم صدوق لكنه اختلط بآخره . وانظر: مجمع الزوائد جلد 7صفحه 300 .

إِلَّا مُنْ فِرٌ ، وَلَا عَنْ مُنْفِرٍ إِلَّا لَيْتُ ، وَلَا عَنْ لَيْتٍ إِلَّا جَعْفَرٌ ، وَلَا عَنْ لَيْتٍ إِلَّا جَعْفَرٌ ، وَلَا عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا حَكَّامٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ : اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيْهِ

الْحَسَنُ بُنُ سَهُ لِ الْحَيَّاطُ، نا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنُ بُنُ سَهُ لِ الْحَيَّاطُ، نا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْاَسَدِيُّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيُثِ، عَنْ مُنذِرٍ التَّوْرِيِّ، عَنْ مُنذِرٍ التَّوْرِيِّ، عَنْ مُنذِرٍ التَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنفِيَّةِ قَالَ: آخُبرَنِي ابُو هُرَيُرَةً، انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَمُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ وَلَا اللَّهُ وَحِمَاؤُهُمُ وَدِمَاؤُهُمُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ إِلَّا مُـنُـذِرٌ، وَلَا عَنُ مُنُذِرٍ إِلَّا لَيُثٌ، وَلَا عَنُ لَيُثٍ إِلَّا شَرِيكٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ

مُوسَى بَنُ هَارُونَ، نا اَبُو مُوسَى بَنُ هَارُونَ، نا اَبُو مُوسَى الْآنُصَارِيُّ، نا عَاصِمُ بَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْآنُصَارِيُّ، نا عَاصِمُ بَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْآنُصَارِيُّ، وَعَبُدُ الْآنُصَارِيُّ، وَعَبُدُ الْآثُمِ مِنْ بَنُ اِبْرَاهِيمَ الْمَلَزِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِ و الرَّحْمَنِ بَنُ اِبْرَاهِيمَ الْمَلَزِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِ و الرَّحْمَنِ بَنِ عَمْرِ بَنِ عَمْرِ بَنِ عَلْمَدِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِءٌ

اورلیث سے ابوجعفر اور ابوجعفر سے روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں اسحاق بن راھویہا کیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور طبق کی آئے ہوئے سنا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں سے جہاد کرنے کا یہاں تک کہ وہ لا اللہ الا اللہ پڑھیں جب وہ ایبا کرلیں تو ان کے خون اور مال حرام ہو گئے ان کا باطنی معاملہ اللہ کے سپر دہے۔

بیر حدیث محمد بن حنیفہ سے منذ راور منذ رہے لیٹ اور لیٹ سے شریک روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں محمد بن حسن اکیلے ہیں۔

حضرت معمر بن عبدالله العدوى رضى الله عنه فرمات بين كه حضوره في آيم في من الله الدوزى صرف كنهار بين كركار بين كركار

8149- أخرجه البخارى: الاعتصام جلد13صفحه 264 ومسلم: الايمان جلد 1 صفحه 51 .

8150- أخرجه مسلم: المساقاة جلد 3 صفحه 1228 وأبو داؤد: البيوع جلد 3 صفحه 269 رقم الحديث: 3447 والمردى: البيوع جلد 3 صفحه 558 رقم الحديث: 1267 وابن ماجة: التجارات جلد 2 صفحه 728 رقم الحديث: 1267 وابن ماجة التجارات جلد 2 صفحه 728 رقم الحديث: 2154 وابن ماجة التجارات علد 2 صفحه 3447 رقم الحديث الحديث المحديث الحديث 2154 وابن ماجة التجارات جلد 2 صفحه 3447 وابن ماجة التجارات علد 3447 وابن ماجة التجارات علد 2 صفحه 3447 وابن ماجة التجارات على 2 صفحه 3447 وابن مابن مابن على 2 صفحه 3447 وابن على

لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْحَـدِيتَ عَنْ نَبِيطِ بُنِ عُمَرَ، وَعَبُـدِ الرَّحُمَنِ إِلَّا عَاصِمُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو مُوسَى الْآنصارِيُّ

8151 - حَدَّثَنَا مُوسَى، نا عَلِیٌّ بُنُ الْجَعُدِ، ثَنَا اَبُو كُرُزٍ، نا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يَخُرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَمَعَهُ حَرْبَةٌ، وَتُرْسٌ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِي كُرُزٍ إِلَّا عَلِيُّ بُنُ لَيَعُد

عَلَّمُ اللهِ عَلَى السَّمَاعِيلُ اللهِ اللهِ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ صَلَّى الله عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قَلْ وَسُولً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جَابِرٍ، اَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ خَدِيجَةَ اَنَّهَا مَاتَتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ خَدِيجَةَ اَنَّهَا مَاتَتُ قَسُلَ اَنْ تَنْزِلَ الْفَرَائِضُ وَالْآحُكَامُ، فَقَالَ: اَبْصَرْتُهَا عَلْ اَنْ تَنْزِلَ الْفَرَائِضُ وَالْآحُكَامُ، فَقَالَ: اَبْصَرْتُهَا عَلْ اللهَ لَيْتِ مِنْ قَصَبٍ، لَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، فِي بَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، لَا لَغُو فِيهِ وَلَا نَصَبَ

میر حدیث نبیط بن عمر اور عبد الرحمٰن سے عاصم بن عبد العزیز روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابوموسیٰ انصاری اسکیلے ہیں۔

• حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی ہیں ہے کہ حضور ملتی ہیں ہیں گئی ہے گئی تو آپ کے پاس نیزہ اور ڈھال ہوتی تھی۔

یہ حدیث ابو کرز سے علی بن جعد روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرمات بیں کہ حضورط تی آئی ہے حضرت ابوطالب کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اُن کو نفع دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جہنم سے نکال کراس کے اوپر کر دیا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے اللہ عنہ اسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے متعلق پوچھا گیا کیونکہ آپ کا وصال مبارک فرائض احکام نازل ہونے سے پہلے ہوا تھا' آپ نے فرمایا: میں نے آپ کو جنت کی نہروں میں سے کسی نہریر دیکھا ہے' ایسے گھر میں

8151- اسناده فيه: أبو كرز هو: عبد الله بن عبد الملك بن كرز بن جابر القرشي الفهرى: ضعيف [انظر: لسان الميزان جلد8صفحه 202] . وانظر: مجمع الزوائد جلد 2صفحه 202] .

8152- استباده فيه: على هو: ابن قتيبة الرفاعى: ضعيف . انظر: لسان الميزان جلد4صفحه 250 . والحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء جلد 3صفحه 449 وابن عدى في الكامل جلد 5صفحه 1850 . وانظر: مجمع الزوائد حد8صفحه 141 .

8153- اسناده فيه: مجالد بن سعيد: ضعيف وعزاه الحافظ الهيثمي للكبير . انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 226

لَمْ يَرُوِ هَ لَدُينِ الْحَدِيثَينِ عَنِ الشَّعْبَيِّ إِلَّا مُحَالِدٌ، تَفَرَّدُ بِهِمَا: اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُجَالِدٍ

8154 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَادٍ الْمَكِّى، نا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، اَنَّ ابْنِ مُغَفَّلٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَدُ اَكَلَ الطَّعَامَ، وَمَشَى فِى الْاسُواقِ يَعْنِى: الدَّجَّالَ الطَّعَامَ، وَمَشَى فِى الْاسُواقِ يَعْنِى: الدَّجَّالَ

هَ كَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَعَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمْ أَن الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمْ أَن عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ

8155 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، نا اَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنُ يَعْفُوبَ بُنِ عَطُاءٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اَكُلَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اَكُلَ اَخَدُكُمُ مِنُ هَذِهِ الْبَقُلَةِ فَلا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا

8156 - وَبِهِ عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ ابْيهِ، عَنِ ابْيهِ، عَنِ ابْيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلهُ مَرَّدَةٍ: اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي

جس میں تھکاوٹ کغو بات اور شورنہیں ہے۔ بید دونوں حدیثیں شعمی سے مجالد روایت کرتے ہیں۔ ان دونوں کو روایت کرنے میں اساعیل بن مجالد اکیلے ہیں۔

حضرت ابن معقل رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور اللہ عنہ فرمایا: دجال کھانا کھائے گا اور بازار میں چلے گا۔

محمد بن عباد سفیان سے روایت کرتے ہیں فرمایا:
ابن مغفل روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کوجمیدی
اور علی بن مدینی اور ان کے علاوہ سفیان سے وہ علی بن
زید سے وہ حسن سے وہ عمران بن حصین سے روایت
کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللد رضی الله عنه فرمات ہیں کہ حضور ملتے آئی آئی ہے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اس درخت ( یعنی لہن و پیاز ) سے کھائے تو وہ ہم کو ہماری مسجد میں تکلیف ندد ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور اللہ ایک عورت کو کہ تُو رمضان میں عمرہ کرنے سے جج کرنے کا عمرہ کرکے سے جج کرنے کا

8154- اسناده فيه: ابن جدعان: ضعيف وانظر: مجمع الزوائد جلد 8صفحه 5 .

8155- أخرجه البخارى: الأذان جلد2صفحه394 رقم الحديث:854 ومسلم: المساجد جلد1صفحه 395 .

. 8156- أخرجه البخارى: العمرة جلد3صفحه 705 رقم الحديث: 1782 ومسلم: الحج جلد2صفحه 917. المالة م AlHidayah

رَمَضَانَ تُجْزِئُكِ مِنْ حَجَّةٍ

لَـمُ يَرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بُنَ عَطَاءٍ إِلَّا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: سُرَيْجٌ

8157 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكِّى، ثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنُ بَشِيرِ بُنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرَ مِمَّا قَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرَ مِمَّا يَضْحَكُ إِلَّا حَتَّى نَرَى، أَوْ تَبُدُو، رَبَاعِيتُهُ

لَـمْ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ لَا عَلَى الْمُهَاجِرِ لَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِ لَا حَاتِمٌ

8158 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَدَّمَ لُهُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، نا حَاتِمْ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ النَّعُمَانِ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ يَظُهَرُ الرِّبَا وَالْخَمْرُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَشِيرِ بُنِ النَّعْمَانِ إلَّا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

8159 - حَـدَّثَنَا مُـوسَى بُـنُ هَارُونَ، ثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ الْبُرُجُمِىُّ قَالَ:

ثواب ملتاہے۔

یہ دونوں حدیثیں یعقوب بن عطاء سے ابواساعیل المؤ دب روایت کرتے ہیں۔ان دونوں کو روایت کرنے میں سریج اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طرفی اللہ علی بھی جھی بنتے نہیں تھے آپ اتنامسکراتے تھے کہ آپ کے آگ والے دانت مبارک نظرآتے تھے۔

یہ حدیث بشیر بن مہاجر سے حاتم روایت کرتے ب-

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله عنه فرمایا: قیامت سے پہلے سود اور شراب عام ہوگا۔

یہ حدیث بثیر بن نعمان سے حاتم روایت کرتے ب-

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرمانے ہیں کہ حضور ملے آئیل کے جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں

8157- اسناده صحيح ، انظر: مجمع الزوائد جلد 8صفحه 285 .

8158- اسناده فيه: أ- محمد بن عباد بن الزبرقان المكى: صدوق يهم . انظر: التقريب (5982) . ب- حاتم بن اسماعيل المدنى أبو اسماعيل الحارثي مولاهم: صدوق يهم . انظر: التقريب ( 997) . ج- محمد بن داؤد بن جابر الأحمسى: سكت عنه الخطيب . انظر: تاريخ بغداد جلد5صفحه 263 .

8159- اسناده صحيح . انظر: مجمع الزوائد جلد8صفحه 160

سَمِعُتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ انَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ كَانَتُ لَهُ بَنَاتٌ اَوْ ثَلاثُ اَخَوَاتٍ، فَاتَّقَى الله، وَاقَامَ عَلَيْهِنَّ كَانَ مَعِى فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْبُرُجُمِيِّ إِلَّا شَيْبَانُ

يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، نا جَعْفَرُ بُنُ الْمَحْيَى بُنُ عَارُونَ، ثَنَا سَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، نا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، نا ثَابِتُ الْبُنَانِیُّ، عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِیُّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی طَرِیقٍ، وَمَرَّتِ الْمُرَادَةُ سَوْدَاءُ، فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ: الطَّرِیقَ، فَقَالَتُ: الطَّرِیقُ، فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: الطَّرِیقُ ثَمَّ، فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهَا، فَإِنَّهَا جَبَّارَةٌ

8161 - وَبِهِ: عَنُ انَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ مَشَى عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُولُ:

(البحر الرجز)

خَلُوا بَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهُ ... الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهُ

ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهُ ... وَيُدُهِلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهُ ... وَيُدُهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهُ

ہوں' ان کے معاملہ میں اللہ سے ڈریے' ان کی پرورش کری تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔

یہ حدیث محمد بن زیاد البرجی سے شیبان روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرمات بیں کہ حضور طبّے آئیلہ راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک سیاہ عورت گزر رہی تھی اس کو ایک آ دمی نے کہا: راستہ! اس نے کہا: راستہ وہاں ہے۔ پھر حضور طبّی آئیلہ نے فرمایا: اس کوچھوڑ دو کیونکہ بیسرکش ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه محضور ملتی الله عنه حضور ملتی الله می الله عنه حضور ملتی الله عنه داخل ہوئے تو حضرت عبدالله بن رواحہ رضی الله عنه آپ ملتی الله عنه آگے آگے جارہے تھے۔

اے کفار کے بیٹو! ان کا راستہ چھوڑ دؤ آج کے دن ہم تمہارے سر ماریں گے۔ انسی صف حرک میں کا گاگا کے سال

الیی ضرب جو کھوپڑی کو الگ کر دے گی اور دوست کو دوست سے جدا کردے گی۔

8160- اسناده صحيح: أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد6صفحه 291 .

8161- أخرجه الترمذي: الأدب جلد 5صفحه 139 رقم الحديث: 2847 . وقال: حسن صحيح غريب . والنسائي: المناسب جلد 5صفحه 159 (باب الشاه المسلم في المسلم والمشى بين يدى الامام) .

فَقَالَ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ تَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى حَرَمِ اللهِ تَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشِّعُرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لِهَذَا اَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقُع السُّيُوفِ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقُع السُّيُوفِ

لَـمُ يَـرُوِ هَــذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنُ ثَابِتٍ اللَّا جَعُفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ

8162 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا اَبُو السَّبِيعِ النَّهُ مَرَانِيُّ، ثَنَا سَلْمُ بُنُ قُتَيْبَةَ اَبُو قُتَيْبَةَ، ثَنَا سُلُمُ بُنُ قُتَيْبَةَ اَبُو قُتَيْبَةَ، ثَنَا سُهَيْلُ بُنُ اَبِي حَزْمٍ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنُ اَنَسِ بُنِ سُهَيْلُ بُنُ اَبِي حَزْمٍ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَهُ وَنَ الْقُرُ انَ مِنْ اَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فِي الْفُرَائِض

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا سُهَيْلٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو قُتَيْبَةَ

الرَّبِيعِ الزَّهْ رَانِيُّ، نا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ هَارُونَ، ثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْ رَانِيُّ، نا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ هَاشِمٍ، ثَنَا حَبُدُ السَّلامِ بُنُ هَاشِمٍ، ثَنَا حَبُدُ السَّلامِ بُنُ هَالِكِ، عَنُ اَبِي حَبْدَ اللهِ عَنْ اَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ طَلْحَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي غَزَاةٍ، فَلَقِى الْعَدُوَّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَلَقِى الْعَدُوَّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِينِ، إِيَّاكَ اعْبُدُ، وَإِيَّاكَ اَسْتَعِينُ قَالَ: فَلَقَدُ رَايُتُ الرِّجَالَ تُصْرَعُ، تَضُرِبُهَا الْمَلائِكَةُ مِنُ فَلَقَدُ رَايُتُ الرِّجَالَ تُصْرَعُ، تَضُرِبُهَا الْمَلائِكَةُ مِن

بید دونوں حدیثیں ثابت سے جعفر بن سلیمان روایت کرتے ہیں۔

یہ حدیث ثابت سے سہیل روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں ابوقتیبدا کیلے ہیں۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حضور ملے ایک ہے ساتھ تھے میں نے سنا آپ یہ دعا کررہے تھے: اے قیامت کے دن کے مالک! تیری عبادت کرتے ہیں مجھی سے مدد طلب کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ مردگررہے تھے فرشتے ان کوآ گے اور چیھے سے ماررہے تھے۔

8162- اسناده فيه: سهيل بن أبي حازم بن مهران: ضعيف . وانظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 117 .

8163- اسناده فيه: أ- عبد السلام بن هاشم: ليس بقوى . ب- حنبل بن عبد الله: مجهول . وضعفه الحافظ الهيشمي بعبد

السلام فقط . انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحه AAA Adayah

بَيْنِ يَدَيْهَا، وَمَنْ خَلْفِهَا

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنْ اَبِى طَلْحَةَ الله بِهَـذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو الرَّبِيعِ سَمِعُتُ مُوسَى بُـنَ هَـارُونَ، يَـقُولُ: سَالَتُ عُثْمَانَ بُنَ طَالُوتَ عَنْ حَـنْبَـلٍ، فَقَالَ: زَعَمُوا آنَـهُ رَجُـلٌ مِنْ بَنِى قُرَيْعٍ . وَسَـالُتُهُ عَـنْ عَبْدِ السَّلامِ بُنِ هَاشِمٍ، فَقَالَ: شَيْخٌ بَصَرِيٌ . فَقُـلُـتُ لَهُ: كَانَ ثِقَةً؟ قَالَ: مَا اعْلَمُ اللهِ خَيْرًا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ اللهِ اللهُ المُخِيرَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: قُتَيْبَةُ

8165 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا

یہ حدیث ابوطلحہ سے اس سند سے روایت ہے۔
اس کو روایت کرنے میں ابوالربیج اکیلے ہیں۔ میں نے مثان موٹی بن ہارون کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے عثان بن طالوت سے پوچھا، حنبل نے فرمایا: بنی قریعے کا ایک آ دمی ہے میں نے عبدالسلام بن ہاشم کے متعلق پوچھا، فرمایا: بصریٰ کے بزرگ ہیں میں نے عرض کی: وہ ثقہ شے؟ فرمایا: میں بہتر ہی جانتا ہوں۔

حضرت جابر بن عبداللد رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انصار کے ایک آدی نے اپنا مد بر غلام آزاد کیا وہ ضرورت مند تھا' اس کا ذکر حضورطی فیلیٹن کی بارگاہ میں ہوا تو آپ نے اس کو بلوایا' فرمایا: تُو نے غلام آزاد کیا ہے؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! یا رسول اللہ! حضورطی فیلیٹن نے فرمایا: تُو اس کا زیادہ ضرورت مند ہے' پھرفر مایا: اس کو فرمایا: تُو اس کا زیادہ ضرورت مند ہے' پھرفر مایا: اس کو بدتا کون خریدے گا؟ نعیم بن عبداللہ نے کہا: میں خرید تا ہول' انہوں نے خریدا اور حضورطی فیلیٹن کے اس کے پیسے ہول' انہوں نے خریدا اور حضورطی فیلیٹن کے اس کے پیسے کیا دورے دیئے۔

یہ حدیث عبدالمجید ہے مغیرہ بن عبدالرحمٰن روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں قتیبہ اکیلے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ

8164- أخرجه البخارى: البيوع جلد 4صفحه 415 رقم الحديث: 2141 ومسلم: الزكاة جلد 2 صفحه 692 . 692- أخرجه البخارى: الجهاد جلد 6 صفحه 693 رقم الحديث: 2856 ومسلم: الايمان جلد 1 صفحه 58 .

مُحُورُ بُنُ عَوْنٍ، نا حَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنَ آبِى مَالِكٍ الْاَشْدِيّ، عَنِ الْاَسُودِ الْاَشْدِيّ، عَنِ الْاَسُودِ الْاَشْدِيّ، عَنِ الْاَسُودِ الْاَسْدِيّ، عَنِ الْاَسُودِ الْسُودِ الْسُولِ اللهِ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَادٍ، فَقَالَ لِي اللهِ صَلَّى الله عَلَى الْعِبَادِ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يُشُرِكُونَ بِهِ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ . قَالَ: يَا مُعَاذُ، مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ، مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ . قَالَ: الله وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ . قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ .

لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِى مَالِكٍ إِلَّا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ

بُنُ ذُرَارَةَ الْحَدَثِقُ، نا عِيسَى بُنُ هَارُونَ، نا عُمَرُ بَن وُرَارَةَ الْحَدَثِقُ، نا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عُشُمَانَ الْبَلَوِيّ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ آبِى الْبَلَاحِ بُنِ عَاصِمِ بُنِ عَدِيٍّ قَالَ: عَاصِمِ بُنِ عَدِيٍّ قَالَ: عَاصِمِ بُنِ عَدِيٍّ قَالَ: عَاصِمِ بُنِ عَدِيٍّ قَالَ: الشَّتَرَيْتُ أَنَا وَآخِى مِائَةَ سَهُمٍ مِنْ سِهَامِ خَيْبَرَ، فَبَلَغَ الشَّتَرَيْتُ أَنَا وَآخِى مِائَةَ سَهُمٍ مِنْ سِهَامِ خَيْبَرَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، فَلِكَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَا ذِئْبَانِ عَادِيَّانِ اَصَابَا غَنَمًا اَضَاعَهَا رَبُّهَا بِاَفْسَدَ مَا فَسَدَ لَيْهِ مِنْ لِدِينِهِ الْمَرْءِ الْمَالَ وَالشَّرَفَ لِدِينِهِ

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمِيرَةَ بِنْتِ سَهُلٍ الَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عِيسَى بُنُ يُونُسَ الَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عِيسَى بُنُ هَارُونَ، نا عُمَرُ 8167 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا عُمَرُ

میں حضور ملتے آیا ہے بیچے بیٹھا ہوا تھا گدھے پر آپ نے مجھے فر مایا: اے معاذ! بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟
میں نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں!
آپ نے فر مایا: بندہ اس کی عبادت کرئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھم رائے۔ پھر فر مایا: اے معاذ! بندے کا اللہ پر کیا حق ہے جب وہ ایسا کر لیں؟ میں نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں! آپ نے فر مایا: اللہ ان کو عذاب نہ دے۔

بیر حدیث ابومالک سے خلف خلیفہ روایت کرتے

حضرت عاصم بن عدی رضی الله عنه فرمات بیں که میں اور میرے بھائی نے خیبر کے حصول میں سے حصه لیا۔ یہ بات حضورط آئی آئی کی پنچی تو آپ نے فرمایا: اے عاصم! دو بھو کے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے ہیں جتنا مال اور عزت کا بھوکا دین کا نقصان کرتا ہے۔

بیرحدیث عمیرہ بنت سہل سے اسی سند سے روایت ہے۔اس کوروایت کرنے میں عیسیٰ بن یونس اسلیے ہیں۔ حضرت عمیرہ بنت سہل سے روایت ہے میرہ بنت سہل سے روایت ہے میرہ بنت

8167- اسناده حسن فيه: أ- عمر بن زرارة الحدثي: صدوق . ب- سعيد بن عثمان البلوى: مقبول . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد6صفحه 129 رقم الحديث: 5650 . وانظر: مجمع الزوائد جلد7صفحه 36 .

بُنُ زُرَارَةَ الْحَدَثِيُّ، نا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، نا سَعِيدُ بُنُ عُفُ مَانَ الْبَلُوِيُّ، عَنْ جَدَّتِهِ بِنْتِ عَدِيِّ، اَنَّ اُمِّهَا عَمِيرَةً بِنْتِ عَدِيِّ، اَنَّ اُمِّهَا عَمِيرَةً بِنْتَ سَهُلٍ صَاحِبَ الصَّاعَيْنِ الَّذِى لَمَزَهُ عَمِيرَةً بِمَا عِمِنُ اللَّهُ مَنَافِقُونَ، حَدَّثَتُهَا اللَّهُ خَرَج بِزَكَاتِهِ بِصَاعٍ مِنُ تَمُوٍ، وَبِابُنَتِهِ عَمِيرَةَ حَتَّى اتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تَمُو، وَبِابُنَتِهِ عَمِيرَةً حَتَّى اتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ بِاللَّهِ مَلَى وَلَهَا بِاللَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ بِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَبِدِى

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمِيرَةَ بِنْتِ سَهُلٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عِيسَى بُنُ يُونُسَ

جن کو دوصاع لینے کی وجہ سے منافقوں نے طعنہ دیا تھا،

ہیان کرتی ہیں کہ وہ ایک صاع مجور کی زکوۃ لے کرنگلیں
اور اپنی بیٹی عمیرہ کو یہاں تک کہ حضورط تی آیک کے پاس

آئیں' آپ کے آگے رکھا' پھرعرض کی: یارسول اللہ!

مجھے آپ سے کام ہے' آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض

کی: اللہ سے دعا کریں میرے لیے برکت اور اس کے

سر پر اپنا دست مبارک پھیرین' کیونکہ میری اس کے
علاوہ اولا دنہیں ہے۔حضورط تی آیک بی حضورط تی آیک اللہ کی قسم ایمیں اپنے جسم میں حضورط تی آیک کی می ایک بی دست مبارک کی ٹھنڈک پاتی ہوں۔

دست مبارک کی ٹھنڈک پاتی ہوں۔

یہ حدیث عمیری بنت سہل سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کو رووایت کرنے میں عیسیٰ بن یونس اکیلے ہیں۔

حضرت حیین بن وحوح فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن براء کو جب حضور طلق اللّٰہ اللّٰم علیٰ عرض کی: یارسول اللّٰہ! مجھے آپ جو پیند کریں حکم دیں میں آپ کے حکم کی نافر مانی نہیں کروں گا۔ حضور طلق اللّٰہ کو یہ بات پیند آئی کہ بچہ ہو کر یہ بات کرتا ہے۔ حضور طلق اللّٰہ اللّٰہ نے فرمایا: جاؤ! اپنے باپ کوئل کردے۔ حسین فرماتے ہیں: وہ ایسا کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے بلوایا اس کوفر مایا: جاؤ! کیونکہ میں صلد رحی کا شخ کے لیے نہیں دیا۔ اس کے بعد کیونکہ میں صلد رحی کا شخ کے لیے نہیں دیا۔ اس کے بعد

<sup>8168-</sup> اسناده فيه: جهالة عروة بن سعيد الأنصاري وأبيه . وقال الحافظ الهيثمي: قدروي أبو داؤد بعض هذا الحديث سكت عليه وهو حسن ان شاء الله . انظر : مجمع الزوائد جلد9صفحه368-369 .

فَاإِنِّي لَمْ أَبْعَثُ بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ ، فَمَرِضَ طَلْحَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَاتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فِي الشِّعَاءِ فِي بَرُدٍ وَغَيْم، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأَهْلِهِ: إِنِّي لَا ارَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْث، فَآذِنُونِي حَتَّى اَشُهَدَهُ وَأُصَلِّي عَلَيْهِ، وَعَجَّلُوهُ ، فَلَمْ يَبُلُغ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنِي سَالِم بن عَوْفٍ حَتَّى تُوُقِّي، وَجَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ طَلُحَةُ: ادُفِئُ ونِي، وَٱلْحِقُونِي برَبّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلَا تَدْعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ الْيَهُودَ، وَأَنْ يُصَابَ فِي سَبَسِي، فَانحُبرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ٱصْبَحَ، فَجَاءَ جَتَّى وَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ، فَصَفَّ النَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ، الْقَ طَلْحَةَ تَضْحَكُ اللَّهِ وَيَضْحَكُ إِلَيْكَ

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ وَحُوَحٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عِيسَى بُنُ يُونُسَ

8169 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا حَجَّاجُ بُنُ يُوسَفَ الشَّاعِرُ، نا اَبُو الْجَوَّابِ، نا عَضَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لا يُوافِقُهَا اللهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لا يُوافِقُهَا

حضرت طلحہ بیار ہوئے تو حضور مان کی عیادت كرنے كے ليے آئے سخت سردى ميں جب آپ عیادت کر کے واپس آنے لگے توان کے گھر والول سے فر مایا: میں و کیے رہا ہوں کہ اس نے اس دنیا سے چلے جانا ے جب بیدونیا سے چلا جائے تو مجھے بلانا' میں اس کی نماز برمول گا او رجلدی کرنا-حضور ما این سالم بن عوف میں نہیں ہنچے تھے کہ ان کا وصال ہو گیا' رات اندهیرا تھا' حضرت طلحہ نے کہا: مجھے دفن کر دو مجھے میرے رب سے ملانا۔ رسول الله طاق الله علی کو فد بلوانا کیونکه میں آپ کے متعلق یہود کی شرارت سے ڈرتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ جس وقت صبح ہوئی تو حضور ملی آیکی آن کی تریف لائے ان کی قبر کے یاس مھبرے لوگوں نے آپ کے ساتھ صفیں بنائیں آپ نے دعا کی: اے اللہ! تُوطلحہ سے مل اس حالت میں کہ تُو خوش ہواور یہ مجھے دیکھ کرخوش ہو۔

یہ حدیث حمین بن وحدل سے ای سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں عیسیٰ بن یونس الکیا ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتہ اللہ نے فرمایا: جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو مسلمان بھی اس وقت نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے بھلائی مائکے تو اللہ عز وجل عطا کرتا ہے۔

<sup>8169-</sup> أخرجه البخارى: الدعوات جلد 11صفحه 202 رقم الحديث: 6400 ومسلم: الجمعة جلد 2

مُسُلِمٌ فِى صَلَاةٍ يَسُالُ اللهَ فِيهَا حَيْرًا إِلَّا اَعُطَاهُ إِيَّاهُ لَمُ يَسِرُو هَلْهَ الْحَدِيسَ عَنُ مَنْصُودٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِلَّا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ، تَفَرَّدَ بِدِ: اَبُو الْجَوَّابِ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، لَمْ يَذُكُو: ابْنَ عَبَّاسِ

8170 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا دَاوُدُ بَنُ عَمْرِو بَنْ عَمْرِو الضَّبِّيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ عَمْرِو بُنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ بُنِ دِينَارٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ الشَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

8171 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا دَاوُدُ، نا مُحَمَّدُ، ثَنَا عَمْرٌو، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ دَاوُدُ، نا مُحَمَّدُ ثَنَا عَمْرٌو، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، اَخْبَرَنِي حُجْرٌ الْمَلَارِيُّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَضَى فِي الْعُمْرَى آنَهَا لِلْمُعْمَرِ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعُمْرَى آنَهَا لِلْمُعْمَرِ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ

بے حدیث منصور عجابد سے وہ ابن عباس سے اور منصور سے عمار بن رزیق روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں ابوالجواب اسلیے ہیں۔ اس حدیث کو عبدالعزیز بن عبدالصمد منصور سے وہ مجاہد سے وہ ابوہریہ سے۔ اس سند میں حضرت ابن عباس کا ذکر نہیں کیا۔

حفرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ حضور اللہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب نماز کی اقامت پڑھی جائے تو صرف فرض نماز جائز ہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی الله فیر آباد زمین آباد کرنے کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ وہ زمین آباد کرنے والے کے لیے ہے اس کی زندگی اور موت میں۔

8170- أخرجه مسلم: المسافرين جلد 1 صفحه 493 وأبو داؤد: الصلاة جلد 2 صفحه 22 رقم الحديث: 1266 والترمذى: الصلاة جلد 1 صفحه 282 رقم الحديث: 421 والنسائي: الاقامة جلد 2 صفحه 90 (باب ما يكره

من الصلاة عند الاقامة) . وابن ماجة: الاقامة جلد 1صفحه364 رقم الحديث: 1151 والدارمي: الصلاة

جلد 1صفحه 400 رقم الحديث: 1448؛ وأحمد: المسند جلد2صفحه 599 رقم الحديث: 9886.

8171- أخرجه أبو داؤد: البيوع جلد 3صفحه 294 رقم الحديث: 3559 والنسائي: العمرى جلد 6صفحه 228 (افتتاحية كتاب العمرى) . وابن ماجة: الهبات جلد 2صفحه 796 رقم الحديث: 2381 وأحمد: المسند جلد 5صفحه 217 رقم الحديث: 21741 م بلفظ: من أعمر شيئًا فهو ...... .

8172 - وَبِهِ، عَنُ عَـمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ عِـمُرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ عِـكُرِمَةَ، عَـنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُوُقِيَتُ أُمِّى وَلَمُ تُوصِ، اَفَيَنْفَعُهَا أَنُ اَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمُ

لَـمُ يَـرُو هَـذِهِ الْآحَادِيثَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُسلِمٍ اللهَ دَاوُدُ بُنُ عَمْرِو

قَلْمُ الْبُو فَا الْبُو الْبَيْ الْبُو الْبِي اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُو

رُرِكَ الرَّرِهُ النَّيْمُ الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ إلَّا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ إلَّا الْنُ اَبِى أَنِي شَيْبَةً النُّرُ اَبِى أَبِى شَيْبَةً

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول الله! میری والدہ کا وصال ہوا ہے' اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہے' اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو نفع ہوگا؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں!

یہ حدیث محمد بن مسلم سے داؤد بن عمرو روایت کرتے ہیں۔

حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مئی میں لوگوں سے پوچھا جس کے پاس عورت کی میراث اپنے شوہر کی طرف سے ملنے والی کاعلم ہے؟ حضرت ضحاک بن سفیان کلابی کھڑ ہے ہوئے اور عرض کی: میں گھر داخل ہوتا ہول' آپ کو بتاؤں گا۔ وہ داخل ہوئے اور عرض کی: حضور طبق اللہ اللہ نے اور عرض کی: حضور طبق اللہ اللہ نے میری طرف خط لکھا تھا کہ اشیم ضبا بی کی عورت کو اپنے میری طرف خط لکھا تھا کہ اشیم ضبا بی کی عورت کو اپنے شوہر کی دیت کا وارث بناتا ہوں۔

بیرحدیث یجی بن سعید سے ابن ابی زائدہ روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابوبکر بن ابوشیبہ اسکیلے ہیں۔

<sup>8172-</sup> أخرجه البخارى: الوصايا جلد 5صفحه 459 رقم الحديث: 2862 وأبو داؤد: الوصايا جلد 3صفحه 117 رقم الحديث: 2882 والنسائي: الوصايا جلد 6صفحه 210 (باب فضل الصدقة على الميت) .

<sup>8173-</sup> أخرجه أبوداؤد: الفرائض جلد 3صفحه129-130 رقم الحديث: 2927 والترمذي: الديات جلد 4 مصفحه 883 رقم صفحه 27 رقم الحديث: 1415 . وقال: حسن صحيح . وابن ماجة: الديات جلد 2صفحه 883 رقم الحديث: 9 . الحديث: 9 . والك في الموطأ: العقول جلد 2صفحه 866 رقم الحديث: 9 .

جَدَّ الْبُو الْمُعَاوِيَةُ بُنُ هَارُونَ، نا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، نا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِ شَامٍ، عَنُ عَمَّارِ بُنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِي يَحْيَى، بَنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، وَهُو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، وَهُو مَدُوْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (النساء: 92) قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَاتِي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُكُونُ فِيهِمْ وَهُمْ كَانَ الرَّجُلُ يَكُونَ فِيعِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَيْحُونُ فِيهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَيْحُونُ فِيهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَيْحُونُ فِيهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَيْحُونُ فِيهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَيْحَيْقُ الَّذِي يُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ خَطَاً فِي سَرِيَّةٍ اَوْ عَنْزَادَةٍ، فَيَعْتِقُ الَّذِي يُصِيبُهُ رَقَبَةً ، (وَإِنْ كَانَ مِنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ اللهِ يَعْتِقُ الَّذِي يُصِيبُهُ رَقَبَةً ، (وَإِنْ كَانَ مِنْ هُو الرَّجُلُ يَكُونُ مُعَاهَدًا، وَيَكُونُ قَوْمُهُ اَهُلَ عَهْدٍ، فَيُسَلِّمُ الدِّيهُ الدِّيةَ، وَيَعْتِقُ الَّذِي اَصَابَهُ رَقَبَةً فَيْ الَّذِي اَصَابَهُ رَقَبَةً فَيْ الْذِي اَعْلَى اللهُ وَيَعْتِقُ الَّذِي اَصَابَهُ رَقَبَةً فَيْ فَيْ الْذِي اَصَابَهُ رَقَبَةً فَيْ الْذِي اَعْلَى اللهُ وَهُمُ الْقِيهُمُ الدِيةَ، وَيَعْتِقُ الَّذِي اَصَابَهُ رَقَبَةً فَيْمِ وَالْتَهِمُ الدِيةَةُ وَيُعْتِقُ الَّذِي اَصَابَهُ رَقَبَةً اللهِ اللهِ الْعَلْمَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعُلْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ

لَـمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِى يَحْيَى إلَّا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ

السَمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرُجُمَانِيُّ، نا شُعَيْبُ بُنُ السَمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرُجُمَانِيُّ، نا شُعَيْبُ بُنُ صَفُوانَ، عَنْ صَرِيكِ بُنِ صَفُوانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَرِيكِ بُنِ طَارِقٍ، عَنْ فَرُوةَ بُنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ طَارِقٍ، عَنْ فَرُوةَ بُنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ خَمْسَ فَوَاسِقَ: الْمُعْرَابَ، وَالْفَارَةَ، وَالْكَلْبَ الْمُعْورَ، وَالْحِدَاةَ

لَمْ يَرُو هَلْذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُن

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ الله عزوجل کے اس ارشاد: ''اگر قوم کے پھھ لوگ آزاد آپ کے دخمن ہول وہ مؤمن ہوتو مؤمنہ عورت کو آزاد کرو''۔ایک آ دمی حضور طل آپ لیے اسلام لاتا پھر واپس اپنی قوم کی طرف جاتا' مشرک لوگ بھی ہوتے' مسلمانوں کو سریہ یا غزوہ جوان کو غلام ملاتھا اگر تمہاری قوم اور ان کے درمیان پختہ وعدہ ہوا ہو'ایک آ دمی کا معاہدہ ہے وہ قوم وعدہ والی ہے' ان کی طرف دیت سپر دکر دو'وہ غلام جو ملا ہے آزاد کر دو۔

میہ حدیث عطاء بن سائب کی ہے وہ عطاء ہے عمار بن رزیق روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں معاویہ بن ہشام اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہا خرمایا: حالتِ احرام میں پانچ فاسق چیزوں کو مارا جا سکتا ہے: کوا'چوہا' پاگل کتا' چیل ۔

بيرحديث عبدالملك بن عمير سي شعيب بن صفوان

8174- اسناده فيه: عطاء بن السائب: صدوق اختلط . وانظر: مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 10-11 .

. 8175- أخرجه البخارى: بدء الخلق جلد6صفحه 408 رقم الحديث: 3314 ومسلم: الحج جلد2صفحه 857 . المجارى: بدء الخلق جلد6سفحه 6374 .

عُمَيْرٍ إِلَّا شُعَيْبُ بُنُ صَفْوَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: التَّرُجُمَانِيُّ

مُلُ عَبُدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، نا اَبُو اِسْحَاقَ الْحُمَيْ عَنْ عَارُونَ، نا يَحْيَى الْمُ عَبُدِ الْحَمَيْسِيُّ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْحُمَيْسِيُّ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحْلُبُنُّ اَحَدٌ مَاشِيةَ اَحَدِ إِلَّا بِاذْنِهِ، اَيْحِبُ اَحَدُكُمُ اَنْ يُؤْتَى مَشُرُبَتُهُ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا؟ فَإِنَّ مَا فِيهَا؟ فَإِنَّ مَا فِيهَا؟ فَإِنَّ مَا فِيهَا؟ فَإِنَّ مَا فِي صَرُوعِ مَوَاشِيهِمُ طَعَامُ اَحَدِهِمُ

لَمْ يَرُو البُو اِسْحَاقَ الْحُمَيْسِيُّ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنُ اَلْعِ غَيْرَ هَذَا، تَفَرَّدَ بِهِ، الْحِمَّانِيُّ

8177 - حَدَّثَنَا مُوسَى، نا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ الصَّيُسرَفِيُّ، نا وَكِيعٌ، عَنُ آبِي الْاَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَسْالَةُ الْغَنِيِّ شَيْنٌ فِي وَجُهِهِ

كَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِى الْاَشْهَبِ إِلَّا وَكِيعٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ

روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ترجمانی اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنها فرماتے ہیں کہ حضور طلق آلیم نے فرمایا: کوئی کسی کے جانور کا دودھ نہ دوھے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر' کیا تم میں سے کوئی پیند کرتا ہے کہ اس کے پانی کے تالاب میں آئے' اس کا دروازہ توڑئے' اس کو بہا دے؟ جانوروں کے تھنوں میں اوران لوگوں کی خوراک ہے۔

سی صدیث ابواسحاق الحمیسی 'ابوب سے' وہ نافع سے روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں حمانی اکیلے میں۔۔

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم طبقہ آلہم کا فرمان ہے: مالدار آ دمی کا گداگری کرنا'اس کے چبرے میں عیب ہوگا۔

ابوالاشہب سے اس حدیث کو صرف وکیع روایت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ عبدالرحمان بن عبدالوہاب اسکیے ہیں۔ ا

8176- أخرجه البحارى: اللقطة جلد 5صفحه 106 رقم الحديث: 2435 ومسلم: اللقطة جلد 3صفحه 1352 .

18- أخرجه أحمد: المسند جلد 4صفحه 533 رقم الحديث: 19934، والطبراني في الكبير جلد 18 و 8177 صفحه 164 رقم الحديث: 362 . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 30مفحه 99 ورجال أحمد رجال

الصحيح

بُنُ عَمْرٍ و الضَّبِّيُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ هَارُونَ، ثَنَا دَاوُدُ بَنُ عَمْرٍ و الضَّبِّيُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثِنِي عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ مُجَمِّعِ بُنِ جَارِيَةَ، عَنْ اَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَرَجَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمْرِ و بُنِ وَسَلَّم خَرَجَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمْرِ و بُنِ عَوْفٍ حَتَّى انْتَهَى الله عَلَى المَقْبَرَةِ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَى عَوْفٍ حَتَّى انْتَهَى إلَى الْمَقْبَرَةِ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَى عَوْفٍ حَتَّى انْتَهَى إلَى الْمَقْبَرَةِ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَى اللهُ لِللهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُجَمِّعِ بُنِ جَارِيَةَ اللهِ مِنْ مُجَمِّعِ بُنِ جَارِيَةَ اللهِ مِنْ عَمْرِو

8179 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا الْحَكَمُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنِ الْحَكَمُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنِ الْحَكَمُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنِ الْحَرْزَاعِيّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ الْاَوْزَاعِيّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ صَلَّى بُنِ آبِى كَثِيرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ صَلَّى بُنِ آبِى قَتَادَةَ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسُواُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِى يَسُرِقُ صَلَاتَهُ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَسُرِقُ صَلَاتَهُ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَسُرِقُ صَلَاتَهُ ؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا

كُمْ يَسرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ إِلَّا

حضرت لیقوب بن مجمع بن جاریدای والدسے روایت کرتے ہیں کہ حضور النائی آئی بی عمر و بن عوف کے ایک آدی کے جنازہ میں نکا جب قبرستان پنچ تو آپ نے فرمایا: اے قبرول والے! تم پر سلامتی ہو! مؤمن مسلمان مرد جوتم میں سے ہیں تم ہم سے آگے پہلے گئے ہم تم سے ہیچھے ہیں اللہ ہم کواور تہمیں عافیت دے۔

یہ حدیث بجمع بن جاریہ سے آئی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں داؤد بن عمروا کیلے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن ابوقادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مل ایکٹی آئی نے فرمایا: لوگوں میں بدترین وہ آ دمی ہے جونماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! نماز میں چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا: رکوع و جود کھمل نہیں کرتا ہے۔

یہ حدیث اوزاعی سے ولید اور ولید سے حکم بن

8178- است ده فيه: عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب الحمصى: ضعيف و الحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 19صفحه 445-446 و انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 63 وانظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 63 وانظر: محمع الزوائد الكبير عبد 19 صفحه 145-446 و انظر: محمع الزوائد الكبير الآخر وي عن أهل بلده وهو ظاهر وضعف الاسناد للسبب الآخر وي عن أهل بلده وهو ظاهر وضعف الاسناد للسبب الآخر وي عن أهل بلده والمحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد وي عن أهل بلده والمحمد وضعف الاسناد للسبب الآخر وي عن أهل بلده والمحمد و

8179- استاده فيه: الوليد بن مسلم: مدلس ولم يصرح بالسماع والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 3 صفحه 242 رقم الحديث: 3283 والامام أحمد في مسنده جلد 5 صفحه 310 وانظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 212 و مفحه 123 و المام أحمد في مسنده جلد 2 صفحه 123 و انظر: مجمع الزوائد

الْوَلِيدُ، وَلَا رَوَاهُ عَنِ الْوَلِيدِ إِلَّا الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى، وَسُلَيْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ

سُرَيْحُ بُنُ يُونَسَ، ثَنَا هَارُونُ بُنُ هُسُلِمٍ الْعِجُلِيُّ سُرَيْحُ بُنُ يُونَسَ، ثَنَا هَارُونُ بُنُ مُسُلِمٍ الْعِجُلِيُّ الْبَصْرِيُّ، نَا اَبَانُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنُ عَجْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اَبِى قَتَادَةً قَالَ: دَحَلَ عَلَىَّ اَبِى، وَالْسَالُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: غُسُلُكَ هَذَا مِنُ جَنَابَةٍ قَالَ: غُسُلُكَ هَذَا مِنُ جَنَابَةٍ أَوْ لِللّهُ مُعَةٍ، قَلَاتُ: مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ: اَعَدُ جَنَابَةٍ أَوْ لِللّهُ مُعَةٍ، قُلُتُ: مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ: اَعَدُ غُسُلًا آخَرَ، إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ الْحَلَى الْحُولُ اللهُ الْحَلَى اللهُ اللهُ الْحَلَى اللهُ الْحَلَى اللهُ الْحَلَى اللهُ اللهُ الْحَلَى اللهُ ا

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ إِلَّا اَبَانُ، وَلَا عَنْ اَبَانَ إِلَّا هَارُونُ بُنُ مُسْلِمٍ

قَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، ثَنَا قُرَّةُ بُنُ هَارُونَ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَالِدٍ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، عَنِ الْمِسُورِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَدً بَنِ الْمَحْوَبِ بُنِ سَمُرَةَ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخُرَمَةَ قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّاب، بُنِ مَخُرَمَةَ قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّاب، فَا خَرَمَةً قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّاب، فَا خَرَمُ مَنَجًى، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَرُونَ مُسَجَّى، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَرُونَ مُن الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ: الْقَطُوهُ بِشَىءٍ اَفْزَعَ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: الصَّلَاةِ وَالْمَوْمِنِينَ، فَقَالَ: الصَّلَاةِ وَالْمَوْمِنِينَ، فَقَالَ:

موی اورسلیمان بن احمد الواسطی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن ابوقادہ رضی الله عنه فرماتے بیں کہ میرے والد میرے پاس آئے میں جمعہ کے دن عسل کر رہا تھا فرمایا: تُوعسل جنابت یا جمعہ کے لیے کر رہا تھا فرمایا: تُوعسل کی: جنابت کا فرمایا: دوبارہ عسل لوٹاؤ کیونکہ میں نے عضور اللہ اللہ کے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو جمعہ کے دن عسل کرے اس کے لیے پاک ہو جائے گا دومرے جمعہ تک۔

میر حدیث کیلی بن ابوکشر سے ابان اور ابان سے ہارون بن مسلم روایت کرتے ہیں۔

حضرت مسور بن مخر مدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا میں نے دروازے کی چوکھٹ پکڑی آپ ڈھانے ہوئے تھے میں نے عرض کی: آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کہا: نماز کے لیے جگانے سے کوئی ثی کے لیے جگائے سے کوئی ثی جھے محبوب نہیں ہے انہوں نے کہا: اے امیرالمؤمنین! بحصے محبوب نہیں ہے انہوں نے کہا: اے امیرالمؤمنین! نماز! آپ نے فرمایا: نماز! فرمایا: اس کا اسلام میں کوئی نماز! آپ نے فرمایا: اس کا اسلام میں کوئی

<sup>8180-</sup> اسناده حسن فيه: هارون بن مسلم بن هرمز العجلى: صدوق والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 1 صفحه 282 وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وابن حبان (148/موارد الظمآن) وانظر: مجمع الزوائد (17712) .

<sup>298-</sup> اسناده صحيح . انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 298 . AlHidayah - الهداية

الصَّلاةُ، هَا، اللَّهُ إِذًا، وَلَا حَقَّ فِي الْإِسُلامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ فَصَلَّى، وَإِنَّ جُرْحَهُ لَيَثْعَبُ دَمَّا

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنْ قُرَّةَ بُنِ حَالِدٍ الَّا وَهْبُ بُنُ جَرِيرٍ

8182 - حَـدَّنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا اَبُو نَصُرِ التَّـمَّارُ، نَا عُقْبَةُ الْاَصَمُّ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنُ اَبِى فُصَرِ التَّـمَّارُ، نا عُقْبَةُ الْاَصَمُّ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجُومِ

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيـتَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا عُقْبَةُ لُآصَمُ

8183 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ هَارُونَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ صَالِحِ الْآزْدِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ عُثْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، وَالْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَيْتَبَوْلُونَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ إِلَّا مُوسَى بْنُ عُثْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ

8184 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا

حق نہیں ہے جس نے نماز نہیں پڑھی آپ نے اس حال میں نماز پڑھی کہ آپ کے زخم سے خون بہدر ہاتھا۔ پیر حدیث قرہ بن خالد سے وہب بن جریر روایت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیتے نے ستاروں کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے' لیتنی اس مقصد کے لیے دیکھنا کہ سستارے کی وجہ سے ہارش ہوگی' اس کے علاوہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں

بیرحدیث عطاء سے عقبہالاصم روایت کرتے ہیں۔

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملی کی آئی آئی ہے نے فرمایا: جو مجھ پر جان بو جھ کر جھوٹ باندھے اس کو جا ہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔

یہ حدیث ابواسحاق سے موکی بن عثان روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبدالرحمن بن صالح اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت نے کہ

8182- اسناده فيه: عقبة الأصم: ضعيف . وانظر: مجمع الزوائد جلد5صفحه 120-120 .

8183-اسناده فيه: موسلى بن عثمان الحضرمي: متروك . انظر: الكامل جلد 6صفحه 2348 . وانظر: مجمع الزوائد

جلد1صفحه149 .

8184- اسناده حسن فيه: أ- سهل بن زنجلة الرازى: صدوق . ب- الصباح بن محارب: صدوق . ج- هارون بن عنترة: الهداية - AlHidayah

سَهُ لُ بُنُ زَنُجَلَةَ الرَّازِيُّ، ثَنَا الصَّبَّاحُ بُنُ مُحَارِبٍ، عَنْ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةً، عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: إِنِّي أَفْطُرْتُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ: مِنْ غَيْرِ عُذُرِ وَلَا سَفَرِ؟ قَالَ: نَعَمُ . قَـالَ: بِئُسَ مَا صَنَعْتَ . قَالَ: اَجَلْ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: اَعْتِقُ رَقَبَةً . قَـالَ: وَالَّـذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا مَلَكُتُ رَقَبَةً قَطُّ قَالَ: فَصْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . قَالَ: لَا اَسْتَطِيعُ ذَلِكَ قَالَ: فَاطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا . قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُشْبِعُ اَهُلِي . قَالَ: فَأْتِي النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلِ فِيهِ تَمُرُّ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا . قَالَ: إلَى مَنْ آدُفَعُهُ يَمَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِلَى ٱفْقَرِ مَنْ تَعَلُّمُ . قَالَ: فَمَا اَهُلُ بَيْتٍ اَحُوَجَ مِنَّا. قَالَ: فَعُدْ بِهَا عَلَى عِيَالِكَ

لَـمُ يَـرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا هَارُونُ، تَفَرَّدَ بِهِ: الصَّبَّاحُ بُنُ مُحَارِبٍ

8185 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا

ایک آ دمی حضورط الم ایکم کی بارگاہ میں آیا اس نے عرض كى: يارسول الله! ميس في رمضان ك دن ايك دن روزہ افطار کیا ہے بغیر عذر اور سفر کے۔ آپ نے فرمایا: بہت بُراکیا ہے۔اس نے عرض کی: جی ہاں! آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ایک غلام آزاد کرنا۔ اس نے عرض کی اس ذات کی فتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے! میں کسی غلام کا ما لک نہیں ہول ، آپ نے فرمایا: دو ماہ کے لگا تار روزے رکھنا' اس نے عرض کی: میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں' اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحل کے ساتھ بھیجا ہے! میں اپنے گھروالوں کو پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھلا سکتا ہوں۔ آ پ التَّوْلِيَالِمْ كِي ياس مجور كاايك شوكرالايا كيا أ پ نے فرمایا: بیسا محصسا کین پرصدقه کردو! اس نے عرض کی: يارسول الله! كس كودول؟ آپ نے فرمايا جس كو تو زياده ضرورت مند دیکھتا ہے اس کو دیدے۔اس نے عرض کی: میں اپنے گھر والوں سے زیادہ ضرورت مند کسی کونہیں دیکھتا موں۔آپ نے فرمایا: اپنے گھروالوں پرخرچ کر۔

بیحدیث حبیب سے ہارون روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں صباح بن محارب اسکیلے ہیں۔ حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ

لا بأس به . والحديث أحرجه أبو يعلى ( 520/المقصد العلى) وعزاه الحافظ الهيثمي للكبير وقال: رجاله ثقات . انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 170-171 .

8185- أخرجه البخارى: الأذان جلد 2صفحه 312 رقم الحديث: 783 وأبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه 179 رقم الحديث: 683 والنسائى: الاقامة جلد 2صفحه 91 (باب الركوع دون الصف) . وأحمد: المسند جلد 5

صفحه 49 رقم الحديث: 20430 .

الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا وُهَيْبُ بُنُ حَالِدٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَبْدِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، اَنَّ اَبَا بَكَرَةَ دَخَلَ عَنْبَسَةَ الْعَبْدِي، عَنِ الْحَسَنِ، اَنَّ اَبَا بَكَرَةَ دَخَلَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى لَحِقَ بِالصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ فَرَكَعَ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى لَحِقَ بِالصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ الله حِرُصًا وَلا تَعُدُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ الله حِرُصًا وَلا تَعُدُ عَنْ عَنْبَسَةَ إِلَّا وُهَيْبٌ، لَهُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَنْبَسَةَ إِلَّا وُهَيْبٌ،

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَنْبَسَةَ إِلَّا وُهَيْبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْعَبَّاسُ النَّرُسِيُّ

8186 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا هَارُونَ بَنُ مَعْرُوفٍ، نا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ، نا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ: قَالَ اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَجَاءَ وَهُوَ يُرِيدُ اَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَجَاءَ وَهُوَ يُرِيدُ اَنْ يُخْبِرَنَا بِهَا، فَسَمِعَ لَعَطًا فِي الْمَسْجِدِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ اللَّا قُرَّانُ الْمَعِيدُ 8187 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْحَبَّارِ الْكَرَابِيسِيُّ، ثَنَا زَنْفَلُ بْنُ شَدَّادٍ بُنُ عَبُدِ الْحَبَّارِ الْكَرَابِيسِيُّ، ثَنَا زَنْفَلُ بْنُ شَدَّادٍ الْعُرْفِيُّ، مِنُ آهُلِ عَرَفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ آبِي مُلَيْكَةَ لَا يُعْرُفِيُّ، مِنُ آهُلِ عَرَفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ آبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَاتُ الْمُنَافِقِ: النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَاتُ الْمُنَافِقِ: مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَاتُ الْمُنَافِقِ: الْمُعَلِيْ الْعُلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَاتُ الْمُنَافِقِ: الْمُونَ وَعَدَ

لَا يُرُوكَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي بَكْرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ

یہ حدیث عنبہ سے وہیب روایت کرتے ہیں۔
اس کوروایت کرنے میں عباس النری اکیلے ہیں۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ
حضور ملتی اللہ نے لیلہ القدر کے متعلق ہم کو بتانا چاہا ،
آپ نے مجد میں شور سنا تو آپ نے نہیں بتایا۔

بیحدیث اعمش سے قران روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق آلیکی نے فرمایا: منافق کی نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ ہولئ اگر امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اگر وعدہ کرے تو خیانت کرے۔

بیحدیث ابوبکر سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں سعید بن عبدالجبار اکیلے ہیں۔

<sup>8186-</sup> اسناده سقط من التابعي . انظر: مجمع الزوائد جلد 3صفحه 179 .

<sup>8187-</sup> اسناده فيه: زنفل بن شداد العرفي المكي: ضعيف . وانظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 111

8188 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا السُحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا أَبُو سِنَان عِيسَني بْنُ سِنَان، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ اَوْسِ قَالَ: ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ الْفِرَارَ مِنَ الطَّاعُون فِي خُطْيَتِهِ، فَقَالَ عُبَادَـةُ: اُمُّكَ هِـنُـدٌ اَعُـلَـمُ مِـنُكَ، فَاَتَمَّ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ اَرْسَلَ إِلَى عُبَادَةَ، فَنَفَرَتُ رَجَالٌ مِنَ الْآنُـصَار مَعَهُ، فَاحْتَبَسَهُم، وَدَخَلَ عُبَادَةُ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: أَلَمْ تَتَّقِ اللَّهَ وَتَسْتَحِي إِمَامَكَ؟ فَقَالَ عُبَادَـةُ: ٱليسسَ قَـدُ عَلِمْتَ آنِي بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْعَقَبَةِ، إنِّي لَا اَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِم ، ثُمَّ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ اَحَذَ بِقَائِمَةِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ٱيُّهَا النَّاسُ، إنِّى ذَكَرُتُ لَكُمْ حَدِيشًا عَلَى الْمِنْبَرِ، فَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ فَإِذَا الْحَدِيثُ كَمَا حَدَّثَنِي عُبَادَةُ، فَاقْتَبِسُوا مِنْهُ، فَهُوَ اَفْقَهُ مِنِّي

8189 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا السَّحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، ثَنَا آبُو السَّامَةَ، ثَنَا عِيسَى بُنُ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: إِنَّ اَوْسٍ، عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: إِنَّ اَوْلٍ، اَتُوَا النَّبِيَّ صَلَّى إِنَّ اَوْلًا النَّبِيَّ صَلَّى

حضرت یعلیٰ بن شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اپنے خطبہ میں طاعون کے بھاگنے کا ذكركيا تو حضرت عباده نے كها: آپ كى مال منده آپ سے زیادہ جانتی ہے حضرت معاویہ نے خطبہ کمل کیا ' پھر نماز پڑھائی پھر حضرت عبادہ کو بلوایا انصار کے کچھ لوگ آپ کے ساتھ گئے ان کو روک لیا' حضرت عبادہ واخل ہوئے عضرت معاویہ نے حضرت عبادہ سے فرمایا: كياآپ الله سے ڈرتے نہيں ہيں اينے امام كالحاظ نہيں كرتے ہيں؟ حضرت عبادہ نے فرمایا: كيا آپ كومعلوم نہیں ہے کہ میں نے رسول الله طبی الله کی بیعت کی ہے عقبہ کی رات سی اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا ہوں۔حضرت معاویہ نکلے عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھائی کھرمنبر کے کونے پکڑے فرمایا: اے لوگو! میں نے تمہارے منبر پر حدیث بیان کی تھی' میں گھر داخل ہوا' مجھے حدیث بیان کی جس طرح عبادہ نے بیان کی ہے ان سے علم سیکھو کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ فقیہ ہیں۔

حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ عزل کرتے تھے وہ حضور ملٹی اَلِیکم کے پاس آئے اُنہوں نے انہوں نے عرض کی: انصار کے کچھ لوگ عزل کرتے ہیں وہ گھبرائے آئے سال اِلیّا اِلْمَا اِلَیْکم نے فرمایا: جس

<sup>8188-</sup> استباده فيه: أبو ستبان عيسلى بن سنان: لين الحديث . وعزاه الحافظ الهيثمي للكبير . انظر: مجمع الزوائد جلد2 صفحه318 .

<sup>8189-</sup> استاده فيه: عيسلى بن ستان: لين الحديث . وعزاه الحافظ الهيثمي للكبير . انظر: مجمع الزوائد جلد 4 مفحه 299

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِنَّ نَفَرًا مِنَ الْاَنْصَارِ يَعْزِلُونَ فَفَزِعَ وَقَالَ: إِنَّ النَّفْسَ الْمَخُلُوقَةَ لَكَائِنَةٌ، فَلَا آمُرُ وَلَا أَنْهَى

لَمْ يَرُوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ يَعْلَى بُنِ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ إِلَّا اَبُو اُسَامَةَ أُوسٍ إِلَّا اَبُو اُسَامَةَ أَوْسٍ إِلَّا اَبُو اُسَامَةَ تَفَرَّدَ بِهِمَا: اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيْهِ

السَحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، اَنَهَا صَالِحُ بُنُ قُدَامَةَ الْمدنى، السَحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، اَنَهَا صَالِحُ بُنُ قُدَامَةَ الْمدنى، حَدَّثَنَى عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ نَافِع، كَانَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِاللهِ عَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنُ اَهْلِ الْجَنَّةِ، اَوْ مِن اَهْلِ النَّهَ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ

السُحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، آنَا صَالِحُ بُنُ قَدَامَةَ، عَنُ عَبُدِ السُحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، آنَا صَالِحُ بُنُ قُدَامَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنُ نَافِعِ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُسَافَرَ إلَى الْعُدُوِّ بِالْقُرُ آن، يَخَافُ آنُ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

8192 - وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ قَالَ:

روح نے آنا ہے وہ آ کر ہی رہے گی میں عزل کرنے کے متعلق نہ تھم دیتا ہوں نہاس سے منع کرتا ہوں۔

یہ دونوں حدیثیں یعلیٰ بن شداد بن اول سے
ابوسنان اور ابوسنان سے ابواسامہ روایت کرتے ہیں۔
ان دونوں کو اسحاق بن راھو یہ اکیلے روایت کرتے ہیں۔
حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر
رضی اللہ عنها فر ماتے ہیں کہ حضور ملٹے آلٹے نے فر مایا: جب
تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صح و شام اس پر اس کا
مصانہ پیش کیا جاتا ہے اگر جنت والا ہے یا جہنم والا ہے
تو کہا جاتا ہے: یہ تیرا محکانہ ہے تو اس پر ہی قیامت کے
دن اُسطے گا۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضورط اللہ اللہ فرمانے منع فرمایا کہ کوئی آ دمی سفر کرے دشمن کے ملک میں قرآن لے کر ڈرہے کہ دشمن لے لے گا۔

حضرت نافع فرمات بین که حضرت عبدالله رضی

-8190 أخرجه البخارى: الجنائز جلد 3 صفحه 286 رقم الحديث: 1379 ومسلم: الجنة وصفة نعيمها جلد 4 مفحه 2199

8191- أخرجه البخارى: الجهاد جلد6صفحه 155 رقم الحديث: 2990 ومسلم: الامارة جلد3صفحه 1491 . 8191 أخرجه البخارى: الجمعة جلد 2صفحه 493 رقم الحديث: 937 ولفظه: كان النبي عَلَيْكُ لا يصلي بعد الجمعة

حتى ينصرف فيصلى ركعتين . ومسلم: الجمعة جلد2صفحه 600 . AlHidayah . المدارة : AlHidayah .

قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبُدُ اللَّهِ إِذَا صَلَّى الْجَمَاعَةَ انُصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ، فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

لَمْ يَرُو هَذِهِ الْآحَادِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ إِلَّا صَالِحُ بُنُ قُدَامَةَ

السُحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، نَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِى آبِى، عَنُ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ دَغْفَلٍ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ عَلَى النَّصَارَى صَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ عَلَى النَّصَارَى صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وكَانَ عَلَيْهِمُ مَلِكٌ فَمَرِضَ، فَقَالُوا: لَئِنُ شَفَاهُ اللَّهُ لَنزِيدَنَّ ثَمَانِيَةَ آيَّامٍ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِمُ مَلِكٌ فَمَرِضَ فَقَالُوا: لَئِنُ شَفَاهُ لَئزِيدَنَّ ثَمَانِيَةَ آيَّامٍ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِمُ مَلِكٌ بَعُدَهُ، مَلِكٌ بَعُدَهُ، مَلِكٌ بَعُدَهُ، مَلِكٌ بَعُدَهُ، فَاكُلُ اللَّحْمَ فَوجِعَ، فَقَالُوا: لَئِنُ شَفَاهُ اللَّهُ لَنزِيدَنَّ ثَمَانِيَةَ آيَّامٍ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِمُ مَلِكٌ بَعُدَهُ، اللَّهُ لَنزِيدَنَّ ثَمَانِيَةَ آيَّامٍ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِمُ مَلِكٌ بَعُدَهُ، اللَّهُ لَنزِيدَنَّ ثَمَانِيَةَ آيَامٍ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِمُ مَلِكٌ بَعُدَهُ، اللَّهُ لَنزِيدَنَّ ثَمَانِيةَ آيَّامٍ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِمُ مَلِكٌ بَعُدَهُ، فَاكُلُ اللَّحْمَ فَوجِعَ الْقَالُوا: لِئِنُ شَفَاهُ اللَّهُ لَنزِيدَنَ ثَمَانِيَةَ آيَّامٍ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِمُ مَلِكٌ بَعُدَهُ، فَاكُلُ اللَّهُ لَنزِيدَ مَا نَدَعُ مِنْ هَذِهِ الْآيَّامِ آنُ نُتِمَّهَا، وَنَجُعَلُ صَوْمَنَا فِى الرَّبِيعِ فَفَعَلَ، فَصَارَتُ خَمُسِينَ يَوْمًا لَعُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ،

8194 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا السَحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، أَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، نا زَكَرِيَّا بُنُ السَحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ السَّحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ السَّجَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ السَّجَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ السَّجَاقَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ

اللہ عنہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تو اپ گھر چلے جاتے وہاں دو رکعت پڑھتے اور فرماتے کہ حضور ملتہ کی آئی آئی ایسے ہی کرتے تھے۔

یہ تمام احادیث عبداللہ بن دینار' نافع سے اور عبداللہ سے صالح بن قدامہروایت کرتے ہیں۔

حضرت وغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نصاری کے ذمہ رمضان کے روزے سے ان کے اوپر ایک بادشاہ تھا' وہ بیار ہوا' انہوں نے کہا: اگر اللہ نے اسے شفاء دی تو ہم مزید آٹھ روزے رکھیں گئ پھران میں ایک اور بادشاہ ہوا' اس کے بعد اس نے گوشت کھایا' جس سے پیٹ درد ہوا تو انہوں نے کہا: اگر اللہ نے اس کوشفا دی تو ہم آٹھ روزوں کا اضافہ کریں گئ پھران کے اوپر ایک اور بادشاہ ہوا' اس نے کہا: اگر اللہ ہم ان تمام کوشفا دی تو ہم آٹھ روزوں کا اضافہ کریں گئ پھران کے اوپر ایک اور بادشاہ ہوا' اس نے کہا: ہم ان تمام دنوں کونہیں چھوڑیں گئ ہم موسم رہیج میں روزے رکھیں گئاس نے ایسے بی کیا' وہ پچاس دن ہو گئے۔

یہ حدیث قادہ سے ہشام روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں معاذ اکیلے ہیں۔

 تَفَرَّدَ بِهِ: مُعَاذٌ

<sup>8193-</sup> اسناده صحيح أخرجه الطبراني في الكبير جلد4صفحه 226 رقم الحديث: 4203 موقوفًا وقال الحافظ الهيثمي: رجال اسنادهما رجال الصحيح انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 142 -

<sup>8194-</sup> أحرجه البحارى: مناقب الأنصار جلد 7صفحه 267 رقم الحديث: 3903 ومسلم: الفضائل جلد 4

عَشْرَةَ سَنَةً، وَتُوُقِّى وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ

لَـمُ يَـرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ إِلَّا زَكُرِيًّا بْنُ اِسْجَاقَ، تَفَرَّدَ بِهِ: رَوْحٌ

8195 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا

239

اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، أَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم، عَنُ مَرْزُوقِ بُنِ آبِي الْهُذَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهُرِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: لَـمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَلَبِ الْاَحْزَابِ، وَنَزَلَ الْمَدِينَةَ وَضَعَ لْأَمَتَهُ، وَاغْتَسَلَ، وَاسْتَجْمَرَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ إِلَّا مَرُزُوقُ بُنُ آبِي الْهُذَيْلِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ

8196 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا اِسْحَاقُ، نَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَامِلٍ، عَنُ نَصْرِ بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَائِذٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كُرِبَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَدَّثُتُمُ النَّاسَ عَنْ رَبِّهِمُ فَلَا تُحَدِّثُوهُمْ بِمَا يَفُزَعُهُمْ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمُ

لَا يُرُوك هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى

بيحديث عمروبن دينار سے كريابن اسحاق روايت كرتے ہيں۔ اس كو روايت كرنے ميں روح اكيلے

حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب حضور مل ایک منگ احزاب سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی زرہ اُ تاری اور غسل کیا اور خوشبولگائی۔

بیر حدیث زہری سے مرزوق بن ابو ہذیل روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ولید بن مسلم

حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ نے فرمایا: جبتم لوگوں کو اینے رب کی طرف سے بات کروتو ان کو وہ بیان نہ کرو جوان کو پریشان کرے اور ان پر دشوار گزرے۔

بیرحدیث مقدام بن معدی کرب سے اس سندسے

8195-استاده فيه: مرزوق بن أبي الهذيل الثقفي: لين الحديث والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد19صفحه80 وانظر: مجمع الزوائد جلد6صفحه 43.

8196- استاده فيه: الوليد بن كامل بن معاذ البجلي أبو عبيدة الشامي: لين الحديث . والحديث أخرجه ابن عدى في الكامل جلد7صفحه2542 . وانظر: مجمع الزوائد جلد1صفحه194 .

كَرِبَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: بَقِيَّةُ

السُحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، آنَا الْفَصْلُ بُنُ هَارُونَ، نا السُحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، آنَا الْفَصْلُ بُنُ مُوسَى، عَنُ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ عُقَيْلٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى اَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ الذِّكْرَ، وَيُقِلُّ اللَّغُو، وَيُطِيلُ الصَّلاة، وَسَلَّمَ يُكثِرُ الذِّكْرَ، وَيُقِلُّ اللَّغُو، وَيُطِيلُ الصَّلاة، وَلَا يَأْبَى اَنْ يَمُشِى مَعَ الْاَرْمَلَةِ، اَوِ الْمِسْكِينِ فَيَقُضِى حَاجَتَهُ الْمِسْكِينِ فَيَقُضِى حَاجَتَهُ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ آبِي اَوْفَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى

السُحَاقُ بُنُ وَاهَ وَيُهِ، آنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِى السُحَاقُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثِنِى السُحَاقُ الْكُوفِيّ، عَنِ البَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّقِ قَالَ: إِنَّ اللَّه وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّقِ الْمُقَدِّمِ، وَالمُؤذِن عُلَى الصَّقِ النَّه اللهُ مَثَلُ الْمُورِيةِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنُ اللهُ مُقَدِّمِ، وَاللهُ مِثْلُ اَجُرِ مَنُ صَلَّى سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ اَجُرِ مَنُ صَلَّى

روایت ہے۔اس گوروایت کرنے میں بقیدا کیلے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ عند فرماتے ہیں
کہ حضور اللہ فیلی کر ت سے ذکر کرتے کم گفتگو کرتے ،
کمی نماز پڑھتے 'خطبہ مختصر دیتے اور آپ بیوہ اور مسکین
کے ساتھ چلتے 'اس کی ضرورت پوری کرتے۔

یہ حدیث ابن ابواوفیٰ سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں فضل بن مویٰ اکیلے ہیں۔

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے بین که حضور ملتی الله عنه فرمایا: الله اور اس کے فرضتے پہلی صفوں پر اپنی رحمت بھیجتے ہیں موذن کی جہاں تک آ واز جاتی ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے خشک و تر چیز اس کی تقدیق کرتے ہیں اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہوگا جتنے لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔

8197- أخرجه النسائي: الجمعة جلد 30فحه 89 (باب ما يستحب من تقصير الخطبة) . والحاكم في المستدرك جلد 20فحه 614 . وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وانظر: البيهقي في دلائل النبوة جلد 1صفحه 329 .

4 الحسنائي: الأذان جلد 2 صفحه 11-12 (باب رفع الصوت بالأذان). وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 348 وقم الحديث: 18534. وعند أبي داؤد وابن ماجة بلفظ: ان الله وملائكته يصلون على الصفوف (الصف) الأول. وأبو داؤد: الصلاة جلد 1 صفحه 175 رقم الحديث: 664 وابن ماجة: الاقامة جلد 1 صفحه 318 . وفي الزوائد: اسناده صحيح ورجاله ثقات.

تعه

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ اللهِ هِشَامٌ، تَفَرَّدَ بهِ: مُعَاذٌ

السُحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، نَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِى آبِى، السُحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، نَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِى آبِى، عَنْ عَامِرٍ الْآحُولِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِي، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُدِرِي، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّذِي يَنْسَى الصَّلَاةَ قَالَ: يُصَلِّى إِذَا ذَكَرَ

لَمْ يَرُو هَلْ الْحَدِيثَ عَنْ عَامِرٍ الْاَحُولُ إِلَّا هِ شَامٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعَاذٌ

السُحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، نا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، نا ابُنُ جُريُجٍ، نا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، نا ابُنُ جُريَجٍ، نا ابُنُ شِهَابٍ، عَنُ انسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى النَّبُيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ارْبَعًا وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ارْبَعًا وَسَلَّى النَّبُيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ارْبَعًا وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ وَبِينِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ارْبَعًا وَبِينِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ارْبَعًا وَبِينِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِنِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ الزُّهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلِيهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

یہ حدیث قادہ سے ہشام روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں معاذ اکیلے ہیں۔

حفرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه سے روایت بے کہ حضور ملتی اللہ اللہ عنہ سے روایت بھول جائے وہ اس کو جب یاد آئے 'پڑھے۔

یہ حدیث عامر الاحول سے ہشام روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں معاذ اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی ملہ مدینه شریف میں چار رکعت نماز پڑھتے تھے اور ذکی الحلیفه کے مقام پر دور کعت پڑھتے تھے گھر ذی الحلیفه میں صبح تک رہے جب سواری پر سوار ہوتے تو تلبیہ پڑھتے۔

تبییہ پڑھتے۔

یہ حدیث زہری سے ابن جرت کر دوایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عیسیٰ بن یونس اکیلے ہیں۔ اس حدیث کو ابن جرت کے علاوہ روایت کرتے ہیں۔ وہ محمد بن منکدر اور ابراہیم بن میسرہ سے وہ انس سے روایت کرتے ہیں۔

8199- اسناده صحيح: أخرجه أبو يعلى (204/المقصد العلى) . انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 325 .

8200- أجرجه البخارى: الحج جلد 3صفحه 476 رقم الحديث: 1546 ومسلم: المسافرين جلد 1صفحه 480 . ولفظه للبخارى .

السَحَاقُ، نا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ الْآوُزَاعِيّ، عَنُ السَحَاقُ، نا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ الْآوُزَاعِيّ، عَنُ الْبَرَاهِيمَ بُنِ مُرَّةً، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ آبِى سَلَمَةً، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَبِى هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنكَّحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ، وَالنَّيِّبُ تُصِيبُ مِنُ امْرِهَا مَا لَمْ تَدُعُ اللَى سَخُطَةٍ، وَكَانَ اولَيَاؤُهَا يَدُعُونَ اللَى فَإِذَا دَعَتُ إِلَى سَخُطَةٍ، وَكَانَ اولَيَاؤُهَا يَدُعُونَ إِلَى فَإِذَا دَعَتُ إِلَى سَخُطَةٍ، وَكَانَ اولَيَاؤُهَا يَدُعُونَ إِلَى السِّلُطَانِ قَالَ السَحَاقُ: قُلْتُ الرِّضَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلُطَانِ قَالَ السَحَاقُ: قُلْتُ اللَّهُ الرِّضَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلُطَانِ قَالَ السَحَاقُ: قُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هَكَذَا آنَا الْآوُزَاعِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هَكَذَا آنَا الْآوُزَاعِيُّ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُرَّةَ وَلَا رَوَاهُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مُرَّةَ إِلَّا الْاَوْزَاعِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: عِيسَى بُنُ يُونُسَ

8202 - وَبِهِ، حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِتُ، عَنِ النَّهُ مَنَ اللَّهُ وَزَاعِتُ، عَنِ النَّهِ مَنَ عَائِشَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى النَّهُ مَعَ لَيْ عَائِشَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ مَعَ لَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَاَى الْمَطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلَّا هَنِنًا

لَمْ يَسرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُوِيِّ إِلَّا الْكَوْزَاعِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: عِيسَى بُنُ يُونُسَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اللہ فی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اللہ فی آبل ہے نے فرمایا: کنواری لڑکی کی شادی نہ کی جائے اس کی اجازت لی جائے اس کی اجازت فاموثی ہے البتہ شادی شدہ کا معاملہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ ناراض ہو جب ناراض ہو تو اس کو راضی کیا جائے اس کا معاملہ بادشاہ کے سپرد کیا جائے۔ کیا جائے اس کا معاملہ بادشاہ کے سپرد کیا جائے۔ حضرت اسحاق فرماتے ہیں: میں نے عیلی کے علاوہ یہ حدیث حضور اللہ فی آبل ہے سی ہے اور ہم کو اوز ای نے ای طرح بیان کیا ہے۔

یہ حدیث زہری سے ابراہیم بن مرہ اور ابراہیم بن مرہ سے اوزاعی روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عیسیٰ بن یونس اکیلے ہیں۔

یہ حدیث زہری سے اوزاعی روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں عیسیٰ بن یونس اکیلے ہیں۔

1036- أورده الهيشمى فى مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 282 وقال: رواه الطبراني فى الأوسط وقال اسحاق ابن راهويه: قلت لعيسلى بن يونس بن أبى اسجاق: آخر الحديث من حديث النبي ورجاله والنبي ورجاله و

8202- أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء جلد2صفحه 601 رقم الحديث: 1032 . بـلفظ: صيبًا نافعًا . وأبو داؤد في كتاب الأدب جلد4صفحه 329 بلفظ الطبراني .

8203 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثِنى هِشَامُ بُنُ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ النَّهِ عَنُ النَّسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ كُلُّنَا، فَقَالَ: عَلَيْهُ بِالطَّوْمِ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ بِالطَّوْمِ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ بِالطَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ الْسَعَنْدَ بَقِيَّةً

204 - حَدَّثَنَا مُوسَى، نا اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، نا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ الْآوْزَاعِيّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الصُّنَابِحِيّ، عَنُ مُعَاوِيَةَ: اَنَّ النَّبِيَّ صَدَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْعُلُوطَاتِ قَالَ اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ: نا رَوْحٌ، عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ! الْعُلُوطَاتُ: صِعَابُ الْمَسَائِلِ، وَشِدَادُهَا قَالَ: الْعُلُوطَاتُ: صِعَابُ الْمَسَائِلِ، وَشِدَادُهَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ - مُجَوَّدًا - عَنِ الْاَوْزَاعِيّ إِلَّا عِيسَى بُنُ يُونُسَ

8205 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيْهِ، آنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آیا ہم ہمارے پاس تشریف لائے اس حالت میں کہ ہم نوجوان مصسب کے سب آپ نے فرمایا: تم پر لازم ہے شادی کرنا جو شادی کی طاقت نه رکھ وہ روزے رکھے کیونکہ روزے اس کے لیے ڈھال ہیں۔

یہ حدیث ہشام مسن سے وہ انس سے روایت کرتے ہیں بقیہ کے علاوہ۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملے ایک خضور ملے ایک اللہ عنہ سے منع کیا۔ اسحاق بن راھویہ فرماتے ہیں کہ میں روح نے بیان کیا' ان کواوزاعی نے' وہ فرماتے ہیں: غلوطات سے مراد مسائل کی مشکلات اور تختی ہے۔

بیصدیث اوزاعی سے ہی عمدہ طور پرعیسیٰ بن یونس روایت کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی الله عنهٔ حضور سی الله عنه حضور الله الله عنه روایت کرتے میں کہ آپ نے فرمایا: جومال دار ہونے کے لیے مانگنا ہے وہ جہنم میں جلنے کا سامان زیادہ کرتا ہے

8203- اسناده صحيح: أخرجه البزار جلد2صفحه 148 كشف الأستار . وانظر: مجمع الزوائد جلد4صفحه 255 .

8204- أخرجه أبو داؤد في سننه كتاب العلم جلد 3صفحه 320 رقم الحديث: 3656 وأحمد في مسنده جلد 5

صفحه 435 رقم الحديث: 23749 الا أنه قال عن رجل من أصحاب النبي . والطبراني في الكبير جلد 19

صفحه 380 رقم الحديث: 892 . وانظر: علل الدارقطني جلد 7 صفحه 67 .

8205- استاده حسن فيه: عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي صدوق . والحديث أخرجه الامام أحمد في مستده جلد 1 صفحه 147 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 97 .

ذَكُوانَ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ اَبِي ثَابِتٍ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنُ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَالَ مَسْالَةً عَنْ ظَهْرِ غِنَى اسْتَكْثَرَ بِهَا مِنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ . قَالُوا: وَمَا ظَهْرُ غِنَى؟ قَالَ: عِشَاءُ لَيْلَةٍ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ إِلَّا الْحَسَنُ بُنُ ذَكُوانَ، وَلَا عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا عَبُدُ الْوَارِثِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ الصَّمَدِ

206 - حَدَّثَنَا مُوسَى، نا اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، آنَا اَبُو مُعَاوِيَة، عَنُ سَلَّامٍ بُنِ صُبَيْحٍ، عَنُ مَنْصُورِ بُنِ زَاذَانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ اَبِي مَنْصُورِ بُنِ زَاذَانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَ وَ قَالَ: ذُكِرَتِ الْقَبَائِلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَالُوهُ عَنُ يَنِي عَامِرٍ، فَقَالَ: جَمَلٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَالُوهُ عَنُ يَنِي عَامِرٍ، فَقَالَ: جَمَلٌ الشَّجَرِ . وَسَالُوهُ عَنُ الْمُعَنُ الشَّجَرِ . وَسَالُوهُ عَنُ يَنِي الْمُعَلِيمِ مَنَ الْوَلُو الشَّجَرِ . وَسَالُوهُ عَنُ يَنِي هُو الْإِنَ مَنْ اللَّهُ عَلَى الشَّجَرِ . وَسَالُوهُ عَنُ يَنِي الْهَامِ، وَشَالُوهُ عَنُ اللَّهُ عَلَى الدَّجَالِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، اللَّهَامِ، اَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الدَّجَالِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، اللَّهَامِ، اَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الدَّجَالِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَشَلَدُ النَّاسِ عَلَى الدَّجَالِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، هَضُرَّاءُ لَا يَضُرُّهَا مَنُ نَاوَاهَا

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ إِلَّا مَـنْـصُـورٌ، وَلَا عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا سَلَّامُ بُنُ صُبَيْحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو مُعَاوِيَةَ

8207 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نِا

صحابہ کرام نے عرض کی: مال دار کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جس کے پاس رات کا کھانا ہو۔

بی حدیث حبیب بن ابوثابت سے حسن بن ذکوان اور حسن سے عبدالوارث روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبدالصمدا کیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ اللہ کے پاس قبائل کا ذکر ہوا' انہوں نے بنی عامر کے قبیلہ کے متعلق بوچھاتو آپ نے فرمایا: ان کے اونٹ خوبصورت ہیں جو درخت کے اطراف سے کھاتے ہیں۔ آپ سے ہوازن قبیلہ کے متعلق بوچھاتو آپ نے فرمایا: کلی ہے جو اپنی کا پیچھا کرتی ہے۔ آپ سے قبیلہ بنی تمیم کے متعلق بوچھا تو آپ نے فرمایا: ثابت قدم بنی تمیم کے متعلق بوچھا تو آپ نے فرمایا: ثابت قدم والے ئر دبار اور بڑے سروں والے ہیں۔ دجال پرسب لوگوں سے زیادہ سخت آخر زمانہ میں سرخ 'اس کو نقصان دینے والا نقصان نہیں دے سکتا ہے۔

یہ حدیث محمد بن سیرین سے منصور اور منصور سے سلام بن صبیح روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابومعاویدا کیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت

8206- قريب من الحسن فيه: سلام بن صبيح: ذكره ابن حبان في الثقات وسكت عنه الخطيب . انظر: الثقات جلد 8 مضحه 295 تاريخ بغداد جلد 9 صفحه 295 تاريخ بغداد جلد 9 صفحه 194 .

8207- أخرجه النسائي في كتاب النكاح جلد6صفحه 57.

مدانة - AlHidavah

اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، نَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي طَلْحَة، بَنُ سَلَمَة، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي طَلْحَة، عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اللهِ تَتَزَوَّجُ فِي الْأَنْصَارِ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهِمْ غَيْرَةً شَدِيدَةً لَتَزَوَّجُ فِي الْأَنْصَارِ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهِمْ غَيْرَةً شَدِيدَةً لَتَزَوَّجُ فِي الْأَنْصَارِ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهِمْ غَيْرَةً شَدِيدَةً لَللهِ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة، تَفَرَّدَ بِهِ: النَّصُرُ بُنُ شُمَيْلٍ

السُحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، آنَا النَّضْرُ بُنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا حَمَّادُ السُحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، آنَا النَّضْرُ بُنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، آنَا ثُمَامَةُ، عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكِ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيُلِ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيُلِ فِي رَمَّضَانَ ، فَجَاءَ قَوْمٌ، فَقَامُوا خَلْفَهُ، فَصَلَّى فَكَانَ يُحَفِّفُ رَمَّ ضَانَ ، فَجَاءَ قَوْمٌ، فَقَامُوا خَلْفَهُ، فَصَلَّى فَكَانَ يُخفِّفُ بُعُفَّفُ، ثُمَّ يَدُخُلُ بَيْتَهُ فَيُصَلِّى، ثُمَّ يَخُرُجُ وَيُخَفِّفُ ، فَكَانَ عَلَيْكَ ثُمَّ تَخُرُجُ وَيُخَفِّفُ ، فَكَانَ اللّهِ، قَمَّالَ خَلْفَكَ ، فَكَانَ اللّهِ، قَمَانَ خَلْفَكَ ، فَكَانَ اللّهِ، قَمَانَ خَلْفَكَ ، فَكَانَ اللّهِ، قَمَانَ خَلْفَكَ ، فَكَانَ عَلْكَ بَيْتَكَ ثُمَّ تَخُرُجُ، فَقَالَ: إنَّمَا اللّهِ، فَكَانَ عِنْ اَجَلِكُمُ

لَـمُ يَرُو ِ هَذَا اللَّحِدِيثَ عَنْ ثُمَامَةَ إِلَّا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: النَّضُرُ

8209 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا السَحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، نا رَوِّحُ بُنُ عُبَادَةَ، نا زَكَرِيَّا بُنُ السَحَاقُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابُنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

8208- اسناده صحيح . انظر: مجمع الزوائد (1773) .

8209- أخرجه البخارى في كتاب الجنائز جلد 2صفحه 298 رقم الحديث: 1328 بنحوه . ومسلم في كتاب الزكاة جلد2صفحه 696 .

ہے فرماتے ہیں کہ عرض کی: یارسول اللہ! آپ نے انصار میں شادی کیوں نہیں کی؟ آپ نے فرمایا: ان میں سخت غیرت ہے۔

یہ حدیث اسحاق بن عبداللہ سے حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں نظر بن شمیل اکیلے ہیں۔

حضرت الس بن ما لک رضی الله عند فرمات بین که حضور ملتی آیتی رمضان کی را توں کو نماز پڑھتے ہے صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھی کھر نکلے مخضر نماز پڑھی کھراپنے گھر داخل ہوئے نماز پڑھی کھر نکلے مخضر نماز پڑھی جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! ہم آپ کے پیچھے انظار میں پوری رات کھڑے رہے آپ اپنے گھر داخل ہوئے کھر نکلے آپ کے فرمایا: میں نے یہ کام تہماری خاطر کیا۔

یہ حدیث ثمامہ سے حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں نضر اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضور طن آیک ہم سے بوجھا کہ میری والدہ کا وصال ہوا' اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کونفع ہوگا؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اس نے عرض

ک: میرے پاس تھجور کا باغ ہے میں آپ کو گواہ بناتا ہول کہ میں نے ان کی طرف سے صدقہ کیا۔ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهَ تُوُقِيَتُ، فَهَلُ يَنْفَعُهَا أَنُ اَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَخُرَفَةً، وَالشَّهِدُكَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَخُرَفَةً، وَالشَّهِدُكَ آنِي عَنْهَا بِهَا قَالَ رَوْحٌ: الْمَخُرَفَةُ: النَّخُلُ

لَمْ يَسُرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمُرُو بُنِ دِينَارٍ إِلَّا زَكُرِيًّا بُنُ اِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ

منتصورُ بُنُ آبِى مُزَاحِمٍ، نا آبُو حَفُصٍ الْآبَارُ، عَنُ مَنتصُورُ بُنُ آبِى مُزَاحِمٍ، نا آبُو حَفُصٍ الْآبَارُ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِى زِيَادٍ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ آبِى زِيَادٍ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْيَى مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْيَى مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ، فَقَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ إِلَّا يَسُورِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ إِلَّا يَسُورُ مُنُ يَزِيدَ إِلَّا اَبُو حَفْصٍ الْاَبَّارُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مَنْصُورُ بُنُ آبِى مُزَاحِمٍ

8211 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا السَّحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، اَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، نا زَكَرِيَّا بُنُ السَّحَاقُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ

یہ حدیث عمرو بن دینار سے زکر یا بن اسحاق اور محمد بن مسلم الطائفی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت بے کہ حضور ملتی الله عند سے روایت بے کہ حضور ملتی الله عند ایک دو علام سے ایک حبثی اور ایک قبطی دونوں ایک دن ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے سے ان حالت میں کہ حضور ملتی الله میں سے ایک نے کہا: اے میں سے ایک نے کہا: اے قبطی! حضور ملتی الله اے فرمایا: تم دونوں ایسے نہ کہو تم دونوں آلی حمر ملتی الله الم کے دوآ دی ہو۔

سے معاویہ بن قرہ سے بڑید بن ابوزیاد اور بزید سے ابوحفص الابار روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے ہیں۔ اس کو روایت کرنے ہیں۔
روایت کرنے میں منصور بن ابومزاحم اکیلے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملی ہیں ہے مضور ملی ہیں ہے کہ کا اللہ عنہا فرمایا: حرم شریف کی گھاس نہ کا لو اور اس کا شکار نہ کیا جائے کسی کی کوئی ثی اُچکی نہ جائے ک

8210- اسناده ضعيف فيه: يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي: ضعيف . والحديث أخرجه الطبراني في الصغير جلد1صفحه 210 . جلد1صفحه 207 . وانظر: مجمع الزوائد جلد1صفحه 210 .

8211- أخرجه البخارى: في كتاب اللقطة جلد 5صفحه 104 رقم الحديث: 2433 ومسلم في كتاب الحج جلد 2 صفحه 986

عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُعُضَدُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يَحِلُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْ حِرَ الْقَالَ: إِلَّا الْإِذْ حِرَ

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ زَكَرِيًّا بُنِ اِسْحَاقَ إِلَّا رَوْحٌ

8212 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُه، آنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ الْبُرُسَانِيُّ، نا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِي حَرِيزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى آنُ تُنْكَحَ الْمَرُ آةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ

213 - حَدَّثَنَا مُوسَى، نا اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيْهِ، آنَا اَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، نا يَزِيدُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ التُسْتَرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ يَزِيدُ: أُرَّاهُ عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: اللهُ عَمَّدُ مِلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: اللهُ عَمَّدُ مِلْءَ

سی کی گم شدہ ٹی نہ لی جائے 'گر ہاں اعلان کرنے کے لیے لےسکتا ہے سوائے اذخر گھاس کے اذخر گھاس کے۔

بیر مدیث زکریا بن اسحاق سے روح روایت کرتے ں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی ہے نے فرمایا: عورت اوراس کی خالہ اور پھوپھی کوایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔

یہ حدیث قادہ سے سعید روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں محمد بن بکرا کیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات ميس كه حضور من الله عبد مع الله لن حمده كمية تو "الله هم ربسا اللي آخوه" "برا صق -

2112- أحرجه البخارى في كتاب النكاح جلد 9صفحه 64 رقم الحديث: 5108 ومسلم في كتاب النكاح جلد 2 مسفحه 1030 ومسلم في كتاب النكاح جلد 2 مسفحه 231 وقم صفحه 231 وقم الحديث: 2067 بنحوه عن ابن عباس .

8213- أحرجه مسلم في كتاب الصلاة جلد 1 صفحه 347 والترمذي في كتاب أبواب الصلاة جلد 2 صفحه 53 رقم الحديث: 266 من حديث على بن أبي طالب وقال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد .

السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ بَعُدُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا الْمُوعَامِرِ الْمُوعَامِرِ الْمُعَقَدِيُّ وَالْمَشْهُورُ: مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بُنِ حَسَّان عَنْ قَيْس

وَلَمْ يَسرُوهِ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا هِشَامٌ، وَلَا عَنْ هِشَامٍ، وَلَا عَنْ هِشَامٍ، إِلَّا مُعَاذٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْحَاقُ

8215 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا السَحَاقُ بُنُ رَاهَوَيْهِ، حَدَّثِنِى اَوْسُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُسَرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بُنِ بُسَرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

یہ حدیث یزید بن ابراہیم سے ابوعامر العقد ی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں خواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں داخل نہ ہوسوائے تہبند پہنے جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں سونا لے کر داخل نہ ہو جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس میں شراب ہوئی افر مایا: جس پر شراب چلتی ہو۔ عطاء کو عطاء بن سائب کہا جاتا ہے۔

یہ حدیث عطاء سے ہشام اور ہشام سے معاذ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں اسحاق اکیلے ہیں۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی کیلئم نے فرمایا: اے بریدہ! عنقریب کی قتم کے قاصد موں گے' تو خراسان میں جا اور مرو کے شہر میں سکونت

8214- أخرجه الترمذي في كتاب الأدب جلد 5صفحه 113 رقم الحديث: 2801 والنسائي في كتاب الغسل جلد 1 صفحه 126 والنسائي في كتاب الغسل جلد 1 صفحه 126 مختصرًا . وأحمد في المسند جلد 1 صفحه 20 رقم الحديث: 126

8215- اسناده فيه: أوس بن عبد الله بن بريدة المروزى: متروك \_ انظر: لسان الميزان جلد 1صفحه 470 \_ والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 2صفحه 3 والامام أحمد في مسنده جلد 5صفحه 357 \_ وانظر: مجمع الزوائد جلد 10صفحه 67 \_

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بُرَيْدَةُ، اِنَّهَا سَتَكُونُ بُعُوتٌ، فَكُنُ مَدِينَةَ بُعُوتٌ، فَكُنُ مَدِينَةَ مَرْوٍ، فَالنَّهَا بَنَاهَا ذُو الْقَرُنَيْنِ، وَدَعَا لَهَا بِالْبَرَكَةِ، فَلَا يُصِيبُ اَهْلَهَا سَوْءٌ اَبَدًا

لَا يُرُوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنُ بُرَيْدَةَ إِلَّا بِهَذَا الْسِنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَوْسُ بُنُ عَبْدِ اللهِ

السُحَاقُ بُنُ هَارُونَ، نا السُحَاقُ بُنُ هَارُونَ، نا السُحَاقُ بُنُ هَارُونَ، نا السُحَاقُ بُنُ هِ شَامٍ، حَدَّثَنِي السُحَاقُ بُنُ هِ شَامٍ، حَدَّثَنِي السُحَاقُ بُنُ هِ شَامٍ، حَدَّثَنِي السِّمَ، عَنْ عَمْرَانَ بُنِ السِمَ، عَنْ قَتَادَـةَ، عَنْ البِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ: اَنَّ غُلامًا لِأَنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلامٍ لِأَنَاسٍ الْفُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلامٍ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَجْعَلُ لَهُمْ شَيْئًا

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعَاذٌ

8217 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا السَحَاقُ بُنُ وَاهُويُهِ، ثَنَا سُويَدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، نا

اختیار کر کیونکہ اس کو ذوالقر نین نے بنایا ہے اور اس کے لیے آپ نے برکت کی دعا کی اس کے رہنے والوں کو مرائی نہیں پہنچ گی۔

یہ حدیث بریدہ سے اسی سند سے روایت ہے۔
اس کوروایت کرنے میں اوس بن عبداللہ اسلیے ہیں۔
حضرت عمران بن حقین رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ غریب لوگوں کا ایک غلام تھا' اس نے امیر لوگوں
کے لیے ایک غلام کے کان کائے' وہ صحابہ حضور لٹی ایک بیل کے پاس آئے' آپ نے ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں
بنایا۔

پیر حدیث قادہ سے ہشام روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں معاذ اکیلے ہیں۔

حضرت عبدالله بن حذیفه السمی رضی الله عنه فرمات بین که مجھے حضور الله الله الله عنه فرمات بین که منی میں

8217- أخرجه مالك في الموطأ كتاب الحج جلد 1 صفحه 376 رقم الحديث: 135 وأحمد في كتاب المسند جلد 5 صفحه 265 رقم الحديث: 2009 واللحاكم في كتاب معرقة الصحابة جلد 3 صفحه 631 والطحاوى في شرح معانى الأثار جلد 2 صفحه 244 عن عبد الله بن حذافة وأخرجه مسلم: كتاب الصوم جلد 2 صفحه 800 من حديث نبيشة الهذلي وعن كعب بن مالك بنحوه وأخرجه الترمذي في كتاب الصوم جلد 2 صفحه 300 من حديث نبيشة الهذلي وعن كعب بن مالك بنحوه وأخرجه الترمذي في كتاب الصوم جلد 3 صفحه 3 لله و من حديث عقبة بن عامر وقال: وفي الباب عن على وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشة وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي و كعب بن مالك و عائشة وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو الهداية - AlHidayah

قُرَّةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بَنِ حَيْوِيلَ الْمِصْرِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ صُلَى اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ حَدَافَةَ السَّهُ مِتَى قَالَ: اَمَرَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اُنَادِى فِى اَيَّامٍ مِنَى: لَا يَصُومَنَ فِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اُنَادِى فِى اَيَّامٍ مِنَى: لَا يَصُومَنَ فِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اُنَادِى فِى اَيَّامُ اَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذَكْرِ اللهِ هَذِهِ الْاَيَّمِ اَحَدٌ، فَإِنَّهَا اَيَّامُ اَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذَكْرِ اللهِ لَمَ عَذِهِ الْاَيَّةِ مِنْ الزُّهُرِيِّ اللهِ قُرَّةُ اللهُ عَرْدِينِ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

السُحَاقُ بُنُ رَاهَوَيْهِ، ثَنَا اَزْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِى الْمُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ قَتَادَةً، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بَابَيْهِ، اللهِ بُنِ بَابَيْهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بَابَيْهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بَابَيْهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِى مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِى مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةً عَرْفَةَ، يَقُولُ: عِبَادِى اتَوْنِى شُعْنًا غُبُرًا

لَـمُ يَرُو ِ هَٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ اللَّا الْمُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَزْهَرُ

لوگوں کے لیے اعلان کرؤ اس دن کوئی روزہ نہ رکھے کیونکہ مید دن کھانے اور پینے کے دن ہیں اور اللہ کے ذکر کے ہیں۔

یہ حدیث زہری سے قرہ روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے ہیں۔
کوروایت کرنے میں سوید بن عبد العزیز اسکیے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں ہے خرمایا: اللہ عزوج ل عرفہ کی رات فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے فرما تا ہے: دیکھو میرے بندے میرے پاس آئے ہیں عاجز بن کر۔

یہ حدیث قادہ سے مٹیٰ بن سعید روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ازھرا کیلے ہیں۔

8218- أحرجه أحمد: المسند جلد 2صفحه 299 رقم الحديث: 7108 . وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 3 صفحه 254 . وقال: رواه أحمد والطبراني في الصغير والكبير ورجال أحمد موثقون .

8219- أحرجه ابن حبان (527/موارد الظمآن اية - AlHidayah

سُلَيْمَانَ لَاصْبَحَ مَرْبُوطًا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ إلّا حُصَيْنٌ، وَلَا عَنْ حُصَيْنٍ إلّا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بُنُ آدَمَ

السُحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلَكِ بُنُ عَبُدِ السُحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلَكِ بُنُ عَبُدِ السَحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلَكِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَارِيُّ، نا فَائِدُ بُنُ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ الرَّحْمَنِ الدِّمَارِيُّ، نا فَائِدُ بُنُ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ الْبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، انَّ اللهُ عَنْهُ، انَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا يَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا يَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا يَسَلَّمُ مَيِّتُ فَآذِنُونِي ، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَقَالَ : يَسَلَّمُ مَيِّتُ فَآذِنُونِي ، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَقَالَ : إِنِّى رَايَتُهَا فِي الْحَنَّةِ لَمَّا كَانَتُ تَلْقِطُ الْقَذَى مِنَ الْمَسُجِدِ الْمَسْجِدِ

لَهُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ اَبَانَ اِلَّا فَائِدُ بُنُ عُمَرَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الذِّمَارِيُّ

8221 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَـارُونَ، نـا اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيْهِ، نا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثِنِي آبِي،

یہ حدیث عبیداللہ سے حصین اور حصین سے ابو بکر بن عیاش روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں کی بن آ دم اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ فوت ہوئی تو اس کے دفن کرنے کی اطلاع حضور التی ایک کو نہ دی گئی آپ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی مرجائے تو تم مجھے بتاؤ 'آپ نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا: کیونکہ میں نے جنت میں اس کود یکھا ہے مبحد کی صفائی کی وجہ سے۔

بیر حدیث علم بن ابان سے فائدہ بن عمر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں زماری اکیلے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتہ ایک نے فرمایا: جو کسی کے گھر بغیر اجازت کے جھائے

8220- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 11صفحه 238 رقم الحديث: 11607 . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 2001- أخرجه الطبراني في المجمع جلد 2004- وفيه عبد العزيز بن فائد وهو مجهول وقيل: فيه فائد بن عمر وهو وهم .

8221- أخرجه البخارى: الديات جلد 12صفحه 225 رقم الحديث: 6888 . بلفظ: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن لم حذفته بحصاة ففقات عينيه ما كان عليك من جناح . ومسلم: الآداب جلد 3 صفحه 1699 بلفظ: من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه . والنسائي: القسامة جلد 8 صفحه 55 (باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان) واللفظ له .

AlHidayah - Julya

عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّصُرِ بُنِ انَسٍ، عَنُ بَشِيرِ بُنِ أَنَسٍ، عَنُ بَشِيرِ بُنِ فَهِيكٍ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهِيكٍ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: مِنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذُنِهِم، وَسَلَّم قَالَ: مِنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذُنِهِم، فَهُ قَالُوا عَيْنَهُ، قَلا دِيَةَ عَلَيْهِم، وَلا قِصَاصَ

لَمْ يَرُو ِ هَـٰذَا الْحَـٰدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعَاذٌ

السُحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، اَخُبَرَنَا يَخْيَى بُنُ هَارُونَ، نا السُحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، اَخُبَرَنَا يَخْيَى بُنُ يَمَانٍ، عَنِ النَّبِيِّ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِى مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمَّتِى الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنُ آثَار الطُّهُور

كُمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ الَّا يَحْيَى بُنُ يَمَان

8223 - حَدَّنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا سَهُلُ بُنُ حَمَّادٍ ابُو عَتَّابٍ الشَّاعِرِ، نا سَهُلُ بُنُ حَمَّادٍ ابُو عَتَّابٍ السَّاعِرِ، نا سَهُلُ بُنُ حَمَّادٍ ابُو عَتَّابٍ السَّدَّلَالُ، نا هِشَامُ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، خَتُنِ مَالِكِ بُنِ دِينَارٍ، عَنُ ثُمَامَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ دِينَارٍ، عَنُ ثُمَامَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ دِينَارٍ، عَنُ ثُمَامَةَ بُنِ عَلَي فَلِ بَنِ مَالِكِ بُنِ وَينَارٍ، عَنُ ثُمَامَةً بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ لَمَّا عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَالِكٍ، مَرَّ عَلَى قَوْمٍ عُبُرِجَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ عَلَى قَوْمٍ عُبُرِجَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ عَلَى قَوْمٍ عُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ عَلَى قَوْمٍ عُلِي عَلِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ عَلَى قَوْمٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ عَلَى قَوْمٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ عَلَى قَوْمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ عَلَى قَوْمٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ عَلَى قَوْمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ عَلَى قَوْمٍ اللَّهُ مَنْ مَوْلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ عَلَى الْمُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ، وَيَنْسَوْنَ انْفُسَهُمْ، وَهُمْ يَتُلُونَ الْكِتَابَ النَّاسَ بِالْبِرِ، وَيَنْسَوْنَ انْفُسَهُمْ، وَهُمْ يَتُلُونَ الْكِتَابَ الْسَلِي الْمِرْ، وَيَنْسَوْنَ انْفُسَهُمْ، وَهُمْ يَتُلُونَ الْكِتَابَ الْفَلَا يَعْقِلُونَ الْكِتَابُ

وہ اس کی آئکھ پھوڑ دے تو اس پر دیت اور قصاص نہیں ہے۔

بیحدیث قادہ سے ہشام روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں معاذ اکیلے ہیں۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طبی الله عنه فرمایا: میری اُمت کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔

بیر حدیث اعمش سے کی بن میان روایت کرتے

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عنہ فرمایا: جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے میں نے کہا: اے جبریل! یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کی: یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں جولوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور ایٹ آپ کو جھول جاتے تھے حالانکہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے کیا یہ سجھ نہیں رکھتے تھے۔

<sup>8222-</sup> ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1صفحه 230 بنحوه وقال: رواه البزار واسناده حسن.

<sup>8223-</sup> أخرجه أحمد: المسند جلد3صفحه 148 رقم الحديث: 12218.

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا هِشَامٌ، وَلَا عَنْ هِشَامٌ اللهِ عَنَّابٍ، وَيَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، وَلَمْ يَذُكُرُ يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَامَةَ

8224 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا مُحَدَّمُ دُبُنُ الْمِنْهَالِ، نا اَبُو بَكُرٍ الْحَنفِقُ، عَنِ ابْنِ اَبِى ذِئْبٍ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا طَلاقَ إلاَّ بَعُدَ مِلُكٍ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا اَبُو بَكُرِ بُنُ الْحَنَفِيُّ، وَوَكِيعٌ وَى حَدِيثِهِ: وَلَا عِنْقَ إِلَّا بَعُدَ مِلْكِ وَلَا عِنْقَ إِلَّا بَعُدَ مِلْكِ وَلَا رَوَاهُ عَنْ آبِى بَكُرٍ الْحَنَفِيِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ

عَدَّ مَا مُعَدَّ مَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا أُمَيَّةُ بَنُ بِسُطَامٍ، نا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ، نا سَعِيدُ بُنُ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ اَنَسِ بُنِ سَعِيدُ بُنُ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسُطُ الْبَحْرِيُ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ

بیر حدیث مغیرہ سے ہشام اور ہشام سے ابوعتاب اور یزید بن زریع روایت کرتے ہیں۔ پزید بن زریع نے اپنی حدیث میں ثمامہ کا ذکر نہیں کیا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طل اللہ اللہ فرمایا: طلاق نکاح کے بعد ہے اور آزاد کرنا مالک بننے کے بعد ہے۔

یہ حدیث ابوبکر بن حفص اور وکیع سے مطلب روایت کرتے ہیں اور ابوبکر الحفی سے محمد بن منہال روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی آئی ہے نے فرمایا: بہترین دوا جوتم کرتے ہو چھپنا گوانا ہے اور قبط بجری (ایک قتم کی لکڑی جو ہندوستان میں پائی جاتی ہے)ہے۔

بیر حدیث قادہ سے سعید روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں عبدالوہاب بن عطاء روایت کرتے

حضرت عائشہ رضی الله عنها كا قول ہے: زبيرنا ي

8226 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا اَبُو

8225- استناده صنحين أخرجه البزار جلد 30سفحه 388 كشف الأستنار . والامام أحمد في مستنده جلد 3 صفحه 107- مفحه 107- معمع الزوائد جلد 5 صفحه 94- .

8226- اسناده فيه: موسلي بن عبيدة: ضعيف . وانظر ذي يحجم الغرار الظريج لدة صفحه 144-145 .

ایک نابینا آ دمی تھے ثابت بن قیس بن شاس نے رسول كريم من آينيكم كى بارگاه ميں عرض كى كەزبىر ميرے ياس سے ایک دن گزرے تو انہوں نے مجھے آزاد کردیا۔اب وہ میرے حوالے فرما دیں تا کہ میں اسے بدلہ دول وا آپ نے فرمایا: وہ تیرے لیے ہے۔انہوں نے زبیر سے کہا: كيا آپ مجھ جانت بين؟ اس نے كها: آپ ثابت ہیں۔ میں نے کہا: جس طرح تُو نے بعاث کے دن مجھ پراحسان کیا تھا' میں تجھ پراحسان کروں گا۔ انہوں نے کہا: کیا آپ مجھے کوئی نفع دے سکتے ہیں؟ میرے گھر والے کہاں ہیں؟ ثابت ٔ رسول کریم ملتی اللہ کی بارگاہ میں آئے عرض کی: اس کے گزر والے بھی مجھے دے دیں۔ آپ سی آیا ہے دے دیے۔ وہ آئے زبیر سے کہا: رسول کریم ملتی آلم نے تیرے گھر والے بھی دے دیئے بین اس نے کہا: اے میرے برادرزاد! مجھے کیا نقع ہوگا کہ ہم اینے جسموں کوخوراک پہنچائیں مال کہاں ہے؟ نابت رسول كريم التي يتلم كى بارگاه مين پھر آئے عرض کی: آے اللہ کے رسول! اس کا مال بھی عنایت فر مائیں۔ رسول کر میم طاق آینم نے مال بھی دے دیا۔ اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے ثابت نے آ کر ذبیر کو بتایا۔ اس نے کہا: اے میرے بھائی کے بیٹے! شہرو ویہات کے سردار حیی بن احطب کا کیا بنا؟ کہا قل ہو گیا! اس نے کہا: اے بھائی کے بیٹے! یہود کے حامی زید بن بوطا کا کیا ہوا؟ کہا قتل ہوا! اے میرے بھائی کے بیٹے! کعب بن اشطا کو کیا ہوا جو محلے کی کواریوں

خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، نا بُهْلُولُ بُنُ مُورِّقٍ، نا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةً، آخبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، عَنْ ٱبى سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا آعُمَى، فَقَالَ ثَابِتُ بُنُ قَيْس بُنِ شَمَّاسِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الزُّبَيْرَ مَرَّ عَلَيَّ يَوْمَ بُعَاثٍ فَأَعْتَقَنِي، فَهَبُهُ لِي آجُزِهِ بِهِ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ . فَقَالَ لِلزُّبَيْرِ: هَلُ تَعُرِفُنِي؟ قَالَ: نَعَمُ، ٱنْتَ ثَابِتٌ . قَالَ: إِنِّي آمُنُّ عَلَيْكَ كَمَا مَمَنْتَ عَلَيَّ يَوْمَ بُعَاثٍ قَالَ: هَلُ تَنْفَعُنِي؟ آيَنَ آهُلِي؟ فَرَجَعَ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَبُ لِي اَهْلَهُ قَالَ: فَوَهَبَ لَهُ أَهْلَهُ، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ رَدَّ لَهُ اَهْلَهُ . قَالَ: يَا ابْنَ آخِي، مَا يَنْفَعُنِي أَنْ نَعِيشَ آجْسَادًا، أَيْنَ الْمَالُ؟ فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَبْ لِي مَالَهُ قَالَ: وَلَكَ مَالُهُ ، فَرَجَعَ الَّهِه، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ رَدَّ مَالَكَ، وَقَدُ ارَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِكَ خَيْرًا . فَقَالَ: يَا ابْنَ آجِي، مَا فَعَلَ جُيَتُ بُنُ آخُطَبَ سَيَّدُ الْحَاضِر وَالْبَادِي؟ قَالَ: قَدْ قُتِلَ . قَالَ: يَا ابْنَ آخِي، مَا فَعَلَ زَيْدُ بَنُ بُوطًا حَامِيَةُ الْيَهُودِ؟ قَالَ : قَدْ قُتِلَ . قَالَ: يَا ابُنَ اَحِى، مَا فَعَلَ كَعْبُ بُنُ اَشُطَا الَّذِى تَظَلُّ عَذَارَى الْحَي يَتَعَجَّبُنَ مِنْ حُسْنِهِ؟ قَالَ: قُتِلَ . قَالَ: مَا فَعَلَ الْمَجُلِسَان؟ قَالَ: هُمَا كَامُسِ الذَّاهِبِ قَالَ: فَمَا بَيْنِي وَبَيْنَ لِقَاءِ الْآحِبَّةِ إِلَّا كَافُرَاغِ الدَّلُو،

اَسْالُكَ بِيَدِى عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْحَقّْتَنِي بِالْقَوْمِ قَالَ: فَقَتَلَهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو إِلَّا

مُوسَى بُنُ عُبَيْلَدَةَ، وَلَا عَنْ مُوسَى إِلَّا بُهُلُولُ بْنُ

ہوا! کہا: مجلسان کا کیا بنا؟ کہا: وہ دونوں گزشتہ کل کی طرح ہیں اس نے کہا: میرے اور دوستوں کے درمیان ڈول ہیرے اور دوستوں کے درمیان ڈول بھرنے کی طرح ہے میرا جواحسان تیرے اوپر ہے اس کے بدلے تُو مجھے اپنی قوم سے ملا دے۔ راوی کہتے ہیں: انہوں نے اس کوتل کر دیا۔

ایں دید یہ کوم یوں عمر و سرصر فر موری یوں عدر و

اس حدیث کو محمد بن عمرو سے صرف موی بن عبیدہ نے روایت کیا اور موی سے بہلول بن مورق نے روایت کیا۔

کے ساتھ رہتا' وہ اس کے حسن کو پیند کرتیں؟ کہا قبل

حضرت عبدالرحل بن حاطب بن ابوتعلبه رضى الله عنہ بیان کرتے ہیں کہان کے والدنے قریش کے لیے كافرول كى طرف خط لكھا حالانكه بيد حضور التي يائم ك سأتھ تھے اور بدر میں شریک ہوئے تھے۔حضورطاتی آیٹی نے حضرت علی رضی الله عنه کو بلوایا ورمایا: دونوں جاؤ! ایک عورت ملے گی اس کے پاس کتاب ہوگی اس کو میرے پاس لاؤ۔ دونوں گئے اس کو ملے اور دونوں نے کہا: ہم کو وہ خط دے دو جوتمہارے یاس ہے۔ دونوں نے بتایا کہتم سے لیے بغیرہم جائیں گےنہیں یہاں تک کہ تیرا ہر کپڑا بھی اُ تار دیں گے۔ اس نے کہا: کیا تم مسلمان مردنہیں ہو؟ دونوں نے کہا: جی ہاں! کیوں نہیں! کیکن حضور ملتی ایم نے بتایا ہے کہ خط تمہارے یاس ہے۔ جب اسے یقین ہوا کہ یہ جانے والے نہیں ہیں تو اس نے اینے سرسے خط نکالا اور ان دونوں کو دے دیا۔ حضور الله يتمل في حضرت حاطب كو بلوايا اور ان ك

مورِقٍ عَلَى الْحَارِثِ الْحَرَّانِيُّ، نا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ هَاشِمُ بُنُ الْحَارِثِ الْحَرَّانِيُّ، نا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْمِ و، عَنُ اِسْحَاق بُنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِب بُنِ عُرُوَة بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِب بُنِ عُرُوة بَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِب بُنِ عَرُود قَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِب بُنِ الرَّبَعَة، انَّهُ حَدَّت انَّ ابَاهُ كَتَب الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَهُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَقَدْ شَهِدَ بَدُرًا، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَقَدْ شَهِدَ بَدُرًا، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَسَلَّم، عَلِيًّا وَالزَّبَيْر، فَقَالَ: انْطَلِقًا حَتَّى تُدُرِكا وَسَلَّم عَلِيًّا وَالزَّبَيْر، فَقَالَ: انْطَلِقًا حَتَّى تُدُرِكا اللهُ مَلَاهًا حَتَّى تُدُرِكا وَسَلَّم عَلِيًّا وَالزَّبَيْر، فَقَالَ: انْطَلِقًا حَتَّى تُدُرِكا الله مَلَاهًا حَتَّى تُدُرِكا الله مَا يُتِيانِي بِهِ ، فَانْطَلَقًا حَتَّى تُدُرِكا اللهُ مَلَاهًا حَتَّى تُدُرِكا الله مَا يُتَالِى بِهِ ، فَانْطَلَقًا حَتَّى تُدُرِكا اللهِ مَا يَتِيانِي بِهِ ، فَانْطَلَقًا حَتَّى تُدُرِكا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا كِتَابٌ، فَا يُتِيانِي بِهِ ، فَانْطَلَقًا حَتَّى تُدُرِكا

لَقَيَساهَا، فَقَالًا: أَعُطِينَا الْكِتَابَ الَّذِي مَعَكِ،

وَٱخْبَرِاهَا آنَّهُ مَا غَيْرُ مُنْصَرِفَيْنِ حَتَّى يَنْزِعَا كُلَّ

ثُولِ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: السَّتُمَا رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ؟

فَقَالًا: بَلَى، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ مَعَكَ كِتَابًا. فَلَمَّا أَيَقُنَتُ أَنَّهُمَا غَيْرُ

مُ فُلِتِيهَا حَلَّتِ الْكِتَابَ مِنْ رَأْسِهَا، فَلَفَعَتُهُ اللَّهِمَا،

فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبًا حَتَّى قَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاطِبًا حَتَّى قَلَا: تَعُرِفُ هَذَا الْكِتَابَ؟ قَالَ: نَعُمْ قَالَ: فَعَالَ: فَعَالَ: فَعَلَا: فَعَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: هُنَاكَ وَلَدِى وَذُو قَرَابَتِى، وَكُنْتُ امْرَا غَرِيبًا فِيكُمُ مُعْشَرَ قُرَيْشٍ . فَقَالَ عُمَرُ: النَّذُنُ لِى فِى قَتْلِ مَعْشَرَ قُرَيْشٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ وَاللّهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ الَّا اِسْحَاقُ بُنُ رَاشِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو

8228 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ، نا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ، نا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِتُّ، عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ عُمَرَ الْجُمَحِتُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوانَ، عَنْ مَرُوان بُنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَكَمِ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْاَرْضُ الله عَنْ مَرُوان بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْاَرْضُ الله فَمَنْ اَحْيَا الْاَرْضُ الله فَمَنْ اَحْيَا الْرَضًا مَيِّنَةً فَهُوَ اَحَقُ بِهَا

لَا يُرُوَى هَـذَا الْـحَدِيثُ عَنْ مَرُوَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ

سامنے خط پڑھا فرمایا: کیاتم اس خط کو جانے ہو؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: تمہیں ایبا کرنے پرکس نے اُبھارا تھا؟ اس نے عرض کی: میرے بیچ اور رشتے دار وہاں رہتے تھے میں قریش کے گروہ میں غریب آ دمی ہوں۔ حضرت عمر نے عرض کی: مجھے اجازت دیں حاطب کوقل کرنے کے لیے۔حضور میں آپین ایس کے اللہ عزوجل نے بدر والوں کے دلوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ عزوجل نے بدر والوں کے دلوں کو دیکھا فرمایا: تم جو چا ہو مل کرؤ میں نے تہ ہیں معاف کر دیکھا نے فرمایا: تم جو چا ہو مل کرؤ میں نے تہ ہیں معاف کر دیکھا نے دارائی معاف کر دیکھا نے میں معاف کر دیکھا کو دیا ہے۔

یہ حدیث زہری سے اسحاق بن راشد روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں عبیداللہ بن عمرو اکیلے ہیں۔

یہ حدیث مروان سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں حجاج بن شاعرا کیلے ہیں۔

8228- استاده فيه: الانقطاع مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية: لا تثبت له صحبة . انظر التقريب ( 6557) . ومن حديث فضالة بن عبيد أخرجه: الطبر اني في الكبير جلد 18 صفحه 318 وصححه الحافظ الهيثمي . انظر مجمع الزوائد جلد 460 محمع الزوائد جلد 460 م

8229 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا

آخْمَدُ بُنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي آبِي، نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُ مَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدِ بُن جُدْعَانَ، عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُن شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُن زَيْدٍ، آنَّهُ كَانَ عَاشِرَ عَشْرَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِرَاءَ، فَتَحَرَّكَ حِرَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّــمَ: اثْبُـتُ حِرَاءُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ، اَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ قَالَ سَعِيدٌ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: أَبُو بَكُرٍ فِي الُجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلُحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعُدٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِسَعِيدٍ: اذْكُرُ لَنَا مَنِ التَّاسِع؟ قَالَ: دَعْنِي، وَلَمْ يَزَلُ حَتَّى قَالَ: أَنَا التَّاسِعُ

كَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ إلَّا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ، وَلَا عَنُ عَلِيِّ إِلَّا الْحَجَّاجُ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ

8230 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، نا آخُمَدُ بُنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي آبي، نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه سے روایت ہے کہ یہ ان دی افراد میں سے ہیں جو حضور مل اللہ اللہ کے ساتھ تھے حراء پہاڑ پر حراء پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا تو آپ النائيلِم نے فرمايا حراء! تصهر جا! تيرے او پرايک نبی' ایک صدیق اورشہید ہے۔حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طنی آلیم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے: ابو بکر ا عمرُ علىُ عثانَ طلحهُ زبيرُ عبدالرحنُ بن عوف اور سعد جنتي ہیں' حضرت مغیرہ نے سعید سے کہا: نویں کا ذکر کرو! آپ نے فرمایا: مجھے چھوڑ دیں' آپ سے مسلسل عرض کی جاتی رہی آپ نے فرمایا: نوال میں ہول۔

یہ حدیث عدی بن ثابت سے علی بن زید اور علی سے جاج روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں ابراہیم بن طہمان اکیلے ہیں۔

حضرت ابوذر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے صورط الله الله على الله وكركيا كه كون سي مسجد الفل ب: مسجد نبوی یا مسجد بیت المقدر ؟ آپ التی ایم نے فرمایا:

8229- أخرجه أبو داؤد: السنة جلد4صفحه210 رقم الحديث: 4648 والترمذي: المناقب جلد 5صفحه 651 رقم الحديث: 3757 . وقال: حسن صحيح . وابن ماجة: المقدمة جلد 1صفحه 48 رقم الحديث: 134' وأحمد: المسند جلد 1صفحه 238 رقم الحديث: 1635 .

. **10محيح . انظر : مجمع الزوائد جلد4صفحه 10** AlHidayah - الهداية - AlHidayah

آبِى الْحَلِيلِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنُ آبِى ذَرِّ قَالَ: تَذَاكُونَا عِنُدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاةٌ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاةٌ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاةٌ فِي رَسُولُ اللهِ مَ لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاةٌ فِي مَسْجِدِى اَفْضَلُ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاةٌ فِي مَسْجِدِى اَفْضَلُ مِنُ الرَّبَعِ صَلَوَاتٍ فِيهِ، وَلَيْعُمَ مَسْجِدِى اَفْضَلُ مِنُ الرَّبَعِ صَلَوَاتٍ فِيهِ، وَلَيْعُمَ اللهُ مُنَ اللهُ مُنَ اللهُ مُنَ اللهُ مُنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ الْاَرْضِ حَيْثُ يَرَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ خَيْرًا لَهُ مِنَ اللَّانُهُ وَمَا فِيهَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا الْحَجَّاجُ، وَسَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنِ الْحَجَّاجِ: اِبْرَاهِيمُ بُنُ طُهُ مَانَ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ سَعِيدٍ: مُحَمَّدُ بُنُ سُلْيُمَانَ بُنِ آبِي دَاوُدَ

مُحَمَّدُ بُنُ إِذْرِيسَ بُنِ عُمَرَ وَرَّاقُ الْحُمَيْدِيّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ إِذْرِيسَ بُنِ عُمَرَ وَرَّاقُ الْحُمَيْدِيّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، مِنُ وَلَدِ جُبَيْرِ بُنِ مُطَعِمٍ، حَدَّثَتْنِى أُمْ عُشْمَانَ بِنُتُ سَعِيدٍ، وَهِى مُطُعِمٍ، حَنْ آبِيهِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيهِ مُحَمَّدِ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيهِ مُحَمَّدِ بَنِ مُحُمَّدٍ، عَنْ آبِيهِ مُحَمَّدِ بَنِ مُطُعِمٍ قَالَ: جَدَّتِى، عَنْ آبِيهِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ قَالَ: خَرَجُتُ تَاجِرًا إِلَى الشَّامِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كُنْتُ بَنِ مُلْعِمٍ قَالَ: عَرَجُلٌ مِنْ اهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: بِالْمُعْمِ قَالَ: هَلُ عَنْ الشَّامِ، لَقِينِى رَجُلٌ مِنْ اهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: هَلُ عَنْ الْمُعْلِيّةِ، فَلَمَّا كُنْتُ هِلَ الْكِتَابِ، فَقَالَ: عَمْ اللَّهُ عَنْ الْمُعْلِيّةِ، فَلَمَّا كُنْتُ هَلُ عَنْ الْمُعْلِيّةِ، فَلَمَّا كُنْتُ عَمْ الْمُعْلِيّةِ، فَلَمَّا كُنْتُ الْمُلُولُ الْكِتَابِ، فَقَالَ: هَلُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْمُعْمَ قَالَ: هَلُ عَنْ الْمُعْمِ قَالَ: هَلُ عَنْ اللّهُ الْمُعْمَ فَالَ: هَلُ عَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُعْمَ فَالَ: هَلُ اللّهُ الْمُعْمَ فَالَ: هَلُ اللّهُ الْمُعْمَ اللّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْلِيقِ الْمُعْمَا عُمْمُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَالِ الْمُعْلِى الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمِعْمُ الْمُعْمَ الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَى الْمُعْمَ الْمُعْمَى الْمُعْمَا الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَ الْمُعْمَا الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمُ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمَا الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُع

مبحد نبوی میں نماز زیادہ افضل ہے چار نمازوں سے اور
کتی اچھی نماز پڑھنے کی جگہ ہے ، قریب ہے کہ آ دمی
کے لیے زمین سے ایک کمان کے نوک کے برابر جو وہ
بیت المقدی دیکھے وہ اس کے لیے بہتر ہو دنیا و مافیہا
سے۔

یہ حدیث قمادہ سے تجاج اور سعید بن بشر روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں تجاج ابراہیم بن طہمان اکیلے ہیں۔ان سے روایت کرنے میں سعید محمر بن سلیمان بن داؤدا کیلے ہیں۔

حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جالمیت میں ملک شام کی طرف گیا' جب میں شام کے قریب ہوا تو جھے اہل کتاب میں سے ایک آ دمی ملا' اس نے کہا: کیا تمہارے پاس ایک ایسا آ دمی ہے جو خبر دیتا ہے؟ میں نے کہا: کیا تمہارے پاس ایک ایسا آ دمی ہے جو خبر دیتا تصویر کو جان لے گا جب تو دیکھے گا؟ میں نے کہا: بی ہاں! تو اس کی ہاں! اس نے جھے اپنے گھر داخل کیا جس میں تصویر تھی' ہم اس حالت میں نے حضور مل تی ہاں جا کہ اس حالت میں سے کہا چا تک ہمارے پاس ایک آ دمی آ یا' اس نے کہا: تم ان میں ہو؟ ہم نے اس کو بتایا تو وہ ہمیں اپنے کہا: تم ان میں ہو؟ ہم نے اس کو بتایا تو وہ ہمیں اپنے کہا: تم ان میں ہو؟ ہم نے اس کو بتایا تو وہ ہمیں اپنے

8231- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 2صفحه 128 وقال الحافظ الهيثمي: فيه من لم أعرفهم . انظر مجمع الزوائد

فِيهِ صُورٌ، فَكُمُ اَرَصُورَةَ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا اَنَا كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَيْنَا، فَقَالَ: فِيمَ اَنْتُمْ؟، فَاَخْبَرْنَاهُ، فَذَهَبَ، بِنَا إِلَى مَنْزِلِهِ، فَسَاعَةَ مَا دَخَلُتُ نَظُرْتُ إِلَى صُورَةِ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا رَجُلٌ آخِذٌ بِعَقِبِ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا رَجُلٌ آخِذٌ بِعَقِبِ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الْقَابِضُ عَلَى عَقِيهِ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ نَبِيٌّ إِلَّا كَانَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ إِلَّا هَذَا، فَإِنَّهُ لَا نَبِيّ بَعُدَهُ، وَهَذَا الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ، وَإِذَا صِفَةُ اَبِى بَكُرٍ .

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمِ إِلَّا بِهِ لَمُ الْحَمِينِ مَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمِ إِلَّا بِهِ لَمَ الْمُحَمَّدُ بُنُ اِدْرِيسَ وَرَّاقُ الْحُمَيْدِيِّ الْحُمَيْدِيِّ

بُنُ اَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، نا عَلِیُّ بُنُ هَارُونَ، نا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبِ الْمَقَابِرِیُّ، نا عَلِیُّ بُنُ ثَابِتِ الْحَرَّانِیُّ، حَدَّثَنِی زَیدُ بُنُ اَبِی جَلَالٍ، حَدَّثَنِی زَیدُ بُنُ اَبِی الْعَتَّابِ، اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ الْعَتَّابِ، اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ الْعَتَّابِ، اَنَّ اَبَا سَلَمَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنُ صَلاقِ الْخَبَرَةُ، اَنَّهُ سَالَ عَائِشَةً أُمَّ الْمُؤُمِنِينَ عَنُ صَلاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، قَالَتُ: كَانَ يُصَلِّى اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، قَالَتُ: كَانَ يُصَلِّى بَعُدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَانَ يُحْمَلِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَاللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدِ الْعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ اللْهُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُولُ اللَّهُ اللَهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْم

گھر لے گیا' کچھ دیر کے لیے داخل نہیں ہوا' میں نے دیکھا تو حضور ملے گیا ہم کی تصویر تھی اور ایک آ دی حضور ملے گیا ہم کو چچھے سے پکڑے ہوئے تھا' میں نے کہا:

یہ آ دمی کون ہے جو آپ کو چچھے سے پکڑے ہوئے ہے؟

اس نے کہا: ہر نبی کے بعد اس کے چچھے کوئی ہوتا ہے' یہ اس نے کہا: ہر نبی کے بعد اس نبی کے بعد خلیفہ ہوگا' وہ اس نبی کے بعد خلیفہ ہوگا' وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔

یہ حدیث جبیر بن مطعم سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں محمد بن اولیں رواق الممیدی اکیلے ہیں۔

وَسَلَّمَ، قَالَتُ: كَانَ آكُثَرُ صِيَامِهِ سِوَى رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومَهُ أَوْ عَامَّتَهُ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ زَيْدِ بُنِ آبِي الْعَتَّابِ إِلَّا نُوحُ بُنُ آبِي بِلَالٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيُّ بُنُ ثَابِتٍ

السِّمُسَارُ التِّيسِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، نا عَبْدُ السِّمُسَارُ التِّيسِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، نا عَبْدُ السِّمُسَارُ التِّيسِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ عُشُمَانَ بْنِ سَهْلٍ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا الْو بَكُو بُنُ عُثُمَانَ بُنِ سَهْلٍ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ قَالَ: سَمِعُتُ ابَا اُمَامَةَ بُنَ سَهْلٍ، يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى انَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَوَجَدُنَاهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ، فَقُلْنَا: يَا عَبُّ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ، فَقُلْنَا: يَا عَبُّ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَّ نُصَلِّى مَعَهُ وَسَلَّمَ الَّتِي مَعَهُ

لَمْ يَرُوِ اَبُو اُمَامَةَ بُنُ سَهُلٍ عَنُ اَنَسٍ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، تَفَرَّد بِهِ: ابْنُ الْمُبَارَكِ

الله بُنُ نَصْرِ الْاَنْطَاكِيُّ، نا اَبُو اُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ بُنُ نَصْرِ الْآنُطَاكِيُّ، نا اَبُو اُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ بُنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ لَلهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ لَلهِ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ لَلهِ مُن عُمَرَ اللهِ بُنِ عُمَرَ

یہ حدیث زید بن ابوالعناب سے نوح بن ابو بلال روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں علی بن ثابت اکیلے ہیں۔

حضرت ابوامامہ بن سہیل فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ نماز ظہر پڑھی ' پھر ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے 'ہم نے آپ کو نماز عصر پڑھتے ہوئے پایا' ہم نے عرض کی:
اے چچا! میکون می نماز آپ پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا:عصر!
میروہی نماز ہے جو ہم حضور طبی آئی کے ساتھ پڑھتے تھے۔

یہ حدیث ابوامامہ بن مہل ٔ حضرت انس سے اس حدیث کے علاوہ روایت نہیں کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابن مبارک اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور میں ایک نے کا ذرخ اس کے بچے کا ذرخ ہے۔

یہ حدیث عبیداللہ بن عمر سے ابواسامہ روایت

<sup>8233-</sup> أخرجه البخارى: المواقيت جلد 2صفحه 33 رقم الحديث: 549 ومسلم: المساجد جلد 1صفحه 434.

<sup>8234-</sup> استاده فيه: عبد الله بن نصر الأنطاكي: منكر الحديث انظر لسان الميزان جلد 369ه عمو 369 والحديث

أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1 صفحه 16. وانظر مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 38. . المدانة - AlHidavah

261

إِلَّا آبُو اُسَامَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ

الُوَلِيدُ بُنُ شُجَاعِ بُنِ الْوَلِيدِ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ اَسْبَاطٍ، الْوَلِيدِ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ اَسْبَاطٍ، نَا عَائِذُ بُنُ شُرَيْحٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِدِ بُنِ شُرَيْحِ اللهَ يُوسُفُ بْنُ اَسْبَاطِ

8236 - حَدَّفَنَا مُوسَى بُنُ جُمهُورٍ، نا هَشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، نا الْوَلِيدُ بُنُ مُسلِمٍ، نا آبُو شَيْبَةَ مَسُخِيرَةِ مَشَاءُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ، عَنُ آبِى الْمُغِيرَةِ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عُبَيْدُ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ نَاسًا مِنُ أَمَّتِى سَيَقُرَءُ ونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَعَمَّقُونَ فِى اللِّينِ، وَلَيَعَمَّقُونَ فِى اللِّينِ، يَاتِيهِمُ الشَّيْطَانُ يَقُولُ: لَوْ مَا آتَيْتُمُ الله، وَلَا يَكُونُ يَاتِيهِمُ الشَّيْطَةُ وَسَلَّمَ الله، وَلَا يَكُونُ مَن دُنْيَاهُم، فَاعْتَزَلْتُمُوهُمْ بِدِينِكُمُ الله، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا الشَّولُكَ، وَنَا الْمُعَلِيدِيكُمُ الله وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا الشَّولُكَ، وَنَا الْشَولُكَ، وَنَا الْقَتَادِ إِلَّا الشَّولُكَ، وَلَكَ إِلَّا الشَّولُكَ، وَلَا يَكُونُ كَانَا اللَّهُ وَلَا يَكُونُ كَانَا اللَّالُوكَ لَا يُحْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمُ إِلَّا الْخَطَايَا وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمُ إِلَّا الْخَطَايَا

لا يُرْوَى هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ إلَّا

کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبداللہ بن نصر اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آتی ہے نے فرمایا: سب سے زیادہ تواب ملتا ہے جب کی مختاج کی خدمت کی جائے۔

یہ حدیث عائذ بن شریح سے بوسف بن اسباط روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئی ہے فرمایا: میری اُمت سے کچھ لوگ عنقریب قرآن پڑھیں گے دین میں سمجھ حاصل کریں گئے شیطان ان کے پاس آئے گا تو کہے گا: اگر تم بادشاہوں کے پاس آؤگوتم ان سے دین حاصل کرو گئے تم دین سے جدا ہو گئے خبردار! ایسے نہ کرنا جس طرح کا نے دارشاخ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ زخمی ہوتا ہے اس طرح ان کے قریب رہے والا بھی غلطی پر ہوگا۔

یہ حدیث ابن عباس سے اس سند سے روایت

8235-استاده فيه: عائذ بن شريح: ضعيف . انظر لسان الميزان جلد 3صفحه 226 . وانظر مجمع الزوائد جلد 3

صفحه104

8236-اسناده حسن فيه: أبو المغيرة عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني: مقبول . والحديث أخرجه ابن ماجة في

المقدمة جلد 1 صفحه 94.

بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ

8237 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمُهُودٍ، نا مُحَمَّدُ بُنُ جُمُهُودٍ، نا مُحَمَّدُ بُنُ اسْمَاعِيلَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنُ عَائِشَة، قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ امْلَكُكُمْ لِارْبِهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إلَّا وُهَيْبٌ، وَلَا عَنْ وُهَيْبٍ إلَّا مُؤَمَّلٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى

8238 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمْهُودٍ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ يَزِيدَ عَلِى بُنُ جُمْهُودٍ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ يَزِيدَ الْمُوصِلِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ يَزِيدَ الْمَجَرُمِيُّ، نَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنُ كُهَيْلٍ، عَنْ آبى الْمَجَرُمِيُّ، نَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنُ كُهَيْلٍ، عَنْ آبى الْآلِهِ الْمَجَوْصِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ رَجُلٍ نَامَ حَتَّى اَصْبَحَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ رَجُلٍ نَامَ حَتَّى اَصْبَحَ فَالَ : بَالَ الشّيُعَانُ فِي الْفُرِيضَةِ عَنْ الْفُريضَةِ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْقَاسِمُ الْجَرُمِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيٌّ بُنُ حَرْبٍ

8239 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمْهُورٍ، نا

ہے۔ اس کو روایت کرنے میں ہشام بن عمار ا کیلے ہیں۔

حضرت عائشهرضی الله عنها فرماتی بین که حضورطق الله الله عنها مراتی الله عنها فرماتی بین که حضورطق الله الله عنه حالت روزه مین بوسه لیت سطح آپ این نفس پرزیاده قابور کھنے والے تھے۔

یہ حدیث عبیداللہ سے وہیب اور وہیب سے مومل روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں محمد بن مصفیٰ اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتے اللہ ہے پوچھا گیا کہ جو آ دمی صبح تک سویا رہتا ہے اس نے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں: یہ ہمارے نزدیک ہے اس کے متعلق جو فرضوں کے وقت سویار ہتا ہے۔

8237- أخرجه البخارى: الصوم جلد 4صفحه 176 رقم الحديث: 1927 ومسلم: الصيام جلد 2صفحه 777 .

8238- أخرجه البخارى: بدء الخلق جلد 6صفحه 386 رقم البحديث: 3270 ومسلم: البمسافرين جلد 1 مفحه 537

8239- استاده فيه: سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي الدمشقى: متروك . وانظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 291 .

هِشَامُ بُنُ خَالِدٍ، نَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنُ سُويَدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ آنَسٍ، رَضِى اللهُ عَنهُ: وَنَّ النَّهِ مَلْكَ عَنْ عَجِينٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ عَجِينٍ وَقَعَ فِيهِ قَطَرَاتُ دَمٍ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اكَلُهِ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدِ إِلَّا سُوَيْدُ بُنُ عَبْدِ الْمَعْدِدِ إِلَّا الْعَلَى اللَّهُ عَنْ سُويَدِ إِلَّا الْوَلِيدُ. تَفَرَّدَ بِهِ: هِشَامُ بُنُ حَالِدٍ

8240 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُمْهُورٍ، ثَنَا هِ هِشَامُ بُنُ خُمْهُورٍ، ثَنَا هِ هِشَامُ بُنُ خَالِدٍ الْآزُرَقُ، نا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْقَسُرِيُّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْمَرُآةِ سِتُرَانِ، قِيلَ: وَمَا هُمَا؟: قَالَ: الزَّوْجُ، وَالْقَبُرُ قَالَ: الْقَبُرُ قَالَ: الْقَبُرُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي رَوْقِ إِلَّا خَالِدُ الْمُ يَرِيدُ الْقَسْرِيُ، تَفَرَّدَ بِهِ: هِشَامُ بُنُ خَالِدٍ

8241 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمُهُورٍ ، نا هِ هَسَامُ بُنُ جُمُهُورٍ ، نا هِ هِسَامُ بُنُ خَالِدٍ ، نا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ الْقَسُرِيُّ ، عَنُ آبِي رَوْقٍ ، عَنِ السَّحَاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا عَالَ مُقْتَصِدٌ قَطُّ

سے اس آٹے کے متعلق پوچھا گیا جس میں خون کے قطرے گرے ہوئے ہول تو آپ نے اس کے کھانے سے منع کیا۔

میر حدیث حمید سے سوید بن عبدالعزیز اور سوید سے ولیدروایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ہشام بن ولیدا کیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور طلق فیلئے نے فرمایا عورت کے لیے دو پردے ہیں ' عرض کی: دونوں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: شوہر اور قبر' عرض کی: دونوں میں کون ساافضل ہے؟ آپ نے فرمایا: قبر۔

یہ حدیث ابوورق سے خالد بن یزید القسری روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ہشام بن خالدا کیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے مصور ملتی ہیں ہے اللہ میانہ روی اختیار کرنے والا بھی تنگ دست نہیں ہوسکتا ہے۔

8240- استباده فيه: خياليد بين يتزييد القسرى: ضعيف . والحديث أخرجه الطبراني في الصغير جلد 2صفحه 117، وانظر: مجمع الزوائد جلد 4صفحه 315 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 4صفحه 315 .

8241- اسناده كالذي تقدم . أخرجه الطبراني في الكبير (12656) . وإنظر: مجمع الزوائد جلد 10صفحه 255

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِى رَوُقٍ إِلَّا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: هِشَامُ بُنُ خَالِدٍ

1242 - حَدَّنَا مُوسَى بُنُ جُمْهُورٍ، نا اِبُرَاهِيمُ بُنُ مَرُوانَ بُنِ مُحَمَّدِ الطَّاطَرِيُّ، ثَنَا اَبِى، نا يَحْيَى بُنُ رَاشِدٍ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحْصُوا هِلالَ شَعْبَانَ لِرُؤْيَةِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و إلَّا يَحْمَدِ بُنِ عَمْرٍ و إلَّا يَحْمَدِ بَنْ مُحَمَّدٍ

8243 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمهُودٍ، نا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، نا آبِى، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ يَحُيَى، عَنُ نَصُرِ بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنُ آخِيهِ مَحْفُوظِ بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنُ آخِيهِ مَحْفُوظِ بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنُ آبِي اَيُّوبَ الْآنُ صَارِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَقِى الْعَدُوَّ فَصَبَرَ حَتَّى يُقْتَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَقِى الْعَدُوَّ فَصَبَرَ حَتَّى يُقْتَلَ اوْ يَقْتُلُهُمْ لَمْ يُفْتَنُ فِى قَبْرِهِ

لَا يُرُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي آيُّوبَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى

بیر حدیث ابوورق سے خالد بن یزیدروایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ہشام بن خالد اکیلے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ہشام بن خالد اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ نے فرمایا: شعبان کے جاند کوشار کرؤ رمضان کے جاند کی وجہ ہے۔

یہ حدیث محمد بن عمرو سے میجیٰ بن راشد روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں مروان بن محمد اسلیے ہیں۔

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتے اللہ عنہ فرمایا: جو دشمن سے لڑے وہ صبر کرے بیہاں تک کہ شہید ہو جائے یا مارا جائے تو وہ عذاب قبر میں ہوگا۔

بیرحدیث ابوابوب سے اس سندسے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں محمد بن مصفیٰ اسکیے ہیں۔

8242- أخرجه الترمذى: الصوم جلد 3صفحه 62 رقم الحديث: 687 والحاكم في المستدرك جلد 1صفحه 425 . وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وانظر: كشف الخفاء جلد 1صفحه 59 رقم الحديث: 141 .

8243- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 4صفحه 187 . قال الحافظ الهيثمي: فيه مصفى بن بهلول والد محمد ولم اعرفه وبقية رجاله ثقات . انظر مجمع الزوائد جلد5صفحه 330-330 .

مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثَنَا بَقِيَّةُ، ثَنَا عُمَارَةُ بُنُ آبِى مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثَنَا بَقِيَّةُ، ثَنَا عُمَارَةُ بُنُ آبِى الشَّعْشَاءِ، حَدَّثَنِى سِنَانُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ شَبِيبِ بُنِ نُعَيْمٍ، حَدَّثِنِى اَبُو الدَّرُدَاءِ نُعَيْمٍ، حَدَّثِنِى اَبُو الدَّرُدَاءِ نُعَيْمٍ، حَدَّثِنِى اَبُو الدَّرُدَاءِ فُلَيْهٍ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اخَذَ اَرْضًا بِحِزْيَتِهَا فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجُرَتَهُ، وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنْقِهِ فَجَعَلَهُ فِي عُنْقِهِ فَقَدُ وَلَى صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنْقِهِ فَجَعَلَهُ فِي عُنْقِهِ فَقَدُ وَلَى الْإِسُلامَ وَرَاءَ ظَهُرِهِ

لا يُرْوَى هَـنَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ اللَّا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ اللَّا الْمِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى

245 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمُهُورٍ، نا دُحَيْمٌ الدِّمَشُقِیُّ، نا ابْنُ آبِی فُدَیْكِ، عَنُ جَهُم بُنِ عُثْمَانَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَسَنِ بُنِ حَسَنِ، عَنُ آبِیهِ، عُنْ اللهِ بُن حَسَنِ بُنِ حَسَنِ، عَنُ آبِیهِ، عَنْ اللهِ بُن حَسَنِ بُنِ حَسَنِ، عَنُ آبِیهِ، عَنْ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ وَاجِبِ الْمَغْفِرَةِ إِذْ خَالُكَ السُّرُورَ عَلَى آخِيكَ المُسْلِم

لا يُسرُوى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ اللَّهِ الْهُ الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ اَبِى فُدَيْكٍ

8246 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمهُورٍ، نا

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه فرمات بین که حضور ملتی آیتی بی خرمایا: جس نے زمین جزید کے طور پر کی اس کی ہجرت ختم ہوگئ ،جس نے کا فروں سے دوتی کی اس نے اسلام کی ولایت کو پس پشت ڈال دیا۔

یہ حدیث ابوالدرداء سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں محمد بن مصفیٰ اکیلے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتہ ایکٹی نے فرمایا: جس نے اپنے بھائی کوخوش کیا اس کی بخشش ہوگی۔

بیر حدیث حسن بن علی سے اسی سند سے روایت ہے' اس کو روایت کرنے میں ابن ابوفد یک اکیلے ہیں۔ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

8244- أخرجه أبو داؤد: الخراج والامارة جلد 3صفحه 177 رقم الحديث: 3082 والبيه قي في الكبرى جلد 9 صفحه 235 رقم الحديث: 18395 . وقال أبو داؤد: هذا يزيد بن حمير اليزني ليس هو صاحب شعبة .

8245- اسناده فيه: جهنم بن عثمان: ضعيف . انظر لسان الميزان جلد 2صفحه 142 . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 3صفحه 84 رقم الحديث: 2731 . وانظر مجمع الزوائد جلد 8صفحه 196 .

8246- استناده فيه: ابراهيم بن معمر الصنعاني لم أجده . أخرجه ابن ماجة من طريق ابن أبي فديك عن كثير بن زيد عن السمطلب بن عبد الله عن أبي هريرة فذكره . وفي الزوائد: رجاله ثقات الا أنه منقطع . قال أبو حاتم: المطلب

دُحَيُهُ، نبا ابْنُ آبِي فُدَيْكِ، عَنُ كَثِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ اللهُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ اللهُ مَظَلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَحَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُخَلِّمُ حَتَّى يُصَلِّى دَحَلَ المَدْكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّى اللهُ عَنْهُ:

لَمْ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا كَثِيرُ بُنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ آبِي فُدَيْكٍ

244 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمُهُورٍ، ثَنَا دُحَيْمٌ، نا ابُنُ ابِى فُدَيُكِ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ ابِى سَلَمَةَ، عَنُ صَدَقَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَاقِدٍ، عَنُ ابِى عُبَدِ اللهِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَاقِدٍ، عَنُ ابِى عُبَدِ اللهِ عَنْ صَدَقَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ مَشْكَمٍ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَل، عُبَيْدِ الله مُسْلِم بْنِ مِشْكَمٍ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَل، رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ فِي رَقَيَتِهِ، فَقَدُ بَرِءَ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَاقِدٍ إلَّا صَدَقَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ آبِي سَلَمَةَ

8248 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُمْهُورٍ، ثَنَا دُحَيْمٌ، نا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّوْقَاتُى، عَنْ السَمَاعِيلَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ الرَّبَعِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ

بن عبد الله عن أبي هريرة مرسل .

8247- اسناده فيه: صدقة بن عبد الله: ضعيف (التهذيب) . تخريجه: الطبراني في الكبير' وأخرجه أيضًا أبو داؤد'

8248- اسناده فيه: يحيى بن عبد الملك النوفلي: ضعيف . وانظر مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 137 .

طَنَّ اللَّهِ فِي مَا خَرْمايا: جب تم ميں سے كوئى متحد ميں داخل ہو تو دور كعت تحية الوضو رام كر بيٹھ\_

بیصدیث مطلب سے کثیر بن یزیدروایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابن ابوفدیک اکیلے

حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئیل کے نفر مایا: جس نے اپنی گردن جزیہ باندھا' وہ الله اور اس کے رسول سے بری الذمہ ہے۔

میر حدیث زید بن واقد سے صدقہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عمرو بن ابوسلمہ اکیلے

حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور ملی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور ملی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ حضور ملی اس کو قیامت کے دن اللہ عزوجل اپنے عرش کا سایہ دے گا اور

ہرنیکی صدقہ ہے۔

عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَنْسَظَرَ مُعْسِرًا أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْـحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْمِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: دُحَيْمٌ

8249 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمْهُورٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ دُحَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْبَكْرِيّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّحَاقَ، عَنْ عَرُوةَ بُنِ دُومَانَ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتَقَامَ نَسَبُ النَّاسِ النَّاسِ اللَّي مَعْدِ بُنِ عَدْنَانَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ رُومَانَ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ

المُحُمُهُورٍ، نا السَمَاعِيلُ بُنُ عَبَّاشٍ، عَنُ آبِي هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، نا السَمَاعِيلُ بُنُ عَبَّاشٍ، عَنُ آبِي هِسَلَمَة سُلَيْمَانِ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ جَابِرٍ، عَنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: مُعَاوِيَةَ بُنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبِّهِ مِخْمَرِ بُنِ مُعَاوِيَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا شُومً، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمُنُ فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرُ آقِ،

لَهُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ سُلَيْمٍ

بیر حدیث حضرت عائشہ سے اسی سند سے روایت ہے۔اس کوروایت کرنے میں دحیم اکیلے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں کا استقامت والانسب معد بن عدنان تک ہے۔

یہ حدیث بزید بن رومان سے محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں عبداللہ بن بزیدا کیلے ہیں۔

حضرت تحمر بن معاویہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملے آئی آئم کو فرماتے ہوئے سا: نحوست مہیں ہے کہی برکت گھوڑے میں اور عورت میں اور گھر میں ہوتی ہے۔
میں ہوتی ہے۔

به حدیث سلیمان بن سلیم سے اساعیل بن عیاش

8249- اسناده فيه: عبد الله بن يزيد بن البكرى: ضعيف الحديث . وانظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 196 .

8250- ذكره الترمذى: الأدب جلد 5صفحه 127 (باب ما جاء في الشؤم) . من طريق حكيم بن معاوية عن النبي مَلَنَكُ فَلَ فذكره . وابن ماجة: النكاح جلد 1صفحه 642 رقم الحديث: 1993 . وفي الزوائد: اسناده صحيح ورجاله

إِلَّا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ

8251 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمْهُورٍ، ثَنَا يَحُيَى بُنُ سُعِيدٍ عَمُرُو بُنَ عُثْمَانَ الْحِمُصِيُّ، ثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، ثَنَا سَوَّارُ بُنُ مُصْعَبٍ، عَنُ كُلَيْبِ بُنِ وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى آخِيهِ نَظَرَ مَوَّدَةٍ لَمْ يَكُنُ فِي قَلْبِهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لَهُ مَا مَضَى مِنُ ذُنُوبِهِ إِخْتُهُ، لَمْ يَطُرِفُ حَتَى يُغْفَرَ لَهُ مَا مَضَى مِنُ ذُنُوبِهِ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كُلَيْبِ بُنِ وَائِلِ إِلَّا سَوَّارُ بُنُ مُصْعَبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زَيْدٍ إِلَّا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمِ

8253 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُمْهُورِ، ثَنَا

روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور طبیّۃ ایکی خرمایا جس نے اپنے بھائی کو محبت سے دیکھا اس کے دل میں ذرّہ برابر بھی اس کے متعلق بات نہ ہو اس کے گناہ معاف کیے جائیں جو اس سے پہلے گناہ معاف ہوں گے۔

یہ حدیث کلیب بن وائل سے سوار بن مصعب روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں کیل بن سعیدالعطارا کیلے ہیں۔

حضرت اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سال بھیجا عرب کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے حضرت عمر کو بتایا جس وقت ایک ہزار دینارواپس لائے آپ نے لیئے سے انکار کیا 'حضرت عمر نے فرمایا: اس کو لے لیے کونکہ حضور اللہ ایک ہم کو لینے کا حکم دیا ہے ہم کو لینے کا حکم دیا ہے ہم کو لینے کا حکم دیا ہے

یہ حدیث عبدالرحمٰن بن زید سے ولید بن مسلم روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه حضور

8251- اسناده فيه: سوار بن مصعب متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 278 .

8253- استاده حسن فيه: المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله صدوق (التقريب) . تحريجه: الطبراني في الكبير

بنحوه . وانظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحه AlHidayan بنحوه

عَلِيُّ بْنُ حَرْبِ الْمُوصِلِیُّ، نا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْمُوصِلِیُّ، نا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْمُسَعُودِي، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِّ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اللّٰهُمَّ، الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اللّٰهُمَّ، اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اللّٰهُمَّ، اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اللّٰهُمَّ، اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِعُمَرَ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمَسْعُودِيّ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ، عَنِ الْفَاسِمُ النَّاسُ: عَنِ الْمَسْعُودِيّ، عَنْ آبِى نَهُ شَلٍ النَّاسُ: عَنِ الْمَسْعُودِيّ، عَنْ آبِى نَهُ شَلٍ

عَمْسُرُو بُنُ عُشَمَانَ، نا الْيَمَانُ بُنُ عَدِي، عَنِ النَّبِيْ جُمْهُورٍ، نا النَّبَيْدِي، عَنِ النَّبِي مَن ابِي سَلَمَة، عَن ابِي النَّبِي مَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَة، عَن ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ايُّمَا المَّرِءِ الْفُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ايُّمَا المَرِءِ الْفُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ايُّمَا المُرِءِ الْفُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ايُّمَا المُرِءِ الْفُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله سَلَمَة الله المُرِءِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله المُرِء الله المُراء الله الله الله الله المُراء الله المُراء الله المُراء الله الله المُراء الله المُراء الله المُراء الله المُراء الله المُراء الله الله المُراء المُراء الله المُراء المُراء الله المُراء الله المُراء الله المُراء المُراء المُراء المُراء الله المُراء المُ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ إِلَّا الزُّبَيْدِيِّ إِلَّا الْيَمَانُ بُنُ عَدِيِّ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ

8255 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمُهُورٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عُنُ اِبْرَاهِيمَ عَمْرُو بُنُ عُنُ اِبْرَاهِيمَ عَمْرُو بُنُ عُنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ طَهُمَانَ، عَنُ آبِى حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآى قَبْرًا حَدِيثَ عَهْدٍ بِدَفْنٍ، فَسَالَ عَنْهُ. فَقِيلَ لَهُ: قَبْرُ فُلانٍ، حَدِيثَ عَهْدٍ بِدَفْنٍ، فَسَالَ عَنْهُ. فَقِيلَ لَهُ: قَبْرُ فُلانٍ،

ملی ایم نے دعا کی: اے اللہ! اسلام کوعمر کے ذریعہ عزت دے۔

بیر حدیث مسعودی قاسم سے اور مسعودی سے قاسم بن بزید الجرمی روایت کرتے ہیں۔ لوگوں نے مسعودی سے وہ ابونہشل سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلقہ آئی ہے فرمایا: جو کوئی مفلس ہو اس کے پاس کسی مسلمان کا مال ہو اس کا مالک کوئی نہ ہوتو وہ خود ہی اس مال کا زیادہ حق دار ہے اگر اس پر قبضہ کر لئے وہ سب قرض خواہوں میں بُراہے۔

بیر حدیث زہری ابو معمر سے اور زہری سے زبیدی اور زبیری سے بیان بن عدی روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں عمرو بن عثمان اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور طلح فی آئی ہے ایک نئی قبر دیکھی آپ نے اس کے متعلق پوچھا تو آپ سے عرض کی گئی: یہ فلان کی قبر ہے آپ نیچا ترے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی میں نے حضور طلح فی آپ نے جار کی نماز پڑھی آپ نے جار

<sup>8254-</sup> أصله عند البخاري ومسلم . أخرجه البخاري: الاستقراض جلد5صفحه 76 رقم الحديث: 2402 ومسلم:

المساقاة جلد3صفحد1193 وابن ماجه: الأحكام جلد2صفحه790 رقم الحديث: 2359 واللفظ له .

<sup>8255-</sup> أخرجه البخارى: الجنائز جلد 3صفحه 225 رقم الحديث: 1321 ومسلم: الجنائز جلد 2صفحه 658 .

تكبيري پڙھيں۔

یہ حدیث ابوحمین سے ابراہیم بن طہمان روایت کرتے ہیں۔

حفرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ عرض کی گئی: یا رسول الله! جہنم کی آگ کیے حرام ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: نرم مزاج 'آسانی کرنے والے پر۔

یہ حدیث حمید سے محمد بن ابو بکر اور محمد سے حارث بن عبیدہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عمرو بن عثمان اکیلے ہیں۔

حفرت عائشہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ آدی
اپنے باپ کے مال سے لے سکتا ہے ان کے اس آدی
کے باپ حضور ملے اُلِی ہے پاس آئے آپ کو بتایا تو آپ
نے اس کے بیٹے کو بلایا فرمایا: اپنے باپ کو مال واپس
کرو جواس سے روکا ہے تیرا مال اس کے لیے ہے اس
طرح جیسے اس کی کمان کا تیر۔

فَنَزَلَ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَآنَا فِيمَنُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ الْقَبُرِ، فَكَبَّرَ اَرْبَعًا كَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِى حُصَيْنٍ إلَّا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ

8256 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمُهُودٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عُبَيُدَةً، عَنُ عَمُرُو بُنُ عُبَيُدَةً، عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اَبِى بَكُرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ: مُحَمَّدٍ بُنِ اَبِى بَكُرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَحُرُمُ عَلَى النَّارِ؟ قَالَ: الْهَيِّنُ، اللِّينُ، السَّهُلُ، الْقَرِيبُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى بَكُرٍ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا الْحَارِثُ بُنُ عُبَيْدَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ

8257 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمُهُودٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عُمُهُودٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عُنَدَةَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُمُرُو بُنُ عُنَدَةَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُو-ةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: تَقَرِّبَ رَجُلٌ بِسَمَالٍ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ عَنْ آبِيهِ، فَجَاءَ آبُوهُ رَجُلٌ بِسَمَالٍ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ عَنْ آبِيهِ، فَجَاءَ آبُوهُ رَجُلٌ بِسَمَالٍ مِنْ مَالٍ نَفْسِهِ عَنْ آبِيهِ، فَجَاءَ آبُوهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْلَمَهُ ذَلِكَ، وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَاعْلَمَهُ ذَلِكَ، فَارْسَلَ اللهِ مَانُ: رُدَّ عَلَى آبِيكَ مَا حَبَسْتَ عَنْهُ،

8256 اسناده فيه: الحارث بن عبيدة: ضعيف وانظر مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 78 .

8257 عند أبى داؤد والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ: ان من أطيب ما أكل الرجل من كسب وولده من كسبه . أخرجه أبو داؤد: البيوع جلد 30مفحه 287 رقم الحديث: 3528 والترمذي: الأحكام جلد 30مفحه 630 رقم الحديث: 1358 والترمذي: الأحكام المحت على رقم الحديث: 1358 وقال: حسن صحيح والنسائي: البيوع جلد 7صفحه 212 (باب الحث على الكسب) وابن ماجه: التجارات جلد 2صفحه 768 رقم الحديث: 2290 وذكره ابن حجر بنحو لفظ المصنف وعزاه الى ابن أبى حاتم في العلل مرفوعًا ونقل عن أبيه أنه منكر وقال الدارقطني: روى موصولًا ومرسلًا والموصول أصح انظر تلخيص الحبير جلد 3148 رقم الحديث: 2.

فَإِنَّكَ وَمَالُكَ كَسَهُم مِنْ كِنَانَتِهِ

لَـمْ يَرُو هَذَا اللَّحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إلَّا الْحَارِثُ، تَفَرَّدَ بِهِ: هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ

8258 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنْ جُمُهُودٍ، ثَنَا عَلِى بُنْ جُمُهُودٍ، ثَنَا عَلِى بُنُ جُمُهُودٍ، ثَنَا الْمُوصِلِيُّ، نا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ الْعُمَرِيُّ، ثَنَا الْبُرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي اللَّهُ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَبِي بَكُو، وَعُمَرَ، فَقَالَ: هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعُدِ اللهَ عَلَى اللهُ عَنْ عَرْبٍ حَالِدُ بُنُ عَرْبٍ

8259 - حَلَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمْهُورٍ ، نا عَلِيُّ بُنُ حَرْبِ الْمُوصِلِيُّ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ الْمُسَيِّم ، عَنُ الْمُسَيِّم ، عَنُ الْسَبِيُّ صَلَّى حُميْدٍ ، عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْ الْعَشَاءُ وَالْقِيمَتِ الْعَشَاءُ وَالْقِيمَتِ الْعَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَشَاءِ الصَّلاةُ ، فَابْدَءُ وا بالْعَشَاءِ

لَـمُ يَـرُو هَــذَا الْحَدِيثَ عَنُ حُمَيْدٍ إِلَّا هُشَيْمٌ، تَفَرَّدُ بِهِ: عَلِيٌّ بُنُ حَرْبٍ، عَنُ آبِيهِ

8260 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُمْهُورٍ، ثَنَا

یہ حدیث ہشام سے حارث روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں ہشام بن عمارا کیلے ہیں۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملے اَلَیْ مِن مِن ابو بکر وغمر کے درمیان نکلے اور فرمایا: ہم قیامت کے دن ایسے اُٹھیں گے۔

بیحدیث ابراہیم بن سعدے خالد بن یزیدروایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں علی بن حرب اسکیے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی آئی نے فرمایا: جب رات کا کھانا موجود ہواور نماز کے لیے اقامت پڑھی جائے تو پہلے کھانا کھالو۔

یہ حدیث حمید سے ہشیم روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں علی بن حرب اپنے والد سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں۔

حضرت صبی بن معبد رضی الله عنه فرماتے میں کہ

8258- اسناده فيه: خالد بن يزيد العمرى صعيف جدًّا وكذبوه . وانظر: مجمع الزوائد جلد 9صفحه 56 .

. 8259- أخرجه البخارى: الأطعمة جلد 9صفحه 497 رقم الحديث: 5463 ومسلم: المساجد جلد 1صفحه 392 و وابن ماجة: الاقامة جلد 1صفحه 301 رقم الحديث: 933 واللفظ له .

8260- أخرجه أبو داؤد: المناسك جلد2صفحه 164 رقم الحديث: 1799 والنسائي: المناسك جلد5صفحه 113

عَلِیُّ بُنُ حَرْبٍ، ثَنَا هَارُونُ بُنُ عِمْرَانَ، ثَنَا سُلَیْمَانُ بُنُ اَبِی دَاوُدَ، عَنِ الْحَکمِ، وَحَمَّادٍ، عَنُ شَقِیقِ بُنِ بَنُ اَبِی دَاوُدَ، عَنِ الْحَکمِ، وَحَمَّادٍ، عَنُ شَقِیقِ بُنِ سَلَمَةَ، وَعَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنِ الصَّبِيِّ بُنِ مَعْبَدٍ قَالَ: اَهْلَاتُ بِالْحَرِّ وَالْعُمْرَةِ، فَلَقِیتُ عُمَر، فَقَالَ: هُدِیتَ لِسُنَّةِ نَبِیَّكَ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ هُدِیتَ لِسُنَّةِ نَبِیَّكَ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ

لَـمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ إِلَّا سُلَيْمَانُ بُنُ آبِى دَاوُدَ، وَلَا عَنُ سُلَيْمَانٍ إِلَّا هَارُونُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيٌّ بُنُ حَرُبٍ

8261 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمْهُورٍ، ثَنَا عَلِى بُنُ جُمْهُورٍ، ثَنَا عَلِى بُنُ جُمْهُورٍ، ثَنَا عَلِى بُنُ اَسُلَمَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتِ بُنِ الْبُنَانِيّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عُتَيِّ، عَنُ اُبَيِّ بَنِ كَعُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عُتَى بَنِ كَعُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّى آدَمُ غَسَّلَتُهُ الْمَلائِكَةُ بِالْمَاءِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذِهِ سُنَّةُ آدَمَ وَوَلَدِهِ

لَمْ يَرُفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ اللهَ وَوْحُ بُنُ اَسُلَمَ

عَلِى بُنُ جُمَهُورٍ، ثَنَا مُوسَى بُنُ جُمَهُورٍ، ثَنَا عَلِى بُنُ جُمَهُورٍ، ثَنَا عَلِى بُنُ حَرْبٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا عُبَيْدَةُ بُنُ حَسَّانٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ اَبِي عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنْ السُّنَّةِ اَنْ يُبُدَا بِدَفْنِ عَنْ السُّنَّةِ اَنْ يُبُدَا بِدَفْنِ الْمَيَّتِ، وَاَنْ يُلُقَى عَلَيْهِ التُّرَابُ مِنْ قِبَلِ الْقِبُلَةِ

میں نے حج وعمرہ کا اکٹھا احرام باندھا' میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا' فر مایا: آپ کوحضور ملٹ میں کی سنت کی تعلیم دی گئی ہے۔

یہ حدیث علم اور حماد سے سلیمان بن ابوداؤ د اور سلیمان سے ہارون روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں علی بن حرب اسلیے ہیں۔

حضرت الى بن كعب رضى الله عنه حضور التي يَلَيْم سے روایت كرتے ہيں كه آپ نے فرما یا جب حضرت آ دم عليه السلام نے وصال فرمایا تو آپ كوفر شتول نے پائى اور آپ كے ليے لحد بنائى گئی۔ اور مٹی سے عسل دیا اور آپ كى اولاد كے ليے سنت فرشتول نے كہا: يه آ دم اور آپ كى اولاد كے ليے سنت خرصت كے اللہ سے۔

یہ حدیث حماد بن سلمہ سے روح بن مسلم روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ سنت ہے کہ مردہ کو دفن کرنے میں کہ اس پرمٹی قبلہ کی جانب سے ڈالی جائے۔

(باب القران) . وابن ماجه: المناسك جلد2صفحه 989 رقم الحديث: 2970 .

8261- اسناده فيه: روح بن أسلم الباهلي ضعيف (التقريب والتهذيب) . وانظر مجمع الزوائد جلد 3صفحه 45 .

8262- اسناده فيه: أ - عمرو بن عبد الجبار صعيف . ب - عبيدة بن حسان السنجاوى صعيف . وانظر مجمع الزوائد

جلد3صفحه46 .

لَمْ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَبِيعَةَ إِلَّا عُبَيْدَةُ، وَلَا عَنْ عُبَيْدَةً بِهِ: عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ

8263 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمُهُورٍ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ خَالِدٍ الْآزُرَقُ، نا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ صُبَيْحٍ الْمُحْرِّى، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَمْرٍو الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ الله مَلْحَةَ بُنِ عَمْرٍو الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا تَجَلَّى الله لِمُوسَى بُنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا تَجَلَّى الله لِمُوسَى بُنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا تَجَلَّى الله لِمُوسَى بُنِ عِمْرَانَ تَطَايَرَتُ سَبْعَةُ اَجْبَالٍ، فَفِى الْحِجَازِ مِنْهَا عَمْرَانَ تَطَايَرَتُ سَبْعَةُ اَجْبَالٍ، فَفِى الْحِجَازِ مِنْهَا خَمْسَةٌ، وَفِى الْمُحَازِ: الْحُدُ، وَتَوْرُ وَوَرُقَانُ، وَفِى الْمَمْنِ: وَصَبِيرٌ وَصَبِيرٌ وَصَبِيرٌ

لَـمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا طَلْحَةُ بُنُ فَمُ

الُولِيدُ بُنُ شُجَاعِ بُنِ الُولِيدِ، ثَنَا آبِى، ثَنَا الرُّحَيْلُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا آبِى، ثَنَا الرُّحَيْلُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْسٍ، عَنِ آبُنِ عَبْسَاسٍ، عَنُ مَيْمُونَةَ، قَالَتُ: وَضَعْتُ، اَوْ وُضِعَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُسُلُهُ: فَصَبَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُسُلُهُ: فَصَبَّ بِيَعِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ حَتَّى انْقَاهُمَا، ثُمَّ اَفَاضَ بِيَمِينِهِ عَلَى فَرْجِهِ، فَعَسَلَهُ بِشِمَالِهِ وَمَا اَصَابَهُ حَتَّى اَنْقَاهُ، عُلَى فَرْجِهِ، فَعَسَلَهُ بِشِمَالِهِ وَمَا اَصَابَهُ حَتَّى اَنْقَاهُ، ثُمَّ وَصَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ عَلَى التُّرَابِ، ثُمَّ عَسَلَهَا فَيْ السَّرَابِ، ثُمَّ عَسَلَهَا

بیر حدیث رہیعہ سے عبیدہ اور عبیدہ سے عمر و روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں علی بن جرب اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور الله عنهما نے حضرت کہ حضور الله عنهما نے حضرت کہ حضور الله عنهما الله عزوجل نے حضرت موی بن عمران پر بخل ڈائی سات پہاڑ اڑے تھے پس جاز میں ان میں سے پانچ ہیں کمن میں دو ہیں جاز میں ایک اُحد شہر 'حراء ' تور ' ورقان ہے ' یمن میں حصور اور صبیر ہیں۔

یہ حدیث عطاء سے طلحہ بن عمرو روایت کرتے

حضرت میموندرضی الله عنها فرماتی بین که حضور ملتی الله عنها فرماتی بین که حضور ملتی الله عنها فرماتی بین که حضور ملتی الله عنها کیا کی سے خسل کے لیے پائیں ہاتھ پر ڈالا دونوں کو صاف کیا کی بی ایس مرمگاہ پر ڈالا اس کو بائیں ہاتھ سے صاف کیا کی بر ڈالنے ہاتھ دیوار پر مارامٹی پر ڈالنے کے لیے بھر دونوں کو دھویا یہاں تک کہ اس کو صاف کیا بھر گئی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور نماز جیسا وضوکیا کی بھر کی سے مٹ کر اپنے سر اورجمم پر ڈالا اور اس جگہ سے ہٹ کر اپنے اپنے سر اورجمم پر ڈالا اور اس جگہ سے ہٹ کر اپنے

8263- اسناده فيه: طلحة بن عمرو المكي متروك . وانظر: مجمع الزوائد جلد7صفحه 27 .

8264- أخرجه البخارى: الغسل جلد 1صفحه 442 رقم الحديث: 259 ومسلم: الحيض جلد 1صفحه 254 ولفظه

دونوں پاؤں کو دھویا۔

حَتَّى أَنْ قَاهَا، ثُمَّ تَمَضُمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَتَوَضَّا وُضُوءَ هُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى رَاسِهِ وَعَلَى خَسَدِهِ، وَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ، فَعَسَلَ رِجُلَيْهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ إِلَّا السَّحَيْلِ إِلَّا السَّحَيْلِ اللَّهِ السَّحَيْلِ اللَّهِ السَّحَيْلِ اللَّهِ شَجَاعٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ

8265 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمهُورٍ، ثَنَا عُثُمَانُ بُنُ يَحْيَى الْقُرُقُسَانِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عُمَرَ عُثُمَانُ بُنُ يَحْيَى الْقُرُقُسَانِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عُمَرَ بُنِ ذَرِّ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى طَلْحَةَ، عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلِيَّ بُنَ اَبِى طَالِبٍ اللهِ قَوْمِ يُقَاتِلُهُمْ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلِيَّ بُنَ اَبِى طَالِبٍ اللهِ قَوْمِ يُقَاتِلُهُمْ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلِيَّ بُنَ اَبِى طَالِبٍ اللهِ قَوْمِ يُقَاتِلُهُمْ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلِيَّ بُنَ ابِي طَالِبٍ اللهِ قَوْمِ يُقَاتِلُهُمْ، ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ وَقُلُ لَهُ: لَكُ تَدْعُهُ مِنْ خَلُفِهِ، وَقُلُ لَهُ: لَا تُذْعُهُ مِنْ خَلُفِهِ، وَقُلُ لَهُ: لَا تُقَاتِلُهُمْ حَتَّى تَدْعُوهُمُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي طَلُحَةَ اِلَّا عَمْرُو بُنُ ذَرٍّ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُفْيَانُ بُنُ عُنْنَةَ

8266 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُمْهُورٍ، نا اَبُو تَقِيٍّ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلَكِ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا عَبُدُ السَّكَامَ بُنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنُ اَبِيدِ، عَنُ عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرْبَعٌ لَا يَشْبَعُنَ

یہ حدیث سلمہ بن کہیل سے دھیل بن معاویہ روایت کرتے ہیں اور دھیل سے شجاع روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں ان کے بیٹے اکیلے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں تھیں کہ حضور ملتے ہیں کہ ایک قوم کی

طرف بھیجالڑائی کے لیے پھرایک آ دمی کوان کی طرف

بهیجا اور فرمایا: اس کو بیچھے سے نہ بلاؤ ٔ اس کو کہا: ان کوثل

نہ کرنا یہاں تک کہان کواسلام کی دعوت دے۔

یہ حدیث اسحاق بن عبداللہ بن ابوطلحہ سے عمر بن زر سے روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں سفیان بن عیبندا کیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور طبی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور طبی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور اللہ ہیں ہوتی ہیں کا فرمایا : چار چیزیں چار کا موں سے عورت مرد سے اور عالم علم سے -

8265- است اده صحيه ورجاله رجال الصحيح عدا عثمان بن يحيى القرقساني وهو ثقة . وانظر مجمع الزوائد جلد 5

8266- استناده فيه: عبد السلام بن عبد القدوس الكلاعي صعفه ووهاه غير واحد وقال ابن حبان: يروى الموضوعات لا يحل الاحتجاج به . وانظر مجمع الزوائد جلد 1صفحه 139 .

مِنُ اَرْبَعٍ: عَيْنٌ مِنْ نَظَرٍ، وَاَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ، وَالنَّنَى مِنْ دَخُرٍ، وَالنَّنَى مِنْ فَكرِ، وَعَالِمٌ مِنْ عِلْمِ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُورَةَ اللَّا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو تَقِيِّ

تَقِيّ، نا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ عَبُدِ الْقُدُّوسِ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُبُدِ الْقُدُّوسِ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُبُدِ الْقُدُّوسِ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُبُدِ الْقُدُّوسِ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوَدَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى الله عَنها وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ الله مِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ: الله عَليهِ وَسَلَّمَ: الله عَليهِ وَسَلَّمَ: الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله وَالله وَالهُ وَالله وَله وَالله وَله وَالله و

عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابُو تَقِيِّ

8268 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمُهُورٍ، نا دُحَيْمٌ الدِّمَشُقِیُّ، ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِیُّ، ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِیُّ، ثَنَا يَحْمَرَ يَحْمَرَ بَنُ كَثِيرِ الْكَاهِلِیُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ اللهِ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ عَلَى الْمُمْعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ كَثِيرِ اللهَ لَا مُنْ يَحْيَى بُنِ كَثِيرِ اللهَ

8269 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمُهُورٍ، ثَنَا

یہ حدیث ہشام بن عروہ سے عبدالسلام بن عبدالقدوس روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابوقتی اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طنی اللہ اللہ عنہا تھے اللہ عنہا نہ ہیں کہ حضور طنی اللہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہا کہ اللہ عنہ وجل اس کے ذریعے وہمن کو گراتا ہے۔

یہ حدیث ہشام بن عروہ نے عبدالسلام بن عبدالقدوس روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابوتقی اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے منبر پر رسول الله طبی آیا ہم کوفر ماتے ہوئے سنا جو جمعہ کے لیے آئے تو وہ عسل کرے۔

یہ حدیث کی بن کثیر سے مروان روایت کرتے یا۔

حضرت ابوبکررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

8267- اسناده والكلام في اسناده كسابقه . وانظر مجمع الزوائد جلد 5صفحه 135 .

8268- أخرجه البخارى: الجمعة جلد 2 صفحه 462 رقم الحديث: 919 ومسلم: الجمعة جلد 2 صفحه 579 .

8269- اسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح وانظر مجمع الزوائد جلد7صفحه 121 . المدانة - AlHidayah

هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، نا زَكَرِيَّا بُنُ اَبِى زَائِدَةَ، نا زَكَرِيَّا بُنُ اَبِى زَائِدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ اَبِى زَائِدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ اَبِى بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، لَقَدْ اَسُرَعَ اللّهُ لَكُ الشَّمْ فَالَ: شَيَّبَتْنِى الْوَاقِعَةُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ الشَّمْسُ كُوِّرَتُ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ

لَمْ يَرُوِ هَ ذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنُ مَسُرُوقٍ، عَنُ آبِي زَائِدَةً، مَسُرُوقٍ، عَنُ آبِي زَائِدَةً، تَفَرَّدَ بِهِ: آبُو مُعَاوِيَةً

8270 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمْهُودٍ، ثَنَا مُوسَى بُنُ جُمْهُودٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ خَالِيدٍ، عَنْ رَوْحِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ عُرُوَ-ةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ لِطَعَامٍ لَمْ يُدُعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ لِطَعَامٍ لَمْ يُدُعَ إِلَيْهِ، فَاكَلَ شِبَعًا اكلَ حَرَامًا

لَـمُ يَـرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنُ رَوْحِ بُنِ الْقَاسِمِ اللهِ يَحُيَى بُنُ حَالِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: بَقِيَّةُ

8271 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمهُودٍ، نا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنُ مُبَشِّرِ بُنِ عُبَيُدٍ، عَنُ حَجَّاجٍ بُنِ اَرْطَاةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض کی: یارسول الله! آپ پر برطاپا بہت زیادہ جلدی آپ نے آپ نے فرمایا: مجھے سورہ واقعہ اور عم یتساء لون اورواذا الشمس کورت نے بوڑھا کردیا۔

یہ حدیث ابواسحاق مسروق سے وہ ابوبکر سے اور ابواسحاق سے زکریا بن ابوائدہ روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابومعاویہ اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملے اللہ اللہ عنہا فرمایی جو کسی قوم کے پاس آیا حالانکہ اس کو دعوت نہیں دی تھی تو اس نے سر ہو کر کھایا تو اس نے حرام کھایا۔

بید دونوں حدیثیں روح بن قاسم سے بیچیٰ بن خالد روایت کرتے ہیں۔ان دونوں کوروایت کرنے میں بقیہ اکیلے ہیں۔

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں نے رسول الله طفی آئیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قاتل کے لیے وصیت نہیں ہے۔

8270- استاده فيه: يحيى بن خالد: مجهول . (اللسان جلد6صفحه 251 الميزان جلد 4صفحه 372) . تخريجه: البزار بنحوه وانظر: مجمع الزوائد جلد4صفحه 58 .

8271- استباده مبشر بين عبيد الحمصي: متروك ورماه أحمد بالوضع (التقريب) . وانظر مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 217 .

يَقُولُ: لَيُسَ لِقَاتِلِ وَصِيَّةٌ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ عَاصِمٍ إِلَّا حَجَّاجٌ، وَلَا عَـنُ حَجَّـاجٍ إِلَّا مُبَشِّـرٌ، تَـفَرَّدَ بِـهِ: بَقِيَّةُ، وَلَا يُرُوَى عَنُ عَلِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

272 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمهُورٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُرْبِ الْاَبْرَشُ، مُحَمَّدُ بُنُ حُرْبِ الْاَبْرَشُ، عَنِ السَّحَاكِ بُنِ حُمْرَةَ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ السَّحَسِنِ، عَنْ انَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى الله عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّا يَوُمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّا يَوُمَ النَّهِ مُعَةِ فَبِهَا وَنِعُمَتُ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسُلُ اَفْضَلُ الْخُصُلُ الْخُصِلُ الْحَدِيثَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ لَلَّا الضَّحَدِيثَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ الله الضَّحَادُ وَمَنِ الْمَحَدِيثَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ الله الضَّحَادُ وَاللهُ الْمُحَدِيثَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ الله الضَّحَادُ وَاللهُ الْمُحَدِيثَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ اللّهَ الضَّحَادُ وَاللّهُ الْمُحَدِيثَ عَنْ الْبُرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ اللّهُ الصَّحَادُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُحَدِيثَ عَنْ الْبُرَاهِيمَ اللّهُ الْمُحَدِيثَ عَنْ الْمُحَدِيثَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْعُمْتُ اللّهُ الْعُلْمَالِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

8273 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمْهُودٍ، نا مُحَدَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنِ مُحَدَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنِ الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنِ الْاَوْزَاعِتِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وُضِعَ عَنُ أُمَّتِى النَّحُطُأُ وَالنِّسْيَانُ، وَمَا السُتُكُرِهُوا عَلَيْهِ

8274 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمُهُورٍ، نا

بیر حدیث عاصم سے جات اور جاج سے مبشر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں بقیہ اکیلے ہیں۔ حضرت علی سے بیہ حدیث اسی سند سے روایت ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئیلیم نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو شمیک ہے اور اچھا ہے جس نے عسل کیا اس نے افضل کام کیا۔

یہ حدیث ابراہیم بن مہاجر سے ضحاک روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایم نے فرمایا: میری اُمت سے غلطی اور معول اور جس پراس کو مجبور کیا جائے وہ معاف ہے۔

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما ، حضور طلَّ فَاللَّهُمْ سے اسى

8272- أخرجه ابن ماجه: الاقامة جلد 1صفحه 347 رقم الحديث: 1091 . وفي الزوائد: اسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي . وانظر نصب الراية جلد 1 صفحه 91-92 .

8273- أخرجه ابن ماجه: الطلاق جلد 1صفحه 659 رقم الحديث: 2045 . وفي الزوائد: اسناده صحيح ان سلم من الانقطاع . والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فانه كان يدلس . وانظر تلخيص الحبير جلد 1صفحه 301 رقم الحديث: 22 .

8274- استاده فيه: محمد بن مصفى صدوق له أوهام وكان يدلس . (التقريب والتهذيب) . وانظر مجمع الزوائد AlHidayah - الهداية - الهداي

کی مثل روایت کرتے ہیں۔

مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حفرت ابن عباس رضى الله عنهما ، حضورط التياليم سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔ 8275 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمُهُورٍ، نا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُ رَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

حضرت عقبه بن عامر رضى الله عنهُ حضور ملتَّ عَلَيْهِم سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔ 8276 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمُهُورٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

بیر حدیث اوزاعی عطاء عباس سے اور اواعی سے ولید بن مسلم اور ما لک نافع سے ما لک سے ولید سے ابن جريج وليد سے اور عقبه بن عامر سے وہ موی بن وردان اورمویٰ سے ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں ولیدا کیلے ہیں۔ لَـمْ يَرُو حَدِيثَ الْأَوْزَاعِيّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ إِلَّا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ. وَلَا رَوَى حَدِيثَ مَالِكٍ، عَنُ نَافِعِ إِلَّا الْوَلِيدُ. وَلَا رَوَى حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْحِ إِلَّا الْوَلِيدُ . وَلَا رَوَى حَدِيثَ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ إِلَّا مُسُوسَى بْنُ وَرُدَانَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مُوسَى إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْوَلِيدُ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتی اللہ اللہ الرحمٰن الرحیم آ ہستہ پڑھتے 8277 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمُهُورٍ، نا اَبُو تَقِيِّ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلَكِ، نِا سُوَيْدُ بُنُ عَبُدِ

جلد6 صفحه253 .

8275- تقدم تخريجه.

8276- اسناده فيه: أ - مـحـمد بن مصفى: صدوق له أوهام وكان يدلس . ب - ابـن لهيعة: صدوق لكنه اختلط . وانظر مجمع الزوائد جلد6صفحه 253 .

8277- استناده فيه: سويد بن عبد العزيز: متروك . تخريجه: الطبراني في الكبير مرفوعًا وزاد: وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما . وانظر مجمع الزوائد جلد2صفحه 111 .

تق

الْعَزِيزِ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسِرُّ (بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة:

8278 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمُهُورٍ، ثَنَا مُوسَى بُنُ جُمُهُورٍ، ثَنَا مُحَدَّمَ لُهُ بِنُ عُمُهُورٍ، ثَنَا مُحَدَّمَ لُهُ بِنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنُ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَنَسِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ اَنَسِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ اَنَسِ بُنِ سَيرِينَ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ عَلَى بَعِيرٍ فِى التَّطُولُ عِ حَيْثُمَا اللهِ عَلَى بَعِيرٍ فِى التَّطُولُ عِ حَيْثُمَا اللهِ عَلَى مَعِيرٍ فِى التَّطُولُ عِ حَيْثُمَا اللهِ عَلَى مَعِيرٍ فِى التَّطُولُ عِ حَيْثُمَا اللهِ عَلَى مَعْ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِيرٍ فِى التَّطُولُ عِ حَيْثُمَا

لَـمُ يَـرُوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنُ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ إِلَّا سُوَيْدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

279 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمُهُودٍ، نا اَبُو تَقِيّ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلَكِ، نا سُوَيْدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بَنِ عُمَر، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُمَرَ، اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَالٍ ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعَ ارَضِينَ يُؤَدِّى زَكَاتُهُ، وَكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدِّى زَكَاتُهُ، وَالْ كَانَ ظَاهِرًا فَهُو كَنْزٍ، وَكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدِّى زَكَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَهُو كَنْزٌ

لَـمْ يَرُفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ إِلَّا سُوَيْدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ید دونوں حدیثیں عمران القصر سے سوید بن عبدالعزیز روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیل نے فرمایا: ہروہ مال جس پرز کو ق ہے اگر چہسات زمینوں کے نیچے ہو جس کی زکو قدادا کی جائے وہ خزانہ نہیں ہے جس مال کی زکو قدادا کی جائے اگر چہ ظاہر ہو وہ کنز ہے۔

یہ ہدیث عبیداللہ بن عمر سے سوید بن عبدالعزیز روایت کرتے ہیں۔

<sup>8278-</sup> أصله عند البخارى، ومسلم من طريق همام قال: حدثنا أنس بن سيرين قال فذكره . أخرجه البخارى: التقصير جلد2صفحه 671 رقم الحديث: 1100، ومسلم: المسافرين جلد1صفحه 488 .

<sup>8279-</sup> اسناده فيه: سويد بن عبد العزيز: متروك . وانظر: مجمع الزوائد جلد 3صفحه 67 .

8280 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمْهُورٍ، ثَنَا اَبُو تَقَعِيّ، نَا سُويَدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثِنِى حُمَيْدٌ، عَنُ النّبِ قَالَ: اسْتَعَارَ بَعْضُ اَهُلِ بَيْتِ نَبِيّ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةً فَضَاعَتُ، فَضَمِنَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةً فَضَاعَتُ، فَضَمِنَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِهَذَا اللَّفُظِ: فَضَمِنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلَّا حُمَيُدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُويُدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلَّا حُمَيُدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُويُدٌ 8281 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمهُودٍ، نا دُحَيْمٌ اللهِ مَشْقِيُّ، نا ابْنُ آبِى فُلَدَيْكِ، نا مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنِ الزَّبَيْرِ بَنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنِ الزَّبَيْرِ بَنِ عُثْمَانَ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ بَنِ عَبْدِ السَّرَحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ بُنِ عَبْدِ السَّرَحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْقَسَامَةُ؟ قَالَ: وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

الشَّىٰءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيُنتَقَصُ مِنْهُ لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ اَبِى سَعِيدِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ اَبِى فُدَيْكٍ

8282 - حَسدَّ ثَسَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التُّستَرِيُّ، نا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ، نا

حضرت انس رضی الله عنه فرمات بین که حضور طبی الله عنه می که حضور طبی الله عاریاً لیا وه ضالع ہو گیا تو حضور طبی ایک اس کا جرمانه لیا۔

بیحدیث حضور ملی الله می ان الفاظ 'ف صمنها'' رسول الله ملی آنه سے حمید روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں سویدا کیلے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله الله خور مایا: قسامه سے بچوا ہم نے عرض کی: قسامه کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: الیی شی جولوگوں کے درمیان مشترک ہؤاس میں کمی کی جائے۔

ریہ حدیث ابوسعید سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں ابن ابوفد یک اکیلے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور ملتی ایک آئیم سے روزوں کے متعلق یو چھا

8280- أصله عند البخاري من طريق يحيي بن سعيد عن حميد فذكره . وأبو داؤد: البيوع جلد 3صفحه 295 رقم الحديث: 1359 والترمذي: الأحكام جلد 3صفحه 631 رقم الحديث: 1359 .

8281- أخرجه أبو داؤد: الجهادجلد3صفحه 91-92 رقم الحديث: 2783 .

8282- استاده فيه: أ- موسلى بن زكريا التسترى: متروك . الميزان جلد 4صفحه 205 . ب- سليمان بن داؤد الشاذكوني: متروك . وعزاه الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 3صفحه 199 الى الكبير أيضًا وقال: ورجاله

عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ بَدُرِ بُنِ الْخَلِيلِ، عَنُ عَمَّا إِ الشُّهْنِيِّ، عَنُ سَالِم بُنِ آبِى الْجَعُدِ، عَنِ ابْنِ عُمَر، آنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصِّيَامِ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالْبِيضِ: ثَلاثَةَ آيَّامٍ مِنُ كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالْبِيضِ: ثَلاثَةَ آيَّامٍ مِنُ كُلِّ شَهْرٍ لَفَيْ الْجَدِيثَ عَنْ بَدُرِ بُنِ الْخَلِيلِ إِلَّا لَيَسَى بُنُ يُونُسَ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ عِيسَى بُنُ يُونُسَ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ

سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْمَادُ بُنُ عُمَرَ السَّاذَكُونِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْمَوَاقِدِيُّ، عَنُ حَارِثَةَ بُنِ آبِي عِمْرَانَ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَنَابٍ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنْتِ عَبُدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَنَابٍ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنْتِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُو، عَنُ اَبِيهَا، عَنُ اَبِي بَكُو الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا الصِّدِيقِ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا الصِّدِيقِ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَرَبَتِ الشَّمُسُ بِعَرَفَةَ اَفَاضَ، وَمِنَ الْمُزُ دَلِفَةِ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

لَّا يُسرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ آبِي بَكُرٍ الَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْوَاقِدِيُّ

8284 - حَدَّنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِیَّا، نا سُلیُ مَانُ بُنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِیُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِیُّ، نا هِ شَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ سَعِیدِ بُنِ اَبِی هَلالٍ، عَنْ اَبِی قَبِیلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ

تو آپ نے فرمایا: سفید دنوں (۱۳٬۱۳۳) کے روز ہے رکھو ہر ماہ تین دن کے روز ہے۔

بیرحدیث بدر بن الخلیل سے عیسیٰ بن یونس روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں سلیمان بن داؤر اکیلے ہیں۔

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله مقام عرفات سے غروب شمس کے بعد اور مزدلفہ سے طلوع ممس سے پہلے لوٹتے تھے۔

اس حدیث کو ابوبکر سے صرف اسی سند کے ساتھ روایت کیا گیا۔اس کے ساتھ واقدی اکیلے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه فرماتے میں کہ حضرت ابوبکر نے عمرو بن عاص کی طرف خط کھا: آپ پر سلامتی ہو! اس کے بعد میرے پاس آپ کا خط آیا' آپ نے ذکر کیا کہ میں نے درہم کو جمع

8283- اسناده فيه: أ - موسلى بن زكريا: متروك . ب - سليمان بن داؤد الشاذكوني: متروك . ج - محمد بن عمر الواقدى: متروك . وانظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 258 .

8284- اسناده فيه: أ- موسلى بن زكريا التسترى: متروك . ب-محمد بن عمر الواقدى: متروك . وانظر: مجمع الزوائد

جلد6صفحه119.

الْعَاصِ قَالَ: كَتَبَ آبُو بَكُو الصِّدِّيقُ الَى عَمُو و بُنِ الْعَاصِ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، آمَّا بَعُدُ، فَقَدُ جَاءَ نِى كِتَابُكَ تَدُدُكُرُ مَا جَمَعَتِ الرُّومُ مِنَ الْجُمُوعِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمُ يَدُكُرُ مَا جَمَعَتِ الرُّومُ مِنَ الْجُمُوعِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمُ يَدُكُرُ مَا جَمَعَتِ الرُّومُ مِنَ الْجُمُوعِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمُ يَنْكُرُونَا مَعَ زَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُثُرُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا مَعَنَا الَّا فُرَيْسَاتُ، وَإِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا مَعَنَا الَّا فُرَيْسَاتُ، وَإِنْ نَحُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا مَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا مَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ خَالَقَتَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلَى مَنْ خَالَقَتَامُ وَالْمَعَامِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ

لَـمُ يُـرُوَ هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مُتَّصِلًا إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْوَاقِدِيُّ

8285 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا الشَّاذَكُونِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ آبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ زَيْدِ بُنِ طَلْحَةَ، عَنِ النُّهُ مِيِّ، عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: بُنِ طَلْحَةَ بُنُ السِّقَايَةِ، فَشَهِدَ طَلْحَةُ بُنُ خَاصَمَ عَلِيٌّ الْعَبَّاسَ فِي السِّقَايَةِ، فَشَهِدَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَعَامِرُ بُنُ مَخْرَمَةَ بُنِ نَوْفَلٍ، وَازْهَرُ بُنُ عَبْدِ عَوْفٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَهَا عَبْدِ عَوْفٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَهَا

نہیں کیا 'بے شک اللہ عزوجل اپنے نبی المی آیا آئی کے ساتھ زیادہ تعداد اور کثر ت لشکر کی وجہ سے مدنہیں کرتا 'وہاں ہم حضور المی آئی آئی کے ساتھ جہاد کرتے 'ہمارے پاس چند کھور تھیں او رچند اونٹ 'ہم ساتھ تھے اُحد کے دن ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا تھا' جس پر حضور اللہ آئی ہماری سوار ہوتے تھے 'ہمارے پاس سواریاں تھیں' بھاری سوار ہوتے تھے 'ہمارے پاس سواریاں تھیں' بھاری لوگوں میں زیادہ اطاعت والا وہ ہوگا جو گنا ہوں سے دور رہنے والا ہوگا' اللہ کی اطاعت کرواور اپنے صحابہ کو نیکی کی اطاعت کا تھی دو۔

یہ حدیث حضرت ابو بکر سے متصلاً اس سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں واقدی اسلے

حضرت ابولفیل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے سقایہ کے متعلق جھگڑے طلحہ بن عبیداللہ اور عامر بن مخرمہ بن نوفل اور ازهر بن عبدعوف نے گواہی دی کہ حضور اللہ ایکہ ہے نے گواہی دی کہ حضور اللہ ایکہ ہے نے حضرت عباس کودیا تھا فتح کے دن۔

<sup>8285-</sup> اسناده فيه: أ- موسى بن زكريا: متروك . ب - الشاذكوني هو سليمان بن داؤد: متروك . ج - محمد بن عمر الواقدي: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد3صفحه289 .

إِلَى الْعَبَّاسِ يَوْمَ الْفَتْحِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ الَّا يَعْقُوبُ بُنُ زَيْدٍ، وَلَا عَنْ يَعْقُوبَ اللَّا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْوَاقِدِيُّ

عُمُرُو بَنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَطَاءٍ، عَنُ ابْنُ الْحُصَيْنِ الْحُصَيْنِ الْحُصَيْنِ الْحُصَيْنِ عَبَيْدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ الْبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَاللّهُ السَّعَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ السَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ السَّعَامُ اللهُ السَّعَامُ اللهُ اللهُ السَّعَامُ اللهُ اللهُ السَّعَامُ اللهُ اللهُ السَّعَامُ اللهُ السُلْمُ اللهُ اللهُ السَّعَامُ اللهُ السَّعَامُ اللهُ السَّعَامُ اللهُ السَّعَامُ اللهُ السَّعُمُ اللهُ السَّعَامُ اللهُ السُّعَامُ اللهُ السَّعَامُ اللهُ السَّعَامُ اللهُ السَّعَامُ اللهُ السُلِي السَلَامُ السَلَعُ اللهُ السَلَمُ اللهُ السُلِي السَّعَامُ اللهُ السُّعَامُ اللهُ السَّعَامُ السَلَعُ الْعَلَالَ السَّعَامُ اللهُ السَلْعُولُ اللهُ السَلْمُ اللهُ السَلْعُولُ اللهُ السَّعَامُ اللهُ السَلَمُ اللهُ السَلْعُلُولُ اللهُ السَلْعُ اللهُ السَلَمُ اللهُ السَلَمُ اللهُ اللّهُ السَلَمُ اللّهُ السَلّمُ اللّهُ اللّهُ السَلّمُ اللّهُ السَلْعُ اللّهُ السَلّمُ اللّهُ اللّهُ السَلّمُ اللهُ السَلَمُ اللّهُ

لَـمُ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا اَبُو عُبَدُدَةً، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بُنُ الحُصَيْنِ

8287 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا، نَا زَكْرِيًّا بُنُ يَحْيَى الْخَزَّازُ، نَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبَّادٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِى عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آنَسٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ بَالْعُدُى،

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ: زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى الْخَزَّارُ

یہ حدیث زہری سے لیقوب بن زیداور لیقوب سے محر بن جعفرروایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں واقدی اکیلے ہیں۔

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیلم نے فرمایا: الله عزوجل نے اس دین کو اپنے کیے اللہ علی کیا ہم اپنا دین بہتر تجارت اور حسن اخلاق کے ذریعے اپنے دین کوان دونوں کے ذریعے مزین کرو۔

یہ حدیث حسن سے ابوعبیدہ روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں عمرو بن حصین اکیلے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرمایا: عورتوں پر بدن کے کھلا رہنے کے ذریعے مدد طلب کرو۔

یہ حدیث قماہ سے سعید اور سعید سے اساعیل روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں زکریا بن میں الخزاز روایت کرتے ہیں۔

8286- اسناده فيه: أ- موسلى بن زكريا: متروك . ب- عمرو بن الحصين العقيلي: متروك . وانظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 130

8287- اسناده فيه: أ- موسى بن زكريا: متروك . ب- اسماعيل بن عباد السعدى: متروك . قاله الدارقطني (اللسان جلد1 صفحه412) . الصَّلُتُ بُنُ مَسْعُودٍ الْبَحَحْدَرِيُّ، نا سُفْيَانُ بُنُ الصَّلُتُ بُنُ مَسْعُودٍ الْبَحَحْدَرِيُّ، نا سُفْيَانُ بُنُ عُينُ نَهَ عَنْ السُفْيَانُ بُنُ عَنْ اَبِى مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبُدَ الرَّحْمَنِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكَةً وَكُلْتَ تَسُالِ الْإِمَارَدَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ اعْطَيْتِهَا عَنْ مَسْالَةٍ وُكِلْتَ الْحَيْرَةَ الْحَلُقُ مَا عَلَى يَمِينٍ فَرَايَتَ غَيْرَهَا خَيْرًا اللهُ عَلَى يَمِينٍ فَرَايُتَ غَيْرَهَا خَيْرًا اللهُ عَلَى يَمِينٍ فَرَايُتَ غَيْرَهَا خَيْرًا اللهُ عَلَى يَمِينٍ فَرَايُتَ غَيْرَهَا خَيْرًا اللهُ عَلَيْهَا عَنْ مَسْالَةٍ وُكِلْتَ مِنْهَا، فَأْتِ اللّذِى هُو خَيْرٌ، وَكَفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْرَائِيلَ إِلَّا سُفْيَانُ بُنُ عُينُنَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الصَّلْتُ بُنُ مَسْعُودٍ

8289 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيّا، نا مُسكَمَةُ بُنُ عَلْقَمَةَ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ اَبِي هِنُدٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ اَبِي دَاوُدَ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَإِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَإِنِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ لَعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَإِنِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ لَمَةً مَنْ دَاوُدَ إِلَّا مَسْلَمَةً وَلَا عَنْ مَسْلَمَةً إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ جَامِع

8290 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُّ زَكَرِيَّا، نا نَهَارُ

حضرت عبدالرحن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئی ہے فرمایا: اے عبدالرحن! حکومت نہ مانگذا اگر تمہیں بغیر مانگے ملی تو تیری اس حوالہ سے مدد کی جائے گی اگر مانگئے کے ذریعہ دی گئی تو تیرے سپردکی جائے گی مبر حب کی کام کے نہ کرنے پرفتم اُٹھاؤ پھراس کے کرنے میں بہتری دیکھے تو وہ کرلے جو بہتر ہے۔

یہ حدیث اسرائیل سے سفیان بن عیدینہ روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں صلت بن مسعود روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور کو مارے اور جو کنویں میں گرے اس کی دیت نہیں ہے' رکاز میں خمس ہے۔

بیرحدیث داؤ د سے مسلمہ اور مسلمہ سے محمد بن جامع روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملتي الله

8288- تقدم تحريجه

8289- أخرجه البخارى: كتاب الزكاة جلد 3صفحه 426 رقم الحديث: 1499 . أخرجه مسلم في كتاب الحدود جلاد و المعاود على المعاود المعاود على المعاو

8290- اسناده فيه: أ- موسلى بن زكريا: متروك . ب- مسعدة بن اليسع: كذاب . تخريجه: الطبراني في الصغير جلد 2 صفحه 167 والنسائي بنحوه واسناد (النسائي) صحيح . وانظر مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 167 .

بُنُ عُثْمَانَ، نا مَسْعَدَةُ بُنُ الْيَسَعِ، ثَنَا شِبْلُ بُنُ عَبَّادٍ، عَنْ عُبَادٍ، عَنْ عَبَادٍ، عَنْ عَلِيرٍ، اَنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابُصَرَ رَجُلًا ثَائِرَ الرَّاسِ، فَقَالَ: لِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُصَرَ رَجُلًا ثَائِرَ الرَّاسِ، فَقَالَ: لِمَ يُشَوِّهُ اَحَدُكُمْ نَفْسَهُ؟ ، وَاشَارَ بِيَدِهِ اَيْ: خُذْ مِنْهُ.

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ اللهَ شِبُلُ بُنُ عَبَّادٍ، وَلَا عَنْ شِبُلٍ اللهَ مَسْعَدَةُ، تَفَرَّدَ بِهَا: نَهَارُ بُنُ عُثْمَانَ

8291 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا، نا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنُ فُرَاتِ بُنِ اَحْنَفَ، عَنُ سَلَامَةَ بِنْتِ نَافِعٍ، عَنُ عَانُ فُرَاتِ بُنِ اَحْنَفَ، عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ نَافِعٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتُ عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَتُ: نَهَى عَائِشَةً، أَنَّهَا سُئِلَتُ عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَتُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالثَّبَاءِ، وَالنَّقِير

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قُرَّاتِ بُنِ آخَنَفَ إلَّا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ

8292 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا، نا حَاتِمُ بُنُ سَالِمٍ، ثَنَا عِمْرَانُ بُنُ طَلِيقٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ اَنَسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ

نے ایک آ دمی کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے آپ نے فرمایا: تم میں کوئی اپنے آپ کو بُرانہ بنائے آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی کداس کو پکڑو۔

یہ صدیث عمرو بن دینار سے شبل بن عباد اور شبل سے مسعد ہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں نہار بن عثان روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ آپ سے نبیذ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور ملتے کیا۔

یہ حدیث فرات بن احف سے محمد بن فضیل روایت کرتے ہیں۔

8292- أخرجه البخاري: كتاب الايمان جلد 1صفحه73 رقم الحديث: 13 ومسلم في كتاب الايمان جلد 1 صفحه67 .

اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِلَاخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ طَلِيقٍ إلَّا حَاتِمُ بُنُ سَالِمِ

بُنُ الْحُصِيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِدِ اللهِ بُنِ الْحُمُوو بَنُ الْحُصِيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِدِ اللهِ بُنِ عُلاَثَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنَ اَبِي السَحَاقَ، عَنَ اَبِي السَحَاقَ، عَنَ اللهِ صَلَّى الْاَحُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اَرَادَ الْعَبْدُ الصَّلاةَ مِنَ اللَّيْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اَرَادَ الْعَبْدُ الصَّلاةَ مِنَ اللَّيْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اَرَادَ الْعَبْدُ الصَّلاةَ مِنَ اللَّيْلِ اللهُ عَلَيْهُ الصَّلاةَ مِنَ اللَّيْلِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ مَرُفُوعًا، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَـنُ اَبِى اِسْحَاقَ اللهُ ابْنُ عُلاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ الْحُصَيْنِ

8294 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا، نا بِشُرُ بُنُ سَيْحَانَ، نا بَكَّارُ بُنُ عَاصِمِ اللَّيْثِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْمَوْتُ فِيمَا بَعْدَهُ إِلَّا كَنَطُحَةِ عَنْزِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و إلَّا

کرے جواپے لیے پندکرے۔

بیر مدیث عمران بن طلیق سے حاتم بن سالم روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے گا ادادہ ملتی کی آلہ نے فرمایا: جب بندہ رات کو نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے: اُٹھ صح ہوگئ ہے! نماز پڑھ اور اپنے رب کا ذکر کر۔ شیطان آتا ہے اور کہتا ہے: بڑی کمی رات ہے عنقریب اُٹھ جائے گا تھوڑی دیر سولے۔ اگر صح اُٹھ کر نماز پڑھے توصیح حالت میں صح کرے گا، جسم درست آئھیں بہتر ہوتی ہیں اگر شیطان کرے گا، جسم درست آئھیں بہتر ہوتی ہیں اگر شیطان کی بات مانے توصیح کے وقت شیطان اس کے کان میں بیشاب کرتا ہے۔

یہ حدیث مرفوعاً اعمش ابواسحاق سے ابن علاقہ روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں عمرو بن حصین اسلیے ہیں۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے اللہ عنہ ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حصوب نیز سے مارنے کی طرح ہے۔

یه حدیث محمد بن عمروست بکار بن عاصم روایت

8293- اسناده فيه: أ- موسلى بن زكريا: متروك . ب- عمرو بن الحصين العقيلي: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 265

- 8294- اسناده فيه: موسى بن زكريا: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 337 . الهداية - AlHidayah

بَكَّارُ بُنُ عَاصِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: بِشُرُ بُنُ سَيْحَانَ

8295 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا حَاتِمُ بُنُ سَالِمٍ، نا آبُو اُمَيَّةَ بُنُ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، نا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِعَبُدِ النِّ عُمَرَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِعَبُدِ النِّ عُمَرَ، آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِعَبُدِ النَّ عُمَرَ انْ النَّ عَلَا فَاسْتَجِدُهَا، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً وَالْمَ الشَتَرَيْتَ دَابَّةً فَا السَّتَوْدِ فَي اللَّهُ عَلَيْدِكَ كَرِيمَةُ قَوْمٍ فَا النَّتَ عِنْدِكَ كَرِيمَةُ قَوْمٍ فَا النَّتَ عِنْدِكَ كَرِيمَةُ قَوْمٍ فَا النَّهُ عَنْدِكَ كَرِيمَةُ قَوْمٍ فَا النَّهَ عَنْدِكَ كَرِيمَةُ قَوْمٍ فَا النَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِلَةُ اللَّهُ الْمُولِلَةُ الل

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعِ إِلَّا آبُو أُمَيَّةَ بُنُ يَعْلَى، تَفَرَّدَ بِهِ: حَاتِمُ بُنُ سَالِمٍ

8296 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكْرِيَّا، نا شَبَابٌ الْعُصُفُرِيُّ، نا عَمُرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِكلابِيُّ، نا مُحَمَّدُ الْعُصُفُرِيُّ، نا عَمُرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِكلابِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

لَـمُ يَـرُو ِ هَٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ إِلَّا مُ مَحَـمَّدِ اِلَّا عَمْرُو بُنُ مُحَـمَّدِ إِلَّا عَمْرُو بُنُ عَاصِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: شَبَابٌ

8297 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا خَالِلُهُ

کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں بشر بن سیحان اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور اللہ اللہ بن جدعان کو فرماایا: حضور اللہ بن جدعان کو فرماایا: جب تو جوتی خریدے تو اس کا نام لے جب تو کیڑے خریدے تو اس کا نام لے جب جانور خریدے تو اس پر بھی' اسی طرح جب تیرے پاس کسی قوم کا معزز آدمی آئے تو اس کی عزت کر۔

یہ حدیث نافع سے ابوامیہ بن یعلیٰ روایت کرتے ہیں۔ ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں حاتم بن سالم اسلیے ہیں۔ حضرت جابرضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور طبق اللہ عنه فرمایا: طلاق نکاح کے بعد اور آزاد کرنا مالک بنے کے بعد ہے۔

بی حدیث عمروبن دینار سے محد بن مسلم اور محد سے عمرو بن عاصم روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں شابدا کیلے ہیں۔

حضرت ابو ہرریہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

8295- اسناده فيه: أ - موسى بن زكريا: متروك . ب- أبو أمية بن يعلى الثقفى اسمه اسماعيل: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد4صفحه 112 .

8296- اسناده فيه: موسلي بن زكريا: متروك ـ

بُنُ يُوسُفَ السَّمْتِیُّ، نا آبِی، نا اِدُرِیسُ الْاَوْدِیُّ، عَنْ اَبِی، نا اِدُرِیسُ الْاُوْدِیُّ، عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ: اَنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّی بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجُدَتَیِ السَّهُوِ وَسَلَّمَ صَلَّی بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجُدَتَیِ السَّهُوِ لَسَلَّمَ صَلَّی بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجُدَتَیِ السَّهُوِ لَسَلَّمَ صَلَّی بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجُدَتِی السَّهُوِ لَسَلَّمَ مَلَی بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجُدَتِی السَّهُوِ لَسَلَّمَ مَلَی بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجُدَتِی السَّهُو لَسَلَّمَ مَلْ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اِدُرِيسَ الَّا يُوسُفُ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اِدُرِيسَ اللَّا يُوسُفُ بْنْ خَالِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ

8298 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا، نا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُصَيْنِ الْقُصَّاصُ، نا عَبُدُ الْاعْلَى بُنُ الْحُصَيْنِ الْقُصَّاصُ، نا عَبُدُ الْاعْلَى بُنِ وَائِلٍ، الْقَاسِم، عَنُ سَوَّالٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ كُلَيْبِ بُنِ وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَذَّبَ بِالْقَدَرِ فَقَدُ كَذَّبَ بِمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا مُحَمَّدٍ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

8299 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكْرِيّا، نا وَهُبُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زِمَامٍ الْعَلَّافُ، نا عِيسَى بُنُ شُعَيْبٍ، عَنُ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنُ حُسمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنُ أَبِي ذَرٍ قَالَ: يَقُطعُ الصَّلاةُ: الْكَلْبُ الْاسُودُ، وَالْمَرْ اَقُ، فَسَالَتُ ابَا ذَرٍ: مَا بَالُ الْكُلْبِ الْاسُودُ، وَالْمَرْ اَقُ، فَسَالَتُ ابَا ذَرٍ: مَا بَالُ الْكُلْبِ الْاسُودُ، وَالْمَرْ اَقُ، فَسَالَتُ ابَا ذَرٍ: مَا بَالُ الْكُلْبِ الْاسْوَدُ مِنَ الْاصْفَرِ؟ فَقَالَ: سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَا سَالَتْنِي، وَسُولَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَا سَالَتْنِي، فَقَالَ: الْكُلْبُ الْاسُودُ شَيْطَانٌ

لَـمْ يَـرُو ِ هَـنَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانِ،

طَلَّ اللَّهِ عَنَاز بِرُ هَالَى (أُمت كَ تَعَلَّم كَ لِي) آپ علا ديئ گئة آپ نے دو جدے سہو كے كيے۔

یہ حدیث ا دریس سے یوسف بن خالد روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ان کے بیٹے اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیں کہ حضور ملتی ایک بیاری اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایک بیاری کے اس نے اس کا انکار کیا جو محمد ملتی ایک کی بیاز ل ہوا۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز
کالے کتے اور گدھے اور عورت کے آگے سے گزرنے
سے ٹوٹ جاتی ہے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں
نے اابوذر سے بوچھا: کالے کتے کی سرخ اور زرد کتے کا
انتخاب کیوں کیا؟ فرمایا: میں نے اس طرح رسول
اللہ ملتی کی آئی ہے بوچھا تھا جس طرح آپ نے مجھ سے
اللہ ملتی کی آئی ہے نوچھا تھا جس طرح آپ نے مجھ سے
بوچھا تو آپ ملتی کی آئی ہے فرمایا: کالا کتا شیطان ہوتا ہے۔

یہ حدیث ہشام بن حمان مسن بن ذکوان سے

8298- اسناده فيه: موسلي بن زكريا متروك \_ وانظر مجمع الزوائد جلد7صفحه 208 \_

8299- أخرجه مسلم: كتاب الصلاة جلد 1صفحه 365 وأبو داؤد في كتاب الصلاة جلد 1صفحه 184 رقم الحديث: 338 . الحديث: 172 والترمذي: كتاب الصلاة جلد 2صفحه 161 رقم الحديث: 338 .

عَنِ الْحَسَنِ بُنِ ذَكُوَانَ إِلَّا عِيسَى بُنُ شُعَيْبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: وَهُبُ بُنُ يَحُيَدِ، تَفَرَّدَ بِهِ: وَهُبُ بُنُ يَحُيَى بُنِ زِمَامٍ وَرَوَاهُ النَّاسُ: عَنُ هِسَامٍ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ، وَلَمْ يَذُكُرُوا الْحَسَنَ بُنَ ذَكُوانَ لَحَمَدُ لَا أَلَامَ مَنْ ذَكُوانَ

8300 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ الْمُفَضَّلِ الْحَرَّانِيُّ، نا الْمُنْذِرُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ الْمُفَضَّلِ الْحَرَّانِيُّ، نا الْمُنْذِرُ بُنُ حَبِيبٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هَلالٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ آبِي ذَرٍّ قَالَ: سَالُتُ وَسُدَّمَ: هَلُ رَايُتَ رَسُولَ اللهِ مَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ رَايُتَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: نُورٌ، انَّى اَرَاهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ حَالِدِ الْحَذَّاءِ الَّا الْحَدَّاءِ الَّا الْمُنْ الْمُنْ عَبْدِ الْحُمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحُمَنِ بْنِ الْمُفَضَّلِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُفَضَّلِ

4301 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا بِشُرُ بُنُ خَالِدِ الْعَسُكَرِيُّ، نا سَعِيدُ بُنُ مَسُلَمَةَ الْأُمَوِيُّ، بَنُ خَالِدِ الْعَسُكَرِيُّ، نا سَعِيدُ بُنُ مَسُلَمَةَ الْأُمَوِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ حَسَّانٍ، عَنْ آبِي وَائِلٍ، عَنِ الصَّبِيِّ بُنِ حَسَّانٍ، عَنْ آبِي وَائِلٍ، عَنِ الصَّبِيِّ بُنِ مَعْبَدٍ قَالَ: كُنْتُ نَصْرَانِيًّا، فَاهْلَلْتُ بِالْحَجِّ بُنِ مَعْبَدٍ قَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيْكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِ بُنِ حَسَّانٍ إِلَّا سَعِيدُ بُنُ مَسْلَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ

روایت کرتے ہیں اور ہشام سے عیسیٰ بن شعیب روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں وہب بن میکیٰ بن زمار اکیلے ہیں۔ لوگوں نے ہشام سے انہوں نے حمید بن ہلال سے حسن بن ذکوان کا ذکر نہیں کیا۔

حضرت ابوذررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اللہ عنہ آئی ہے اپنے رب کو دیکھا حضور اللہ عنہ اپنے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیسے دیکھا وہ نور ہے۔

بی حدیث خالد الحذاء سے منذر بن حبیب روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبدالرحمٰن بن مغفل اکیلے ہیں۔

حضرت صبی بن معبد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نصرانی تھا' میں نے حج وعمرہ کا اکٹھا احرام باندھا' میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا جمہیں سنت نبوی کی ہدایت دی گئی ہے۔

یہ حدیث حبیب بن حمان سے سعید بن مسلمہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں بشر بن

8300- أخرجه مسلم في كتاب الايمان جلد 1صفحه 161 والترمذي في تفسير القرآن جلد 5صفحه 396 رقم الحديث: 3282 وأحمد جلد 5صفحه 157 رقم الحديث: 21450 .

8301- أخرجه النسائي في كتاب المناسك جلد 5صفحه 113 وابن ماجه في كتاب المناسك جلد 2صفحه 989 رقم الحديث: 2970 .

خالدا کیلے ہیں۔

حضرت عطیہ القرظی فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے تھا جن میں تکم سعد بن معاذ ہے۔ آپ نے بی قریظہ کے متعلق تھم دیا کہ ان کوتل کیا جائے' ان کے بچوں کو قیدی کیا جائے' بی جھے دیکھا تو میرے زیر ناف بال نہیں اُگے تھے مجھے قیدیوں سے ملادیا گیا۔

یہ حدیث ہشام بن حسان سے عبدالوہاب روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ازھر بن مروان اکیلے ہیں۔

حضرت عبدالله بن معود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے دس افراد پر لعنت فرمائی: دانت بنانے بنوانے اور چرے کی رنگت تبدیل کرنے والے بال لگانے کو گواہ بلل لگانے کو گواہ بنے والے اور اس آدمی پر جو بنے والے اور اس آدمی پر جو عور توں کی اور ان عور توں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔

8302 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا اَزْهَرُ بُنُ مَرُوانَ الرَّقَاشِتُّ، نا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِیُّ، نا هِشَامُ بُنُ حَسَّانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ، فَحَكَمَ فِي بَيى

وَيَهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانِ إلَّا عَبْدُ الْوَهَابِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَزْهَرُ بُنُ مَرُوانَ

2303 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا، نا آحُمَدُ بُنُ عَلَيْ، عَنْ سَعُدِ بُنِ طَرِيفٍ، بُنُ عَلَيْ، عَنْ سَعُدِ بُنِ طَرِيفٍ، عَنْ شَعْدِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ عَنْ شَعْدِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ: لَعَنَ عَشُرَةً: النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ: لَعَنَ عَشُرَةً: النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ: لَعَنَ عَشُرةً: اللهُ السَّافِعَة وَجُهَهَا، السَّافِعَة وَجُهَهَا، وَالسَّافِعَة وَجُهَهَا، وَالْمَوْطَة، وَالسَّافِعَة وَجُهَهَا، وَالْمَوْطَة وَالْمَوْلَة ، وَالرَّجُلَ الْمُتَشِيِّة بِالنِّسَاءِ، وَالْمَوْلَة وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالرَّجُلَ الْمُتَشِيِّة بِالنِّسَاءِ، وَالْمَوْلَة وَمُمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالرَّجُلَ الْمُتَشِيِّة بِالنِّسَاءِ، وَالْمَوْلَة وَالْمَانَةُ وَالْمَوْلَة وَالْمَوْلَة وَالْمَوْلَة وَالْمَوْلَة وَالْمَوْلَة وَالْمَوْلَة وَالْمَوْلَة وَالْمَوْلَة وَالْمَوْلَة وَالْمُولَة وَالْمَوْلَة وَالْمَوْلَة وَالْمَوْلَة وَالْمَوْلَة وَالْمَوْلَة وَالْمَوْلَة وَالْمُولَة وَالْمَوْلَة وَالْمَوْلِة وَالْمُولِة وَالْمُولَة وَالْمُؤْمِولَة وَالْمُؤْمُولَة وَالْمُؤْمِولَة وَالْمُؤْمِولِهُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمِولِهُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمِولَة وَالْمُؤْمِولَة وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِولِهُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْم

المُتَشَبَّهَةَ بالرَّجَال

8302- أحرجه أبو داؤد في كتاب الحدود جلد 440مفحه 139 رقم الحديث: 4404 والترمذي في كتاب السير جلد 4404 والترمذي في كتاب السير جلد 4404 وقم الحديث: 1454 رقم الحديث: 1480 وأحمد جلد 440مفحه 310 رقم الحديث: 18801 والدارمي: كتاب السير جلد 20مفحه 294 وقم الحديث: 2464 وقم الحديث: 2464

8303- اسناده فيه: أ- موسى بن زكريا: متروك . ب-سعد بن طريف: متروك . والحديث في الصحيح وغيره باحتصار عن هذا وانظر مجمع الزوائد جلد 6 صفحه 276 .

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی اللہ عنہ اللہ عنہ والے ہوتے میں۔ بیں۔ بیں۔ بیں۔ بیں۔ بیں۔

یہ حدیث بکار بن عبدالعزیز سے نضر بن طاہر روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے والد کے آگے والے دانت گرے مضور ملٹی کی آئے ہے کہ ا

یہ حدیث ہشام بن عروہ سے ابوالر نیج السمان روایت کرتے ہیں۔

 8304 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نَا النَّضُرُ بُنُ طَاهِرٍ، نَا بُكَّارُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ آبِى بَكَرَةَ، عَنُ آبِيهِ، غَنُ آبِى بَكَرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنَ الشِّعُرِ حِكْمَةً

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَكَّارِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا النَّضُرُ بُنُ طَاهِرِ

8305 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا شَيْبَانُ بَنُ فَرُّو خَ، نا اَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُو - قَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، اَنَّ اَبَاهُ سَقَطَتُ ثَنِيَّتُهُ، فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

لَـمْ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ اِلَّا اَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ

8306 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيّا، ثَنَا الْمُصُرِيُّ، ثَنَا اللهِ بَحْرٍ مُوسَى بُنُ زَكَرِيّا، ثَنَا الْمُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَيَّانَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا اللهِ بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بُنُ مَيْسَرَةَ الْمِنْقَرِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ، فَقَرا فِي خُطْبَتِهِ آخِرَ الزُّمَرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ، فَقَرا فِي خُطْبَتِهِ آخِرَ الزُّمَرِ ، فَتَحَرَّكَ الْمِنْبُرُ مَرَّتَيْنِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبَّادِ بُنِ مَّيْسَرَةً،

یہ حدیث عباد بن میسرہ سے ابن منکدر سے وہ

8304- اسناده فيه: أ- موسى بن زكريا: متروك . ب- النضر بن طاهر: متهم بالكذب وسرقة الحديث . (اللسان جلد 6 مفحة 126) . وانظر مجمع الزوائد جلد 8 صفحة 126 .

8305- اسناده فيه: أ - موسى بن زكريا: متروك . ب- أبو الربيع السمان: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 153-

8306- اسناده فيه: موسلي بن زكريا: متروك وانظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 193 .

عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ إِلَّا ابُو بَحْرٍ

التُسترِيُّ، نا إبراهِيمُ بُنُ الْمُستَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ، ثَنَا التَّستَرِيُّ، نا إبراهِيمُ بُنُ الْمُستَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَلامِ الْعَطَّارُ، ثَنَا سُفْيَانُ النَّوُرِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ الْبَواهِيمَ، عَنُ عَابِسِ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ: الْاَعْمَشِ، عَنُ الْمِنبَرِ: اللهِ النَّاسُ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنبَرِ: اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ تَوَاضَعُوا، فَاتِي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَوَاضَعَ لِللهِ رَفَعَهُ وَقَالَ: انتَعِشُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَوَاضَعَ لِللهِ رَفَعَهُ وَقَالَ: انتَعِشُ نَعَشَكَ اللهُ وَقَالَ: انتَعِشُ اللهُ وَقَالَ: الْحُسَا، فَهُ وَ فِي اعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرًا، وَفِي نَفُسِهِ الْحُسَا، فَهُ وَ فِي اعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرًا، وَفِي نَفُسِهِ اللهُ وَقَالَ: الْحُسَا، فَهُ وَ فِي اعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرًا، وَفِي نَفُسِهِ اللهُ وَقَالَ: النَّولِي النَّاسِ صَغِيرًا، وَفِي نَفُسِهِ كَبِيرًا

لَمْ يَسرُو هَذَا الْحَدِيتَ عَنِ الْاَعْمَشِ اللهَ التَّوْرِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بُنُ سَلامٍ

208 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا، نا يُوسُفُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، يُوسُفُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، يُوسُفُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ اَبِي كَثِيرٍ، عَنْ اَبِي كَثِيرٍ، عَنْ اَبِي صَلَّى عَنْ اَبِي كَثِيرٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ اَرْحَامَكُمُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ إِلَّا أَبُو الْاَسْبَاطِ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَاتِمٌ

جابرے اور عباد سے ابو بحرروایت کرتے ہیں۔

حضرت عابس بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا: اے لوگو! عاجزی کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ طرفی آیا کے کو فرماتے ہوئے سنا: جواللہ سے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو پہند کرتا ہے۔ اور فرمایا: جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو گراتا ہے 'لوگوں کی نگاہ میں بُرا ہوتا ہے' جو اپنے آپ کو چھوٹا شجھتا ہے' جو تکبر کرتا ہے اللہ عز وجل اس کو رسوا کرنا ہے' وہ لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے جواپنے آپ کو بروا شجھتا ہے۔ نظر میں چھوٹا ہوتا ہے جواپنے آپ کو بروا شجھتا ہے۔

یہ حدیث اعمش سے توری روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں سعید بن سلام اسکیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آلیم نے فرمایا: تم ان نسبول کوسکھوجس کے ذریعے تم صلہ رحی کرتے ہو۔

یہ حدیث کی بن ابوکٹر سے ابواسباط روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں حاتم اکیلے ہیں۔

<sup>8307-</sup> اسناده فيه: أ- موسلي بن زكريا: متروك . ب- سعيد بن سلام العطار: متهم بالوضع . تخريجه: أحمد في مسنده و البزار . وانظر مجمع الزوائد جلد 8صفحه 85 .

<sup>8308-</sup> اسناده فيه: موسى بن زكريا: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 195 .

بُنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ جَبِدِ اللهِ بُنِ عُمُرُو بُنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ جَبِدِ اللهِ بُنِ عُلاَثَةَ، ثَنَا النَّضُرُ بُنُ عَربِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابُنِ عَبَسٍ، رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ وَحُدَكَ مَنْ قَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، انْتَ رَبِّي، وَآنَا عَبُدُكَ، آمَنتُ بِكَ مُخْلِطًا لَكَ دِينِي، أَصْبَحْتُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا استَطعُعْتُ، أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ سُوءِ عَمَلِي، مَا اسْتَطعُعْتُ، أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ سُوءِ عَمَلِي، وَآسَتَ غُورُهُ إِلَّا آنْتَ، يَقُولُ ذَلِكَ مَا اسْتَعْفِورُكَ لِلذَنْبِي لَا يَغْفِرُهُ إِلَّا آنْتَ، يَقُولُ ذَلِكَ وَاسَتَعْفِورُكَ لِلذَنْبِي لَا يَغْفِرُهُ إِلَّا آنْتَ، يَقُولُ ذَلِكَ وَاسَتَعْفَورُكَ لِلْكَ مَرَّاتٍ، فَمَنْ قَالَهَا فِي يَوْمِهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّارِ

8310 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا عَمُرُو بُنُ اللهِ بُنِ عَمْرُو بُنُ اللهِ بُنِ عَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُلَاثَةَ، آنَا النَّصُرُ بُنُ عَرَبِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عِيَادَةُ الْمَرِيضِ آوَّلَ يَوْمٍ سُنَّةٌ، فَمَا كَانَ بَعُدَ ذَلِكَ فَهُو تَطُوّعٌ

لَـمُ يَـرُو هَذَيُنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ النَّضُرِ بُنِ عَرَبِيٍّ النَّصُرِ بُنِ عَرَبِيٍّ اللَّهُ الْحُصَيْنِ الْالْمُصَيْنِ الْحُصَيْنِ الْمُحَمَيْنِ

8311 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا عَمْرُو

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ حضور ملے فیڈیڈ لم نے فرمایا جس نے لا الله الا انت الی آگ تخرہ تین دفعہ پڑھا' الله عزوجل اس پر جہنم کی آگ حرام کردےگا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئیل نے فرمایا: پہلے دن مریض کی عیادت سنت ہے اس کے بعد نفل ہے۔

یہ دونوں حدیثیں نضر بن عربی سے ابن علاقہ روایت کرتے ہیں۔ان دونوں کوروایت کرنے میں عمرو بن الحصین اکیلے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

8309- اسناده فيه: أ- موسلى بن زكريا: متروك . ب-عمرو بن الحصين العقيلى: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 122 .

8310- استاده والكلام في استاده كسابقه . تخريجه: الطبراني في الكبير مرفوعًا بنحوه والبزار . وانظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 299 .

. 8311 اسناده و الكلام في اسناده كسابقه . و انظر مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 283 . AlHidayah - الهدانة - AlHidayah

بِنُ الْحُصَيْنِ، نا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ بَابَاهُ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَائِضُ تَنْظُرُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَشْرٍ، فَإِنُ رَاتِ الْعَشُرَةَ فَهِى رَاتِ الطَّهُرَ فَهِى طَاهِرٌ، وَإِنْ جَاوَزَتِ الْعَشُرَةَ فَهِى مُسْتَحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى، فَإِنْ عَلَبَهَا اللهُ مُسْتَحَاضَةٌ وَاستَنْفَرتُ، وَتَوضَّاتُ لِكُلِّ صَلاةٍ، وَانَ بَاوَزَتِ الطَّهُ وَانُ جَاوَزَتِ الْعَشْرَةُ فَإِنْ الْمَعْنَ لَيُلَةً، فَإِنْ وَتَوضَّاتُ لِكُلِّ صَلاةٍ، فَإِنْ رَاتِ الطَّهُ وَ قَبْلَ ذَلِكَ فَهِى طَاهِرٌ، وَإِنْ جَاوَزَتِ لَا اللهُ مُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ رَاتِ الطَّهُ وَ قَبْلَ ذَلِكَ فَهِى طَاهِرٌ، وَإِنْ جَاوَزَتِ الْاَرْمُ بَعِينَ لَيُلَةً مَا بَيْنَهَا اللهُ مُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُوصَاتُ إِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُوصَاتُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ وَاللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ وَاللهُ وَلِلهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِلهُ وَاللهُ وَلِلهُ وَلِكُولُ مَلِي وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

كَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدَةَ بُنِ آبِي لُبَابَةَ إِلَّا ابْنُ عُكَاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ

28312 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا، نا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ فُضَيْلٍ الْجَزَرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِى دَاوُدَ، نا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِى صَالِحٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي هُرَيُرةَ سُهَيْلِ بُنِ آبِى صَالِحٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي هُرَيُرةَ سُهَيْلِ بُنِ آبِى صَالِحٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اغْرُوا تَعْنَدُمُوا، وَصُومُوا تَصِحُوا، وَسَافِرُوا تَعْنَدُوا

حضور طرفی آلیم نے فرمایا: حیض والی عورت دی دن تک انظار کرئے اگر اس کے بعد پاکی دیجھے تو وہ پاک ہے اگر اس دن سے زیادہ خون آئے تو وہ استحاضہ والی ہے وہ مسل کرے اور نماز پڑھے اگر خون غالب آگیا ہے تو وہ کپڑا باندھے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے اور نفاس والی چالیس دن تک انظار کرئے اگر اس سے پہلے پاکی دیکھے تو وہ پاک ہے اگر چالیس دن سے زیادہ ہوتو وہ استحاضہ ہے وہ عسل کرے اور نماز پڑھے اگر اس پرخون عالب آجائے تو وہ کپڑا رکھے اور ہر نماز کے لیے وضو عالب آجائے تو وہ کپڑا رکھے اور ہر نماز کے لیے وضو

بیر حدیث عبیدہ بن ابولبابہ سے ابن علاثہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عمرو بن حصین اسلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہوگا۔ صحت ہوگی سفر کرو گے فنی ہوگے۔

8312- است اده فيه: موسلى بن زكريا: متروك . وذكره الحافظ الهيثمى في المجمع جلد 3 صفحه 182 وقال: ورجاله ثقات . قلت: فيه موسلى بن زكريا شيخ الطبراني . حكى الحاكم عن الدارقطني أنه متروك . (الميزان جلد 4 مفحه 205) .

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ سُهَيْلٍ، بِهَذَا اللَّفُظِ، اللَّهُ ظِ، اللَّهُ ظِ، اللَّهُ ظِ، اللَّهُ ظَ

8313 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ، نا يُوسُفُ بُنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، نا يُوسُفُ بُنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، نا سَلُمُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ فِي قَرْنٍ، فَإِذَا سُلِبَ آحَدُهُمَا النَّعَهُ الْآخَوُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ إِلَّا سَلَمُ بُنُ بَسِيرِ ، تَفَرَّدَ بِهِ: السَّمْتِيُّ

2314 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا خَالِدُ بَنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، نا آبِى قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بُنَ عُ قُبَةً يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اللهِ عَلْبَابَةَ بُنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَالُتُ رَسُولَ اللهِ اَبِي لُبَابَةَ بُنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ لَهُ كُلَّ خَطِينَةٍ صَلَّى اللهُ لَهُ كُلَّ خَطِينَةٍ مُسْلِمٍ يُسَمِّمُ فَاهُ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ كُلَّ خَطِينَةٍ مَسْلِمِ يَسَمِّمُ فَاهُ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ كُلَّ خَطِينَةٍ اصَابَهَا بِلسَانِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَا يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ كُلَّ خَطِينَةٍ اللهُ لَهُ كُلَّ خَطِينَةٍ اللهَ لَهُ لَكُ لَلْ عَلَى اللهُ لَهُ كُلَّ خَطِينَةٍ اللهُ لَهُ لَكُ لَتُ عَلَى اللهُ لَهُ كُلَّ خَطِينَةٍ اللهُ لَهُ لَكُ لَكُ الْيَوْمَ، وَلَا يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ كُلُّ خَطِينَةٍ اللهُ لَهُ لَكُ لَا لَيُومَ، وَلَا يَعْسِلُ يَدَيْهِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ كُلُ كُولَا يَمُسَكُ اللهُ لَهُ لَكُ كَانَ كَيَوْمٍ وَلَدَتُهُ اللّهُ لَهُ اللهُ لَهُ كُلُ كَانَ كَيُومٍ وَلَدَتُهُ اللّهُ لُهُ اللّهُ لَهُ كُلَ كَانَ كَيْوْمٍ وَلَدَتُهُ اللّهُ لُهُ اللّهُ لَهُ كُلّا يَصْمَعُ اللّهُ لَهُ كُلُولُ الْمُعَلِمُ اللّهُ لَهُ كُلُولُ الْمُعَلِينَةُ اللّهُ لَلْ كَانَ كَيْوْمٍ وَلَدَتُهُ اللّهُ لُهُ لُكُولًا يَعْسَلُ عَلَى الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُعَلِمُ اللّهُ لَهُ لَا الْمُعْلَى الْمُ اللّهُ لَهُ الْمُعْلِلْ الْمُعْمِلُ اللّهُ لَا الْمُولِلْلُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُ الْعَلَى الْمُلْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُلْكُمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّ

كُمْ يَرُو هَذَا الْكَدِيثَ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ إِلَّا السَّمْتِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ، وَلَا يُرُوَى عَنْ اَبِى لُبَابَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

بی حدیث مہیل سے ان الفاظ کے ساتھ زہیر بن محدروایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور طبی آیا ہم نے فرمایا: حیاء وایمان دونوں ملے ہوئے ہیں کہ بین جب ایک لے لی جائے گی تو دوسری خود بخود چلی جائے گی۔

یہ حدیث عکرمہ سے سلمہ بن بشر روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں سمتی اکیلے ہیں۔

یہ حدیث موگی بن عقبہ سے سمتی روایت کرتے ہیں۔ ہیں۔ اس کو ان کے بیٹے اکیلے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابولبابہ سے اسی سند سے روایت ہے۔

8313- اسناده فيه: أ - موسى بن زكريا: متروك . ب- يوسف بن خالد السمتى: تركوه وكذبه ابن معين (التقريب) . وانظر مجمع الزوائد جلد أصفحه 95 .

8314- اسناده و الكلام في اسناده كسابقه . و انظر مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 229 . المدادة - AlHidayalt .

مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقُطَيْعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ الْمُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ الْقُطَيْعِیُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ الْبُرْسَانِیُّ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ، عَنْ عِمْرِ مَنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَعُولُوا الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، إلَّا الْبُرْسَانِيُّ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي عَبْلَةَ، وَلَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا ابْنُ عُلاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور طبق آئی کے خوان کا میں سورج کو گربن لگا، صحابہ کرام نے کہا: سورج کو جادو ہوا ہے مضور طبق آئی کہا نے بیآ بیت الساعة اللی آخرہ ''۔
آخرہ''۔

یہ حدیث ابن جرت کے برسانی روایت کرتے -

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ طرفی آئیلیم کو فرماتے ہوئے سنا: جب جو گھڑی بھی انسان اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے تو وہ وقت قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔

بی حدیث عمر بن عبدالعزیز سے ابراہیم بن ابوعبلہ روایت کرتے ہیں اور ابراہیم سے ابن علاقہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عمرو بن حصین

8315- اسناده فيه: موسلي ببن زكريا: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد 2صفحه 212 .

8316- اسناده فيه: أ-موسلي بن زكريا: متروك . ب-عمرو بن الحصين العقيلي: متروك . وانظر مجمع الزوائد

جلد10 صفحه83 .

المليح بيں۔

بُنُ الْحُصَيْنِ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُلاَقَةً، نا سَعُمُرُو بَنُ الْحُصَيْنِ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُلاَقَةً، نا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُن عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَا مُعَاذُ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ قَيْدَهُ الْقُرْآنُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ هَوَى نَفْسِهِ

بُنُ الْحُصَيْنِ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُلَاثَةَ، عَنُ الْحُصَيْنِ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُلَاثَةَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُلَاثَةَ، عَنُ اللَّهِ بَنِ عَالَكِ الْجَزَرِيّ، عَنُ سَعِيدِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَمَضَمَضَ اوِ اسْتَنْشَقُ، وَالْاَذُنَانِ مِنَ الرَّاسِ الرَّاسِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ إِلَّا ابْنُ عُلَاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ

بُنُ الْحُصَيْنِ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُلاثَةً، عَنُ الْحُصَيْنِ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُلاثَةً، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُلاثَةً، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُلاثَةً، عَنُ حَنْشٍ عَبْدِ الْدَحَكِمِ، عَنُ حَنْشٍ الْكِنَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِنَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِنَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا آيُّهَا النَّاسُ، ضَحُوا وَاحْتَسِبُوا بِدِمَائِهَا، فَإِنَّ قَالَ: يَا آيُّهَا النَّاسُ، ضَحُوا وَاحْتَسِبُوا بِدِمَائِهَا، فَإِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْمَ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي حِرْزِ اللهِ

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله عنه فرمایا: اے معاذ! مؤمن کو قرآن نے بہت زیادہ مقید کر دیا ہے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کرنے ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حضور ملے آئی اور ناک میں پانی ڈالو اور دونوں کان سر کا جز ہے (یہاں خلقت بیان ہوئی ہے سر کے مسے سے کانوں کا مسے نہیں ہوجاتا)۔

سے حدیث عبدالکریم سے ابن علانہ روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں عمرو بن حسین اکیلے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرمایا: اے لوگو! قربانی کرواس کے خون سے ثواب حاصل کرو کیونکہ قربانی کے جانور کا خون گرتا ہے تو اللہ عن وجل کی حفاظت میں چلاجا تا ہے۔

8317- اسناده والكلام في اسناده كسابقه . وانظر مجمع الزوائد جلد1صفحه 173 .

8319-اسناده فيه: أ- موسلي بن زكريا: متروك . ب- عمرو بن الحصين العقيلي: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد 4

صفحه20

جَلَّ وَعَزَّ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ آبِي غَنِيَّةَ إِلَّا ابْنُ عُلِيَّةً إِلَّا ابْنُ عُلِاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ

بن الْحُصَيْنِ، نا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُلاثَةَ، نا عُمُرُو بَنُ الْحُصَيْنِ، نا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُلاثَةَ، نا عُشَمَانُ بَنُ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ مَالِكِ بُنِ عَامِرِ اَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِ بَنِ عَامِرِ اَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِ بَنِ عَامِرِ اَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِ بَنِ عَامِرِ اَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِي قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا رَزِينٍ، إِنَّ الْمُسْلِمَ شَيَّعَهُ رَزِينٍ، إِنَّ الْمُسْلِمَ شَيَّعَهُ رَزِينٍ، إِنَّ الْمُسْلِمَ شَيَّعَهُ سَبِّمُ وَنَ اللهُمَّ، مَلْكُ أَيْصَلُونَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ: اللهُمَّ، كَمَا وَصَلَهُ فِيكَ فَصِلْهُ

لَمْ يَرُو مَنَا الْمَحِدِيثِ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ إِلَّا ابْنُ عُلَاثَةَ، تَفَرَّدَ إِلَّا ابْنُ عُلَاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بُنُ الْحُصِيْنِ

8321 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نَا عُبَيْدُ السِّهِ بُنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ، نَا بِشُرُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْلَّهِ بُنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ، نَا بِشُرُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْاَنْصَارِيُّ، عَنُ مَكْحُولٍ، عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ: اَنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ: اَنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ وَرَقَةً وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ارَادَ الْحَاجَةَ رَبَطَ فِي خَاتَمِهِ خِرْقَةً وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ارَادَ الْحَدِيثُ عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ لَا يُعرُونَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ

د يوروى مساد المحويت عن وايله بن الاسفع إلّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْجُبَيْرِيُّ 8322 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا عُهَرُ

سے حدیث ابن ابوغت سے ابن علاقہ روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں عمر و بن حصین اکیلے ہیں۔ حضرت لقیط بن عامر ابورزین العقیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی ایکٹی نے فرمایا: اے ابورزین! مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے تو ستر ہزا رفرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں: اے اللہ! اس کو ملا جس طرح اس نے صلہ رحی کی

سے حدیث عطاء الخراسانی سے ان کے بیٹے عثان روایت کرتے ہیں اورعثان سے ابن علا شدروایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں عمرو بن حصین اکیلے ہیں۔ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلق کیا ہے جب قضاء حاجت کرتے تو اپنی انگوشی کو کپڑے کے مکر سے باندھتے تھے۔

یہ حدیث واثلہ بن اسقع سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں الجیری اکیلے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں

8322- اسناده فيه: أ- موسلى بن زكريا: متروك . ب- عمر بن يحيلى الأيلى: يسرق الحديث . انظر لسان الميزان جلد 4 AlHidayah

بُنُ يَخْيَى الْأَبُلِّيُّ، نَا حَفُصُ بُنُ جُمَيْعٍ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، عَنُ اِبُرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، رَفَعَهُ قَالَ: اَتَدُرُونَ آيَّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ. قَالَ: اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الْمِنْحَةُ يَمْنَحُ اَحَدُكُمُ الدِّرْهَمَ، وَظَهْرَ الدَّابَةِ

لَا يَـرُوِى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكٍ إِلَّا حَفْصُ بُنُ جُمَيْع، تَفَرَّدَ بِهِ: عُمَرُ بُنُ يَحْيَى

بُنُ يَحْيَى الْابُلِّقُ، نا حَفُصُ بُنُ جُمَيْعٍ، عَنْ سِمَاكِ بَنُ يَحْيَى الْابُلِّقُ، نا حَفُصُ بُنُ جُمَيْعٍ، عَنْ سِمَاكِ بَنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتِ الْاَنْصَارُ: إِنَّ السَّغَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرُوةِ مِنْ اَمْرِ الْاَنْصَارُ: إِنَّ السَّغَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرُوةِ مِنْ اَمْرِ الْاَنْصَارُ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مَنْ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مَنْ اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكٍ، إِلَّا حَفُصُ بْنُ جُمَيْعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُمَرُ بْنِ يَحْيَى

8324 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيّا، نا عُمَرُ

که حضور طن آلیم نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: اللہ اوراس کا رسول طن آلیم نیادہ جانتے ہیں! آپ نے فرمایا: افضل صدقہ کی کو دودھ والا جانور دینا ہے اور کسی کو درہم عطا کرنا ہے اور سواری پر بھانا ہے۔

سے حفص بن جمیع روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں عمر بن کی اسلے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ انصار نے کہا: صفا و مروہ کے درمیان سعی جاہلیت کے کامول سے ہے اللہ عزوجل نے بیر آیت نازل فرمائی: "ان الصفا و الممروة اللی آخرہ"۔

بیرحدیث ساک سے حفص بن جمیع روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں عمر بن کیٹی اکیلے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

صفحه 338 والحديث أخرجه البزار جلد 1صفحه 449 كشف الأستار . والامام أحمد في مسنده جلد 1 صفحه 338 وقال الحافظ الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح . انظر مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 136 . قلت: اسناد الامام أحمد ضعيف فيه ابراهيم الهجرى: ضعيف .

8323- استاده فيه: محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي: صدوق سيئ الحفظ والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد11 صفحه 146 رقم الحديث: 11314 وانظر مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 245 .

8324- أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه 260 رقم الحديث: 996 والترمذى: الصلاة جلد 2صفحه 98 رقم الحديث: 295 . وقال: حسن صحيح . والنسائى: السهو جلد 3صفحه 53 (باب كيف السلام على البمين؟) . وابن ماجة: الاقامة جلد 1صفحه 296 رقم الحديث: 914 .

بُنُ يَخْيَى الْاُبُلِّقُ، نا حَفَّصُ بَنُ جُمَيْعٍ، عَنُ مُغِيرَةَ، عَنُ آبِى الضَّحَى، عَنُ مَسْرُوقٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَلِّهِ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

لَـمُ يَـرُوِ هَــذَا الْحَدِيثَ عَنُ مُغِيرَةَ إِلَّا حَفُصٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُمَرُ بُنُ يَحْيَى

مُحَمَّدُ بُنُ زَكْرِبَّا، نا مُوسَى بُنُ زَكْرِبَّا، نا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَبَّرِ نا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَبَّرِ نا الله حَبَّر نا دَاوُدُ بُنُ الْمُحَبَّرِ نا الله حَبَّر بَنُ قَحْدَم، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ اَبِيهِ الله حَبَّر بُنُ قَحْدَم، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: لَتُهُ مُلَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: لَتُهُ مُلَانًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: لَتُهُ مُلَانًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: وَطُلُمًا الله مَهُ السَمِي، يَمُلَاهَا قِسَطًا وَطُلُمًا وَطُلُمًا عَمَا مُلِئَتُ جَوْرًا وَظُلُمًا

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنَ قُرَّةَ عَنْ اللهِ لِلهِ اللهِ الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنَ قُرَّةَ عَنْ اللهِ اللهُ حَبَّرُ بُنُ قَحُذَمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: دَاوُدُ بُنُ اللهُ حَبَّرِ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ اَبِي هَارُونَ الْعَبُدِيِّ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

8326 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا زَيْدُ

کہ حضور ملتی آلیم نماز میں دائیں بائیں جانب سلام پھیرتے تھے تو آپ کے چہرہ مبارک کی سفیدی دکھائی دیتی تھی آپ السلام علیم ورحمة الله السلام علیم ورحمة الله السلام علیم ورحمة الله پراھتے۔

یہ حدیث مغیرہ سے حفص روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں عمر بن کیجیٰ اکیلے ہی ں۔

حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی آئی آئی نے فرمایا: زمین ظلم اور شخق سے بھری ہوگی تو اللہ عن بھری ہوگی تو اللہ عزوجل ایک آ دمی کو بھیج گا' اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا' وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور زیادتی سے بھری تھی۔

یہ حدیث معاویہ بن قرہ اپنے والد سے اور معاویہ سے بحر بن قحذم روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں داؤ دبن الحجر اکیلے ہیں۔ اس حدیث کو معمر روایت کرتے ہیں ابو ہارون العبدی سے وہ معاویہ بن قرہ سے وہ ابوسعید سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

8325-اسناده فيه: أ- موسلى بن زكريا: متروك . ب- داؤد بن المحبر: متروك . ج- المحبر بن قحدم: متروك والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 19صفحه 327 . وانظر مجمع الزوائد جلد 7صفحه 317 .

8326- أحرجه الترمذى: صفة القيامة جلد 4 صفحه 654 رقم الحديث: 2490 . وقال: غريب . وابن ماجة: الأدب 8326 - أحرجه الترمذى: 1224 رقم الحديث: 3716 بنحوه . وفي الزوائد: مدار الحديث على زيد العمى وهو

301

بُنُ اَخْزَمَ الطَّائِتُ، نا يَعُمَرُ بُنُ بِشُوٍ، ثَنَا ابْنُ الْبُنُ الْبُنُ بِشُوٍ، ثَنَا ابْنُ الْنُمُبَارَكِ، عَنُ وَيُدٍ التَّغُلِبِيّ، عَنُ زَيْدٍ التَّغُلِبِيّ، عَنُ زَيْدٍ التَّغُلِبِيّ، عَنُ زَيْدٍ الْتَعْلِبِيّ، عَنُ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ الْعَمِيّ، عَنُ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَايَتُ رُكْبَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدًا قَطُّ، وَمَا صَافَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدًا قَطُّ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِى يَنْزِعُهَا حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِى يَنْزِعُهَا

لَمْ يَرُو هَ ذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا زَيْدٌ الْعَمِّى، وَلَا عَنْ زَيْدٍ إِلَّا عِمْرَانُ بُنُ زَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ الْمُبَارَكِ

8327 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرُزُوقٍ، نا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ الْحَطَّابِ، ثَنَا عَلِي بُنُ مُرُزُوقٍ، نا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ الْحَطَّابِ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ غُرَابٍ، عَنُ هِ شَامٍ بُنِ حَسَّانٍ، عَنِ ابُنِ عِلِي بُنُ خُذَيْفَةَ، عَنُ آبِيهِ، اَنَّ سِيرِينَ، عَنْ آبِيهِ، اَنَّ سِيرِينَ، عَنْ آبِيهِ، اَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ تَشَبَّه بِقَوْمٍ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ تَشَبَّه بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُمُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانِ اللَّ عَلِيُّ بُنُ غُرَابٍ، وَلَا عَنْ عَلِيِّ اللَّا عَبُدُ الْعَزِيزِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ مَرْزُوقِ

8328 - حَــ لَّنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيًّا، ثَنَا عَبْدُ

میں نے حضور طنی آئی آئی کے گھٹے مبارک مجلس میں بھی آگے نہیں دیکھے آپ سے کوئی مصافحہ کرتا تو آپ اس سے ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے یہاں تک کہ وہ خود ہی چھوڑ دیتا تھا۔

بیر حدیث معاویہ سے زید العمی روایت کرتے ہیں اور زید سے عمران بن زید روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابن مبارک اکیلے ہیں۔

حضرت ابوعبیدہ بن حذیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی ایک فی میا : جو کسی کی مشابہت کواختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہے۔

بیصدیث ہشام بن حسان سے علی بن غراب اور علی سے عبدالعزیز روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں محد بن مرزوق اکیلے ہیں۔

حضرت عبدالله بن بريده رضى الله عنه اپنے والد

8327- اسناده فيه: شيخ الطبراني موسى بن زكريا: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد10صفحه 274 .

8328- اسناده فيه: أ- موسى بن زكريا التسترى: متروك . ب- حيان بن عبيد الله أبو زهير وال أبو حاتم واسحاق بن راهويه: صدوق . وقال ابن عدى: عامة أحاديثه أفراد انفرد بها . وذكره ابن حبان في الثقات . وانظر لسان الميزان جلد 2صفحه 3701 الجرح والتعديل جلد 3صفحه 246 . والحديث أحرجه البزار جلد 1 صفحه 3344 كشف الأستار . وانظر مجمع الزوائد جلد 2صفحه 2344 .

الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاتٍ، ثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ آبُو زُهَيْد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ إَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلاةٌ لِمَنْ مغرب کے۔ شَاءَ إِلَّا الْمَغْرِبَ

لَمْ يَرُوِ هَـٰذَا الْحَـٰدِيتُ عَنْ حَيَّانَ إِلَّا عَبُدُ

8329 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيّا، ثَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، نا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ، نا حُمَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: لَـمَّا حَضَرَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَفَا قُ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنَا . قَالَ: أُوصِيكُمْ بِالسَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَٱبْنَانِهِمْ مِنُ بَعْدِهِمْ إِلَّا تَفْعَلُوا لَا يُقْبَلُ مِنْكُمْ صَرُفٌ ۖ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا جَعْفَرٌ 8330 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكُريَّا، نا عَبْدُ الْأَعُلَى بُنُ زَيْدٍ الْعَطَّارُ، ثَنَا اَبُو بَحْرٌ الْبَكُرَاوِيُّ، نا ٱشْعَتْ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ إِبْنُ عُمَرَ: كُنَّا لَا نَـرَى بِكِرَى الْإَرْضِ بَأْسًا، وَإِنَّ رَافِعًا ذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنْ اَشْعَتَ، عَنِ ابْنِ

سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طاق کیلم نے فرمایا: ہراذان اورا قامت کے درمیان نماز ہے جو چاہے پڑھے سوائے

یہ حدیث حیان سے عبدالواحد روایت کرتے

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ جب حضور ملٹ کا پہلے کے وصال کا وقت قریب آیا تو صحابه كرام نے عرض كى: يارسول الله! بهم كو وصيت كريں! آپ نے فرمایا: میں تم کو اوّلین مہاجرین کے متعلق وصیت کرتا ہوں اور ان کے بیٹوں کے متعلق ان کے بعد ' ا گرتم نے ایسے نہ کیا تو تم سے فرض اور نفل قبول نہیں ہوں

یه حدیث حمید سے جعفرروایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات ميں كه خشك زمین کرایہ پر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس حوالہ سے مرفوعاً حضور التي يتم كاله سے بيان كرتے ہيں كه آپ نے اس سے منع کیا۔

به حدیث اشعث ابن سیرین سے وہ ابن عمرو اور

8329- استناده فيه: شيخ الطبراني: متروك . والحديث أخرجه البزار جلد 3صفحه392 كشف الأستار . والمصنف في الأوسط هنا (4074). وانظر مجمع الزوائد.

8330- أخرجه المبخارى: الحرث جلد 5صفحه 28 رقم الحديث: 2344 ومسلم: البيوع جلد 3صفحه 1180 .

سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا ٱبُو بَحْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الْآعُلَى بْنُ زَيْدٍ

8331 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَكَرِيَّا، نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ زِيَادٍ اَبُو اللَّهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ زِيَادٍ اَبُو اللَّهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ: لا عُهُدَةَ بَعُدَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا عُهُدَةَ بَعُدَ ارْبَعَةِ النَّامِ، وَالْبَيْعَان بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا هِشَامُ بُنُ زِيَادٍ

2832 - حَدَّشَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا عُمُرُو بُنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَمْرُو بُنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ مَلَى بُنِ عُلَاثَةَ، ثَنَا سُويُدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكُحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ وَاثِلَة بُنِ الْاَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنُ آهُلِ بَيْتٍ لَا يَعْزُو مِنْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنُ آهُلِ بَيْتٍ لَا يَعْزُو مِنْهُمُ عَازٍ، او يُجَهِّزُ غَازِيًا بِسِلْكٍ، او بابرَةٍ، اوْ مَا يَعْدِلُهَا مِنَ الْوَرِقِ، اوْ يَخُلُفُهُ فِي آهُلِهِ بِخَيْرٍ، إلَّا اَصَابَهُمُ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُوَيْدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ إِلَّا ابْنُ عُلاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمُرُو بُنُ الْحُصَيْنِ

اشعث سے ابو بح روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبدالاعلیٰ بن زیدا کیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے دو ملتی ہیں ہے دو رہے کہ دونوں جدا نہ مول۔

یہ حدیث حسن ابوہررہ سے اور حسن سے ہشام بن زیادروایت کرتے ہیں۔

حضرت واثله بن اسقع رضی الله عنه فرمات بی که حضور طبق آلیم نے فرمایا: جس گھر والوں میں سے کوئی جہاد میں نہ جائے یا غازی کے لیے ڈوری یا سوئی کے ساتھ سامان تیار نہ کرئے یا جو چاندی اس کے برابر ہے چاندی شار کرے یا اس کے گھر میں نہ رہ تو اللہ عز وجل کی طرف سے قیامت سے پہلے اس پرکڑک پہنچ گی۔

بیحدیث سوید بن عبدالعزیز سے ابن علا شروایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں آثمرو بن حصین اکیلے ہیں۔

<sup>8331-</sup> اسناده فيه: أ- موسلى بن زكريا: متروك . ب- هشام بن زياد أبو المقدام: متروك . وانظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 110 .

<sup>8332-</sup> اسناده فيه: أ - موسلى بن زكريا: متروك . ب- عـ مرو بن الحصين العقيلي: متروك . ج- سويله بن عبد العزيز: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد5صفحه 287 .

2333 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيًّا، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ زَكَرِيًّا، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ وَكَرِيًّا، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ عَمْرُو بَنُ النَّحْصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّصْرِ بَنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَقَقَهُ وَسَلَّمَا وَقَقَهُ اللهُ لِارْشَدِ أُمُودٍ و

لَهُمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّضُرِ بُنِ عَرَبِيِّ اللَّا الْحُصَيْنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُحَصَيْنِ اللَّهُ عَلَاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بُنُ الْمُحَصَيْنِ

8334 - حَدَّبَنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيّا، نَا عَمْرُو بُنُ الْحُصَيْنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُلاَثَةً، عَنُ بُرُ دِ، عَنُ مَكُحُولٍ، عَنُ آبِى أُمَامَةً، أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ بِهِ الْهَمَّ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ وَالْغَمَّ

لَـمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَن بُرُدٍ إِلَّا ابْنُ عُلاَلَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ

مُرُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا، نا عَمْرُو بُنُ الْحُصَيْنِ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُلاَلَةً، عَنُ وَاصِلٍ مَوْلَى آبِى عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ،

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئی نے فرمایا: جوآ دمی کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان آ دمی سے مشورہ کرے تو اللہ عز وجل اس کو بھلائی کی توفیق دے گا۔

یہ حدیث نظر بن عربی سے ابن علاقہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عمرو بن حصین اسلے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کی گئی کی کہ خواد کے فرمایا: تم پر لازم ہے اللہ کی راہ میں جہاد کی کرنے والا جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے سے گزرے تو جہاد کے ذریعے اللہ عزوجل غم اور پریشانی دور کرتا ہے۔

یہ حدیث برد سے ابن علانہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عمر و بن حصین اکیلے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹ ایکٹیلم جمعرات کوسفر کرنا پند کرتے تھے۔

8333- اسناده فيه: أ- شيخ الطبراني: متروك . ب - عمرو بن الحصين العقيلي: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد 8

8334- اسناده كالسابق . وانظر مجمع الزوائد جلد 5صفحه 275 .

8335- ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد3صفحه 214 . وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك . عَنْ آبِيهِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا سَافَرَ سَفَرًا آنْ يَخُرُجَ يَوْمَ الْخَمِيس

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ وَاصِلِ إِلَّا ابْنُ عُلاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بُنُ الْحُصَيْنِ

8336 - حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا، نا شَيْبَانُ بَنُ فَرُّوخَ، ثَنَا سُويُدٌ آبُو حَاتِمٍ، نا حَجَّاجُ بُنُ اَرْطَاةً، وَايُّوبُ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، انَّهُ كَانَ إِذَا وُضِعَ النَّهِ بَعْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، انَّهُ كَانَ إِذَا وُضِعَ النَّهِ بَعْنَ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، انَّهُ كَانَ إِذَا وُضِعَ النَّهِ بَعْنَ الْمَيِّتِ فِي الْمَقْبُرِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ،

لَـمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ سُوَيْدٍ آبِي حَاتِمٍ إلَّا نَيْبَانُ

8337 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا اَزْهَرُ بُنُ مَرُوانَ الرَّقَاشِيُّ، نا الْحَارِثُ بُنُ نَبُهَانَ، عَنُ مَعْمَرِ بُنِ رَاشِدٍ، عَنُ عَمَّارِ بُنِ اَبِي عَمَّارٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ وَهُوَ صَائِمٌ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ عَمَّادٍ إِلَّا مَعُمَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَارِثُ

8338 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا سُهَيُلُ

یہ حدیث واصل سے بن علاقہ روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں عمرو بن حصین اکیلے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنها فرماتے ہیں کہ جب میت کوقبر میں رکھا جائے تو پڑھو''بسم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ آخرہ''۔

یہ حدیث سوید ابوحاتم سے شیبانی روایت کرتے ۔

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کی خصور ملتی کی البت مالت روزہ میں بوسہ لینے سے منع کرتے متھے۔

بی حدیث عمار ہے معمر روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں حارث اکیلے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بي

8336- أخرجه أبو داؤد: الجنائز جلد 3 صلح 211 رقم الحديث: 3213 والترمذي: الجنائز جلد 3 صفحه 355 رقم

الحديث: 1046 . وقال: حسن غريب . وابن ماجة: الجنائز جلد 1صفحه 495 رقم الحديث: 1550 .

8337- اسناده فيه: أ-شيخ الطبراني: متروك . ب- الحارث بن نبهان الجومي أبو محمد البصرى: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد3صفحه 168 .

8338- اسناده فيه: أ- شيخ الطبراني: متروك . ب- سهيل بن ابراهيم الجارودي: يخطئ ويخالف . انظر لسان الميزان

بُنُ اِبُرَاهِ مَ الْحَارُودِيُّ، ثَنَا اَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ، نا مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِيُّ، عَنْ اَبِى قَيْسٍ، عَنْ هُدَيْلِ بُنِ مَسْعُودٍ، اَنَّ هُدَيْلِ بُنِ مَسْعُودٍ، اَنَّ وَجُلَا جَعَلَ لِرَجُلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمًا مِنْ مَالِهِ، فَمَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدُرِ مَا هُوَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا هُو، فَرُفِعَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ مَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ لَهُ السُّدُسَ مِنْ مَالِهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيتَ عَنُ آبِى قَيْسٍ إلَّا الْعَرُزَمِيُّ، وَلَا يُرُوَى الْعَرُزَمِيُّ، وَلَا يُرُوَى مُتَّصِلًا، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

8339 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيّا، ثَنَا الصَّلُتُ بُنُ مَسْعُودٍ الْجَحُدَرِيُّ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ الصَّلْتُ بُنُ مَسْعُودٍ الْجَحُدَرِيُّ، ثَنَا اللهِ الْعَلاءِ بُنُ حَمْزَ-ةَ، ثَنَا الْمُنْذِرُ بُنُ ثَعْلَبَةَ، ثَنَا ابُو الْعَلاءِ بُنُ الشِّخِيرِ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ: لَقِينِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ بِيدِى، فَصَافَحَنِى، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ بِيدِى، فَصَافَحَنِى، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ كُنْتُ آحُسَبُ الْمُصَافَحَة مِنْهُمُ، إِلَّا فِي الْعَجَمِ . قَالَ: نَحُنُ آحَقُ بِالْمُصَافَحَة مِنْهُمُ،

سی حدیث الوقیس سے عرزی روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں الو برانحفی اسلے ہیں اور رسول کریم اللہ اسلامی سند سے روایت سے۔

جلد 3 صفحه 124 . ج- محمد بن عبيد الله العرزمي: متروك . والحديث أخرجه البزار جلد 2 صفحه 139 كشف الأستار . وانظر مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 216 .

74- أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4صفحه 355 رقم الحديث: 5212 والترمذى: الاستئذان جلد 5صفحه 74 و 8339 رقم الحديث: 7202 و قال: حسن غسريب وابن ماجة: الأدب جلد 2صفحه 1220 رقم الحديث: 3703 و لفظهم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل أن يتفرقا و ذكره الحافظ الحديث: 3703 و لفظهم: أخرجه أبو بكر الروياني في مسنده انظر فتح البارى جلد 11 صفحه 57 (باب المصافحة) .

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانَ فَيَأْخُذُ آحَدُهُمَا بَيَدِ صَاحِبِهِ بِمَوَدَّةٍ وَنَصِيحَةٍ إِلَّا الْقَى اللَّهُ ذُنُوبَهُمَا بَيْنَهُمَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ إِلَّا الْمُنْذِرُ بُنُ ثَعْلَبَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بُنُ

8340 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا النَّضُرُ بُنُ طَبِاهِ رِ، نِسَا سُوَيُدٌ أَبُو حَسَاتِم، عَنُ لَيُثٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْتَدِمُوا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، يَعْنِي: الزَّيْتَ، وَاكْتَحِلُوا بِهَذَا الْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ مَجُلَاةٌ لِلْبَصَرِ، وَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَيْصِبُ مِنْهُ

لَمْ يَرُو هَــذَا الْحَدِيثَ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهدٍ إلَّا سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمِ

8341 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا بشُرُ بُنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِئُ، نا السَّكَنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنُ هِشَامِ اللَّاستُ وَائِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَيِّصَةَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ: سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسُبِ الْحَجَّامِ آكُلُهُ؟ قَالَ: لا. قُلْتُ: فَأُطْعِمُهُ آيَتَامًا عِنْدِي؟ قَالَ: لا ، فَرَجْصَ لَهُ أَنْ يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ

به حدیث ابوالعلاء بزید بن عبدالله سے منذر بن تغلبہ روایت کرنے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں عمرو بن حمزه الحليے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور التَّوْلِيَّةُ مِنْ فِي مايا: زيتون كے درخت كا تيل لگا وُ اور اثد سرمہ لگاؤ کیونکہ اس کے ذریعہ بینائی میں اضافہ ہوتا ہے جس کوخوشبودی جائے وہ اس سے لے۔

به حدیث لیث عجام سے اور لیث سے سویدا بوحاتم روایت کرتے ہیں۔

حضرت محیصه انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں که متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: کمائی جائز نہیں ہے میں نے عرض کی: میرے پاس بیٹیم ہیں ان کو کھلا دوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں! آپ نے اس کو بہانے کی رخصت دی\_

8340- استاده فيه: أ- شيخ الطبراني: متروك . ب- النيضر بن طاهر: متهم بالكذب وسرقة الحديث . ج- سويد أبو حاتم: صدوق سيئ الحفظ . د - ليث هو ابن أبي سليم: صدوق اختلط بآخره . واكتفى الحافظ الهيثمي بتضعيفه بالنضر فقط انظر مجمع الزوائد جلد 5صفحه 46 .

8341- استاده فيه: شيخ الطبراني: متروك . والحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 5 صفحه 436 . وقال الحافظ الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح . انظر مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 96 .

بُنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، نا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا، نا بِشُرُ بَنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، نا يَحْيَى بُنُ اَبِي عَطَاءٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ بُنِ عَصَّارٍ، عَنْ سَالِمٌ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ تَبَسُّمَكَ فِي وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ تَبَسُّمَكَ فِي وَجُهِ اَخِيكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتَكَ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيقِ يُكْتَبُ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ إِفْرَاغَكَ فِي دَلُو اَخِيكَ صَدَقَةٌ، وَإنَّ إِفْرَاغَكَ فِي دَلُو اَخِيكَ صَدَقَةٌ، وَإنَّ إِفْرَاغَكَ فِي دَلُو اَخِيكَ صَدَقَةٌ، وَارْشَادَكَ الضَّالَةَ صَدَقَةٌ

لَمْ يَرُو هَ ذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّادٍ، عَنْ سَالِمٍ إِلَّا ابْنُ اَبِى عَطَاءٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: بِشُرُ بُنُ مُعَاذٍ وَرَوَاهُ النَّاسُ: عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّادٍ، عَنْ مَالِكِ بُنِ وَرَوَاهُ النَّاسُ: عَنْ عَكْرِمَةَ بُنِ عَمَّادٍ، عَنْ مَالِكِ بُنِ وَرَوَاهُ النَّاسُ: عَنْ اَبِى ذَرِّ

8343 - حَدَّنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا، نا مُحَدَّمَ دُبُنُ خُلَيْدٍ الْحَنَفِيُّ، نا آيُّوبُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنُ جَعْفَ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَدَّثَهُ اَخُوهُ بِحَدِيثٍ فَهُوَ عِنْدَهُ اَمَانَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكُتِمُهُ بِحَدِيثٍ فَهُوَ عِنْدَهُ اَمَانَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكُتِمُهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا آيُّوبُ بْنُ وَاقِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ خُلَيْدٍ

یہ حدیث عکرمہ بن عمار ٔ سالم سے اور عکرمہ سے ابن ابوالعطاء روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں بشر بن معاذ الکیلے ہیں۔

حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی اللہ عند فرمایا: جو اپنے بھائی کو بات بتائے تو وہ امانت ہے ' اگرچہ اس کو چھیانے کی تلقین نہ کرے۔

یہ حدیث جعفر سے ایوب بن واقد روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں محمد بن خلید اکیلے ہیں۔

8342- استاده فيه: موسلى بن زكريا وهو متروك و ذكره الحافظ الهيثمى في المجمع جلد 3 صفحه 137-138 . وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه يحيل بن أبي عطاء وهو مجهول وانظر الترغيب للمنذري جلد 3 صفحه 422 رقم الحديث: 5 .

8343- اخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4 صفحه 269 رقم الحديث: 4868 والترمذى: البر والصلة جلد 400 وقم الحديث: 1959 وقال: حسن . بلفظ: اذا جدث الرجل الحديث ثم التفت فهى أمانة . وأحمد: المسند جلد 3 صفحه 431 وقم الحديث: 14804 بنحو لفظ الترمذى .

8344 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا عَمْرُو بُنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عِيسَاضٍ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُسُنُ الْخُلُقِ خُلُقُ اللَّهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ إِلَّا يَزِيدُ بُنُ عِيَاضٍ، وَلَا عَنْ يَنِيدَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بُنَّ عَطَاءٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بُنُ الْحُصَيْنِ

8345 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا عَمْرُو بُنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، نا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم الْقَسْمَلِتُ، عَنِ الْآعُمَسِ، عَنْ اَبِي وَائِلٍ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَجَفَ قَلُبُ ٱلْمُؤْمِنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَحَاتَتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ عَذُقُ النَّخُلَةِ

لَمْ يَرُو هَـٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ إِلَّا عَبُدُ الْعَزِيزِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ

8346 - حَــدُّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيّا، نا هِلالُ

حضرت عمار بن ماسر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التي يَيْمَ نِ فرمايا: البجھے اخلاق الله كى عظيم رحمت

بیر حدیث زہری سے بزید بن عیاض اور بزید سے ابراہیم بن عطاء روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عمرو بن حصین اکیلے ہیں۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرمات بین که حضور طَنَّ اللَّهُ عَن فرمایا: جب مؤمن کے دل میں الله کی راه میں خوف آتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح ختم ہوے ہیں جس طرح تھجوریں کی ہوئی گرتی ہیں۔

یہ حدیث اعمش سے عبدالعزیز روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں عمرو بن حصین الکیلے ہیں۔ حضرت عامر بن واثله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

8344- اسناده فيه: أ- شيخ الطبراني: متروك ـ ب - عـ مرو بن الحصين العقيلي: متروك ـ ج - يزيد بن عياض: متروك ـ وعزاه الحافظ الهيثمي للكبير واكتفى بتضعيفه بعمرو بن الحصين . انظر مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 23 .

8345- اسناده فيه: أ- شيخ الطبراني: متروك . ب-عمرو بن الحصين: متروك . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (6086) وأبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحه 367 . وانظر مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 279 .

8346- اسناده فيه: أ-شيخ الطبراني: متروك . ب-عمير بن عمران العلاف الحنفي: ضعيف . انظر لسان الميزان جلد 4 صفحه 380 . ج- الحارث بن عتبة المحمصي: مجهول . انظر الجرح والتعديل جلد 3صفحه85، مجمع الزوائد جلد 4صفحه 164

حضور ملی آیکی آن خورت کیم بن حزام کو ایک دینار دیا اور حکم دیا که اس کے ذریعے قربانی کا جانور خریدو۔ حضرت کیم من خوریدا ان کو نقع ملا اس کوفر وخت کیا کیم اور خریدا کی بارگاہ میں آئے ایک دینار اور خریدا کی جرحضور ملی آئے ایک دینار اور خریدا کی کرر آپ نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ عرض کی: یارسول اللہ! میں نے جانور خریدا اور فروخت کیا تو مجھے نقع ہوا۔ حضور ملی آئی آئی نے فرمایا: اللہ تمہاری تجارت میں برکت دے! آپ نے دینارلیا اور صدقہ کر دیا اور بری کی قربانی کردی۔

یہ حدیث حارث بن عتبہ سے عمیر بن عمران روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضورطتی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضورطتی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضورطتی الله کے نایا لیکن میرا دوست الله ہے۔

یہ حدیث کثیر بن یوسف بن خالد روایت کرتے بیں۔اس کو روایت کرنے میں محمد بن عقبہ اکیلے ہیں اور عدی بن ثابت سے کثیر بن قاروندا روایت کرتے ہیں۔ بُنُ بِشُو الْمَازِنِيُّ، نَا عُمَيْرُ بُنُ عِمْرَانَ الْعَلَافُ، نَا الْمَحَارِثُ بُنُ عُنُهَ مَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ وَاثِلَةَ اَوْ عَامِرِ بُنِ وَاثِلَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بُنِ وَاثِلَةَ اَوْ عَامِرِ بُنِ وَاثِلَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَى حَكِيمَ بُنَ حِزَامٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَى حَكِيمَ بُنَ حِزَامٍ فَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَى حَكِيمَ بُنَ حِزَامٍ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُترَى، ثُمَّ جَاءَ اللّى فَخَاءَ اللّيقِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ وَشَاقٍ، فَقَالَ: مَا النّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ وَشَاقٍ، فَقَالَ: مَا النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ وَشَاقٍ، فَقَالَ: مَا وَرَبِحُتُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَرَبِحُتُ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَرَبِحُتُ، وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَارَكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَارَكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَارَكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله وَسَلَمَ الله وَالله وَسَلَمَ وَالله وَلَا الله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عُتُبَةَ إِلَّا عُمَيْرُ بُنُ عِمْرَانَ عُمَيْرُ بُنُ عِمْرَانَ

8347 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا مُصَدَّمَدُ بُنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ، نا يُوسُفُ بُنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، نا كَثِيرُ بُنُ قَارَوَنُدَا، عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ، السَّمْتِيُّ، نا كَثِيرُ بُنُ قَارَوَنُدَا، عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ اَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِدًا خَلِيلًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِدًا خَلِيلًا لَا تَحْدُدُتُ ابَا بَكُرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا الله

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَثِيرٍ إِلَّا يُوسُفُ بُنُ خَالِيدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ عُقْبَةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنُ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ إِلَّا كَثِيرُ بُنُ قَارَوَنُدَا

8347- أخرجه مسلم: فضائل الصحابة جلد 4صفحه 1855 والترمذي: المناقب جلد 5صفحه 606 رقم الحديث:

3655 وابن ماجة: المقدمة جلد1صفحه 36 وقيم اللحبيل 138 .

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ سَعُدِ إِلَّهُ مُحَمَّدُ بُنُ حُمُرَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الشَّاذَكُونِيُّ

8349 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا عَمُرُو بُنُ الْمُطِكِ بُنُ عَبُدِ عَمُرُو بُنُ الْمُحَيِّنِ الْعُقَيْلِيُّ، نا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، وَعَبُدُ الْمَلِكِ الْفُرَشِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، وَعَبُدُ الْمَلِكِ الْفُرَشِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، وَعَبُدُ اللَّهُ حَمَنِ بَنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَإِثِلَةَ الرَّحْمَنِ بَنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَإِثِلَةَ الرَّحْمَنِ بَنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَإِثِلَةَ بُنِ الْآسُقَعِ، انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولِ إِلَّا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَرُوانَ، وَابْنُ جَابِرٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ مَا إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، تَفَرَّدَ بِهِ:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں که حضور ملی آیکی نے فر مایا: جب جانور ذبح کرو تو تکبیر رپر هو۔

یہ حدیث عثمان بن سعد سے محمد بن حمران روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں شاذ کونی اکیلے ہیں۔

حضرت واثله بن اسقع رضی اللّه عنه فرماتے ہیں که حضور اللّٰهِ آلِمُ اللّٰهِ عنه اللّٰهِ مَارُ شروع کرتے تو سجانک اللّٰهِم پڑھتے تھے۔

یہ حدیث کمول سے سعید بن عبدالملک بن مروان اور ابن جابر روایت کرتے ہیں اور دونوں سے عبدالملک بن مروان روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں

8348- اسناده فيه: أ- شيخ الطبراني: متروك . ب - سليمان بن داؤد الشاذكوني: متروك . ج- عشمان بن سعد الكاتب البصرى: ضعيف . واكتفى الحافظ الهيثمي بتضعيفه بعثمان . انظر مجمع الزوائد جلد 4صفحه 33 .

8349- اسناده فيه: أ- شيخ الطبراني: متروك . ب- عمرو بن الحصين العقيلي: متروك . ج- عبد الملك بن عبد الملك: منكر الحديث أخرجه الطبراني في الكبير منكر الحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 22مفحه 47 . والتحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد22مفحه 64 . واكتفى الحافظ الهيشمي بتضعيفه بعمرو . انظر مجمع الزوائد جلد2مفحه 400 .

عَــمُرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، وَلَا يُرُوَى عَنْ وَاثِلَةَ اِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

بُنُ الْحُصَيْنِ، نا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَرِيَّا، نا عَمْرُو بَنُ الْحُصَيْنِ، نا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلاثَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْ لِللهِ عَنْدَ هُمْ مَا كُمْ يَمَلُّوهُمْ فَإِذَا مَلَّوهُمْ كَانُوا فِي حَوَائِحِ النَّاسِ، مَا لَمْ يَمَلُّوهُمْ فَإِذَا مَلَّوهُمْ نَقِلَهَا مِنْ عِنْدَهِمْ إِلَى غَيْرِهِمْ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبُدَةَ بُنِ آبِي لُبَابَةَ إِلَّا ابْنُ عُلَاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ

8351 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا مُحَمَّدُ بُنُ زَكْرِيَّا، نا مُحَمَّدُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ اللهُ اللهُ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَرَجَ ثَلاثَةٌ مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَذَكَرَ حَدِيتَ الْغَارِ بِطُولِهِ.

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اَيُّوبَ السَّحْتِيَانِيِّ الْاَحْدِيثَ عَنُ اَيُّوبَ السَّحْتِيَانِيِّ اللَّ خَالِدُ بَنُ اللَّاحَةُ وَلَا عَنْ حَسَّادٍ الَّا خَالِدُ بَنُ حِدَاشٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ

8352 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا عَمْرُو

عمرو بن حصین روایت کرتے ہیں۔حضرت واثلہ سے بیہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طبخ آلی ہے ہوتے مضور طبخ آلی ہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاں پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کی ضرور تیں پوری کرتے ہیں جب تک وہ تھکیں نہ جب وہ تھک جائیں تو ان سے لے کر دوسروں کو دی جائیں گی۔

یہ حدیث عبدہ بن ابولبابہ سے ابن علاقہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عمرو بن حصین اسلیے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی ہو ہیں اللہ عنهما سے کہ حضور ملتی ہو ہیں ہے کہ حضور ملتی ہو ہاں کے بعد غار والی لمبی حدیث ذکر کی۔

یہ حدیث ایوب السختیانی سے حماد بن زیاد اور حماد سے خالد بن خداش روایت کرتے ہیں۔اس کوان کے بیٹے روایت کرنے میں اسکیے ہیں۔

. حضرت واثله بن اسقع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

8350- اسناده فيه: أ- شيخ الطبراني: متروك . ب-عمرو بن الحصين: متروك . واكتفى الحافظ الهيثمي بتضعيفه

بعمرو . انظر مجمع الزوائد جلد8صفحه 195 .

8351- تقدم تخريجه .

8352- اسناده فيه: أ- شيخ الطبراني: متروك . ب- ع مرو بن الحصين العقيلي: متروك . واكتفى الحافظ الهيثمى AlHidayah

حضور ملی آیا ہے فرمایا: جومیرے ساتھ جہاد نہ کر سکا وہ سمندر میں جہاد کر سکا وہ سمندر میں جہاد کر سکا وہ

بُنُ الْـحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُلاثَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ شِهَابٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يُدُدِكِ الْعَزُو مَعِى فَلْيَغُزُ فِي الْبَحْدِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ إِلَّا ابْنُ عُلَاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ

8353 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا عَمْرُو بُنُ الْـحُـصَيْنِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلاثَةَ، نا عُشْمَانُ بْنُ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، عَنُ آبِى الدَّرُدَاءِ،: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالسَّرِارِى، فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكاتُ الْاَرْحَام

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي اللَّرُ دَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ

8354 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيًّا، ثَنَا

میر حدیث سعید بن عبدالعزیز سے ابن علان شروایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرینے میں عمرو بن حصین اسلے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه فرمات ہیں که حضور ملتی آیا نے فرمایا: تم پر کنواری لاکی سے شادی لازم ہے کیونکہ میر حمول کے لحاظ سے بابر کت ہیں۔

یہ حدیث ابوالدرداء سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں عمرو بن تھین اکیلے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنها 'حضور طل الله عنها کا حضور طل اللہ عنها کا معنور طل اللہ عنہا کے معنور طل اللہ عنہا کی معنور طل اللہ عنہا کے معنور طل اللہ عنہ اللہ عنہا کے معنور طل اللہ عنہا کے معنور طل اللہ عنہا کی معنور کے معنور طل اللہ عنہا کی معنور کے مع

بتضعيفه بعمرو انظر مجمع الزوائد جلد 5صفحه 284.

8353- اسناده فيه: أ- شيخ الطبراني: متروك . ب-عمرو بن الحصين: متروك . ج-عثمان بن عطاء: ضعيف . د-عطاء بن أبى مسلم: صدوق يهم كثيرًا ويرسل . والحديث أخرجه العقيلي جلد 1 صفحه 275 . وانظر مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 262 .

2354- أصله عند البخارى من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير فذكره. أخرجه البخارى: العيدين جلد 2 - 8354 والترمذى: 969 وأبو داؤد: الصوم جلد 2 صفحه 337 رقم الحديث: 969 وابو داؤد: الصوم جلد 2 صفحه 337 رقم الحديث: 1248 والترمذى: الصوم جلد 3 صفحه 124 رقم الحديث: 757 والبن ماجة: الصيام جلد 1 صفحه 550 رقم الحديث: 1727 والطبراني في الكبير جلد 1 2 مفحه 1 وقم الحديث: 12328 واللفظ له.

الْأَزْرَقُ بُنُ عَلِيّ، نا حَسَّانُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ سُفُيانَ التَّوْرِيّ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ آبِي عَمْرَةَ، وَالْاعْمَشِ، عَنُ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنُ ايَّامِ الدُّنْيَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنُ ايَّامِ الدُّنْيَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشُرِيقِ . فَقَالَ رَجُلٌ وَلَا مَشَلُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَاعَادَهَا ثَلاتَ رَجُلٌ وَلَا مَشَلُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَاعَادَهَا ثَلاتَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الثَّالِثَةِ: إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَرْجِعُ

لَـمْ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ التَّوْرِيِّ الَّا حَسَّانُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

جَدَّنَنا مُوسَى بُنُ زَكَرِيّا، نا عُقْبَةُ بَنُ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ بُنِ بَنُ مُكُرَمٍ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْاَةِ تَرَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْاَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْاَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِا وَسَلَّمَ: اِنْ اَنْزَلَتُ كَمَا يُنُولُ الرَّجُلُ فَعَلَيْهَا الْعُسُلُ، وَإِنْ لَمْ تُنُولُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ اللهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى، تَفَرَّدَ بِهِ: عُقْبَةُ بْنُ مُكُرَمٍ

8356 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا

روایت کرتے ہیں کہ حضور طبی آئی نے فرمایا: دنیا کے دنوں میں ایام تشریق سے زیادہ افضل کوئی دن نہیں ہے؟ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس کی مشل نہیں ہے؟ آپ نے تین مرتبہ فرمایا: حضور طبی آئی آئی نے تیسری مرتبہ فرمایا: جو جہاد سے واپس نہ لوٹے اس سے افضل بھی

یہ حدیث توری سے حسان بن ابراہیم روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی الله عند و چھا گیا جو خضور ملتی الله عند و حضور ملتی الله عند و خواب میں وہی دیکھے جومر دد یکھتا ہے تو حضور ملتی الله الله و تا ہے فرمایا: اگر اس کو انزال ہوتا ہے تو اس پر عنسل فرض ہے اگر انزال نہ ہو تو کوئی شی نہیں ہے۔

یہ حدیث یونس بن عبید سے عبداللہ بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عقبہ بن مرم اکیلے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

8355- اسناده فيه: أ- شيخ الطبراني: متروك . ب- عبــد الله بن عيسني الخزاز أبو خلف البصرى: منكر الحديث . قاله أبو زرعة وقال النسائي: ليس بثقة .

8356- اسناده فيه: أ-موسى بن زكريا: متروك . ب - عبيد الله بن تمام: قال الساجى: كذاب يحدث بمناكير . وانظر مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 84 .

عزت والاكوئى نہيں ہے۔

عُبَيْدِ اللَّهِ الْكُرَيْزِيُّ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَّام، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ آبِي بِشُرِ، عَنْ بِشُرِ بَنِ شَـُغَافٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ شَيْءٌ آكُرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ

يَعُقُوبُ بُنُ إِسْحَاقَ الْقَلُوسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَفَّارِ بْنُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ یہ حدیث یونس سے عبیداللہ بن تمام اور عبیداللہ بُنُ تَحَسَامٍ، وَلَا عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا عَبُدُ الْعَفَّارِ ہے عبدالغفار الكريزي روايت كرتے ہيں۔

> 8357 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ، نا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ دِينَارٍ، عَنُ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنُ بَيْعِ السِّنِينَ

> 8358 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نَا ٱحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ، نا الْقَعَبَيُّ، نا طَلْقُ بُنُ سَكَنِ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ: اَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا طَلْقُ بُنُ سَكَنِ، وَلَا عَنْ طَلْقٍ إِلَّا الْقَعْنَبِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقَدَّمِيُّ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور مل اللهم في بيع سنين سيمنع كيا-

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملی آیا من فطرادا کرنے کا حکم دیا مجورے ایک صاع اور بوسے ایک صاع۔

بیر مدیث یونس سے طلق بن سکن اور طلق سے عنبی روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں احمد بن محمد المقدمي السيلے ہيں۔

8359 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا اَبُو بُرَيْدٍ عَمْرُو بُنُ يَزِيدَ الْجَرُمِيُّ، ثَنَا اَبُو بَحُر الْبَكْرَاوِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، نا حَبِيبُ بْنُ اَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُون بُنِ اَبِي شَبِيبٍ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الدُّنُيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنُ آخَذَهَا بحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا، وَمَنُ آحَـٰذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا فَمَثَلُهُ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَيُلَّ لِلْمُتَحِقِّضِ فِي مَالِ اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ إِلَّا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَلَا عَنْ اِسْمَاعِيلَ إِلَّا أَبُو بَحْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو بُرَيْدٍ

8360 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا خَالِدُ بُنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، نا آبِي، نا زِيَادُ بُنُ سَعَٰدٍ، عَنِ ٱلْعَلَاءِ بُـنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ ٱبِيهِ، عَنُ ٱبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

كُمْ يَـرُو هَـذَا الْـحَدِيثَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ

8361 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا ٱبُو

حضرت أم سلمه رضى الله عنها فرماتي مين كه حضور مُتَّوِيدًا فِي فِي مايا: ونياميشي سرسزے جس في سے ساتھ لیا اس کو برکت دی جائے گی جس نے بغیر حق کے لیا وہ اس کی طرح ہے جو کھا تا ہے کیکن سیر نہیں ہوتا ہے ' ہلاکت ہے اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں دھوکہ کرتا ہے قیامت کے دن جہنم کا عذاب

حبیب بن الی ثابت سے اس حدیث کو صرف اساعیل بن مسلم نے روایت کیا اور اساعیل سے صرف ابوبح نے روایت کیا۔ ابوبریداس کے ساتھ اکیلے ہیں۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آلی نے فرمایا برجس نے ملاوٹ کی اس کا تعلق ہم ہے تہیں ہے۔

بيحديث زيادبن سعدسے يوسف بن خالدروايت كرتے ہيں۔ اس كو روايت كرنے ميں ان كے بينے

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بين كه حضور

8359- اسناده فيه: شيخ الطبراني موسلي بن زكريا: متروك . وانظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 249 .

8360- أخرجه مسلم: الايمان جلد 1 صفحه 99 والترمذي: البيوع جلد 3 صفحه 597 رقم الحديث: 1315

8361- اسناده فيه: أ- شيخ الطّبراني: متروك . ب - حـمـزة بن أبي حمزة: متروك متهم بالوضع . وانظر مجمع الزوائد

جلد8صفحه62 .

مَلِيْ اللَّهِ مِن عَرْت والى مجلس وه بين جو قبله رُخ مول - مول - مول -

یہ حدیث نافع سے حمزہ بن ابوحمزہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوالعلاء بن عبدالله بن شخیر این والدسے روایت کرتے ہیں کہ حضور اللہ ایک فرمایا: الله عزوجل بندے کو آزما تا ہے تاکہ و کھے کہ کیا عمل کرتا ہے اگر راضی منہ ہوتو رکت دی جاتی ہے اگر راضی منہ ہوتو برکت ہوتو برکت ہوتو برکت ہوتو برکت ہوتو برکت نہ ہوتو برکت ہوتو برکت نہیں دی جاتی ہے۔

میر حدیث جریری سے سعید بن راشد روایت کرتے میں۔ اس کو روایت کرنے میں ازھر بن مروان اکیلے

حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ملتی ہوئی ہے نے فرمایا: موزوں پرسے مسافر کے لیے تین دن دوراتیں اور مقیم کے لیے ایک دن ورات ہے۔ الرَّبِيعِ الزَّهُ رَانِيُّ، ثَنَا اَبُو شِهَابِ الْحَنَّاطُ، عَنُ حَمْزَةَ بُنِ اَبِي حَمْزَةَ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْرَمُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ

لَمْ يَرُو هَـ ذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعِ اللَّا حَمْزَةُ بُنُ اَبِي حَمْزَةً

28362 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا، نا اَزْهَرُ بُنُ مَرُوَانَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ رَاشِدٍ، نا سَعِيدٌ النُّهِ بُنِ مَرُوانَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ رَاشِدٍ، نا سَعِيدٌ النُّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ الشِّحِيرِ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَبْتَلِى الْعَبُدَ لِيَنْظُرَ كَيْفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَبْتَلِى الْعَبُدَ لِيَنْظُرَ كَيْفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهُ وَإِنْ لَمُ يَرُضَ لَمُ يُبَارَكُ يَعْمَلُ، فَإِنْ رَضِى لَمُ يُبَارِكُ لَهُ وَإِنْ لَمُ يَرُضَ لَمُ يُبَارِكُ لَهُ عَلَى اللَّهُ الْعَبُدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْم

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ إِلَّا سَعِيدُ بُنُ رَاشِدٍ، تَفَوَّدَ بِهِ: اَزْهَرُ بُنُ مَرُوَانَ

8363 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا اَزْهَرُ بُنُ مَـرُوانَ، نا رَوْحُ بُنُ عَطَاءِ بُنِ آبِى مَيْمُونَةَ، نا جَعُفَـرُ بُنُ آبِى وَحُشِيَّةَ، عَنُ آبِى مَعْشَرٍ، عَنُ ابَى مَعْشَرٍ، عَنُ ابَى مَعْشَرٍ، عَنْ ابْرَاهِيمَ، عَنْ آبِى عَبُدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بُنِ

8362- استاده فيه: أ- شيخ الطبراني: متروك . ب- سعيل بن راشد: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد 10 مفحه 260 .

8363- أخرجه أبو داؤد: الطهارة جلد 1صفحه 39 رقم الحديث: 157 والترمذى: الطهارة جلد 1صفحه 158 رقم الحديث: 95 و وقال: حسن صحيح وابن ماجة: الطهارة جلد 1صفحه 184 رقم الحديث: 554 وأحمد: المسند جلد 554 وفع الحديث: 21927 و المسند جلد 554 صفحه 254 وقم الحديث: 21927 و المسند جلد 554 وفع الحديث: 21927 و المسند جلد 554 وفع الحديث: 21927 و المسند جلد 554 وفع الحديث: 21927 و المسند جلد 554 و الحديث و المحديث و المحدي

ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِى الْمَسْحِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيَلَةٌ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي مَعْشَرٍ إِلَّا رَوْحُ بْنُ عَطَاءٍ، تَفَرَّدَ بِهِ اَزْهَرُ بْنُ مَرُوَانَ

8364 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيّا، ثَنَا الْحُمَدُ بُنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينْنَة، عَنْ عَمْرو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ، عَنْ مُعَاوِيَة، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ، فَقَالَ : حَقِ عَلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: حَقِ عَلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: كَمْ عَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنَ عَمْرِو إِلَّا ابْنُ عُيْنَةً، تَفَرَّدَ بِهِ: آخْمَدُ بُنُ ثَابِتٍ

8365 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا النَّصْرُ بُنُ حَمَّادٍ، عَنْ سَيْفٍ الْحَرَّاحُ بُنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا النَّصْرُ بُنُ حَمَّادٍ، عَنْ سَيْفٍ الْاسَيِّدِيِّ، عَنْ غَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، وَمُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اَوَّلُ مَنْ اَسْلَمَ عُفْبَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اَوَّلُ مَنْ اَسْلَمَ اللهُ بَكُرِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَمُوسَى، الله سَيْف، وَلَا عَنْ سَيْفٍ، إِلَّا النَّضُرُ بُنُ حَمَّادٍ

یہ حدیث ابومعشر سے روح بن عطاء روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ازھر بن مروان اکیلے ہیں۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طبی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طبی اللہ اللہ کہو نے مؤذن کی اذان سی آپ نے فرمایا: وہی کلمات کہو جومؤذن نے پڑھے ہیں جب حی علی الصلوة پر پہنچے تو لاحول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو۔

یہ حدیث عمرو سے ابن عیدنہ روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں احمد بن ثابت اکیلے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آہم نے فرمایا: سب سے پہلے اسلام جو لائے وہ حضرت ابو بکر تھے۔

یہ حدیث عبیداللہ اور موسیٰ سے سیف اور سیف سے نضر بن جمادروایت کرتے ہیں۔

<sup>.8364</sup> أحرجه البحارى: جلد 2صفحه 108 رقم الحديث: 612-613 والنسائي: الأذان جلد 2صفحه 21 (باب القول اذا قال المؤذن: حي على الصلاة و ......) .

<sup>8365-</sup> اسناده فيه: شيخ الطبراني: متروك . وانظر: مجمع الزّوائد جلد 9 صفحه 46 .

الُحَسَنُ بُنُ يَحْيَى الْآزُدِى ، نا النَّضُرُ بُنُ حَمَّادٍ ، نا النَّضُرُ بُنُ حَمَّادٍ ، نا سَيْفٌ الْاسَيِّدِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَر ، عَنْ نَافِع ، سَيْفٌ الْاسَيِّدِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَر ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : إِذَا رَايُتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ اَصْحَابِى ، فَقُولُوا : لَعَنَ الله شَرَّكُمُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبِيْدِ اللهِ إِلَّا سَيْفٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: النَّضُرُ

8367 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا مُحَمَّدُ بُنُ خُلِيفَةَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ خُلِيفِةَ بَنَ خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ، نا مِمْعَتُ ابْنَ مِسْعَرٌ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزَالُ قَدَمَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ

8368 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، نا الْاَزْرَقُ بُنُ عَلِيٍّ، نا حَسَّانُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، نا يُونُسُ الْاَزْرَقُ بُنُ عَلِيٍّ، نا حَسَّانُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، نا يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ: آنَّهُ كَانَ ابْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهُ رِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ابْنَ عَشُرَ سِنِينَ حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئی ہے خور کے میرے ملے آئی ہے فرمایا: جب تم دیکھوان لوگوں کو جو میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں تو تم کہو: الله کی لعنت ہو تمہارے شریر۔

بیرحدیث عبیداللہ سے یوسف روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں نضر اکیلے ہیں۔

حفرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طرفی آلیا آلم کو فرماتے ہوئے سا: جھوٹی گواہی دینے والے کے پاؤں قیامت کے دن پھلتے رہیں گے یہاں تک کہوہ جہنم میں گرےگا۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں دس سال کا تھا جس وقت حضور ملتی الله عنه مدین تشریف لائے میری والدہ حضور ملتی اللہ کی خدمت کرتی تھیں میں نے حضور ملتی اللہ کی کی درست کی آپ کی زندگی

8366- اسناده فيه: شيخ الطبراني: متروك .

جلد2صفحه1045-1046.

8367- أخرجه ابن ماجة: الأحكام جلد2صفحه 794 رقم الحديث: 2373 في الزوائد: في اسناده محمد بن الفرات متفق على ضعفه وكذبه الامام أحمد والبيهقي في الكبرى جلد 10صفحه 208 رقم الفرات متفق على ضعفه وكذبه الامام أحمد والبيهقي في الكبرى جلد 10صفحه 80 الحديث: 20384 والحاكم في المستدرك جلد 4 صفحه 98 وقال: صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 8368 أصله عند البخارى ومسلم وله طرق عديدة أخرجه البخارى: الصلاة جلد 1 صفحه 572 رقم الحديث: 371 وأيضًا في المغازى جلد 7 صفحه 547 وقم الحديث: 371 - 4212 ومسلم: النكاح

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ قَالَ: وَكَانَ أُمَّهَاتِي تُواظِبُنِي عَلَى خِـدُمَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ: فَخَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرًا حَيَاتَهُ بِالْمَدِينَةِ، تُؤُفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَّةً . قَالَ: وَكُنْتُ اَعْلَمَ النَّاسِ بِشَانُ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ ، لَقَدُ كَانَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشِ اَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا، فَدَعَا الْقَوْمَ فَآصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِى مِنْهُمُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاطَالُوا الْمُكُتَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكُى يَخُرُ جُوا، فَمَشَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ خُجُرَةٍ عَائِشَةَ، ثُمَّ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِمُ اقَدُ خَرَجُوا؟ فَرَجَعَ وَرَجَعُتُ مَعَهُ حَتَّى ذَخَلَ عَلَى زَيْسَبَ، فَإِذَا هُمُ نَدُ حَرَجُوا، فَصُرِبَ بَينِي وَبَيْنَهُمُ، " وَٱنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَاب

لَّهُ يَرُو هَ ذَا اللَّحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ، بِهَذَا التَّمَامِ، إلَّا يُونُسُ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَسَّانُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ

8369 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا، نا مُحَمَّدُ بُنُ فِرَاسِ آبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ

میں مدینه شریف میں۔ جب حضور التی اللہ کا وصال ہوا تو میں بیں سال کا تھا' میں بردہ کے حالات زیادہ جانتا مول جب الله كاتحكم نازل موا-حضرت ابي بن كعب مجه سے بوجھتے تھے سب سے پہلے حضور مائی الم زینب بنت جحش سے شادی کی صبح کے وقت حضور ملتا اللہ نے ولیمہ کیا' لوگوں کو دعوت دی لوگوں نے کھانا کھایا' پھر کچھ لوگ حضور ملٹی ایکٹی کے پاس تھہرے دریا تک کھڑے رہے حضور متی اللہ کھڑے ہوئے پھر میں کے میں بھی چلا یہاں تک کہ عقبہ حضرت عائشہ کے دروازے برآیا کچرحضور ملتی آلیم نے دیکھا کدوہ فکلے ہیں ، آپ واپس آئے تو میں بھی واپس آیا یہاں تک کہ حضرت زینب کے پاس آیا' وہ نکل گئے' میرے اور ان کے درمیان پردہ تھا تو پردہ والی آیت نازل ہو گی۔

یہ حدیث زہری سے اس سند کے ساتھ یونس روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں حسان بن ابراہیم اکیلے ہیں۔

حضرت شیبہ جمی اپنے والدے روایت کرتے ہیں ا کہ حضور ملی ایکی نے فرمایا: تین چیزیں تیرے لیے ہیں:

8369- اسناده فيه: شيخ الطبراني موسلي بن زكريا: متروك وانظر مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 85. المدانة - AlHidavah

بُنُ آبِي الْوَزِيرِ، نا مُوسَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَمْ قَالَ: قَالَ عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاثٌ يُصَفِّينَ لَكُ وُدَّ اَحِيكَ: تُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيتَهُ، وَتُوسِّعُ لَهُ فِي الْمَجَالِسِ، وَتَدْعُوهُ بِاَحَبِ اَسْمَائِهِ اللهِ اللهِ

لَمْ يَرُو هَ ذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اَبِى الْوَزِيرِ

8370 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ يَحْيَى الْبَاهِلِتُ، ثَنَا زِيَادُ بُنُ سَهُلٍ الرَّقَاشِيُّ، نا خَالِلٌ الْبَعَلَاءُ، عَنُ اَبِى قِكَلابَةَ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ لَمْ يَرُضَ لِفَصَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ فَلْيَلْتَمِسُ اللَّهَا غَيْرَهُ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ الَّا الْحَذَاءِ الَّا وَيَادُ بُنُ سَهُلِ

عَمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، نا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، آنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسَلِّمٍ أَبُو عَمَّارٍ، آنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْعَلاءِ بُنِ زَبْرٍ، آنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ آبَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْعَلاءِ بُنِ زَبْرٍ، آنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ آبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ آبِي اُمَامَةً، يَرُفَعُهُ قَالَ: اسْمُ اللَّهِ الْاَعْظُمُ الَّذِي إِذَا دُعِي بِهِ

(۱) اینے بھائی سے محبت کرنا' اس کے سلام کرنے پر تو اس سے ملے اس کے لیے مجلس کشادہ کر' اس کوا چھے نام سے پکار۔

یہ حدیث موی بن عبدالملک سے ابراہیم بن ابووزیرا کیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئیم نے فرمایا: جو الله کی تقدیر پر راضی نہیں ہے ، وہ کوئی اور خدا تلاش کرے۔

یہ حدیث خالد الحذاء سے زیاد بن سہل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عند مرفوعاً بیان کرتے ہیں۔
کہ حضور طن فیل بھر نے فرمایا: اسم اعظم ان تین سورتوں سورہ بقرہ اُل عمران طٰلا اس کے وسیلہ سے کوئی بھی دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔

8370- اسناده فيه: أ - محمد بن موسلى الحرشى: لين . ب- سهيل بن عبد الله هو ابن أبى حزم: ضعيف . والحديث أخرجه الطبراني في الصغير جلد 2صفحه 48 . وانظر مجمع الزوائد جلد 7صفحه 210 .

8371- أخرجه ابن ماجة: الدعاء جلد 2 صفحه 1267 رقم الحديث: 3856 . وفي الزوائد: رجال اسناده ثقات . وهو موقوف . وأما اسنناده المرفوع ففيه غيلان لم أر لأحد فيه كلامًا لا يجرح ولا توثيق . وباقي رجال الاسناد ثقات . والطبراني في الكبير جلد 8 صفحه 237 رقم الحديث: 7025 والحاكم في المستدرك جلد 1 صفحه 505 .

آجَابَ فِي سُورٍ ثَلاثٍ: فِي الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطَهَ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْعَلاءِ اللهِ الْوَلِيدُ، تَفَرَّدَ: بِهِ هِشَامٌ

2372 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلٍ، نا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، نا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، نا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَيْمِ وَسَعَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمْ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمْ عَلَيْهِ وَالْعَلَمْ عَلَى اللّهُ الْعَلَمْ الْعَلَالَةَ عَلَى الْعَلَمْ الْعَلَمْ عَلَى الْعَلَمْ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَمْ عَلَى الْعَلَمْ الْعَلَمْ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمْ عَلَيْهِ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمْ عَلَيْهِ الْعَلَمُ الْعَلَمْ عَلَيْ

لَمْ يُرُو هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ

بُنُ حَمَّادِ بُنِ زُغْبَةَ، نا ابُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى مَالِكُ بُنُ السَّهُلِ، ثَنَا عِيسَى بُنُ سَهُلٍ، ثَنَا عِيسَى بُنُ حَمَّادِ بُنِ زُغْبَةَ، نا ابُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى مَالِكُ بُنُ انَّسٍ، وَاللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، وَابُنُ آبِى الزِّنَادِ، وَعَمْرُ و بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ هِشَامَ بُنَ عُرُوةَ، حَدَّثَهُم، عَنُ بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ هِشَامَ بُنَ عُرُوةَ، حَدَّثَهُم، عَنُ الله عَلَيْهِ الله عَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ عَايْشَةَ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ عَايْشَةً أَدُو بَ فِيهَا اِدُرَاجًا لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ أُدُرِ جَ فِيهَا اِدُرَاجًا

لَـمُ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ

بی حدیث عبداللہ بن علاء سے ولید روایت کرتے ہیں۔
ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ہشام اکیلے ہیں۔
حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں
کہ حضورطنی اللہ منے حضرت موی علیہ السلام کے لیے دو
کون سے وعدے کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا: دونوں
پورے کیے تھے۔

بیحدیث جابر سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں ہشام بن عمارا کیلے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور طلق کیا ہم کو تین سفید یمنی سحولیہ کپڑوں میں کفن دیا گیا' اس میں قبیص اور عمامہ نہیں تھا'اس میں لیمیٹا گیا۔

یہ حدیث عمرو بن حارث سے ابن وہب روایت کرتے ہیں۔

8372- استاده حسن فيه: عبد الرحمن بن عطاء القرشى: صدوق فيه لين (التقريب) . وذكره الحافظ الهيشمى في المجمع جلد 8 صفحه 207 . وقال: شيخه موسلى بن سهل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم ضعف . قلت: وشيخ الطبراني ثقة حافظ . (التذكرة جلد 2 صفحه 763 والجرح جلد 8 صفحه 146) .

8373- اخرجه البخارى: الجنائز جلد 3صفحه 161-162 رقم الحديث: 1264 ومسلم: الجنائز جلد 2 صفحه 649 ومسلم: الجنائز جلد 2 صفحه 649 . ولم يذكرا: أدرج فيها ادراجًا .

المدادة - AlHidayah

4374 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلٍ، نا عِيسَى بُنُ صَهُلٍ، نا عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ، ثَا عَبُرُو بُنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبُدَ اللَّهُ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيَّ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبُدَ اللَّحْمَنِ الْمَدَنِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَانِشَةَ اَخْبَرَتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرُو اللهَ مَوْ وَهُوَ اَبُو طُوَ اللهَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ اللهَ عَنْ اَبِى وَرَوَاهُ مَـالِكُ بُـنُ اَنْسَ مَوْ لَى عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ

وَسَلَّمَ كَانَ يُوَاقِعُ فَيُصِّبِحُ جُنُبًا، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

8375 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلٍ، نا عِيسَى بُنُ صَهُلٍ، نا عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ، نَا عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ، نَا عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشَجِ حَدَّثَهُ، الْحَارِثِ، اَنَّ بُكَيْرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشَجِ حَدَّثَهُ، اَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ النَّعْمَانِ بُنِ النَّعْمَانِ بُنِ اللَّهِ اللَّهِ بَنَ اللَّهِ بُنَ اَبِى سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَى الْآرُضِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَى الْآرُضِ

8376 - قَـالَ بُـكَيْـرٌ: وَحَدَّثِنِي نَافِعٌ، آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كُنَّا نُكْرِى اَرُضًا، ثُمَّ تَرَكُنَا ذَلِكَ حِيـنَ سَمِعُنَا حَـدِيثَ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، عَنُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور طلق اللہ عنہا کرتے کی حالتِ حضور طلق اللہ اللہ عنہا کرتے اور روزہ جنابت میں کرتے اور روزہ رکھتے۔

یہ حدیث عبداللہ بن عبدالرحمٰن ابوسلمہ سے اور عبداللہ سے وہ حضرت عائشہ بن انس وہ ابوعوانہ اور وہ ابویونس سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طبح ایک بی کرایہ پر دینے سے منع کیا

حفرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ ہم زمین کرائے پر لیتے تھے پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا' جب ہم نے حضرت رافع بن خدت کے رضی الله عنه کی حدیث کو

8374- أخرجه البخارى: الصوم جلد 4صفحه 170-169 رقم الحديث: 1926-1925 ومسلم: الصيام جلد 3 مسلم: الصيام جلد 3 مفحه 780-

8375- أخرجه مسلم: البيوع جلد 3 صفحه 1176 والنسائي: المزارعة جلد 7 صفحه 30-34 (باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع) . وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 414 رقم الحديث: 14647 .

8376- تقدم تخريجه.

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَـمُ يَرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا عَمْرٌو، تَفَرَّدَ بِهِمَا: ابْنُ وَهُبِ.

بُنُ رُمْحٍ، نا ابُنُ لَهِيعَة، عَن خَالِد بُنِ يَزِيد، عَن بَنُ رُمْحٍ، نا ابُنُ لَهِيعَة، عَن خَالِد بُنِ يَزِيد، عَن عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالَ رَجُلًا: اَيْن نَرُلْت؟ ، فَقَالَ: عَلَى فُلانَة . قَالَ: اَغُلَقُت عَلَيْك نَزلُت؟ ، فَقَالَ: عَلَى فُلانَة . قَالَ: اَغُلَقُت عَلَيْك بَابَهَا؟ قَالَ: نَعَمُ، فَكُرِة رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ

8378 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلٍ، نا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحٍ، نا ابُنُ لَهِيعَة، نا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ عَمُرِو بُن رُمُحٍ، نا ابُنُ لَهِيعَة، نا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ عَمُرِو بُن دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ بُن دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدُخُلُ رَجُلٌ وَسُحَرَمٍ عَلَى امْرَأَةٍ، إِلَّا وَعِنْدَهَا ذُو مَحْرَمٍ

لَـمْ يَرُوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنَّ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ الَّا ابْنُ لَهِيعَةَ

8379 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، نا مُحَمَّدُ

سنا جوانہوں نے رسول کریم اللہ اللہ سے روایت کی۔

ید دونوں حدیثیں بگیر سے عمر وروایت کرتے ہیں۔
ان دونوں کوروایت کرنے میں ابن وہب اسلیے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ حضور اللہ ایک آدی سے پوچھا: تُو کہاں اُترا؟
اس نے عرض کی: فلائی پڑیتی اپنی بیوی کا نام لیا آپ نے
نے فرمایا: تُو نے ایپ اوپر دروازہ بند کر دیا تھا؟ اس نے
عرض کی: تی ہاں! حضور اللہ ایک تیے بینا پسند کیا۔

یہ دونوں حدیثیں خالد بن یزید سے ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور

8377- اسناده فيه: ابن لهيعة صدوق لكنه اختلط . تخريجه: الطبراني في الكبير والبزار . وانظر مجمع الزوائد جلد 4 - مفحه 329 . صفحه 329 .

8378- اسناده فيه: ابن لهيعة صدوق لكنه اختلط . وانظر مجمع الزوائد جلد4صفحه 329 .

8379- أصله عند البخرارى ومسلم فى شطره الأول . أخرجه البخرارى: النكاح جلد 9 صفحه 206 رقم الحديث: 5195 ومسلم: الزكاة جلد 2 صفحه 711 . وأما قوله عليه : وانها من ضلع فان رفقت به ...... أخرجه البخرارى: أحاديث الأنبياء جلد 6 صفحه 418 رقم الحديث: 3331 ومسلم: الرضاع جلد 2

بُنُ رُمْحِ، نا ابْنُ لَهِيعَة، عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ، اَخْبَرَهُ، عَنُ اللهُ اللهِ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَاةٍ اَنْ تَصُومَ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَاةٍ اَنْ تَصُومَ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَاةٍ اَنْ تَصُومَ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَاللهُ بِاذْنِه، وَمَا تَصَدَّقَتُ بِهِ مِنُ كَسُبِهِ كَانَ لَهُ نِصُفُهُ، وَإِنَّهَا مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنْ رَفَقُت بِهِ مَن كَسُبِهِ كَانَ لَهُ نِصُفُهُ، وَإِنَّهَا مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنْ رَفَقُت بِهِ مَن تَصَدَّعَتُ مِنْهُ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرُتَهُ، وَكَسُرُهُ وَكُسُرُهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُسْلِمٍ إِلَّا ابْنُ الْهَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

بُنُ رُمْحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَة، عَنُ عُمَارَةً بُنِ غَزِيَّة، اَنَّ رَبِيعَة بُنَ ابْنُ رُمْحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَة، عَنُ عُمَارَةً بُنِ غَزِيَّة، اَنَّ رَبِيعَة بُنَ ابِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اَخْبَرَهُ، عَنُ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، اَنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ضَالَّةِ الْعَنَىمِ؟، فَقَالَ: هِي لَكَ، اَوْ لِلَّخِيكَ، اَوْ لِللِّذِئْبِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ضَالَّةِ الْإِبلِ؟ فَقَالَ: مَا لَكَ وِلَضَالَّةِ الْإِبلِ؟ فَقَالَ: مَا لَكَ وِلَضَالَّةِ الْإِبلِ؟ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَضَالَّةِ الْإِبلِ؟ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَضَالَةِ الْإِبلِ؟ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَضَالَة وَتَاكُلُ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ إِلَّا الْمُ لِينَ عَزِيَّةَ إِلَّا الْمُ لَيْ لَهُ عَمَارَةَ بُنِ عَزِيَّةَ إِلَّا الْمُ لَيْ لَهُ عَمَارَةً بُنُ رُمُحٍ

8381 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلِ، نا اَبُو

ملتی آلیم نے فرمایا: کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں روزے رکھے سوائے اس کی اجازت کے جوشوہر کے مال سے صدقہ کرے تو اس کے لیے آ دھا ثواب ہے عورت ٹیڑھی پہلی سے پیدا ہوئی ہے اس کے ٹیڑھے ہونے کے باوجود فائدہ اُٹھاؤ' اگراس کوسیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی' اس کا توڑنا اس کوجدا کرنا ہے۔

بیر حدیث مسلم سے ابن ھاذروایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ انہوں نے حضور طبی اللہ سے گم شدہ بکری
کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: وہ تیرے لیے یا
تیرے بھائی کے لیے ہے یا بھیڑیا کے لیے ہے۔ پھر
آپ سے گم شدہ اونٹ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے
فرمایا: مجھے اونٹ سے کیا تعلق! اس کے ساتھ اس کا
مشکیزہ اور پیٹ ہے وہ درخت سے کھائے گا'اس کوچھوڑ
دویہاں تک کہ اس کا مالک اس کو لے لے۔

بیرحدیث عمار بن غزیہ سے ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں محمد بن رمح اکیلے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ

8380- أخرجه البخارى: اللقطة جلد 5صفحه 101 رقم الحديث: 2429 ومسلم: اللقطة جلد 3صفحه 1346 .

8381- أخرجه ابن ماجة: المقدمة جلد 1 صفحه 81 رقم الحديث: 224 . وفي الزوائد: اسناده ضعيف . لضعف حفص بن سليمان . وأبو نعيم: الحلية جلد 8 صفحه 323 . وقال: أبو عروة البصرى هو معمر بن راشد تفرد AlHidayah - الهداية - AlHidayah

تَقِيِّ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، ثَنَا الْمُعَافَى بَنُ عِمْرَانَ الشَّعِيبِ فَي بِنُ عِمْرَانَ الشَّعِيبِ فَي السَّمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ يُونُسَ بُنِ مَالِكِ، اَنَّ يَوِيدَ الْآيُلِيّ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنُ انَّسِ بُنِ مَالِكٍ، اَنَّ يَويدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: طَلَبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ إِلَّا يُونُسُ، وَلَا عَنُ اِسْمَاعِيلَ إِلَّا وَلَا عَنُ اِسْمَاعِيلَ إِلَّا اللهُ عَانُ اِسْمَاعِيلَ إِلَّا اللهُ عَانَى، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو تَقِيِّ

نا ابُنُ لَهِيعَة، عَنُ آبِى الْاَسُودِ مُحَمَّدُ بَنُ رُمُعِ، نا ابُنُ لَهِيعَة، عَنُ آبِى الْاَسُودِ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ السَّرَّحُسَمَنِ، اَنَّ آبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى شَدَّادِ بَنِ الْهَادِ الْحَبَرَهُ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُنْشِدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُنْشِدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ، فَصَالَة فِى الْمَسْجِدِ، فَصَالَة فِى الْمَسْجِدِ، فَصَالَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُنْشِدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ، فَصَالَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُنْشِدُ ضَالَةً فِى الْمَسْجِدِ، فَصَالَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُنْشِدُ ضَالَةً فِى الْمَسْجِدِ، اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَبِي عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ إِلَّا ابُو الْاَسُوَدِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

8383 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلٍ، نا مُحَمَّدُ

حضورط المينائي نفر مايا علم حاصل كرنا برمسلمان پر فرض هيا-

بیر حدیث زہری سے یونس اور یونس سے اساعیل اور اساعیل سے معافی روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابریقی اکیلے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق ہیں ہے مصور طلق ہیں ہے مصور میں کسی آ دمی کو گم شدہ شی کا اعلان کرتے ہوئے سنا' آپ نے فرمایا: نہ ملئ تم بھی کہونہ ملئ مساجداس کے لیے نہیں بنی ہیں۔

یہ حدیث ابوعبداللہ حضرت شداد بن ھاد سے ابواسود روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابن کہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں که

به عنه المفضل بن فصالة فيما قاله عيسلى . وانظر كشف الخفاء للعجلوني جلد 2صفحه 56 رقم الحديث: 1665 .

8382-أصله عند مسلم بلفظ: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد ، فليقل: لا ردها الله عليك فان ..... أخرجه مسلم: المساجد جلد 1صفحه 397 وأبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه 125 رقم الحديث: 473 والترمذي: البيوع جلد 301 رقم الحديث: 1321 .

8383- أخرجه البخارى: بدء الخلق جلد 6صفحه338 رقم الحديث: 3198 ومسلم: المساقاة جلد 3 AlHidayah

بُنُ رُمْحٍ، نا ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ اللهُ مَا ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ اللهُ هَاجِرِ بُنِ قُنُفُذٍ التَّيْمِيّ، اللهُ سَمِعَ ابَا غَطَفَانَ بُنَ طَرِيفٍ الْمُرِيفِ الْمُرِي يُحْبِرُ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ الْحُمْدُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ الْمُسْلِمِينَ شِبْرًا بِعَيْرِ مَنْ الْمُسْلِمِينَ شِبْرًا بِعَيْرِ حَقِّ امْرِءٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ شِبْرًا بِعَيْرِ حَقِّ الْمُعَلِمِينَ شِبْرًا بِعَيْرِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي غَطَفَانَ إِلَّا مُ مَدَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ إِلَّا ابْنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَة، وَهِشَامُ بُنُ سَعْدٍ

بُنُ رُمْحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي حَبِيبٍ، اَنَّ ابْنُ رُمْحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي حَبِيبٍ، اَنَّ اَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قُلُنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ، اِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَنَمُرُّ بِالْقَوْمِ، فَنُسْأَلُهُمُ الْقِرَى فَيَمْنَعُونَنَا، فَكَيْفَ نَصْنَعُ يَا رَسُولَ فَنَسْأَلُهُمُ الْقِرَى فَيَمْنَعُونَنَا، فَكَيْفَ نَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: سَلُوهُمْ قِرَى الضَّيْفِ الَّذِى هُوَ حَقُّهُ، فَإِنْ اَبُوهُ فَخُذُوا مِنْهُمْ وَإِنْ كَرِهُوا، بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ لَا يُقُرُونَ الضَّيْفَ

كَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِيبٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةً

8385 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحٍ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ اَبِي حَبِيبٍ،

میں نے رسول اللہ طلی آیکی کوفر ماتے ہوئے سا: جس نے مسلمانوں میں سے کسی کا حق بغیر اجازت کے لیا ' اس کو اللہ عزوجل قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق بنا کر ڈالے گا۔

بیرحدیث ابوغطفان سے محمد بن زید اور محمد بن زید سے ابن لہیعہ اور ہشام بن سعدروایت کرتے ہیں۔

حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ نے ہم کو بھیجا' ہمارے پاس سے ایک قوم گزری' ہم نے اس سے میزبانی کے متعلق پوچھا تو اُس نے ہمیں نہ روکا۔ یا رسول اللہ! ہم ان سے کیا کریں آپ نے فرمایا: ان سے مہمان نوازی مائلو! جو تمہاراحق ہے' اگر وہ انکار کریں تو مہمان نوازی نہیں کرتی ہے۔ نوازی نہیں کرتی ہے۔

یہ حدیث یزید بن ابوحبیب سے ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں۔

حفرت سہل بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے حضور ملٹے آیا ہم کے گھر میں

مفحه1230 .

8384- أصله عند البخارى ومسلم ولم يذكرا: وان كرهوا 'بئس القوم قوم لا يقرون الضيف . أخرجه البخارى: المظالم جلد5صفحه 1353 . جلد5صفحه 129 رقم الحديث: 2461 ومسلم: اللقطة جلد3صفحه 1353 .

8385- أخرجه البخارى: الاستئذان جلد 11صفحه 26

وَعَبُدُ اللّهِ بُنُ زِيَادِ بُنُ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَهُلُ بُنُ سَعُدٍ الْآنْصَارِيُّ، اَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي حَجْرٍ فِي بَابِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرَى يَحُكُ بِهَا رَاسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلْمُ انَّكَ تَنْظُرُنَا لَطَعَنَا بِهِ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

\$386 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلٍ، نَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي الْاَسُودِ، اَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ، يُخْبِرُ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْقَي اللهِ عَلْقَي اللهِ عَلْقَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلْقَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي الْاَسُوَدِ إِلَّا ابْنُ بِيعَةَ

8387 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلٍ، ثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ رُمِّحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَة، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَبِيّ اللهِ صَلَى سَعِيدٍ، عَنْ نَبِيّ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، انَّهُ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، اوْ يُخُبُرُ اَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيَخْتَارُ

كُمْ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنْ عَبُدِ رَبِّهِ إِلَّا ابْنُ يعَةَ

جمانکا تو آپ الٹی آئی ہے فرمایا: اگر ہمیں معلوم ہوتا یا ہم دیکھتے تو اس کی آ کھ چھوڑتے اجازت صرف دیکھنے کی وجہ سے ہے۔

یہ حدیث ابواسود سے ابن لہیعہ روایت کرتے ا-

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملٹے آئی آئی ہے نے فرمایا: دونوں بیچ کرنے والوں کو اختیار ہے یہاں تک کہ دونوں جدا ہوں ان میں سے ایک کو اختیار ہے۔

یہ حدیث عبدر بہ سے ابن لہیعہ روایت کرتے -

8386- أخرجه البخارى: أحاديث الأنبياء جلد6صفحه 572 رقم الحديث: 3462 ومسلم: اللباس جلد3 صفحه 1663 ومسلم: اللباس جلد 3 صفحه 1663 .

8387- أخرجه البخارى: البيوع جلد 4صفحه 382 رقم الحديث: 2107 ومسلم: البيوع جلد 3صفحه 1163 .

بُنُ رُمْحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي حَبِيبٍ، اَنَّ بُنُ رُمْحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي حَبِيبٍ، اَنَّ بُكَيْرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ، اَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، اللهِ كَانَ بَعُدَ مَا اَخْبَرَهُ ابُو لُبَابَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اَخْبَرَهُ إِذَا رَآهُ، تَوَعَدَهُ وَيَقُومُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اَخْبَرَهُ إِذَا رَآهُ، تَوَعَدَهُ وَيَقُومُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اَخْبَرَهُ إِذَا رَآهُ، تَوَعَدَهُ وَيَقُومُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اَخْبَرَهُ إِذَا رَآهُ، تَوَعَدَهُ وَيَقُومُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَ نَافِعًا بِحَمْلِهِ حَتَّى يُلْقِيَهِ وَيَعْلَمُ الْمَرَ نَافِعًا بِحَمْلِهِ حَتَّى يُلْقِيهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَ نَافِعًا بِحَمْلِهِ حَتَّى يُلْقِيهِ وَيَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ اللهُ ال

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا يَزِيدُ بُنُ اَبِى حَبِيبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

بُنُ رُمْحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَة، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ آبِي جَعْفَرٍ، بَنُ رُمْحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَة، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ آبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ آبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُرُوَةً، عَنْ عَنْ مُحَدَّمَدِ بُنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرُوَةً، عَنْ عَائِشَة، قَالَتُ: آكُثَرَ النَّاسُ فِي غُسُلِ الْجُمُعَة، وَانْتَمَا كَانَ ذَلِكَ فِي بَيْتِي وَعِنْدِي، إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَانْتَمَا كَانَ ذَلِكَ فِي بَيْتِي وَعِنْدِي، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ انَاسٌ مِن اَهْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ انَّاسُ حِينَئِدٍ يَلْبَسُونَ اللهِ الْعَوَالِي حِينَ جَاءُ وا مِنْهُمْ وِيحًا، فَقَالَ: لَوْ آنَكُمُ إِذَا السَّوْفَ فَالَ: لَوْ آنَكُمُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ اغْتَسَلُتُمْ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ اَبِي جَعْفَرٍ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی اللہ عنہما اور وعدہ کیا اس کی طرف کھڑے ہوکر' آپ نفع والے کام کا حکم دیتے تھے۔

یہ حدیث بکیر سے بزید بن ابوحبیب روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اکثر لوگ جمعہ کے دن عنسل کرتے آپ میرے گھر میں میرے پاس عوالی پاس مخط حضور ملٹی ہیں گئی آئی ہیں کہ اس عوالی کے لوگ منظ جمن وقت وہ لوگ آپ ملٹی آئی آئی ہی پاس مقل کے لوگ منظ کروتو کہ اس وقت صوف پہنتے تھے ان سے بد بو آتی منظی آپ نے فرمایا: اگرتم آج عنسل کروتو بہتر ہے۔

یہ حدیث محمد بن جعفر بن زبیر سے عبیداللہ بن ابوجعفرروایت کرتے ہیں۔

8388- أصله عند البخارى ومسلم . أخرجه البخارى: بدء الخلق جلد 6صفحه 404 رقم الحديث: 3312-3318 ومسلم: السلام جلد 4صفحه 1754 وأبو داؤد: الأدب جلد 4صفحه 366 رقم الحديث: 5254 واللفظ

. 8389- أخرجه البخارى: البيوع جلد**4صفحه355 رقم الحديث: 2071 ومسلم: الجمعة** جلد**2**صفحه 581 . الهداية - AlHidayah

8390 - وَبِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ عُبَيْدِ
اللهِ بْنِ اَبِى جَعْفَوٍ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ اَبِى فَرُوَةَ، عَنُ زَيْدِ
اللهِ بْنِ اَسُلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَبِيّ اللهِ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَحُلًا بَعُدَ اَنْ يُابِّرَهَا،
فَشَمَرَتُهَا لِلْبَائِع إِلّا اَنْ يَشْتَوطَ الْمُبْتَاعُ

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمَّارِ بُنِ اَبِى فَرُوَةَ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ اَبِى جَعْفَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

الله بُنِ اَبِى جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ اللهِ بُنِ اَبِى جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَبِيعَ اَحِيهِ حَتَّى يَذَرَ، إلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيتَ، وَاَنْ يَخْطِبَ اَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ اَحِيهِ حَتَّى يَذَرَ، إلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيتَ، وَاَنْ يَخْطِبَ اَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ اَحِيهِ حَتَّى يَذَرَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ إِلَّا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ اَسُلَمَ إِلَّا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ اَبِى جَعْفَو، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَة، وَلَا عُبَدُوكَ: إِلَّا الْغَسَائِمَ وَالْمَوَارِيتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

8392 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي حَمْوَ، عَنُ اللَّهِ بُنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتے اُللہ منہ نے فرمایا جس نے باغ فروخت کیا اس کو پہنے کے بعداس کا پھل بائع کے لیے سوائے اس کے کہ مشتری شرط لگائے۔

یہ حدیث عمار بن ابوفروہ سے عبیداللہ بن ابوجعفر روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور طلّ الله عنهما کے سودا پر سودا کرنے حضور طلّ الله الله کی الله عنهما کہ وہ چھوڑ دے سوائے مال غنیمت اور ورا ثت کے اور منع کیا بھائی کے نکاح کے پیغام پر پیغام میں جھیجنے سے۔

یه حدیث زید بن اسلم سے عبداللہ بن ابوجعفر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔ 'الا غنائم والمواریث ''کالفاظ حضور مُنْ اِلْمِیْ اِللّٰمِ سے اسی سند سے روایت ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور طلق اللہ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے کہ آ دمی کھجوریں

8390- أخرجه البخارى: البيوع جلد4صفحه469 رقم الحديث:2204 ومسلم: البيوع جلد3صفحه 1172 .

8391- اسنساده فيسه: ابن لهيعة صدوق لكنسه احتلط . تنخريجسه أحسد في مسنده . وانظر مجمع الزوائد جلافرائد على المواريث .

8392- استاده فيه: ابن لهيعة صدوق لكنه اختلط وانظر مجمع الزوائد جلد4صفحه 106 وقلت: الحديث في الصحيح من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا بَأْسَ اَنُ يَبِيعَ الرَّجُلُ عُرِيَّتَهُ مِنَ النَّخُلِ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ يُرِيدُ: اَنْ يَأْكُلَهُ الْآخَرُ.

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِي جَعْفَرِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ

8393 - وَبِهِ، حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَة، عَنُ مَصَدَّمَدِ بُنِ عَجُلانَ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، اَنَّ أُمَّ سَلَمَة، زَوْجَ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَتُ نَبِيّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ نَبِيّ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ نَبِيّ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ حِينَ نَهَى عَنْ جَرِّ النَّوْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَنُكُشِفُ، الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَنُكُشِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: فَذِراعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: فَذِراعًا، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ إِلَّا ابْنُ لَهِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ إِلَّا ابْنُ لَهِ عَنْ ابْنِ لَهِ عَنْ ابْنِ لَهِ عَنْ ابْنِ لَهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ لَهِ عَنْ عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَكَارٍ

8394 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ

اندازے سے فروخت کرے (مراد ہے کہ دوسرے کو کھلائے)۔

یہ حدیث عبیداللہ بن ابوجعفر سے ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت أمسلمه زوجه نبى المتيالية است روايت ہے كه نبى كريم التي ليك نبى كريم التي ليك نبي كريم التي ليك نبي كريم التي ليك نبي كورتوں كے كيڑے لئكانے كے متعلق تو آپ نے فرمایا: ایک بالشت لئكا سكتى ہیں میں نبی مضور التي ليک است نبی رہتا ہے حضور التي ليک است نبی رہتا ہے حضور التي ليک است نبی میں اس سے زیادہ نہیں۔

بی حدیث ابن مجلان سے ابن لہیعہ اور عبداللہ بن ابوموی روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ محمد بن رمح روایت کرتے ہیں۔ ان سے عبداللہ بن ابوموی روایت کرتے ہیں اور عبدالحمید بن بکارروایت کرتے ہیں۔

حضرت اساء بنت عميس رضى الله عنها فرماتي نين

4393- أخرجه أبو داؤد: اللباس جلد 4 صفحه 64 رقم الحديث: 4119-4119 والترمذى: اللباس جلد 4 -8393 رقم الحديث: 1731 وقال: حسن صحيح . والنسائى: الزينة جلد 8 صفحه 1731 (باب ذيول صفحه 223 رقم الحديث: 3580 وأحمد: المسند جلد 2 صفحه 75 رقم الحديث: 3580 وأحمد: المسند جلد 2 صفحه 5 رقم الحديث: 5172 .

8394- اسناده فيه: أ - ابن لهيعة: صدوق لكنه اختلط . ب- عياض بن عبد الله بن عبد الرحمٰن الفهرى: فيه لين (التقريب) . تخريجه: الطبراني في الكبير . وانظر مجمع الزوائد جلد5صفحه 140 الهداية - AlHidayah

عِيَاضِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، انّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ بُنَ عُبَيْدِ بُنِ وَفَاعَةَ، يُخِيرُ عَنُ أُمَّهِ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ، انّهَا قَالَتُ: دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَامِيَّةٌ وَاسِعَةُ الْآكِمَةِ، فَلَمَّا نَظَرَ اليَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ، فَحَرَجَ، فَقَالَتُ لَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ، فَحَرَجَ، فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةُ: تَنَجِّى، فَقَلَ رَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ، فَحَرَجَ، فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةُ: تَنَجِّى، فَقَدْ رَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ، فَحَرَجَ، فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةُ: لِمَ قَامَ؟ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امُرًا كَرِهَهُ، فَتَنَكَّتُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَاقِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَتَى لَمْ يَبُدُ مِنْ كَقَيْهِ اللهُ الْمَالُ وَجُهُهُ وَنَصَبَ كَفَيْهِ عَلَى صُدْعَيْهِ حَتَّى لَمْ يَبُدُ الْا وَجُهُهُ وَنَصَابًا عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ وَجُهُهُ اللهُ وَخَهُهُ اللهُ وَجُهُهُ اللهُ وَخَهُهُ اللهُ وَحُهُهُ اللهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى صُدْعَيْهِ حَتَّى لَمْ يَبُدُ اللهُ وَجُهُهُ اللهُ وَجُهُهُ اللهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى صُدْعَيْهِ حَتَّى لَمْ يَبُدُ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَجُهُهُ اللهُ اللهُ عَلَى صُدْعَيْهِ وَتَى اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

لَا يُرُوى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

ُ 8395 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلٍ، نا الْبُرَاهِيمُ بُنُ سَهُلٍ، نا الْبَرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ كَثِيرِ بُنِ مَدَرَةَ بُنِ عَلِيِّ السَّلَمِيِّ، بُنِ جَدْرَةَ بُنِ عَلِيِّ السَّلَمِيِّ، مِنْ اَهُلِ قُبَاءَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلْنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلْنَا

کہ حضور ملی آیکی حضرت عاکثہ رضی الله عنہا کے پاس آئے آپ کے پاس ان کی بہن اساء تھیں انہوں نے کشاده شامیدلباس بهنا تها' اس کی آسیتنیں کھولی تھیں' حضور التي آيلم نے ان كى طرف ديكھا، آپ كھڑے ہوئے اور نکلے۔حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا: اس جگه سے چلے جاؤ کیونکہ آپ سٹی آلیم اس کو ناپسند کرتے ہیں یہ دور ہو کیں تو حضور ملتی اللہ داخل ہو گئے۔ حضرت عائشے نے پوچھا: آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ نے فرمایا: کیاتم نے ان کی حالت نہیں دیکھی مسلمان عورت كے ليے ايما اظہار كرنا جائز نہيں ہے۔ آب نے اپن دونوں آستینیں پکڑیں اس کے ساتھ دونوں کو ڈھانیا یہاں تک کہ انگلیوں کے علاوہ ساری آستینیں ڈھانی گئیں' دونوں ہتھیلیاں اینے دونوں کانوں پر رکھیں' دونوں کو ڈھانپ لیا یہاں تک کہ آپ کا چرہ نظر آنے

یہ حدیث اساء بنت عمیس سے اس سند سے روایت ہے۔اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اسکیلے

حضرت مدرہ بن علی السلمی فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملے آئی ہے ساتھ سے ہم قاحہ کے مقام پر اُڑے مہاں پانی نہیں تھا' آپ وادی کے پاس اُڑے اپنے مہاتھ کے ساتھ بطیاء کی طرف اشارہ کیا پھر آپ بیٹے گئے' پانی کا چشمہ جاری ہوا' خود بھی نوش کیا جو آپ کے ساتھ

8395-اسناده فيه: ذريح بن مدرة وفي الاصابة جلد 2صفحه 511 في ترجمة على السلمي بديح بن سدرة ولم أجد

ترجمة هذا الراوى، ولا ترجمة والده -الهداية - AlHidayah

الُقَاحَةَ، وَلَمْ يَكُنُ بِهَا مَاءٌ، فَنَزَلَ فِي صَدْرِ الْوَادِي، فَبَحَتْ بِيَدِهِ فِي الْبَطْحَاءِ، فَنَدِيَتْ، فَجَلَسَ فَبَحَصَ، فَانْبَعَثَ الْمَاءُ، فَسَقَى وَسَقَى مَنْ كَانَ مَعَهُ قَالَ: هَذِهِ سُقُيَا سَقَاكُمُ اللّٰهُ ، فَسُمِّيَتِ السُّقُيَا

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيّ السَّلَمِيّ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ الْجَوْهَرِيُّ

8396 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلٍ، ثَنَا هِشَامُ بَنُ عَمَّادٍ، نَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ، نا رَاشِدُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا اَبُو اَسْمَاءَ الرَّحبِيُّ، حَدَّثَنِي تَوْبَانُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بَوْبَانُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بَوْبَانُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِورَجُلٍ فِي بَقِيعِ الْغَرُقَدِ فِي ثَمَانَ عَشُرَةَ مَضَتْ مِنُ شَهْرِ رَمَضَانَ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ: اَفُطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَاشِدِ بُنِ دَاوُدَ إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشِ

8397 - حَدَّثَنَا مُوسَى، نا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، نِا مُحَمَّدُ بُنُ بَشِيرٍ، نِ شَابُورَ، نا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِي قِلابَةَ الْجَرْمِيِّ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ،

سے انہوں نے نوش کیا اور فرمایا: یہ پانی تمہیں اللہ نے پلایا ہے اس کا نام سقیا رکھا گیا۔

بیحدیث علی اسلمی سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں ابراہیم بن سعید الجو ہری اکیلے ہیں۔

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہی اللہ عنہ بنت البقارہ بنت البقارہ رمضان کو وہ مجھنا لگوا رہا تھا' آپ نے فرما یا: مجھنا لگوانے والا روزہ افطار کریں گے۔

میر حدیث راشد بن داؤد سے عبدالملک بن محمد اور اساعیل بن عیاش روایت کرتے ہیں۔

حضور ملتی آلیم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی آلیم نے فرمایا: میرے لیے زمین اکٹھی کی گئی یہاں تک کہ میں نے اس کی مشرق

8396- أخرجه أبو داؤد: الصوم جلد 2صفحه 318 رقم الحديث: 2368 وابن ماجة: الصيام جلد 1 صفحه 537 رقم الحديث: 1734 وأحمد: المسند الحديث: 1734 وأحمد: المسند جلد 5 صفحه 25 رقم الحديث: 330 رقم الحديث: 22472 .

8397- أصله عند مسلم بلفظ: ان الله زوى لى الأرض ..... أخرجه مسلم: الفتن جلد 4 صفحه 2215 وأبو داؤد: الفتن جلد 4 صفحه 472 وقم الحديث: 4256 والترمذى: الفتن جلد 4 صفحه 472 وقم الحديث: 4256 والترمذى: الفتن جلد 4 صفحه 472 وقم الحديث: 3952 وابن ماجة: الفتن جلد 2 صفحه 1304 وقم الحديث: 3952 و

عَنْ اَبِي اَسْمَاءَ الرَّحِبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: زُوِيَتُ لِيَ الْأَرْضُ حَتَّى رَايَتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْآصْفَرَ وَالْاَبْيَضَ، يَغْنِي: الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَقِيلَ لِسى: إِنَّ مُلُكَ أُمَّتِكَ إِلَى حَيْثُ زُوِى لَكَ، وَإِنِّي سَالَتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثَلاثًا: أَنُ لَا يُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِى جُوعًا فَيُهْلِكُهُمْ بِهِ عَامَّةً، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمُ عَدُوًّا فَيْهُلِكُهُم، وَأَنْ لَا يَلْبسَهُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَاْسَ بَعْضِ، وَإِنَّهُ قِيلَ لِي: إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَلا مَرَدَّ لَـهُ، وَإِنِّي لَا أُسَلِّكُ عَلَى أُمَّتِكَ جُوعًا فَيُهُ لِكُهُمْ، وَلَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيُهْلِكُهُمْ، وَلَوِ اجْتَ مَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ اقْطَارِهَا حَتَّى يُقِيمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَإِنَّ مِمَّا ٱتَّخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي اَئِسَمَّةً مُضِلِّينَ، وَإِذَا وُضِعَ فِيهِمُ السَّيْفُ فَلَنُ يُرْفَعَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَسَتَعُبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى الْاَوْتَانَ، وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ دَجَّالِينَ كَلَّابِينَ قَرِيبٌ مِنُ ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ آنَّهُ نَبِيٌّ، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنُ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً، لَا يَضُرُّهُمُ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ اَمْرُ اللَّهِ

لَمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبٍ

اور مغرب دیکھی دوخزانہ دیئے گئے زرداور سفید کیفن سونا و جاندی۔ مجھے عرض کی گئی: یہاں تک کہ آپ د مکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی اُمت ہے! میں نے اپنے رب سے تین چیزیں مانکیں: میری اُمت پر بھوک مسلط نہ کرنا جس کے ذریعہ عام طور پر ہلاک ہوں ان پر دشمن مسلط نہ کرنا جس کے ذریعے ہلاک ہوں اور پیر کہ بیاوگ مختلف گروہوں میں نہ ہول ایک دوسرے کو نہ ماریں۔ مجھ کہا گیا: آپ نے جو مانگاہے جب میں مبرم قضا لکھ دیتا موں تو اس کا لوٹانانہیں ہے میں آپ کی اُمت پر جھوک مسلط نہیں کروں گا جو ان کو ہلاک کر دے ان پر دشمن ملط نہیں کروں گا جو ان کو ہلاک کرے اگر ان کے درمیان اجماع ہو یہاں تک کہان میں بعض کو کھڑا كرين اورايك دوسرے كوفل كرين مجھے اپنی اُمت پر گمراہ کن ائمہ کا خوف ہے جب ان میں تلوار رکھی جائے گ تو قیامت کے دن تک اُٹھے گی نہیں میری اُمت کے قبائل کے پچھ لوگ بتوں کی عبادت کریں گے اور پچھ قائل مشرکوں سے ملیں گئ قیامت سے پہلے جھوٹے دجال ہوں گئ وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے ان میں ہرایک گمان کرے گا کہ میں نبی ہول اس أمت كا ايك كروه بميشه حق يررب كا ان كي مددكي جائے گی' ان کی مخالفت کرنے والا ان کو نقصان نہیں دے سکے گا بہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے۔

یہ حدیث قادہ سے سعید بن بثیر روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں محمد بن شعیب اکیلے ہیں۔ الْبَرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْبَحَوْهَ رِئُ، ثَنَا ابُو اَحْمَدَ الْبَرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْبَحَوْهَ رِئُ، ثَنَا ابُو اَحْمَدَ النَّرُبَيْرِئُ، نَا يُونُسُ بُنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ النَّرْبَيْرِئُ، نَا يُونُسُ بُنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْتُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ ابُو جَهُلٍ: لَئِنُ عَادَ مُحَمَّدٌ يُصَلِّى إلَى الْقِبْلَةِ لَاقْتُلَنَّهُ، فَعَادَ، فَانْزَلَ عَادَ مُحَمَّدٌ يُصَلِّى إلَى الْقِبْلَةِ لَاقْتُلْنَهُ، فَعَادَ، فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ (اقُرا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ (اقُرا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) (العلق: 1 ) إلَى قَوْلِهِ (فَلْيَدُ عُ نَادِيهُ سَنَدُ عُ الزَّبَانِيَةَ) (العلق: 18 ) ، فَلَمَّا قِيلَ لِلَّهِ يَجُهُلٍ إنَّهُ الزَّبَانِيَةَ) (العلق: 18 ) ، فَلَمَّا قِيلَ لِلَّهِ يَجُهُلٍ إنَّهُ الزَّبَانِيَةَ) (العلق: 18 ) ، فَلَمَّا قِيلَ لِلَّهِ يَعُهُلٍ إنَّهُ قَدُ عَادَ قَالَ ابْنُ عَرَالِي لَعَلَى اللَّهُ لَوْ تَحَرَّكَ لَا خَذَتُهُ الْمَلائِكَةُ وَالنَّاسُ عَبْسُونَ وَاللَّهِ لَوْ تَحَرَّكَ لَا خَذَتُهُ الْمَلائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ وَ

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ إِلَّا يُونُسُ بُنُ اَبِى إِسْحَاقَ

8399 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلٍ، نا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، نا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، نا حَجُوةُ بُنُ مُذُركٍ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ اَبِى سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِى رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الْجَارُ اَحَقُ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، مُنْتَظَرٌ بِهَا وَإِنْ وَسَلّمَ: الْجَارُ اَحَقُ بِشُفْعَةٍ جَارِهِ، مُنْتَظَرٌ بِهَا وَإِنْ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ابوجہل نے کہا: اگر محمد نے قبلہ رُخ ہوکر نماز پڑھی تو میں ضروراس کولل کروں گا۔سواس نے دوبارہ بات کی تواللہ عزوجل نے بیآ بیت نازل فرمائی: ''اقسراء بیاسہ النوبانیة ''جب ابوجہل سے کہا گیا: وہ پڑھر ہے ہیں' تو اس نے کہا: میرے اور آپ کے درمیان پردہ حائل ہے۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ الله کی تیم !اگر وہ حرکت کرتا تو فرشتے اس کو لے کرآتے اور لوگ و کیھتے۔

یہ حدیث عیز اربن حریث سے یوٹس بن ابواسحاق روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنه فرمات بین که حضور ملتی آیا این بروس کا زیاده حق دار میشفعه کا اگرچه موجود مویا غائب موجب دونول کا دوست ایک مو

7.398 اسناده صحيح رجاله رجال الصحيح خلاشيخ الطبراني وهو ثقة . وذكره الهيشمي في المجمع جلد وضعيف . قلت: موسلي بن سهل شيخ الطبراني هو أبو صفحه 142 . وقال: وفيه موسلي بن سهل الوشاء وهو ضعيف . قلت: موسلي بن سهل شيخ الطبراني هو أبو عسمران البحوني البصرى وهو ثقة حافظ وأما موسلي بن سهل الوشاء فهو حرقي بغدادي وهو ليس من شيوخ الطبراني .

8399- أخرجه أبو داؤد: البيوع جلد 3 صفحه 284 رقم الحديث: 3518 والترمذي: الأحكام جلد 3 صفحه 642 وقم الحديث: 4494 رقم الحديث: 4494 رقم الحديث: 4494 وأحمد: المسند جلد 3 صفحه 372 .

كَانَ غَائِبًا، إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَجُوَةَ إِلَّا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ

8400 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلِ، نا هِشَامُ بُنْ عَمَّارِ، نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، نَا حُمَيْدُ بُنُ آبِي سُوَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ اَبِي رَبَاحِ عَنِ الرُّكُنِ الْيَمَانِيِّ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، قَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثِنِي آبُو هُرَيْرَةَ، آنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّــمَ قَالَ: وُرِّكِلَ بِهِ سَبْعُونَ: مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، قَالُوا: آمِينَ فَلَمَّا بَلَغَ الرُّكُنَ الْاَسْوَدَ قَالَ: يَا اَبَا مُحَمَّدٍ، مَا بَلَغَكَ فِي هَذَا الرُّكُنِ الْاَسُوَدِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي آبُو هُرَيْرَةَ آنَّهُ سَمِعَ الْحَبِيبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا سُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ آكْبَرُ، وَالْحَمَدُ لِلَّهِ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِ اللهِ، مُحِيَتُ عَنْهُ عَشُرُ سَيِّئَاتٍ، وَكُتِبَتُ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفعَ لَهُ بِهَا عَشُرُ دَرَجَاتٍ، وَمَنْ طَافَ وَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ خَاضَ الرَّحْمَةَ بِرِجُلَيْهِ كَمَا يَخُوضُ الْمَاءَ بِرِجُلَيْهِ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا حُمَيْدُ بْنُ

یہ حدیث جحوہ سے ہشام بن عمار روایت کرتے ہیں۔

بیر حدیث عطاء سے حمید اور ابوسوید روایت کرتے

8400- أخرجة ابن ماجة: المناسك جلد 2صفحه 985 رقم الحديث: 2957 . وذكره الحافظ المنذرى وقال: رواه ابن ماجة عن اسماعيل بن عياش ، حدثنى حميد بن أبي سويد ، وحسنه بعض مشايخنا . انظر الترغيب جلد 2 صفحه 192 رقم الحديث: 5 .

اَبِي سُوَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ

الْبَرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بَنُ سَهُلٍ، نا الْبَرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بَنُ رَبِيعَةَ الْكِكَلَابِيُّ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ وَاقِيدٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ يَسَادٍ، عَنْ اَبِي هُرَيُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَي الشَّيْخِ الزَّانِيةِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَي الشَّيْخِ الزَّانِيةِ

لَهُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُسُلِم بُنِ يَسَادٍ إِلَّا عُثْمَانُ بُنُ وَاقِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ

الُوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، نا قَزْعَةُ بْنُ سُويْدٍ، حَدَّثِنِي عُبَيْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، نا قَزْعَةُ بْنُ سُويْدٍ، حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ حُسُنِ اِسُلامِ الْمَرْءِ تَرَكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ وَسَلَّمَ: مِنْ حُسُنِ اِسُلامِ الْمَرْءِ تَرَكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ لَسَلَّمَ اللهَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لَلهُ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ال

8403 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلٍ، نا

ہیں۔اس کوروایت کرنے میں اساعیل بن عیاش اسکیے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلق آلی اللہ عن وجل قیامت کے دن زنا کرنے وجل قیامت کے دن زنا کرنے والے بوڑھے اور بوڑھی کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔

بیرحدیث مسلم بن بیار سے عثمان بن واقد روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں محمد بن ربیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت علی بن حسین اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتی آئی آئی نے فرمایا: اسلام کی اچھائی ہیہ ہے کہ لائین کام چھوڑ دینا۔

یہ حدیث عبیداللہ بن عمر سے قزعہ بن سوید روایت رتے ہیں۔

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

8401- اسناده حسن فيه: أ- محمد بن ربيعة الكلابي: صدوق . ب- عثمان بن واقد بن محمد بن زيد العمرى: صدوق ربما وهم (التقريب) . ج - مسلم بن يسار المصرى الطنبذى: مقبول (التقريب) . انظر مجمع الزوائد جلد 6 صفحه 258 .

8402- استاده فيه: قرعة بن سويد: ضعيف . تخريجه الطبراني في الصغير، وفي الكبير، وأحمد في المسند . وانظر مجمع الزوائد جلد8صفحه 21 .

8403- اسناده حسن فيه: اسحاق بن ابراهيم أبو يعقوب القرقساني ترجمه في الجرح جلد2صفحه209 وقال: روى المدانة - AlHidayah اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْقَرْقَسَانِيُّ، نا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضُرِ بُنِ انَسٍ، عَنْ بُشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنبًا وَارَادَ اَنْ يَا كُلَ اَوْ يَنَامَ تَوضَّا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةً إِلَّا شُعْبَةُ، وَلَا عَنْ شُعْبَةً اللَّا شُعْبَةً وَلَا عَنْ شُعْبَةً إِلَّا حَجَّاجٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْقَرُقَسَانِيُّ

بُنُ اِبُرَاهِيمَ الْبَخَارُودِيُّ، نا الْفَضُلُ بُنُ عِيسَى بُنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا اللهُ وَمَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا اللهُ وَمَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا اللهُ وَمَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا اللهُ وَمَا للهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا اللهُ وَمَا لَلهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا اللهُ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا اللهُ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا الْفَصُٰلُ بُنُ عِيسَى، وَلَا يُرُوَى عَنُ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

8405 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلٍ، ثَنَا الْمُنْذِرِ، الْمِسَمُ بُنُ سَهِلٍ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُنْذِرِ، الْبَوْهِ هَرِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِم، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

حضور طلق لیام جب حالتِ جنابت میں ہوتے تھے اور کھانے یاسونے کاارادہ کرتے تو وضو کرتے۔

یہ حدیث قادہ سے شعبہ اور شعبہ سے تجاج روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں اسحاق بن ابراہیم قرقسانی اکیلے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول الله! نحوست کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: بُر سے اخلاق۔

یہ حدیث محمد بن منکدر سے فصل بن عیسی روایت کرتے ہیں اور حضرت جابر سے بی حدیث ای سند سے روایت ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بي كه حضور ملتي الله عنه فرمايا: حج مبروركى جزا صرف جنت هم عرض كى: نيكى كيا ہے؟ آپ نے فرمايا: كھانا كھلانا اوراجيمى گفتگو كرنا۔

عنه أبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات جلد7صفحه 121 . وانظر مجمع الزوائد جلد 1صفحه 277 .

8404- ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد8صفحه 28 . وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف .

8405- استاده حسن فيه: بشر بن المنذر' قال أبو حاتم: صدوق' وذكره ابن حبان في الثقات' وقال العقيلي: في حديثه وهم . (الجرح جلد 2 صفحه 367 واللسان جلد 2 صفحه 340) . وانظر مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 210 .

الْحَبُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ قَالَ: وَمَا بِرُّهُ؟ قَالَ: وَمَا بِرُّهُ؟ قَالَ: الطَّعَامُ الطَّعَامِ، وَطِيبُ الْكَلامِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ إِلَّا مُحَمَّدِ اللَّا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدِ إِلَّا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ إِلَّا بِشُرُ بُنُ الْمُنْذِرِ، تَفَرَّدَ بِهِ: [بُرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ

ابُرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ مَنُصُورٍ، نا قَيْسٌ، ابُرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ مَنُصُورٍ، نا قَيْسٌ، عَنُ غَيْلانَ بُنِ جَامِعٍ، وَابْنِ آبِي لَيُلَى، وَجَابِرٍ، عَنُ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ خُزَيْمَةَ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: صَلّى النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: صَلّى النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحَمْمِ الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثَلَاثًا وَاثْنَتُيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ غَيْلانَ إِلَّا قَيْسٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: دَاوُدُ بُنُ مَنْصُورٍ. وَخَالَفَ دَاوُدُ بُنُ مَنْصُورٍ. وَخَالَفَ دَاوُدُ بُنُ مَنْصُورٍ النَّاسَ فِي اِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ لَانَّ سُفُيَانَ النَّوُرِيَّ، رَوَاهُ عَنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ النَّوْرِيَّ، رَوَاهُ عَنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ ابْسَى لَيْلَى، وَرَوَاهُ مَالِكُ بُنُ انْسٍ، وَجَمَاعَةٌ عَنْ ابْنِ يَحْدَى بْنِ سَعِيدٍ الْانْصَارِيَّ، وَكُلُّهُمْ: عَنْ عَدِيّ بْنِ يَعْدِي بْنِ يَعْدِي اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ ابِي النُّوبَ وَلَا اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ ابِي النُّوبَ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ ابِي النُّوبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارِيِّ

یہ حدیث عمر و بن دینار سے محد بن مسلم اور محد سے بشر بن منذر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابراہیم بن سعیدا کیلے ہیں۔

حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط تھائی آئی نے مزولفہ میں نمازِ مغرب تین رکعتیں اور نمازِ مغرب کی تین رکعتیں ایک اقامت کے ساتھ پڑھائیں۔

بیحدیث غیلان سے قیس روایت کرتے ہیں۔ ان سے روایت کرنے ہیں۔ داؤد بن منصور اکیلے ہیں۔ داؤد بن منصور اکیلے ہیں۔ داؤد بن منصور کی حدیث کی سند میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کیونکہ سفیان توری اس حدیث کو جابر سے روایت کرتے ہیں ان کے علاوہ ابن ابولیلی سے اس حدیث کو مالک بن انس اور ان سے یکی بن سعید انصاری سے روایت ہے۔ یہ سارے عدی بن ثابت ہے وہ عبداللہ بن یزید سے وہ ابوایوب انصاری سے روایت کرتے بن یزید سے وہ ابوایوب انصاری سے روایت کرتے

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

8407 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلِ، نا زِيَادُ بْنُ

8406- استاده فيه: قيس بن الربيع الأسدى: صدوق تغير لما كبر (التقريب) . تخريجه الطبراني في الكبير . وانظر مجمع الزوائد جلد2صفحه 162 .

-8407 اسناده فيه: الهيثم بن الربيع العقيلي: ضعيف (التقريب والتهذيب) . وانظر مجمع الزوائد جلد7صفحه 145 . الهدائة - AlHidayah يَحْيَى اَبُو الْبَحَطَّابِ، نا الْهَيْشُمُ بُنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا سِمَاكُ بُنُ عَطِيَّةً، عَنُ اَيُوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنُ اَيِى قِلابَةً، عَنُ اَنْسٍ قَالَ: بَيْنَا اَبُو بَكْرٍ الصِّلِيْقُ يَاكُلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ نَزَلَتُ عَلَيْهِ: رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ نَزَلَتُ عَلَيْهِ: (فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ مِثْقَالِ اللهِ، إنّى لَرَاءٍ مَا عَمِلْتُ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ مِنْ مِثْقَالِ فَرَّا اللّهِ، إنّى لَرَاءٍ مَا عَمِلْتُ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ مِنْ مِثْقَالِ اللهِ، إنّى لَرَاءٍ مَا عَمِلْتُ مِنْ مِثْقَالِ فَرَّا اللّهِ، إنّى لَرَاءٍ مَا عَمِلْتُ مِنْ مِثْقَالِ فَرَّا اللّهِ مَنْ مِثْقَالِ فَرَّ الشَّرِ، وَيُدَخُولُ لَكَ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللمُ اللللللمُ الللللمُ الللّهُ الللللمُ اللللللمُ اللللمُ ا

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آيُّوبَ إِلَّا سِمَاكُ بُنُ عَطِيَّةَ، وَلَا عَنُ سِمَاكٍ إِلَّا الْهَيْشَمُ، تَفَرَّدَ بِهِ: زِيَادُ بُنُ يَحْيَى

8408 - حَلَّثْنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى الْجَزَرِيُّ الْبَصْرِيُّ، نسا صُهَيْبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ، نا سَعِيدُ بْنُ الْمَرُزُبَانِ صُهَيْبٍ، نا سَعِيدُ بْنُ الْمَرُزُبَانِ صُهَيْبٍ، نا سَعِيدُ بْنُ الْمَرُزُبَانِ ابُو سَعْدِ الْبَقَالُ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: مَرَرُنَا عَلَى آبِي ذَرِّ، بِالرَّبَذَةِ، فَسَالْتُهُ عَنِ الْمُتُعَةِ فِي الْحَجِّ فَلَمَّا وَلَيْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُهِلُونَ بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمُنَا مَكَّة السَّرَنَا فَاحُلُنَا، وَوَطِئْنَا النِيسَاء، فَلَمَّ يَحِلَّ النَّبِيُّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَجُلِ آنَّهُ سَاقَ الْهَدَى، ثُمَّ قَالَ : لَا يَكُونُ لِا حَدِ بَعْدَكُمُ

لَمْ يُرْوَ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا التَّمَامِ عَنْ آبِي

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه حضور الله الله کے ساتھ کھانا کھا رہے ہے اچا تک آپ پر بیر آیت نازل ہوئی:

''جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ دیکھ لے گا'جو ذرہ برابر بھی بُرائی کرے گا وہ دیکھ لے گا'۔ حضرت برابر بھی بُرائی کرے گا وہ جھی دیکھ لے گا'۔ حضرت ابوبکر نے اپنا ہاتھ ہٹایا' عرض کی: یارسول الله! میں دیکھا ہوں کہ میں نے ذرہ برابر بھی بُرائی نہیں کی ہے' آپ نے فرمایا: اے ابوبکر! تم نے دیکھا جو دنیا میں دیکھا ہے جو ذرہ برابر بھی بُرائی ناپند کرتا ہے اور ذرہ برابر بھی نیک جو ذرہ برابر بھی نیک جو کرتا ہے' اس کو قیامت کے دن پورا پورا اجر دیا جائے گا۔

سے حدیث الوب سے ساک بن عطیہ اور ساک سے بھیم روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں زیاد بن یجیٰ اکیلے ہیں۔

حضرت ابراہیم الیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ ہم مقام ربذہ میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو میں نے جج میں عورتوں سے فائدہ اُٹھانے کے متعلق پوچھا' آپ نے فرمایا: ہم حضورطی آلیہ کے ساتھ نکلے جج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے' جب ہم مکہ آئے تو ہم نے احرام کھولا اور اپنی عورتوں سے وطی کی ۔حضورطی آلیہ ہے اورام نہیں کھولا کی دخشورطی آلیہ ہے کے ان احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ نے ہدی قربانی کے لیے جورتوں سے وطی کی ۔حضورطی آلیہ ہے کے ان احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ نے ہدی قربانی کے لیے جورتوں ہے۔

برحديث مكمل ابوسعد سے عباد بن صهيب روايت

سَعُدٍ إِلَّا عَبَّادُ بُنُ صُهَيْبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: صُهَيْبٌ

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ اللهِ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ اللهِ عَبَادُ بُنُ صُهَيْبٍ اللهِ عَبَادُ بُنُ صُهَيْبٍ

8410 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ ذَكُوانَ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابُنِ فُ كُوانَ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابُنِ عُسَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ اَجُرٌ فِي اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا سُلَيْمَانُ بُنُ الرَّبِيعِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بُنُ ذَكُوانَ

کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں صطهیب اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طبی اللہ عنہا الیک دن میرے پاس آئے آپ نے فرمایا: اے عائشہ!

میں نے آج ایک کام کیا ہے میں چاہتا تھا کہ میں وہ نہ

کروں ۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے پند کیا کہ
میں داخل نہ ہوں میری اُمت سے ایک کوتا ہی کرنے

والا آئے گا اس کا خیال ہوگا کہ اس پرخق ہے کہ گھر میں

داخل ہو میں نے اپنی اُمت پرمشقت کا خوف کیا۔

بیحدیث عبدالعزیز بن رفیع سے خارجہ بن مصعب روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عباد بن صہیب اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتہ اللہ نے فرمایا: عورتوں کا جنازہ کے ساتھ جانے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔

یہ حدیث حضرت عطاء سے سلیمان بن رہیے روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں حسن بن ذکوان اکیلے ہیں۔

8409-أصله عند مسلم بلفظ: انما كانت لنا خاصة دونكم . أخرجه مسلم: الحج جلد 2صفحه 897 والنسائي: المناسك جلد 5صفحه 1398 (باب اباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى) .

8410- استاده فيه: عباد بن صهيب: متروك . (اللسان جلد3صفحه230° والميزان جلد 2صفحه367) . وانظر مجمع الزوائد جلد3صفحه31 .

آبى النَّوَارِ، مَوْلَى قُريُشٍ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ السَّوَارِ، مَوْلَى قُريُشٍ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ السَّحُمَنِ بُنِ آبِى بَكَرَةَ، عَنْ آبِيهِ، نا آبُو بَكَرَةَ قَالَ: السَّحُمَنِ بُنِ آبِى بَكَرَةَ، عَنْ آبِيهِ، نا آبُو بَكَرَةَ قَالَ: دَحَلُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابِي سَلَمَةَ وَهُو بِالْمَوْتِ، فَلَمَّا شَقَّ بَصَرَهُ اَهُوى آبِى سَلَمَةَ وَهُو بِالْمَوْتِ، فَلَمَّا شَقَّ بَصَرَهُ اَهُوى إِلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغُمَضَهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغُمَضَهُ، وَصَوَّتَ اهْلُهُ فَسَكَّنَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّفُسَ إِذَا وَصَوَّتَ اهْلُهُ فَسَكَّنَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّفُسَ إِذَا خُصر جَبِ اتَّبَعَهَا الْبُصَرُ، وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَحْضُرُ خُرَجَتِ اللهُ عَلَيْهِ فِي الْمَهِ فِي الْمَالِئِكَةَ تَحْضُرُ اللهُ الْمَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمُ ارْفَعُ دَرَجَةَ آبِى سَلَمَةَ فِي الْمَهُدِيِينَ، وَاخْفِرُ لَنَا وَلَهُ رَبَ الْعَالِمِينَ ، وَاخْفِرُ لَنَا وَلَهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ

لَمْ يُرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِى بَكَرَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى النَّوَارِ، وَلَمْ يَرُوهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى النَّوَارِ وَلَمْ يَرُوهِ عَوْنُ بُنُ صُهَيْبٍ، وَعَوْنُ بُنُ كُهُ مَسٍ، وَلَمْ يَرُوهِ عَوْنٌ بِهَذَا التَّمَامِ، وَلَا وَصَلَ السَّنَادَهُ، وَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى النَّوَارِ، عَنْ عَبْدِ السَّنَادَهُ، وَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى النَّوارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى بَكَرَةَ، عَنْ آبِى بَكَرَةَ، وَلَمْ يَقُلُ عَنْ آبِيهِ

8412 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، نا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ اَبِى حُمَيْدٍ، نا اَبُو الْمَلِيحِ الْهُذَلِيُّ، حَدَّثَنِى يَسَارٌ اَبُو عَزَّـةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اَرَادَ اللَّهُ اَنْ يَقْبِضَ عَبْدًا بِاَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیل حضور طبق اللہ کے ساتھ حضرت ابوسلمہ کے بیاس آیا جس وقت ان کی آئی تعین کھلی ہوئی افت کھیں مضور طبق ان کی آئی کھیں کھلی ہوئی محسین محضور طبق اللہ ان کی آئی کھیں بند کر دیں اور گھر والول کو آ واز آ ہتہ کرنے کا حکم دیا پھر فرمایا جان جب نگلتی ہے تو آئھ اس کا پیچھا کرتی ہے اور فرشتے جب نگلتی ہے تو آئھ اس کا پیچھا کرتی ہے اور فرشتے میت کے پاس حاضر ہوتے ہیں 'جو گھر والے لوگ میت کے حوالہ سے بات کرتے ہیں وہ آئین کہتے ہیں۔ پھر آپ نے بید والوں کے والہ سے بات کرتے ہیں وہ آئین کہتے ہیں۔ پھر آپ نے بید والوں کی خوالہ سے باند کر! ان کے پیچھے بھلائی رکھ! اے اللہ! میں درجات بلند کر! ان کے پیچھے بھلائی رکھ! اے اللہ! میں درجات بلند کر! ان کے پیچھے بھلائی رکھ! اے اللہ! میں درجات بلند کر! ان کے پیچھے بھلائی رکھ! اے اللہ! میں درجات بلند کر! ان کے پیچھے بھلائی رکھ! اے اللہ!

بیحدیث ابوبکرہ سے محمد بن ابوالنوار روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابوبکر سے ابوبکرہ ہی روایت کرتے ہیں۔اس سند میں اتصال نہیں کیا ہے۔

حضرت ابوغزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضورط اللہ اللہ عنہ نے فرمایا: جب اللہ عزوجل کسی بندہ کی روح کسی ملک میں نکالنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہاں ضرورت رکھتا ہے اس سے ایک قدم بھی آ گے

8411- اسناده والكلام في اسناده كسابقه . تخريجه: البزار ، بنحوه . وانظر مجمع الزوائد جلد2صفحه 333 .

8412- اسناده فيه: أ- عباد بن صهيب: متروك الهداية عبيل الله الماني حميد: متروك (التقريب) .

حَاجَةً، وَلَا تَنْتَهِى حَتَّى يَقُدَمَهَا ، ثُمَّ قَرا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ سُورَةِ لُقُمَانَ: (إنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) (لقمان: 34) حَتَّى خَتَمَهَا، عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) (لقمان: 34) مُثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، لَا يَعْلَمُهَا إلَّا اللهُ

كَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَبِى عَزَّةَ إِلَّا اَبُو الْمَدِيثِ عَنْ اَبِى عَزَّةَ إِلَّا اَبُو الْمَدِيتِ الْمَدِيتِ الَّا اَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَعُبَيْدُ اللهِ بُنُ اَبِى حُمَيْدٍ، وَلَمْ يَرُوهِ الشَّهُ بَنُ اَبِى حُمَيْدٍ، وَلَمْ يَرُوهِ الشَّهُ بَنُ اَبِى حُمَيْدٍ، وَلَمْ يَرُوهِ السَّنَادِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المَالمُلا المَا المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُلْعِلْ الله

8413 - حَدَّثَنَا مُوسَى، نا صُهَيْبٌ، نا عَبَّادٌ، عَنُ عُثَمَانَ بُنِ مِقْسَمٍ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ سَلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَجْصِيصِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلْيُهِ، اَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عُثْمَانُ بُنُ مِقْسَمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبَّادُ بُنُ صُهَيْبٍ

8414 - وَبِهِ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، نا هَارُونُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْاَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاةُ

نہیں ہوگا' پھر حضور طرق اللہ نے سورہ لقمان کی آخری آتیں ہوگا' پھر حضور طرق اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے' مکمل پر بھی' پھر حضور طرق اللہ نے فرمایا: غیب کی جابی کا علم اللہ کے پاس ہے۔

یہ حدیث ابوغزہ سے ابولیے اور ابولیے سے ابوب السختیانی اور عبیداللہ بن ابوجمیدروایت کرتے ہیں۔ ابوب سے اسی سندسے روایت ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بي كه حضور طلط الله الله عنه فرول كو چونا اور اس پر د بوار بنانے اور اس پر بیٹھنے سے منع كيا۔

یہ حدیث قادہ سے عثان بن مقسم روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عباد بن صہیب اکیلے

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور طلق اللہ است کی نما زدن کے وتر ہیں رات کو وتر برطو۔

8413- أخرجه مسلم: الجنائز جلد 2صفحه 667 والترمذى: الجنائز جلد 359ه و358 رقم الحديث: 1052 والنسائى: الجنائز جلد 4صفحه 71 (باب الزيادة على القبر). وأحمد: المسند جلد 362ه وقم الحديث: 14157 والعديث: 14157 و العديث: 14157 و العديث: 14157 و العديث المسند جلد 362ه و العديث المسند جلد 362ه و العديث الع

4244- أخرجه مالك في الموطأ: صلاة الليل جلد 1صفحه 125 رقم الحديث: 22 وأحمد: المسند جلد 2 صفحه 42 مرقم الحديث: 4846 مرقم

الْمَغُوبِ وِتُرُ النَّهَارِ، فَآوُتِرُوا صَلاةَ اللَّيْلِ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هَارُونَ إِلَّا عَبَّادٌ

8415 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى الْجَزَرِيُّ

قَالَ: نَا صُهَيْبُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ صُهَيْبٍ قَالَ: نَا صُهَيْبٍ قَالَ: نَا عَبَّادُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنِ السَمَاعِيلُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنِ اللَّحَسَنِ، عَنُ سَمُرَةً بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُنَا إِذَا كُنَّا اثْنَيْنِ اَنُ نَصْفَ جَمِيعًا

لَـمُ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيتَ عَنِ الْحَسَنِ اللَّهِ السَّمَاعِيلُ بُنُ مُسْلِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبَّادٌ

بُنُ اِسْمَاعِبلَ الْمُحُوفِیُّ قَالَ: نا السَّرِیُّ بُنُ اِسْمَعْتُ الشَّعْبِیَ، بُنُ اِسْمَاعِبلَ الْمُحُوفِیُّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِیَ، یُحَدِّثُ، عَنُ وَابِصَةَ بُنِ مَعْبَدٍ قَالَ: اَمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ، فَلَمَّا انْفَتَلَ نَظَرَ اِلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ، فَلَمَّا انْفَتَلَ نَظَرَ اِلَى رَجُلٍ وَحَدَهُ قَائِمًا يُصَلِّى خَلْفَ النَّاسِ، فَقَالَ: اَيُّهَا الْمُصَلِّى وَحُدَهُ قَائِمًا يُصَلِّى خَلْفَ النَّاسِ، فَقَالَ: اَيُّهَا الْمُصَلِّى وَحُدَهُ، هَلَّا كُنْتَ وَصَلْتَ الصَّفَّ امُ الْمُحَدِّنَ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَصَفَّ مَعَكَ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً لَكَ وَحُدَكَ، فَآعِدُ صَلاَتَكَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا التَّمَامِ عَنِ الشَّعْبِيِّ السَّعْبِيِّ السَّعْبِيِّ السَّعْبِيِّ السَّعْبِيِّ السَّمَاعِيلَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبَّادٌ

بیرحدیث ہارون سے عبادروایت کرتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰد عند فرماتے ہیں کہ حضور ملی ہیں تی میں حکم دیتے تھے کہ جنب ہم دو ہوں تو دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوں۔

رید مدیث حسن سے اساعیل بن مسلم روایت کرتے میں۔اس کوروایت کرنے میں عبادا کیلے ہیں۔

حضرت وابصه بن معبدرض الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتے فرآئے ہیں کہ حضور ملتے فرآئے ہیں کہ حضور ملتے فرآئے ہیں کہ تو ایک اوگوں کو ایک ہیں ہیں اوگوں کے پیچے نماز پڑھ رہا تھا' آپ نے فرمایا: اے لوگو! اکیلے نماز پڑھتے ہو' جب تم میں سے کوئی اکیلا نماز پڑھے تو دوسرے آ دی کا ہاتھ کیڑ کر اینے ساتھ کھڑ اکر لے کیونکہ اکیلے نماز نہیں ہے' نماز دوبارہ لوٹائے۔

بیصدیث معنی سے سری بن اساعیل روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں عباد اکیلے ہیں۔

8416- أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه179 رقم الحديث: 682 والترمذى: الصلاة جلد 1صفحه 445 رقم الحديث: 682- أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه 1794 رقم الحديث: 1004 1004 والمحديث: 321- 321 مختصرًا . والبيهقى فى الكبرى جلد 3 والدارمى: الصلاة جلد 1صفحه 333 رقم الحديث: 1285 - 1286 مختصرًا . والبيهقى فى الكبرى جلد 3 صفحه 149 رقم الحديث: 5211 . وذكره الحافظ ابن حجر وقال: وفيه السرى بن اسماعيل وهو متروك . انظر تلخيص الحبير جلد 2صفحه 38 رقم الحديث: 31 .

8417 - وَبِهِ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَرَّدٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ عِنْدٌ التَّكْبِيرِ فِى كُلِّ صَلاةٍ، وَعَلَى الْجَنَائِزِ

\* 8418 - وَبِهِ ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى ، عَنْ آبِيهِ ، عَنْ آبِيهِ ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ آوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ آوُسُقٍ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَارِجَةَ بُنِ مُصْعَبٍ لَا عَبَّادٌ

8419 - وَبِهِ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ قَالَ: نا عَوْق، وَهِشَامٌ، وَالرَّبِيعُ بُنُ الصَّبَيْحِ، وَهَارُونُ، وَسَعِيدُ بُنُ عَبُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ: نُبِّنْتُ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى

حفرت ابن عمر رضی الله عنها فرمات بین که حضور الله این عمر رضی الله عنها کرد مین تکبیر کے وقت باتھ المات تھے۔

بر صدیث نافع سے ''علی الحنائز '' کے الفاظ عبداللہ بن محرر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبادہ بن صہیب اکیلے ہیں۔

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه فرمات بیل که حضور من الله الله فرمایا: پانچ سے کم اونوں میں زکو ہنیں پانچ سے کم اوقیہ میں زکو ہنیں ہے پانچ سے کم ویق میں زکو ہنیں ہے۔

مد مدیث خارجه بن مصعب سے عبادروایت کرتے

حضرت محمد بن سرین فرماتے ہیں کہ مجھے علیم بن حزام نے بتایا کہ حضور مل اللہ اللہ ہے کہ کے اس نہ ہو۔

8417- اسناده فيه: أ- عباد بن صهيب: متروك . ب- عبد الله بن محرر الجزرى: متروك (التقريب) . وانظر مجمع الزوائد جلد 35 صفحه 35 .

8418- أخرجه اليخارى: الزكاة جلد 363 وقم الحديث: 1447 ومسلم: الزكاة جلد 2 صفحه 673 . 8419 ومسلم: الزكاة جلد 2 صفحه 525 . 8419 و الترمذى: البيوع جلد 3 صفحه 525 و الترمذى: البيوع جلد 3 صفحه 525 . وقال: حسن . والنسائى: البيوع جلد 7 صفحه 254 (باب بيع ما ليس عند البائع) . وابن ماجة: التجارات جلد 2 صفحه 737 وقم الحديث: 7319 وأحمد: المسند جلد 3 صفحه 491 وقم الحديث: 7379 وأحمد: المسند جلد 3 صفحه 491 وقم الحديث: 7379 وأحمد: المسند جلد 3 صفحه 491 وقم الحديث: 9 ما ليس عند البائع) . وابن ماجة التجارات ولديث والحديث: 9 ما ليس عند البائع) . وابن ماجة التجارات ولديث والحديث والحديث 9 ما ليس عند البائع وليس عند البائع والمحديث 9 ما ليس عند البائع وليس عند البائع وليس عند البائع وليس عند البائع والبير و

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي

لَمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هَارُونَ الْاَهُوَازِيّ، وَسَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا عَبَّادٌ

2420 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ السَّرِيِّ بُنِ اِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ مَسُرُوقٍ، عَنُ عَائِشَةَ، اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ حِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا مُجَالِدٌ، وَالسَّرِيُّ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَنُ مُجَالِدٍ: ابُو اِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، وَعَنِ السَّرِيِّ: عَبَّادٌ

8421 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنُ عُثْمَانَ الْبُرِيّ، عَنُ عُثْمَانَ الْبُرِيّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ الْبُرِيّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ الْبُرِيّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ الْبُرِيّ، عَنْ اللهِ صَلّى اللّهُ عَنْ اللهِ صَلّى اللّهُ عَنْ اللهِ صَلّى اللّهُ عَنْ الْقُبُلَةِ نَهَاهُ، وَإِذَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَالَهُ الشَّابُ عَنِ الْقُبُلَةِ نَهَاهُ، وَإِذَا سَالَهُ الشَّابُ عَنِ الْقُبُلَةِ نَهَاهُ، وَإِذَا سَالَهُ الشَّابُ عَنِ الْقُبُلَةِ نَهَاهُ، وَإِذَا سَالَهُ الشَّابُ لَيُسَ سَالَهُ الشَّيْخُ رَحْصَ لَهُ، وَقَالَ: إِنَّ الشَّابُ لَيُسَ كَالشَّيْخ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيِّ، تَفَرَّدَ الْمُقْبُرِيِّ إِلَّا عُثْمَانُ الْبُرِّيِّ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبَّادٌ

8422 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى الزُّبَيْدِيُّ

بیر حدیث ہارون الا ہوازی اور سعید بن عبدالرحمٰن سے اس سند سے روایت ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور التَّافِیْلِیَّم نے فرمایا: روز سے دار کے لیے بہترین خصلت مسواک ہے۔

یہ حدیث شعبی سے مجالد اور سری بن اساعیل روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں مجالد ابواساعیل المؤدب سری عباد اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی ہوئی آ دمی اپنی ہیوی کا بوسہ لے ملتی ہیں کہ وی آ دمی اپنی ہیوی کا بوسہ لے سکتا ہے حالت روزہ میں تو آ پ نے منع کیا آ پ سے بوڑھے آ دمی کے متعلق بوچھا گیا تو آ پ نے رخصت دی اور فرمایا: جوان بوڑھے کی طرح نہیں ہے۔

یہ حدیث عطاء سے سعید المقبر ی اور مقبری سے عثمان البری روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبادا کیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بين كه

8420- أحرجه ابن ماجة: الصيام جلد 1صفحه 536 رقم الحديث: 1677 . في النزوائد: في اسناده مجالد وهو ضعيف . والبيهقي في الكبرى جلد 452 مفحه 452 رقم الحديث: 8326 .

8421- اسناده فيه: عباد بن صهيب: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 169 .

11-8422 أخرجه البخارى: المغازى جلد7صفحه 755 رقم الحديث: 4462 والنسائي: الجنائز جلد4صفحه 11 (باب في البكاء على الميت). وابن ماجة: الجنائز جلد 1صفحه 522 رقم الحديث: 1630 والدارمي:

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ إِلَّا ابُو

8423 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا اَبُو قُرَّةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ اَبِي، يَقُولُ: اَخُبَرَنِي ابْنُ اَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ اَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ مِنُ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ مِنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمَاءِ النَّاسِ عَنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ اكَفَّ النَّاسِ عَنِ اللهِ مَلَى

ابُنُ جُرِيْجٍ، اَخْبَرَنِى ابْنُ جُدْعَانَ، اَنَّ الْحَسَنَ، اَبُنُ جُرِيْجٍ، اَخْبَرَنِى ابْنُ جُدْعَانَ، اَنَّ الْحَسَنَ، حَدَّتَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدَّتَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدَّتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اُوصِيكَ بِاثْنَتَيْنِ: لَا تَسْالَنَّ عَمَّلا، إنَّكَ إِنْ تُعْطَهُ بَعْدَ مَسْالَتِهِ تَوَكُلُ اليَهِ، وَإِنْ وَاللَّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ وَلَنْ عَيْدِ مَسْالَةٍ تُعَنْ عَلَيْهِ، وَإِنْ وَاللَّهِ عَلَى يَمِينِ فَرَايُتَ عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاتِ حَدَدى هُو خَيْرٌ، وَكَفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ

جفرت فاطمه رضی الله عنها نے فر مایا جب حضور الله الله عنها نے وصال ہوا: اے ابوجان! جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے اے ابوجان! ہم جبریل علیہ السلام کو بتاتے ہیں۔

یہ حدیث ابن جرت سے ابوقرہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسامہ جاہلیت کے کام ہیں حضور ملتی آلیل نے اس کو برقر ار رکھا تا کہ لوگ خون بہانے سے رُک جاتے ہیں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق اللہ عنہ و وصیتیں کیں کہ سی سے نہ مانگنا اگر بغیر مانگے ملے تو تیری اس حوالہ سے مدد کی جائے گی اگر مانگنے کے ساتھ مل جائے تو تیجے اس کے سپرد کیا جائے گا' اگر تُو کسی کام کے کرنے پرتسم اُٹھائے پھر اس کے کرنے میں بہتری دیکھے تو اس کام کو کرلے جو بہتر ہے اور اپنی مشم کا کفارہ دے۔

المقدمة جلد 1 صفحه 54 رقم الحديث: 87 وأحمد: المسند جلد 341 صفحه 341 رقم الحديث: 87 المقدمة

8423- استاده فيه: عبد العزيز بن جريج وكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني: مجهول وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه وقال ابن حجر: لين (التقريب) . وانظر مجمع الزوائد جلد6صفحه 294 .

8424- تقدم تخريجه بلفظ: لا تسأل الامارة .

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّا ابُو

الُوَاسِطِى قَالَ: نا اَبُو الشَّعْنَاءِ عَلِیٌّ بُنُ اَبِی حُصَیْنِ الْوَاسِطِیُّ قَالَ: نا اَبُو الشَّعْنَاءِ عَلِیٌّ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ: نا اَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ قَالَ: نا بَشَّارُ بُنُ كِدَامٍ، اَخُو مِسْعَرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَیْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى: إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْتُ اَوْ نَدَمٌ

قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا اَسُعِيدُ بُنُ مَارُونَ قَالَ: نا اَصْبَغُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ: نا اَبُو يَنْ يَدِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ: نا اَصْبَغُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ: نا اَبُو بِشُورٍ عَنْ اَبِسى النزّاهِ رِيَّةٍ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ مُرَّةَ اللهِ مَنْ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ: مَنَ جَمَعَ طَعَامًا اَرْبَعِينَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنَ جَمَعَ طَعَامًا اَرْبَعِينَ يَوْمًا يَتَرَبَّ صُ بِهِ فَقَدُ بَرِءَ مِنَ اللهِ وَبَرِءَ اللهُ مِنْهُ، يَوْمًا يَتَرَبَّ صُلُ عَرْصَةِ ظَلَّ فِي نَادِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدُ بَرِءَ مِنَ اللهِ وَبَرِءَ اللهُ مِنْهُ فَقَدُ بَرَءَ مِنَ اللهِ وَبَرِءَ اللهُ مِنْهُ فَقَدُ بَرَءَ مِنَ اللهِ وَبَرِءَ اللهُ مِنْهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ وَبَرِءَ اللهُ مِنْهُ فَقَدُ بَرَءَ مِنَ اللهِ وَبَرِءَ اللهُ مِنْهُ فَقَدُ بَرَءَ مِنَ اللهِ مَامُونٌ جَائِعٌ فَقَدُ بَرَءَ مِنَ اللهِ مَنْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ اللهِ مَنْ مَنْهُ ذِمَّةُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ مَنْهُ ذِمَّةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

لا يُرُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ بِهَذَا الْحِدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ بِهَذَا الْإِلسَنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو الزَّاهِرِيَّةِ

یہ حدیث ابن جرت کے ابوقرہ روایت کرتے بیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرمات ہیں کہ حضور ملتی اللہ نے فرمایا قتم یا تو توڑنا ہے یا ندامت اُٹھانا ہے۔

حضرت عبداللد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیلم نے فرمایا: جس نے کھانا جمع کیا چالیس دن جس کھانے کی انتظار کی جاتی ہے (مارکیٹ میں نہ لایا) وہ اللہ سے مَری ہے جوکوئی ذخیرہ اللہ سے مَری ہے جوکوئی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو اس کوآ واز دی جائے گی کہ وہ اللہ کے ذمہ سے مَری ہے۔

یہ حدیث ابن عمر سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں ابوزاھر بیا کیلے ہیں۔

8425- أخرجه ابن ماجة: جلد 1صفحه 680 رقم الحديث: 2103 . وفي الزوائد: رواه ..... في صحيحه . فالحديث . والمحيح (في الحاشية: رواه ابن ماجة) وابن ماجة لا يسمى كتابه صحيحا . وابن حبان (1175/موارد الظمآن) .

8426- استاده فيه: أبو بشر صاحب أبى الزاهرية: ضعيف (التقريب) . تخريجه: أحمد في مسنده والبزار . وانظر مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 103 .

عَبُدِ الْحَمِيدِ قَالَ: نا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ: اَنَا مَبُدِ الْحَمِيدِ قَالَ: نا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ: اَنَا اَصَبَعُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ الْجُرَشِيُّ قَالَ: سَالُتُ مَعُدَانَ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ الْجُرَشِيُّ قَالَ: سَالُتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَسْتَفُتِحُ ؟ فَقَالَتُ: يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَسْتَفُتِحُ ؟ فَقَالَتُ: يَعُولُ اللهُ عَشُرًا، وَيُسَبِّحُ عَشُرًا، وَيَقُولُ: اللهُمَّ وَيُهَلِّ عَشُرًا، وَيَقُولُ: اللهُمَّ وَيُعُولُ عَشُرًا، وَيَقُولُ: اللهُمَّ الْخَيقِ يَوْمُ الْخِيقِ يَوْمُ اللهِ اللهِ عَشُرًا، عَشُرًا، عَشُرًا، عَشُرًا، وَيَقُولُ: اللهُ مَ النِي يَعُلُولُ عَلَى مِنَ الظِيقِ يَوْمُ وَيَقُولُ: اللهُ مَ النِي يَعُمُولُ عَلَيْهِ مِنَ الظِيقِ يَوْمُ الْحَسَابِ عَشُرًا، عَشُرًا عَمُولُ عَنْ الظِيقِ يَوْمُ الْحَسَابِ عَشُرًا، عَشُرًا، عَشُرًا، عَمُ اللهُ عَمْ الْخِيقِ يَوْمُ الْحَسَابِ عَشُرًا، وَيَقُولُ عَمْ الْخِيقِ يَوْمُ الْخَيقِ يَعُلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الظِيقِ يَوْمُ الْحَسَابِ عَشُرًا وَالْحَالِ عَشْرًا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ ثَوْرٍ إِلَّا الْاَصْبَعُ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، وَلَا يُرُوَى عَنُ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

8428 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اَبِى حُصَيْنٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ الْاَزْهَرِ، نا اِبُرَاهِيمُ بُنُ يَخِيى بُنِ الْاَزْهَرِ، نا اِبُرَاهِيمُ بُنُ يَخِيى بُنِ الْاَزْهَرِ، نا اِبُرَاهِيمُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ مَرْ دَانُبَهَ قَالَ: اَنَا رَقَبَةُ بُنُ مَصْقَلَةَ الْعَبُدِيُّ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ عَنْ شَدَّادِ بُنِ حَكِيمٍ قَالَ: لَوْلًا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بُنِ الْحَمِقِ قَالَ: لَوْلًا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بُنِ الْحَمِقِ قَالَ: لَوْلًا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بُنِ الْحَمِقِ

بیر حدیث تور سے اصبغ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں بزید بن ہارون اکیلے ہیں۔ حضرت عاکشہ سے بیر حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت شداد بن حکم فرماتے ہیں کہ اگر میں نے عمر و بن حمق سے بیہ بات نہ سی ہوتی تو میں مختار کے سر کے اوپر سے گزرتا' میں نے عمر و بن حمق کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور ملت ایکٹیم نے فرمایا: جو کسی کو امان دے اس کے خون یر' پھراس کو تل کرے تو اس کی پشت پر قیامت کے

8427- استاده فيه: موسلى هو ابن أبى حصين الواسطى شيخ الطبرانى وكره ابن ماكولا فى الاكمال جلد 2 مفحه 481 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا . تحريجه: أحمد فى مسنده وأيضًا أبو داؤد والنسائى وابن ماجة بنحوه . وانظر مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 266 .

8428- أخرجه ابن ماجة: الديات جلد 2صفحه 896 رقم الحديث: 2688 . وفي الزوائد: اسناده صحيح ورجاله ثقات . وأحمد: المسند جلد 5صفحه 265 رقم الحديث: 22005 . وانظر الترغيب للمنذري جلد 5 صفحه 12 رقم الحديث: 24 .

دن جھنڈالگایا جائے گا۔

یہ حدیث رقبہ سے ابراہیم بن یزید روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں سعید بن کیچیٰ بن ازھر اکیلے ہیں۔

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے بیں کہ حضور طن فیل آئی ہم کو جنازہ پڑھنے اور دعوت قبول کرنے کا حکم دیتے اور حضور طن فیل آئی ہم کو چاندی کے برتن میں پینے سے منع کرتے تھے۔

یہ حدیث علی بن صالح سے وکیع روایت کرتے

حضرت عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضورطی فیلیکم ایک صاع پانی سے عسل جنابت کرتے تھے اور حضرت عاکشہ سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔ لَمَشَيْتُ بَيْنَ جُثَّةِ الْمُخْتَارِ وَبَيْنَ رَأْسِهِ، سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ الْمِحْقِ اللهِ صَلَّى عَمْرَو بُنَ الْمَحْمِقِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى دَمِهِ، اللهُ عَلَى دَمِهِ، ثُمَّ قَتَلَهُ كُلِّفَ حَمْلِ لِوَاءِ عَدْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَتَلَهُ كُلِّفَ حَمْلِ لِوَاءِ عَدْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَقَبَةَ إِلَّا اِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْاَزْهَرِ

قَالَ: نا سَعِيدُ بَنُ يَحْيَى بُنِ الْازُهَرِ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ: نا السَعِيدُ بَنُ يَحْيَى بُنِ الْلازُهَرِ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ: نا اَبِى، وَعَلِقٌ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ الشُعَتُ بُنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ سُويَدِ بُنِ مُقَرِّن، عَنِ الْبَرَاءِ الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ سُويَدِ بُنِ مُقَرِّن، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ عَنِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرَابِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ

لَـمُ يَـرُوِ هَلَـُا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيّ بُنِ صَالِحِ الَّهِ رَكِيعٌ

قَالَ: نَا أَبُو الشَّعْشَاءِ عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: نَا اَبُو الشَّعْشَاءِ عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: نَا شَلْيَمَانُ بُنُ حَيَّانَ اَبُو خَالِدٍ الْآحُمَرُ، عَنْ مُسْلِمٍ شُلْيَمَانُ بُنُ حَيَّانَ اَبُو خَالِدٍ الْآحُمَرُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلَائِيُّ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهَ مَلْزِينٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

8429- أخرجه البخارى: الجنائز جلد 3صفحه 135 رقم الجديث: 1239 ومسلم: اللباس جلد 4صفحه 1635 . و البناس جلد 4صفحه 1635 . و المناف الله عن الشراب في آنية الذهب .

يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ بِصَاعِ ، وَعَائِشَةُ مِثْلَ ذَلِكَ

لَمْ يَرُو هَ ذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلَى الْمُ وَلَا رَوَاهُ عَلَى اللهِ إِلَّا مُسْلِمٌ الْاَعُورُ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مُسْلِمٌ الْاَعُورُ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مُسْلِمٍ إِلَّا اِسْرَائِيلُ، وَآبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ

قَالَ: نا تَمِيمُ بُنُ الْمُنْتَصِرِ قَالَ: نا الْآزُرَقُ، عَنُ شَرِيكِ، عَنِ الْمُنْتَصِرِ قَالَ: نا الْآزُرَقُ، عَنُ شَرِيكِ، عَنِ ابْنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى، عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَهُمْ يَوُمَ الْحُدَيْبِيةِ آنُ يَشْتَرِكَ السَّبْعَةُ مِنْهُمْ فِي الْبَدَنَةِ

كَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَرِيكِ إِلَّا إِسْحَاقُ الْاَزْرَقُ

قَالَ: نا جَعْفَرُ بُنُ مَرُوانَ السَّمُوتُ،: قَالَ: نا جَفْصُ فَالَ: نا جَفْصُ بَنُ رَاشِدٍ الْحِمْيَرِيُ، عَنْ اِسْرَائِيلَ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ بَنُ رَاشِدٍ الْحِمْيَرِيُ، عَنْ اِسْرَائِيلَ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتُ جُبَيْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتُ لِعَلِيّ بْنِ ابِي طَالِبٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَنْقَبَةً، لَوْ لَمْ يَكُنْ لِعَلِيّ بْنِ ابِي طَالِبٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَنْقَبَةً، لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاحِدَةٌ مِنْ هَلَا لَهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

لَمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ إلَّا

بیحدیث ابراہیم' علقمہ سے' وہ عبداللہ سے' ابراہیم سے مسلم الاعور اور مسلم سے اسرائی لاور ابوخالد الاحر روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلق اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلق اللہ عنه فرمات ہیں کہ حضور طلق اللہ عنہ میں سات آ دمیوں کوشر کت کا تھم دیا۔

یہ حدیث شریک سے اسحاق الازرق روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابوطالب کے لیے اٹھارہ پردے تھے اگر ان میں سے ایک بھی ہوتا تو اس کے ذریعے نجات پاتے اور آپ کے سترہ پردے تھے بیائمت میں کسی کے لیے نہیں ہے۔

یہ حدیث حکیم بن جبیر سے اسرائیل اور اسرائیل

8431- أخرجه مسلم: الحج جلد 2 صفحه 955 وأبو داؤد: الضحايا جلد 3 صفحه 98 رقم الحديث: 2809 وابو داؤد: الضحايا جلد 3 صفحه 98 وقم الحديث: 1047 وقم الحديث: 1047 وقم الحديث: 1047 والترمذي: الحج جلد 3 صفحه 1047 وقم الحديث: 3132 والدارمي: الأضاحي جلد 2 صفحه 107 وقم الحديث: 3132 ومالك في الموطأ: الضحايا جلد 2 صفحه 486 وقم الحديث: 9.

8432- استاده فيه: حكيم بن جبير الكوفى: ضعيف رمي بالتشيع (التقريب) . وانظر مجمع الزوائد جلد9صفحه 123 .

اِسْرَائِيلُ، وَكَا عَنْ اِسْرَائِيلَ اِلَّا حَفُصُ بُنُ رَاشِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: جَعْفَرُ بُنُ مَرُوانَ السَّمُوِيُّ

قَالَ: نا جَعْفَرُ بُنُ مَرُوانَ السَّمُرِيُّ قَالَ: نا حَفْصُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَلَمَةَ بُنِ كُهُيْلٍ، عَنْ اَبِيهِ، بَنْ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَلَمَةَ بُنِ كُهُيْلٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِى صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ نَاجِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّا، يَقُولُ: أُمِرْتُ بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ، وَالْقَاسِطِينَ، عَلِيًّا، يَقُولُ: أُمِرْتُ بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ، وَالْقَاسِطِينَ،

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ نَاجِدٍ إلَّا سَلَمَةُ، تَفَرَّدَ بهِ: ابْنُهُ

8434 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا حَفُصُ بَنُ رَاشِهِ قَالَ: نَا فُضَيْلُ بُنُ مَرُزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّة، عَنْ آبِي سَعِيدٍ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فُضَيُلٍ إِلَّا حَفْصُ بُنُ اشِدِ

8435 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ آبِى حُصَيْنٍ قَالَ: نَا آبُو الشَّغْتَاءِ عَلِى بُنُ الْحَسَنِ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ، عَنُ حَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ

ے حفص بن راشد روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں جعفر بن مروان السمر ی اسلیے ہیں۔ حضرت ربیعہ بن ناجد فرماتے ہیں کہ میں نے

مطرت ربیعہ بن ناجد فرمائے ہیں کہ یک کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرہاتے ہوئے سنا 'مجھے حکم دیا خون بہانے سے ب انصافی کرنے والے اور خون بہانے والوں کوتل کرنے کا۔

ی حدیث ربیعہ بن ناجد سے سلمہ روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے ہیں۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طفی اللہ عنہ فرمایا: جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار سے۔

بیمدیث فضیل سے حفص بن راشدروایت کرتے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہا فرمایا: ہرقوم کے لیے مددگار ہے قریش کے مددگار ان کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

-8433 استاده فیه: یحیلی بن سلمة بن كهیل: متروك . (التقریب) تخریجه البزار من طریقین بنحوه . وانظر مجمع الزوائد جلد7صفحه 241 .

8434- اسناده فيه: عطية العوفي صدوق يخطئ كثيرًا ويدلس . وانظر مجمع الزوائد جلد 9صفحه 111 .

8435- اسناده فيه: حجاج بن أرطأة: صدوق كثير الخطأ والتدليس (التقريب) ـ تخريجه: أحمد في مسنده من طريق ـ

وانظر مجمع الزوائد جلد10صفحه 31. الدارة

الهداية - AlHidayah

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ مَادَّةً، وَإِنَّ مَادَّةً وَإِنَّ مَادَّةً وَإِنَّ مَادَّةً وَإِنَّ مَادَّةً وَإِنَّ مَادَّةً وَإِنَّ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا الْحَجَّاجُ بُنُ اَرْطَاةَ

الاَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بَنُ بُكُيْرِ الْحَضُرَمِیُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بَنُ بُكُيْرِ الْحَضُرَمِیُّ قَالَ: نا ثَابِتُ بَنُ الْوَلِيدِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ جُمَيْعِ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: مَا حَدَّثَنِى اَبِى، عَنُ اَبِى الطُّفَيُلِ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: مَا مَنَعَنَا اَنُ نَشْهَدَ بَدُرًا اَنَا وَابِى حِسُلٌ وَهُو الْيَمَانُ اللهَ مَنعَنَا اَنُ نَشْهَدَ بَدُرًا اَنَا وَابِى حِسُلٌ وَهُو الْيَمَانُ اللهَ مَنعَنَا اَنُ نَشْهَدَ بَدُرًا اَنَا وَابِى حِسُلٌ وَهُو الْيَمَانُ اللهِ النَّبِيَّ مَن كُفَّارَ قُريُ النَّبِيَّ اعْمَلَا النَّبِيَّ مَا نُرِيدُهُ، فَقَالُوا: اِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مَعَدُ، فَقَالُوا: فَاعُطُونَا عَهُدًا مَعَدُ، فَاعُطَيْنَاهُمْ، فَخَلُوا سَبِيلَنَا، مُعَدَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُجُرُنَاهُ الْحَبَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُجُرُنَاهُ الْحَبَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاعُجُرُنَاهُ الْحَبَرَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَنَسْتِعِينُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَنَسْتِعِينُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَنَسْتِعِينُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَنَسْتِعِينُ الله عَلَيْهِمْ، وَنَسْتَعِينُ الله عَلَيْهِمْ، وَنَسْتَعِينُ الله عَلَيْهِمْ،

8437 - وَبِهِ: عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ الْبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ الْبِي السِّفِي السِّفِي اللَّهُ وَسَلَّم الحُبَرِنِي: اَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلاثَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَخْبَرَنِي: اَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلاثَةَ اللَّهُ الْمَلْائِقَةَ الْمَوْاحِينَ وَفَوْجًا اللَّهُ اللَّهُ الْمَلائِكَةُ اللَّهُ الْمَلائِكَةُ اللَّهُ الْمَلائِكَةُ المَلائِكَةُ اللَّهُ الْمَلائِكَةُ اللَّهُ الْمَلائِكَةُ اللَّهُ الْمَلائِكَةُ اللَّهُ الْمَلائِكَةُ اللَّهُ الْمَلائِكَةُ اللَّهُ الْمَلائِكَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلائِكَةُ الْمُلائِكَةُ اللَّهُ الْمَلائِكَةُ اللَّهُ الْمَلْائِكَةُ الْمُلائِكَةُ اللَّهُ الْمَلَائِلَةُ اللَّهُ الْمُلَائِكَةُ الْمُلَائِلُونَ اللَّهُ الْمُلَائِكَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَائِكَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَائِكَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَائِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَائِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَائِلُونُ الْمُلِيْفُونُ الْمُلَائِلُونِي الْمُلَائِلُونَ الْمُلْلِونَ الْمُلَائِلُونَ اللَّهُ الْمُلَائِلُونَ الْمُلْلِونِي اللَّهُ الْمُلَائِلْمُ الْمُلْلِيْفُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلِيْفُونُ الْمُلْلِيْفُلُونُ الْمُلْلِيْفُونُ الْمُلْلِيْفُونُ الْمُلْلِيْفُونُ الْمُلْلِيْفُونُ الْمُلْلِيْفِي الْمُلْلِيْفُونُ الْمُلِلْمُ الْمُلْلِيْفُونُ الْمُلِلِيْفُونُ الْمُلْلِيْفُونُ الْمُلْلِيْفُلِيْفُونُ الْمُلِلْمُ الْمُلِلْمُ الْمُلِلْمُ الْمُلْلِيْفُونُ الْمُلْلِيْفُونُ الْمُلْلِيْفُونُ الْمُلْلِيْفُونُ الْمُلِلِيْفُونُ الْمُلْلِيْفُونُ الْمُلْلِيْفُونُ الْمُلْمُلِلْمُ الْمُلْمُلِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِلِمُ الْمُلْمِلِيْلُولِيْفُونُ الْمُلْمُلِلْمُلِمُ الْمُلْمُلِلْمُ الْمُلْمُلِلْمُ الْ

یہ حدیث قادہ سے حجاج بن ارطاق روایت کرتے ہیں۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور ابوجہل کو بدر میں جانے سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی سوائے اس کے کہ کفار آگئے تھے اور ہم حضور طبق آلہ کم کو چاہتے ہیں انہوں نے کہا؟ تم محمد کو چاہتے ہیں انہوں نے کہا؛ تم محمد کو چاہتے ہیں انہوں نے کہا: ہم سے پختہ معاہدہ کرو کہ آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ ہم نے ان کو دیا انہوں نے ہمارا راستہ چھوڑا ہم حضور طبق آلیہ کہ کے پاس آئے ہم نے خبر بتائی تو آپ نے فرمایا: ان کا معاہدہ ان پر پھینک دؤ ہم ان پر اللہ سے مدد ما نگتے ہیں۔ معاہدہ ان پر پھینک دؤ ہم ان پر اللہ سے مدد ما نگتے ہیں۔

حضرت حذیفہ بن اسید سے روایت ہے کہ حضرت ابوذ رغفاری بنی غفار کے پاس مشہرے آپ نے فرمایا:
اے بنی غفار! صادق المصدوق التَّفَیٰلَالِمْ نے مجھے بتایا کہ لوگ تین گروہوں کی شکل میں ہوں گئ ایک طمع پرسوار ہونے والے ہوں گئ ایک چل کر اور دوڑنے والے ہوں گئ ایک وفر شے اُبھاریں گئ

8436- أخرجه مسلم: الجهادجلد 3صفحه 1414 وأحمد: المسند جلد 5صفحه 462 رقم الحديث: 23416 .

8437- أخرجه النسائي: الجنائز جلد4صفحه 92-94 (باب البعث) . وأحمد: المسند جلد 5صفحه 197-196

رقم الحديث:21512 .

وَتَحُشُرُهُمُ النَّارُ مِنْ وَرَائِهِمُ ، قَالُوا: قَدْ عَرَفُنَا هَوْ لَاءِ وَهَوُّلَاءِ ، فَمَا بَالُ الَّذِينَ يَمُشُونَ وَيَسْعَوُنَ؟ هَوْ لَاءِ وَهَوُّلَاءِ ، فَمَا بَالُ الَّذِينَ يَمُشُونَ وَيَسْعَوُنَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُلْقِى الْآفَةُ عَلَي وَسَلَّمَ: يُلْقِى الْآفَةُ عَلَي وَسَلَّمَ: يُلْقِى الْآفَةُ عَلَى الشَّهُ مِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُلْقِى الْآفَةُ عَلَى الشَّهُ مِ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

لَمْ يَـرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ ثَابِتِ بُنِ الْوَلِيدِ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ بُكَيْرٍ

8438 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ خَارِمٍ قَالَ: نا مَخْمَدُ بُنُ بُكُيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ، عَنْ عِيسَى بُنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَكْمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْآيدِ الْدَيْرِ، عَنِ الْحَكِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْآيدِينِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّب، عَنْ عَائِشَة، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرِهِ، مِنْ غَيْرِ وَسَلَّمَ اللهُ مِثْلُ آجُرِهِ، مِنْ غَيْرِ الْ يَنْقُصَ مِنْ آجُرِهِ شَيْئًا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا الْحَكَمُ، وَلَا عَنِ الْرُّهْرِيِّ إِلَّا الْحَكَمُ، وَلَا عَنِ الْحَكَمِ الَّا عِيسَى، تَفَرَّدَ بِهِ: كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ

8439 - حَـُّدَتَنَا مُوسَى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ

جہنم ان سے بیچھے گیرے گی۔ انہوں نے کہا: ہم نے پیچلے گیرے گی۔ انہوں نے کہا: ہم نے پیچلے گیر ان کا کیا حال ہو گا جو چلتے اور دوڑتے ہیں؟ حضور طلخ آلیہ ہم نے فرمایا: سواری کی آ فات ہے کہ سواری باقی نہ ہو یہاں تک کہتم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اپنا ہے آ باد باغ دے دے گا کیں وہ نہیں مائے گا۔

یہ دونوں حِدیثیں ثابت بن قیس سے محمد بن بکیر روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملی ہیں کہ حضور ملی ہیں کہ خضور ملی ہیں کہ حضور ملی ہیں کہ خضور ملی ہیں کے فرمایا: اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہو گا جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا

یہ حدیث زہری سے حکم اور حکم سے عیسیٰ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں کثیر بن ہشام اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے

8438- اسناده فيه: أ- عيسلى بن ابراهيم الهاشمى: متروك . ب- الحكم بن عبد الله الأيلى: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد3صفحه 160 .

8439- أصله عند البخارى ومسلم من طريق أبى اسحاق عن عبد الرحمٰن بن الأسود عن أبيه به . أخرجه البخارى: اللباس جلد 10صفحه 379 رقم الحديث: 5923 . ولفظه: كنت أطيب النبى النبي الطيب ما يجد على أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته . ومسلم: الحج جلد 2صفحه 848 . ولفظه: كان رسول الله المسلم اذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد . ثم أرى ويبص الدهن في رأسه ولحيته وبعد ذلك .

بُكَيْرٍ قَالَ: نا فَرَجُ بُنُ فَضَالَةً، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً، عَنُ اللهُ عَنُ هَنَامِ بُنِ عُرُوةً، عَنُ اللهِ عَنْ عَائِشَة، قَالَتُ: لَقَدُ رَايَتُنِي، وَإِنَّا لَنُ غَلِّ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ غَلِّ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْ لِللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لِلللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لِي قَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَل

لَمْ يَرُو هَلَا الْحَدِيثِ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا فَرَجُ بُنُ فَضَالَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ بُكيرِ

قَالَ: نَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ ثَابِتٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ الْمُكَيْرِ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ لَهِ عَنْ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُولِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَـمْ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيتَ عَـنِ الْقَاسِمِ إِلَّا اَبُو الْاسْـوَدِ، وَلَا عَـنُ اَبِى الْاسْوَدِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ

مُكَيْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنُ زَيْدٍ بُكَيْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنُ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنُ مُرَّةَ، عَنُ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ الْعَمِّيِّ، عَنُ مُرَّةَ، عَنُ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَغَيُورٌ، وَاللَّهُ الْغَيُورُ، وَاللَّهُ الْغَيُورُ، وَاللَّهُ الْغَيُورُ، وَاللَّهُ الْغَيُورُ، وَاللَّهُ الْغَيُورُ عِبَادِهِ الْغَيُورَ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْحِدِيثُ عَنْ عَلِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ بُكَيْرٍ

و یکھا کہ میں نے حضور طاق آیا ہم کی داڑھی مبارک کو خوشبو لگائی 'پھر آپ نے احرام پہنا۔

بیحدیث ہشام سے فرج بن فضالہ روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں محمد بن بکیرا کیلے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضورط ہی آئی کے فرمایا: تیرے گھر میں داخل پر ہیزگار ہواور تُو دوست مؤمن کو بنا۔

یہ حدیث قاسم سے ابواسود اور ابواسود سے ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں محمد بن بکیرا کیلے ہیں۔

حضرت على بن ابوطالب رضى الله عنه فرمات بي كه حضور ملط الله عنه فرمايا: ميس غيرت والا بهول الله عزوجل غيرت والا مجره سے زيادہ غيرت والا مي الله عزوجل غيرت كو پيند كرتا ہے۔

یہ حدیث حضرت علی سے اس سند سے روایت ہے۔اس کوروایت کرنے میں محمد بن بکیرا کیلے ہیں۔

8440- ذكره الحافظ الهيشمي في المجمع جلد8صفحه186 . وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم . 8441- استناده فيه: محمد بن الفضل بن عطية بن عمر العبدى . كذبوه . (التقريب) . وانظر مجمع الزوائد جلد4 صفحه 330 .

بُكْيُرٍ قَالَ: نا سُوَيُدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ: نا اِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا اِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا اِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي فَرُوةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكِدِرِ، بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ يَدُعُو الله وَهُو يُجِبُّهُ، فَيَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَنْ وَجُلَّ: يَا جِبُرِيلُ اقْضِ لِعَبْدِى هَذَا صَوْتَهُ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَدُعُو الله وَهُو يَبْعَضُهُ، فَيَقُولُ صَوْتَهُ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَدُعُو الله وَهُو يَبْعَضُهُ، فَيقُولُ صَوْتَهُ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَدُعُو الله وَهُو يَبْعَضُهُ، فَيقُولُ اللهِ عَزَ وَجَلَّ: يَا جِبُرِيلُ اقْضِ لِعَبْدِى هَذَا الله عَزَ وَجَلَّ: يَا جِبُرِيلُ، اقْضِ لِعَبْدِى هَذَا الله عَزَ وَجَلَّ: يَا جِبُرِيلُ اللهُ عَنْ وَعُو يَبْعَضُهُ، فَيقُولُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ: يَا جِبُرِيلُ الْقُضِ لِعَبْدِى هَذَا اللهُ عَزَ وَجَلَّ: يَا جِبُرِيلُ اللهُ عَنْ وَعَجَلُهَا، فَإِنِّى اكْرَهُ أَنُ السَمَعَ صَوْتَهُ عَالَاهُ وَعُو تَهُ اللهُ عَنْ وَعَجْلُهَا، فَإِنِّى اكْرَهُ أَنُ السَمْعَ صَوْتَهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكَدِرِ إلَّا اِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ اَبِى فَرُوَةَ، تَفَرَّ دَ بِهِ: سُوَيْدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

2443 - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ: نا سُويُدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنُ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ اَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عُوقِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عُوقِبَ رَسُولَ اللَّهِ كَفَّارَةً لِمَا اَصَابَ رَجُلٌ عَلَى ذَنْبٍ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ كَفَّارَةً لِمَا اَصَابَ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْب

8444 - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا سُوَيْدٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ

حضرت جابر بن عبداللد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اللہ اللہ عنہ فرمایا: بندہ الله عزوجل سے دعا کرتا ہے الله اس کو پہند کرتا ہے الله عزوجل فرما تا ہے: اے جریل! میرے بندے کے لیے ضرورت پوری کر دے اور دیر کر کیونکہ میں پہند کرتا ہوں کہ اس کی آ واز سنوں۔ ایک بندہ اللہ عزوجل سے دعا کرتا ہے اللہ عزوجل کو وہ ناپیند کرتا ہے تو اللہ عزوجل فرما تا ہے: اے جریل! میں سند کرتا ہے تو اللہ عزوجل فرما تا ہے: اے جریل! میں اس کی آ واز سننا ناپیند کرتا ہوں۔

بی حدیث محد بن منکدر سے اسحاق بن عبداللہ بن ابوفروہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں سوید بن عبدالعزیز اکیلے ہیں۔

حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طبق آیک نے فر مایا: کسی بندے کو اس کے گناہ کی سزا دیتا ہے تو اللہ عز وجل اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے۔

حفرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اللہ نے قرمایا: جس نے مال فکی لیاس کے تقسیم

<sup>8442-</sup> اسناده فيه: اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد10صفحه 154.

<sup>8443-</sup> اسناده فيه: أ - سويد بن عبد العزيز: متروك . ب - ياسين الزيات: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد 6 صفحه 268

<sup>.</sup> **8444- اسناده و الكلام في اسناده كسابقه . و انظر مجمع الزو ائد جلد6 صفحه 5**. الهداية - AlHidayah

آبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اَدُرَكَ مَالَهُ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ، وَالْ اَذْ يَقْسِمَ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ اَذْرَكَهُ بَعْدَ اَنْ يَقْسِمَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ

لَـمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا يَاسِينُ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

نا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، نا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنْ اللّهِ بُنُ مَسُلِمٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، مَوْلَاةِ النّبيِ عَنْ زِيَادِ بُنِ اَبِى سَوْدَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ، مَوْلَاةِ النّبيِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، الْمُتَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَنُوا اللّهِ اللّهِ اللهُ عَنُوا اللّهِ اللهُ عَنْوا اللّهِ اللهُ اللهُ عَنْوا الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْوا اللّهِ اللهُ الله

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الْعَالِينِ الْآلِيدُ الْعَرِيزِ إِلَّا الْوَلِيدُ

مُ 8446 - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا عُبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، عَنُ آبِى النُّ بَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَإِنَّ اللَّهُ عَهِدَ مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا اَنْ يَسْقِيَهُ

سے پہلے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے اگر تقسیم کے بعدلیا تو وہ اس کاحق دارنہیں ہے۔

بے حدیث زہری سے یاسین روایت کرتے ہیں۔
اس کوروایت کرنے میں سوید بن عبدالعزیز اکیلے ہیں۔
حضرت زیاد بن ابوسودہ حضرت میمونہ رضی اللہ
عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول
اللہ! ہم نے بیت المقدس میں نذر مانی ہے آپ نے
فرمایا: اس میں نماز پڑھنا میں نے عرض کی: کیا ہمارے
اور اس کے درمیان ملک روم ہے؟ آپ نے فرمایا: اس
طرف زیون جیجواس میں جلایا جائے۔

یہ حدیث سعید بن عبدالعزیز سے ولید روایت لرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتہ اللہ کا عہد ہے کہ جو نے فرمایا: ہرنشہ آور شی حرام ہے الله کا عہد ہے کہ جو شراب ہے گا اس کو طینة الخبال پلائے طینة الخبال سے مرادجہنم والوں کی پیپ ہے۔

8445- أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه 122 رقم الحديث: 457 وابن ماجة: الاقامة جلد 1صفحه 451 رقم

الحديث: 1407 . وقال في الزوائد واسناد طريق ابن ماجة صحيح ورجاله ثقات وهو أصح من طريق أبي داؤد . فان بين زياد بن أبي سودة وميمونة عثمان بن أبي سودة . كما صرح به ابن ماجة في طريقه كما ذكره

صلاح الدين في المراسيل وقد ترك في أبي داؤد.

8446- أخرجه مسلم: الأشربة جلد 3صفحه 1587 وأحمد: المسند جلد 3صفحه 441-442 رقم الحديث:

14892

مِنُ طِينَةِ النَّحْبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُصَارَةَ آهُلِ النَّارِ

لَمْ يَسرُو هَذَا الْحَدِيسَ عَنُ عُمَارَةَ الْآ الدَّرَاوَرُدِيُّ

2447 - حَدَّثَنَا مُوسَى، نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ: نا اَشْعَثُ بُنُ جَابِرِ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَبُّكُمْ: مَنُ اَذَهَبُتُ كَرِيمَتَيْهِ، ثُمَّ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ، كَانَ ثَوَابُهُ الْجَنَّةَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَشْعَتَ إِلَّا نُوحُ بُنُ

الله عَلَيْ الله النَّمَيْرِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ حَاتِمُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّمَيْرِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ رَاشِدٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ رَاشِدٍ قَالَ: نا عَطَاءُ بُنُ آبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلِّ صَلَاةً

لَّمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ

8449 - حَـدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: نا حَاتِمٌ قَالَ:

یہ حدیث عمارہ سے الدراوردی روایت کرتے ہیں۔

پیر حدیث اشعث سے نوح بن قیس روایت کرتے یا۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی آئیں ہے جھے اپنی اُمت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو ہرنماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔

یہ حدیث عطا سے سعید بن راشد روایت کرتے ا-

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور

8447- أخرجه البخارى: المرضى جلد 10صفحه 120 رقم الحديث: 5653 . بلفظ: اذا ابتليت عبدى بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنة . والترمذى: الزهد جلد 4صفحه 602 رقم الحديث: 2400 . بلفظ: اذا اخذت كريمتى عبدى ..... .

8448- استاده فيه: سعيد بن راشد: متروك . (الجرح جلد 4صفحه 19 والميزان جلد 2صفحه 135) . تخريجه: الطبراني في الكبير . وانظر مجمع الزوائد جلد 2صفحه 101 .

8449- اسناده والكلام في اسناده كسابقه . وانظر مجمع الزوائد جلد 2صفحه 93 .

ن ا سَعِيدٌ قَالَ: ن ا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَفُّوا كَمَا تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ قَالُ: يُقِيمُونَ كَيْفَ تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ قَالَ: يُقِيمُونَ اللهِ الصَّفُوفَ، وَيَجْمَعُونَ بَيْنَ مَنَا كِبِهِمْ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ إلَّا سَعِيدُ بْنُ

نا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَطَاءٌ قَالَ: سَالُتُ عَائِشَةً، هَلُ نَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَطَاءٌ قَالَ: سَالُتُ عَائِشَةً، هَلُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَدَهَّنُ، وَيَتَسَرَّحُ؟ قَالَتُ: لَوْ وَجَدُنَا دُهْنَا لَائْتَدَمْنَا بِهِ، وَلَقَدُ رَايُتُ آلَ مُحَمَّدٍ وَهُمْ يَوْمَئِدٍ تِسْعَةُ ابْيَاتٍ، مَا وَلَقَدُ رَايُتُ آلَ مُحَمَّدٍ وَهُمْ يَوْمَئِدٍ تِسْعَةُ ابْيَاتٍ، مَا لَهُمْ إِلَّا صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَقَدُ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا شَبِعَ مِنَ الْبُرَّةِ الْحَمْرَاءِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ شِيدٍ

المُحَمَّدُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحُمَّدُ بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ بُكَيْرٍ قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحُمَى بُنِ الْسَمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحُمَى بُنِ الْسَمَارِثِ اللِّمَارِيّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ النَّبِيّ عَنْ النَّبِيّ عَنْ النَّبِيّ عَنْ النَّبِيّ مَلْ قَرَا عَشْرَ آيَاتٍ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَا عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيَلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارَانِ مِنَ الْآجُرِ، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ لَيَلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارَانِ مِنَ الْآجُرِ، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ لَيَاتٍ فِي

یہ حدیث عطاء سے سعید بن راشد روایت کرتے

حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: کیا محضور ملتی آئی تیل لگاتے اور کنگھی کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا: اگر آپ تیل پاتے تو تیل لگاتے میں نے محمد ملتی آئی آئی کو دیکھا حالانکہ اس وقت آپ کی نو بیویاں تھیں ان کے پاس ایک صاع بو تھے حضور ملتی آئی آئی دنیا سے اس حالت میں گئے کہ انہوں نے بیٹ بھر کرروٹی نہیں کھائی۔

یہ حدیث عطاء سے سعید بن راشد روایت کرتے

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طبّی آلیّم نے فرمایا: جس نے رات کو دس آسیّس پڑھیں اس کے لیے دو قنطار کے برابر ثواب لکھا جائے گائ ایک قنطار دنیا و مافیہا سے بہتر ہے جب قیامت کا دن ہووگا تو آپ کارب فرمائے گا: پڑھ! اور ہرآیت پہایک درجہ چڑھتا جا یہاں تک کہ تیرا آخری مقام آخری آیت

8451- ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 2صفحه 41 . وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه اسماعيل

بن عياش و لكنه من روايته عن الشاميين وهي مقبولة . الدرارة - AlHidayah الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ رَبُّكَ:
اقُراً، وَارُقَ لِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، حَتَّى يَنْتَهِى إِلَى آخِرِ
آيَةٍ مَعَهُ، يَقُولُ رَبُّكَ لِلْعَبُدِ: اقْبِضْ، فَيَقُولُ الْعَبُدُ
بِيَدِهِ، يَقُولُ يَا رَبُّ أَنْتَ اعْلَمُ، يَقُولُ: بِهَذِهِ الْخُلُدُ
وَبَهَذِهِ النَّعِيمُ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنُ فَضَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ، وَتَمِيمٍ الدَّارِيِّ إِلَّا بِهَـذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: السَّمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ

الْكَسَائِيُّ الْابُلِّيُّ قَالَ: نا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ قَالَ: نا الْكَسَائِيُّ الْابُلِیُّ قَالَ: نا الله الله عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُعَیْقِیب، الله عَلْی النَّقَفِیُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُعَیْقِیب، عَنْ اَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّی الله عَلَیه وَسَلَّم: اَتَدُرُونَ عَلَی مَنْ حُرِّمَتِ النَّارُ؟ ، قَالُوا: وَسَلَّم: النَّارُ؟ ، قَالُوا: الله وَرَسُولُه اَعْلَه اَعْلَم مَنْ حُرِّمَتِ النَّارُ؟ ، قَالُوا: الله وَرَسُولُه اَعْلَم اَعْلَم مَنْ حُرِّمتِ النَّارُ؟ ، قَالُوا: الله وَرَسُولُه اَعْلَم اَعْلَم الله قَالَ: عَلَى الْهَيْنِ، اللِّينِ، اللَّيْنِ، السَّهُلِ، الْقَرِيبِ

لَا يُسرُوَى هَــذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُعَيْقِيبٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو اُمَيَّةَ بُنُ يَعُلَى

8453 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ الْحَسَنِ قَالَ: نا شَيْبَانُ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ الْسُلِيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ الْسَيْ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، بَيْنَ مَكَّةَ

کے ساتھ۔ آپ کا رب فرماتا ہے: بندے رُک جا! وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے: اے رب! تُو زیادہ جانتا ہے اللہ عزوجل فرماتا ہے: یہ ہمیشہ رہنے والی ہے یہ نعموں والی ہے۔

بیر حدیث فضالہ بن عبیداور تمیم الداری سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں اساعیل بن عیاش اکیلے ہیں۔

حضرت محمد بن معیقیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی آئی ہے فر مایا: کیاتم جانتے ہو کہ جہنم کس طرح حرام ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول ملٹی آئی نیادہ جانتے ہیں! آپ نے فر مایا: اللہ سے ڈرنے والانری آسانی کرنے والے پر۔

بیر حدیث حضرت معیقیب سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں ابوامیہ بن یعلیٰ اکیلے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند کے ساتھ تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں تیز نگاہ والا تھا' میں نے چاند دیکھا اور

8452- اسناده فيه: أبو أمية بن يعلى الثقفي: ضعيف تخريجه: الطبراني في الكبير بنحوه وانظر مجمع الزوائد جلد 4

8453- أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها جلد 4صفحه 2202 وأبو داؤد في كتاب الجهاد جلد 3 صفحه 57 رقم الحديث: 2681 بنحوه .

لهدانة - AlHidayah

361

وَالْمَدِينَةِ، وَكُنتُ حَدِيدَ الْبَصَرِ، فَتَرَاءَ يُنَا الْهِلالَ، فَجَعَلَ آحَدٌ لَا يَرَاهُ غَيْرِي، فَجَعَلْتُ آقُولُ: نَعَمْ، أَلَا تَرَاهُ، فَيَقُولُ عُمَرُ: سَارَاهُ وَآنَا مُسْتَلْقِ عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ أَنْشَا يُحَدِّثُنَا عَنْ آهُلِ بَدُرِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِينًا مَصَارِعَ اَهُلِ بَدُرِ بِ الْاَمْسِ، يَقُولُ: هَذَا مَصْرَعُ فَكُان غَدًا، وَهَذَا مَصْرَعُ فُلانِ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ عُمَرُ: فَوَالَّذِي بَعَثُهُ بِالْحَقِّ مَا آخُطَاوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَجُعِلُوا فِي بِئُرِ بَعُضُهُمْ عَلَى بَعْضِ قَالَ: فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: يَا فُلانُ بُنُ فُلانِ، وَيَا فُلانَ بُنَ فُلانِ، هَلُ وَجَدُتُمُ مَا وَعَـدَكُـمُ اللُّهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا؟، فَإِنِّي قَدُ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللَّهُ حَقًّا ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجُسَادًا لَا اَرُوَا حَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا اَنْتُمُ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُولُ مِنْهُمُ، غَيْرَ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ اَنْ يَرُدُّوا

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ

8454 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ مُحَمَّدٍ ابُو اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي ال

میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا' میں کہنے لگا: جی ہاں! حضرت عمر نے فرمایا: آ ہستہ کہہ میں بستریر ہوں پھریہ کہ بدر والوں کے متعلق بتانے لگے کہ حضور طبق الم نے ہم بدروالوں کے گرنے کی جگہ بتائی فرمانے لگے: اس جكه فلال كرے كا اس جكه فلال كرے كا اگر الله نے عالم- حضرت عمر نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضه قدرت میں میری جان ہے! جس جگه حضور التي الم نے صدلگائی تھی اس جگہ سے تھوڑ ابھی آ کے نہیں ہوئے وہ کویں میں ایک دوسرے کے اور گرے ہوئے تھے حضور التُورِيني ان كى طرف كئ آپ نے فرمايا اے فلان بن فلال! اے فلال بن فلال! کیاتم نے یالیاس وعدہ کو جوتم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا؟ میں نے تو پالیا جو مجھ سے وعدہ کیا تھا۔حضرت عمر رضی الله عنه نے عرض کی: بارسول الله! آب ان اجسام سے گفتگو کرتے ہیں جن میں روح نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: جومیں کہدر ہا ہوں وہتم سے زیادہ سنتے ہیں کیکن یہ سی شی کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔

یہ حدیث حضرت عمر سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں سلیمان بن مغیرہ اسلیے

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کے کلمات دو دفعہ اور

<sup>8454-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأذان جلد 2صفحه 98 رقم الحديث: 605 ومسلم في كتاب الصلاة حلد 1 صفحه 8454.

الُجُلِّيُّ قَالَ: نا شُغْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلالٌ آنْ يَشْفَعَ الْآذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

لَمْ يَسرُو هَذَا الْحَدِيسَ عَن شُعْبَةَ إلَّا عَبُدُ الْمَلِكِ الْجُدِّيُ

السِّرَيْنِيْ قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلْكِ بُنُ ابْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ السِّرَيْنِيْ قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلْكِ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعُمَرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعُمَرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ أُمِّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ آبِي اُمَيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَعِيدِ بْنِ النَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ سَلَمَةً، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَام، فَيَغْتَسِل، وَيَصُومُ مُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ الْجُدِّيُ

ا قامت کے کلمات ایک دفعہ پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔

یہ حدیث ش عبہ سے عبدالملک الجدی روایت کرتے ہیں۔

حضرت أم سلمه رضى الله عنها فرماتى بي كه حضور التي آيم مسلم حالت جنابت ميں بغير احتلام كرتے اور روزہ ركھتے تھے۔

یہ حدیث شعبہ عمرو بن مرہ سے اور شعبہ سے عبدالملک الجدی روایت کرتے ہیں۔

\*\*\*

## مَنِ اسْمُهُ: مُعَاذٌ

الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: نا الْهَيْثَمُ بُنُ خَارِجَةَ قَالَ: نا كُلَيْبُ الْمُثَنَّى بُنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: نا الْهَيْثَمُ بُنُ خَارِجَةَ قَالَ: نا كُلَيْبُ بُنُ عِيسَى بُنِ آبِى حُدَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ زُجُلَةً، بُنُ عِيسَى بُنِ آبِى حُدَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ زُجُلَةً، قَالَتُ عَنِ ابْنِ قَالَتُ: سَمِعْتُ سَالِمًا، اَوْ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُلَلَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلُقَى الله اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلُ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ غَدًا مُسْلِمًا فَلُ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ غَدًا مُسْلِمًا فَلُ يَعْدَى الصَّلَواتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ زُجُلَةَ مَوُلَاةِ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَرُوَانَ إِلَّا كُلَيْبُ بُنُ عِيسَى، تَفَرَّدَ بِهِ: الْهَيْشُمُ بُنُ خَارِجَةَ

8457 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بَنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا مُعَاذُ بَنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: نا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نا عَنِيدُ اللَّهِ بُنُ عُبَيْدٍ، مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ شَرَادَانَ، عَنُ عُبَيْدٍ، مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ شَرَادَانَ، عَنْ عُبَيْدٍ، مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ شَرَادَانَ، عَنْ عُبَيْدًا اللّهُ عَلِيْ الْبَصُرَةَ عُلَيْنَ الْبَصْرَةَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ الْبَصْرَةَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## اس شخ کے نام سے جس کا نام معاذ ہے

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ وہ کی اللہ عزوجل کو حالتِ اسلام میں ملے گاوہ پانچ نمازوں کر قائم کرنے پر ہیشگی کرے جس وقت ان کی اذان ہوجائے۔

یہ حدیث زجلہ 'عبدالملک بن مروان کے غلام سے کلیب بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں مشیم بن خارجہ اکیلے ہیں۔

حضرت عدیسہ بنت اصبان فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی منت اللہ عنہ بھر آئے تو میرے گر آئے فرمایا: یہاں ابومسلم ہے؟ ہم نے کہا: جی ہاں! آپ اس معاملہ کی طرف نکلئے حضرت علی نے فرمایا: کیا آپ اس معاملہ

8456- أورده الهيثمى في مجمع الزوائد جلد 2صفحه 42 وقال: رواه الطبراني في الأوسط من طريق زجلة مولاة عبد السملك عن ابن عمر ولم أجد من ترجمها وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود . أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة جلد 1صفحه 453 .

8457- أحرجه الترمذي في كتاب الفتن جلد 4مفحه 490 رقم الحديث: 2203 وابن ماجة في كتاب الفتن جلد 2 صفحه 1309 رقم الحديث: 3960 رقم الحديث: 3960 وأحمد جلد 5صفحه 84 رقم الحديث: 20697 . قال أبو عيسى (الترمذي): وفي الباب عن محمد بن مسلمة وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن

قَالَ يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ: حَلَّتَنِى يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنُ هَذَا الشَّيْخِ قَبُلَ اَنُ اَلْقَاهُ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ إِلَّا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ

8458 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا عَمُرُ و بُنُ مُحَرَّمٍ اَبُو قَتَادَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الْمُوارِثِ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرو بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْمَوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرو بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْمَحَسَنِ، عَنْ أُرِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا: إِنَّا اعْطَيْنَاكَ الْكُوثُورَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا: إِنَّا اعْطَيْنَاكَ الْكُوثُورَ

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ أُمِّ سَلَمَةً، إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بُنُ مُخَرَّمٍ

میں ہماری مدد کریں گے! اس نے کہا: جی ہاں! فرمایا:
اے لونڈی! میرے پاس تلوار لاؤ۔ میں آپ کے پاس
تلوار لے کرآئی وہ تلوار لکڑی کی تھی۔ حضرت ابوسلم
نے کہا: حضور طرح آئی ہے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں
مسلمانوں کے درمیان فتنہ ہو تو تم نے تلوار لکڑی کی بنانی
مسلمانوں کے درمیان فتنہ ہو تو تم نے تلوار لکڑی کی بنانی
مسلمانوں کے درمیان فتنہ ہو تو تم نے تلوار لکڑی کی بنانی
خضرت علی رضی اللہ عنہ غصہ کی حالت میں نکائے
فرمایا: ہم کوآپ سے کوئی ضرورت اور آپ کی تلوار سے
کوئی ضرورت نہیں۔

حضرت یزید بن زرایع فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت یونس بن عیدینہ نے بیرحدیث بتائی اس شخ سے پہلے۔ بیرحدیث یونس بن عبید سے یزید بن زریع روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں محمد بن منہال اکیلے ہیں۔

حضرت أم سلمه رضى الله عنها فرماتى بين كه حضورط لي الله عنها من الكوثر بريطى -

بیر حدیث اُم سلمہ سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں عمرو بن مخرم اکیلے ہیں۔

8458- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 23صفحه 365 رقم الحديث: 862 . وأورده الهيشمي في المجمع الزوائد جلد 7صفحه 146 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط فيه عمرو بن مخزوم وهو ضعيف جدًا . في المجمع تحرفت: أنطيناك الى أعطيناك . والصواب ما رواه الطبراني في معجمه والله أعلم .

8459 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ: ، نا اَبَانُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ ، عَنُ مَحْمُودِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ بَنَى لِللهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَى لِللهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ اللهِ كَثِيرٍ اللهِ اللهُ الل

8460 - حَـ لَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَمُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ اَيْوبَ، عَنُ اَيِي قِلَابَةَ، عَنُ اَنْسٍ، وَقَتَادَةَ، عَنُ اَنْسٍ، وَقَتَادَةَ، عَنُ اَنْسٍ قَلَادِ وَسَلَمَ: لَا قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ

لَمْ يَرُو هَلْهَ الْحَدِيثَ عَنُ قَتَادَةَ إِلَّا حَمَّادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ وَرَوَاهُ النَّاسُ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ اَيُوبَ، عَنُ اَبِي قِلَابَةَ، عَنُ النَّسِ، فَقَطُ

حضرت اساء بنت یزیدرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور ملتی آلی ہے فرمایا: جس نے الله کی رضا کے لیے مسجد بنائی تو الله عزوجل اس کے لیے جنت میں گھر بنائی او الله عزوجل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔

یہ حدیث کی بن ابوکٹر سے ابان روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں مویٰ بن اساعیل اکیلے ہیں اور حضرت اساء سے بیہ حدیث اس سندسے روایت

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں که حضور ملے آیک ہے نے فر مایا: قرب قیامت لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے۔

یہ حدیث قادہ سے حمادروایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں محمد بن عبداللہ الخزامی اکیلے ہیں۔ لوگوں نے بیہ حدیث حماد سے وہ ابوب سے وہ ابوقلابہ سے وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔

<sup>8459-</sup> استاده حسن فيه: محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن: مقبول (التقريب) . تخريجه الطبراني في الكبير . وأحمد في مسند بنحوه . وانظر مجمع الزوائد جلد 2صفحه 11 .

<sup>8460-</sup> أخرجه أبو داؤد في كتاب الصلاة جلد 1صفحه 120 رقم الحديث: 449 وابن ماجة في كتاب المساجد والجماعات جلد 1 صفحه 244 رقم الحديث: 739 وأحمد جلد 3 صفحه 134 رقم الحديث: 1408 والدارمي: كتاب الصلاة جلد 1 صفحه 383 رقم الحديث: 1408 .

الْمُبَارَكِ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسَ، عَنُ آبِيهِ، الْمُبَارَكِ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسَ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسَ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ اكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخُوانًا

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيتَ عَنِ ابْنِ طَاوُسَ إِلَّا وُهُدَبٌ

8462 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْسُمُبَارَكِ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسَ، عَنُ ايسِهِ، عَنُ ابْنِ طَاوُسَ، عَنُ ايسِهِ، عَنُ ابْنِ طَاوُسَ، عَنُ ايسِهِ، عَنُ ابْنِ طَاوُسَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اليسِهِ، عَنُ ابْنِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى السِّهِ، عَنُ اللهِ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ: فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدُمِ يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ هَكَذَا ، وَعَقَدَ تِسْعِينَ

كُمْ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيـتُ عَنِ ابْنِ طَاوُسَ إِلَّا هَيْبٌ

8463 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: نا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ: نا اَيُّوبُ، عَنْ خَمَرَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ وَهُوَ فِي رَكْبِ، وَهُوَ يَقُولُ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق ہیں کہ حضور طلق آلیے ہیں کہ حضور طلق آلیے ہیں کہ حضوت طلق آلیے ہیں کہ خصوت کے جندو! بھائی بھائی ہوجاؤ!

یے حدیث ابن طاؤس سے وہیب روایت کرتے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق اللہ اللہ عنہ فرمایا: آج کے دن روم کے مقام سے یا جوج ماجوج اس طرح کھولے جائیں گئ آپ نے انگل سے اشارہ کیا۔

یہ حدیث ابن طاؤس سے وہیب روایت کرتے ا-

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ میں نے حضور ملٹی فی آلیم کو سواری پر فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا: الله عزوجل تم کومنع کرتا ہے تمہارے آباء واجداد کی قسمیں کھانے سے جوشم اُٹھائے تو وہ اللہ کی قسم

8461- أخرجه البخارى: كتاب النكاح جلد 9صفحه 106 رقم الحديث: 5143 ومسلم في كتاب البر والصلة جلد 4 صفحه 1985 .

8462- أخرجه البخارى: كتاب الفتن جلد 13صفحه 113 رقم الحديث: 7136 ومسلم في كتاب الفتن جلد 4 مفحه 2208

8463- أخرجه البخارى: كتاب الأيمان والنذور جلد 11صفحه538 ومسلم: كتاب الأيمان جلد 3صفحه1266 ومسلم: كتاب الأيمان جلد 3006- 1266 ومسلم: كتاب الأيمان جلد 3006- المحديث: 1646 و المحديث: 1446 و المحديث: 1646 و المحديث: 1646 و المحديث: 1446 و ال

وَابِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهُ الللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الللّهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللّهِ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَيُّوبَ إِلَّا وُهَيْبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ

آبِى سُويُدٍ الذَّارِعُ قَالَ: آنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ: الْبِرَاهِيمُ بُنُ اَبِى سُويُدٍ الذَّارِعُ قَالَ: آنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ: آنُبَ ايُّوبُ، وَيُعْنَى بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِشَامٌ، وَيَحْيَى بُنُ عَتِيقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتُ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ نُخْرِجَ فَالَ: وَالْحُيَّضُ؟ قَالَ: فَوَاتِ الْحُدُورِ إِلَى الْعِيدَيْنِ، قِيلَ: وَالْحُيَّضُ؟ قَالَ: يَشْهَدُنَ الْخُدُورِ اللّٰهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لِإِحْدَانَا ثَوُبُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لِإِحْدَانَا ثَوُبُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لِإِحْدَانَا ثَوُبُ؟ قَالَ: تُلُسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِهَا

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ عَتِيقٍ إِلَّا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِبْرَاهِيمُ بُنُ اَبِى سُوَيُدٍ

8465 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ اَبِي

أتھائے یا خاموش رہے۔

بی حدیث ایوب سے وہیب روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبدالرحمٰن بن مبارک اکیلے

حضرت أم عطيه رضى الله عنها فرماتى بين كه حضور طلق آليم مم كوعيدين مين نكلنے كا حكم دية عرض كى گئ: حيض واليان؟ آپ نے فرمايا: نيكى مين شريك موں اور مسلمانوں كى دعاميں ۔ ايك عورت نے عرض كى: يارسول الله! اگر ہم مين سے كسى كے پاس كيڑا نہ ہو؟ آپ نے فرمايا: اپنى سيلى سے ايك مكڑا لے لے۔

بیر حدیث کی بن عتیق سے حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابراہیم بن ابوسویدا کیلے ہیں۔

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ جنت تھا۔

8464- أخرجه البخارى: كتاب العيدين جلد 2صفحه 537 رقم الحديث: 974 ومسلم: كتاب صلاة العيدين جلد 2 مفحه 605 وقم الحديث: 890 .

8465- أخرجه الطبراني في الصغير جلد 2صفحه 5 والبزار جلد 3صفحه 23 كشف الأستار وصححه الحافظ

الهيثمي . انظر مجمع الزوائد جلد7صفحه 1964 المدانة - AlHidayah هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّعِيدُ مَنُ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ،

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْـحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ إلَّا عَبْدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ

8466 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: نا حَصِينُ بُنُ نُمَيْرٍ عَبُ الرَّبِيْرِ، عَنُ اَبِي الزَّبَيْرِ، عَنُ اَبِي الزَّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَوَارَثُ اَهُلُ مِلَّتَيْنِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى إِلَّا اَبُو مِحْصَن

الرَّحْمَنِ قَالَ: نا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ مُسُلِمٍ، عَنِ ابْنِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثِنِي عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ مُسُلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُريُحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصِيبُ مِنَ الطِّيبِ قَبْلَ اَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصِيبُ مِنَ الطِّيبِ قَبْلَ اَنْ يُحِيبُ مِنَ الطِّيبِ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ إِلَّا عَبُدُ الْعَزِيزِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ

8468 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

بی حدیث جماد بن زید سے عبدالرحمٰن بن مبارک روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے میں کہ حضور ملتی اللہ عنه فرمایا: دو دینوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔

یہ حدیث ابن ابولیل سے ابومصن روایت کرتے یا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور اللہ ایکنے احرام باندھنے سے پہلے خوشبولگاتے تھے۔

بیر حدیث ابن جریج سے عبدالعزیز روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبدالرحمٰن بن مبارک اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

8466- أحرجه الترمذي في كتاب الفرائض جلد4صفحه 424 . وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر الا من حديث ابن أبي ليلي .

8468- أحرجه البخارى: كتاب الأيمان والنذور جلد 11صفحه 594 رقم الحديث: 6704 . وأخرجه أبو داؤد في كتاب الأيمان والنذور رقم الحديث: 3300 وابن ماجة: كتاب الكفارات جلد 1صفحه 690 رقم الحديث: 2136 .

قَالَ: نا وُهَيُبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسَ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَسَّاسٍ، آنَّ النَّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ اللَّهُ مُسِجدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا هُوَ بِآبِي اِسُرَائِيلَ قَائِمٌ فِي الشَّهُمُسِ، فَسَالَ عَنْهُ، فَقَالُوا: نَذَرَ آنُ يَقُومَ فَلا يَقُعُدَ، وَلَا يَتُكَلَّمَ، وَلَا يَستَظِلَّ، وَلا يُفْطِرَ قَالَ: فَلْيَقُعُدُ، وَلَي يَتَكَلَّمُ، وَلَي يَستَظِلَّ، وَلا يُفْطِرُ قَالَ: فَلَيقُعُدُ، وَلَي يَتَكَلَّمُ، وَلَي سَتَظِلَّ، وَلا يُفْطِرُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مَوْصُولًا إِلَّا وُهَيْبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ

قَالَ: نَا سُكِينُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ قَالَ: نَا سُكِينُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نَا حَفُصُ بُنُ خَالِدٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِهِ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عَلِيٌّ قَامَ الْحَصَنُ بُنُ عَلِيٍّ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ، فَحَمِدَ اللَّه وَاثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ وَاللَّهِ لَقَدُ قَتَلْتُمُ اللَّيْلَةَ رَجُلًا فِي لَيْلَةٍ نَزَلَ اللَّهِ الْقُدُ آنُ، وَفِيهَا قُتِلَ يُوشَعُ بُنُ نُونَ فَتَى مُوسَى، فِيهَا الْقُرُ آنُ، وَفِيهَا قُتِلَ يُوشَعُ بُنُ نُونَ فَتَى مُوسَى، وَفِيهَا رُفِعَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، مَا سَبَقَهُ آحَدٌ مِنْ قَبْلِه، وَفِيهَا رُفِعَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، مَا سَبَقَهُ آحَدٌ مِنْ قَبْلِه، وَفِيهَا رُفِعَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، مَا سَبَقَهُ آحَدٌ مِنْ قَبْلِه، وَلَا لَهِ مَا تَرَقُ لَكُونَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْعَثُهُ فِى السَّرِيَّة، جبريلُ صَلَّى الله مَا تَرَكُ عَنْ يَسَارِه، وَاللّهِ مَا تَرَكُ

حضور مل آی آی مجد میں داخل ہوئے جمعہ کے دن تو ابواسرائیل سورج کی دھوپ میں کھڑے تھے آپ نے ابواسرائیل سورج کی دھوپ میں کھڑے تھے آپ نے نار اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عرض کی: اس نے نذر مانی ہے کھڑے ہونے کی نہ بیٹھنے اور نہ گفتگو کرنے کی نہ سایہ میں بیٹھنے کی نہ افطار کرنے کی۔ آپ نے فرمایا اس کو کہو کہ بیٹھے بھی اور گفتگو بھی کرے اور سامیہ میں آئے اور افطار کرے۔

یہ حدیث ابن طاؤس سے موصولاً وہیب روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبدالرحمٰن بن مبارک اکیلے ہیں۔

حضرت حفص بن خالد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کوشہید کیا گیا تو حضرت امام حن بن علی رضی اللہ عنہ اکھڑے ہوئے اللہ کی حمد اور ثناء کی پھراس کے بعد فرمایا: اللہ کی قتم! آئ رات تم نے ایسے آدمی کو قتل کیا ہے کہ اس رات قر آن نازل ہوا ہے اس رات حضرت یوشع بن نون حضرت نازل ہوا ہے اس رات حضرت یوشع بن نون حضرت محضرت عیسی علیہ السلام کو اُٹھایا گیا آپ سے پہلے اور حضور ملے آئی ہے اور حضور ملے آئی ہے اور حضور ملے آئی ہے کہ اور حضور میں جائے کے اور حضور کے اور کے اور کے اور حضور کے اور کے اور حضور کے اور کے ا

8469-قريب من الحسن فيه: أ-سكين بن عبد العزيز: صدوق . ب-حفص بن خالد: سكت عنه البخارى وابن أبى حابح و المحتود و المحت

صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ، إلَّا سَبْعَ مِائَةِ دِرُهَمٍ، أَوُ ثَمَانَ مِائَةِ دِرُهَمٍ، أَرْصَدَهَا لِخَادِمٍ يَشْتَرِيَهَا

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَفْصِ بُنِ حَالِدٍ إلَّا سُكَيْنُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ الرَّحْمَنِ

قَالَ: نا سُويُدٌ اَبُو حَاتِمٍ، قَالَ قَتَادَةُ: عَنْ اَبِى نَصْرَةَ، قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحُمَنِ قَالَ: نا سُويُدٌ اَبُو حَاتِمٍ، قَالَ قَتَادَةُ: عَنْ اَبِى نَصْرَةَ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ قَالَ: كُنّا نَتَذَاكُرُ الْقُرْ آنَ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَنُوعُ هَذَا بِآيةٍ وَهَذَا بِآيةٍ وَسَلّمَ كَآنَمَا فُقِ وَ فِي وَجُهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ، فَقَالَ: يَا هَوُلًا عِنْ اللهُ عَلَيْهِ هَوْ اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ هَوْ اللهِ مَا الرُّمَّانِ، فَقَالَ: يَا هَوُلًا عِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ كَآنَمَا فُقِ وَ فِي وَجُهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ، فَقَالَ: يَا هَوُلًا عِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ كَآنَمَا فُقِ وَ فِي وَجُهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ، فَقَالَ: يَا هَوُلُاءِ، اللهَ ذَا اللهُ عَلَيْهِ مَعْ وَجُهِ وَاللهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

8471 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحُمَنِ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحُمَنِ قَالَ: نا سُوَيُدٌ اَبُو حَاتِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَس، مِثْلَهُ لَا سُويُدٌ، لَهُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سُويُدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ الرَّحُمَنِ

ِ 8472 - حَـدَّثَنَا مُعَاذٌ، قَالَ: نا اَبِي قَالَ: نا بِي قَالَ: نا بِيُ قَالَ: نا بِيُ أَلُنْبِيَّ

دائیں جانب اور میکائیل علیہ السلام آپ کی بائیں جانب ہوتے تھے۔ آپ نے زرد اور سفید نہیں چھوڑا' سوائے سات یا آٹھ سو درہموں کے جوآپ نے خادم خریدنے کے لیے جمع کیے تھے۔

یہ حدیث حفص بن خالد سے سکین بن عبدالعزیز روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں عبدالرحمٰن اسلے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضورط الحقید آئی کے در دازے کے پاس قرآن کے متعلق الفتار کرتے تھے گفتار کرتے ہوئے کسی آیت کے متعلق جھگڑ رہے تھے حضورط الحقید آئی کے اس حالت میں کہ ایسے معلوم ہور ہاتھا کہ آپ کے چہرہ مبارک پر انار نچوڑ آگیا ہو آپ نے فرمایا: اے لوگو! کیاتم اس کے لیے بھیجے گئے ہو! کیاتم کو اس کے متعلق حکم دیا گیا ہے! تم میرے بعد کا فرنہ ہونا اس کے متعلق حکم دیا گیا ہے! تم میرے بعد کا فرنہ ہونا ایک دوسرے کی گردنیں نہ اُڑانا۔

حضرت انس سے اسی کی مثل حدیث روایت

یہ حدیث قادہ سے سوید روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں عبدالرحمٰن اکیلے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی آیکی کا وصال ہوا اس حالت میں کہ آپ کی عمر

8470- استناده فيه: سويد أبو حاتم: صدوق سيئ الحفظ والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 6صفحه 45، والبزار جلد 1 صفحه 159 . والنزار جلد 1 صفحه 101 كشف الأستار . وانظر مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 159 .

8471- اسناده كالذي تقدم . وتخريجه التخريج السابق .

8472- اسناده صحيح . انظر مجمع الزوائد جلد 1صفحه 199

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ مِبارك پنيسُ مال تقى ـ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْمُثَنَّى بُنُ مُعَاذٍ

8473 - حَـدَّثَهَا مُعَاذٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بَنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الشَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ آنَسٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

لَمْ يَرُفَعُ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا عَبْدُ ٱلْوَهَّابِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَجَبِيُّ

8474 - حَـدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ عَائِشَةَ التَّيْمِيُّ قَالَ: نا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللُّهِ أَبُو يَحْيَى، عَنْ عَمْرو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ آبِي الُجَوْزَاءِ، عَنِ ابنِ عَبّاسِ قَالَ: آحَذَ رَسُولُ اللّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِضَادَتَي الْبَابِ، وَنَحُنُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اَفِيكُمْ اَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ ، فَقَالُوا: ابْنُ أُحْتٍ لَنَا، فَقَالَ: ابْنُ أُخْتِ الُقَوْم مِنْهُم ، ثُمَّ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِذَا نَـزَلَ بـكُمْ كَرْبٌ، أَوْ جَهْدٌ، أَوْ لَأُوَاءُ، فَقُولُوا: اللَّهُ الله، رَبُّنا لا شَرِيكَ لَهُ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي الْجَوْزَاءِ إِلَّا

یہ حدیث حمید سے بشر بن مغفل روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں متنیٰ بن معاذ ا کیلے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضورط لی ایک سلام کرتے تھے۔

یہ حدیث حمید سے عبدالمطلب روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں الجبی ا کیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور طل آیکم نے میرے گھر کی چوکھٹ بکڑی اس حالت میں کہ ہم گھر میں تھے آپ نے فرمایا: اے بی عبدالمطلب! كياتم ميس تمهارے علاوہ كوئى ہے؟ انہوں نے عرض کی: ہاری بہن کا بیٹا ہے آپ نے فرمایا: بہن كابياً قوم ميں شامل موتائے چرفر مايا: بنى عبدالمطلب! تم رِكُولَى مشقت يا تكليف آئے تور رصو: "الله الله ربنا لا شريك له"ـ

۔ یہ حدیث ابوالجوزاء سے عمرو بن ما لک اور عمرو سے

8473-استاده صحيح: أخرجه البرار جلد 1صفحه 274 كشف الأستار . وعزاه الحافظ الكبير' وصححه انظر مجمع الزوائد جلد2صفحه 149.

8474- استاده فيه: صالح بن عبد الله أبو يعيى: ضعيف . انظر لسان الميزان جلد 3صفحه 175 . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 12صفحه 17. وانظر مجمع الزوائد جلد 10صفحه 140.

عَـمُرُو بْنُ مَالِكٍ، وَلَا عَنْ عَمْرٍو إِلَّا صَالِحُ بْنُ عَبُدِ اللهِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ عَائِشَةَ

عِمْرَانُ قَالَ: نا عَلِيَّ قَالَ: نا عَلِيٌّ قَالَ: نا عَلِيٌّ قَالَ: نا عِلِيٌّ قَالَ: نا عِمْرَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ، يُحَدِّثُ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَرَاهُ اللهُ بَنَى اللهُ نَنَى مَسْجِدًا يَرَاهُ اللهُ بَنَى اللهُ نَنَى مَسْجِدًا يَرَاهُ اللهُ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، فَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ غُفِرَ لَهُ، وَمَنْ حَفَرَ قَبْرًا يَرَاهُ اللهُ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّة، وَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ غُفِرَ لَهُ

لَمْ يَرُو هَا ذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا عِمْرَانُ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: عَلِيٌ بُنُ عُثْمَانَ

صالح بن عبدالله روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابن عائشہا کیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرماتے بیں که حضور الله والحمد حضور الله الله والحمد الله والحمد الله والله اکبر "پرها الله والله اکبر "پرها الله عزوجل بر ایک حرف کے بدلے جنت میں ایک درخت لگائے گا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور مل آئی آئی نے فرمایا: جس نے اللہ کی رضا کے لیے معبد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا' اگر اس دن مرگیا تو اس کو بخش دیا جائے گا' جس نے اللہ کی رضا کے لیے کئی کی قبر کھودی تو اس کے لیے اللہ عز وجل جنت میں گھر بنائے گا' اگر اس دن مرگیا تو اس کو بخش دیا جائے گا۔

یہ دونوں حدیثیں تکم سے عمران روایت کرتے ہیں۔ ان دونوں کوروایت کرنے میں علی بن عثان اکیلے

8475- استاده فيه: عمران بن عبد الله: ضعيف . وقال الحافظ الهيثمي: رجاله موثقون . انظر مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 94

8476- استناده فيه: عمران بن عبيد الله . ضعفه ابن معين وقال البخارى: فيه نظر . انظر الميزان جلد 3 صفحه 238 . وانظر مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 11 .

عَلَى قَالَ: نا عَلِی قَالَ: نا عَلِی قَالَ: نا عَلِی قَالَ: نا عِمْرَانُ قَالَ: نا عِمْرَانُ قَالَ: سَمِعُتُ الْحَكَم، يُحَدِّث، عَنُ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آوَى يَتِيمًا اَوْ يَتِيمَيْنِ، ثُمَّ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ كُنْتُ آنَا وَهُوَ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ كُنْتُ آنَا وَهُوَ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وَحَرَّكَ اُصْبُعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالُوسُطَى

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ اللَّا عِمْرَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيٌّ بُنُ عُثْمَانَ

قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ، قَالَ: نَا وُهَيْبٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ، قَالَ، اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: اَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضْعِ الْكَفَّيْنِ، وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

لَمْ يُحَوِّدُ اِسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ إِلَّا وُهَيْبٌ، وَالدَّرَاوَرُدِيُ

8479 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نَا آبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: نَا آبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: نَا آبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهُ لَكَةَ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَزْرَةً بْنِ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بَهُ لَكَةَ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَزْرَةً بْنِ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بَهُ الْوَلِيدِ قَالَ: كَتَبَ إِلَى آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ حِينَ بُنِ الْوَلِيدِ قَالَ: كَتَبَ إِلَى آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ حِينَ الْفَقَى الشَّامُ بَوَانِيَهُ بُثَيْنَةً وَعَسَلًا، أَنْ آسِيرَ إِلَى

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور الله عنها فرماتے ہیں کی حضور الله عنها اور قواب حاصل کیا تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ نے سبا بہ اور وسطی انگلی کو حرکت دی۔

ہے حدیث تھم سے عمران روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں علی بن عثمان اکیلے ہیں۔

حضرت سعد بن مالک اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی لِلِنِم نے حکم دیا دونوں ہتھیلیاں رکھنے کا اور دونوں پاؤں کھڑے رکھنے کا نماز میں۔

سے مدیث محمد بن عجلان سے وہیب اور الدراوردی روایت کرتے ہیں۔

حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه فرماتے ہیں: جب شام والول نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے تو امیرالمؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه نے میری طرف خط لکھا کہ آپ ھند کی طرف چلیں جبکہ میں اس بات کو اینے دل میں ناپند کرتا تھا' اس وقت ہمارے اندر ھند'

-8477 است اده فيه: عمران هو ابن عبيد الله: ضعيف . وقال الحافظ الهيثمى: فيه من لم أعرفهم . انظر مجمع الزوائد جلد8صفحه 165 . قلت: رجال الاسناد كلهم معروفون ولكن الاسناد ضعيف لما تقدم والله أعلم .

8478- أخرجه الترمذي: الصلاة جلد 2صفحه 67 رقم الحديث: 277 والبيهقي في الكبير جلد 2صفحه 154 رقم

الحديث:2668

الْهِ أَلِهِ أَلَا الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَةِ اللَّهِ اللَّهَ يَا اَبَا سُلَيْمَانَ، يَوْمَئِذِ الْبَصْرَةُ، فَقَالَ رَجُلٌ: اتَّقِ اللَّهَ يَا اَبَا سُلَيْمَانَ، فَلِانَّ الْفِتَنَ قَدُ ظَهَرَتُ قَالَ: وَابْنُ الْحَطَّابِ حَيٌّ؟ فَلِانَّ الْفِتَنَ قَدُ ظَهَرَتُ قَالَ: وَابْنُ الْحَطَّابِ حَيٌّ؟ إِنَّهَا إِنَّمَا تَكُونُ بَعُدَهُ وَالنَّاسُ بِذِى بَلْيَانِ مَكَانَ كَذَا وَمَكَانَ كَذَا، فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ فَيَتَفَكَّرُ هَلَ يَجِدُ مَكَانًا لَمَ يَنْ يَدَى هُوَ فِيهِ مِنَ لَمُ يَنْ يَدَى اللَّهِ مَكَانِهِ الَّذِى هُوَ فِيهِ مِنَ الْفِتُنَةِ وَالشَّرِ، فَلَا نَجدُهُ، فَأُولَئِكَ الْآيَّامُ الَّذِى ذُكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْسَاعَةِ النَّامُ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ النَّامَ اللهِ مُنَا اللهُ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَى وَايَّاكُمُ الْكَامُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ يُوايَّاكُمُ الْكَانَا اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالِيَّامُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُ اللهُ وَالْمَامُ اللهُ وَالْمَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَا إِلَاللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُولُ اللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا إِلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا إِلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا إِلْهُ وَاللّهُ وَاللْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَاكُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمِ إِلَّا آبُو عَوَانَةً

مُحَمَّدٍ النَّشِيطُّى قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ مُدُرِكٍ مُحَمَّدٍ النَّشِيطُّى قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ مُدُرِكٍ النَّخِعِيِّ، عَنُ الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَنَّ لَهُ قَالَ: اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمُ اَنْ يَقُرا كُلَّ لَيُلَةٍ وَسَلَّم، أَنَّ لَهُ قَالُ: وَمَنْ يُطِيقُ ذَاكَ اَوْ يَسْتَطِيعُ ثَلُك؟ قَالَ: يَقُرا قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُّ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ اللَّا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ، وَمُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ، وَيَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى يَنِى هَاشِمٍ

8481 - حَـدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

بھرہ تھا۔ ایک آ دمی بولا: اے ابوسلیمان! اللہ سے ڈرو!
کیونکہ فتنے ظاہر ہو چکے ہیں۔ کہا: حالانکہ ابن خطاب
ابھی زندہ ہیں؟ بیتو ان کے دنیا سے جانے کے بعد ظاہر
ہول گئ لوگ بلیان کے مقام پر فلال فلال جگہ ہول
گے۔ ایک آ دمی دکھے گا تو سوچ میں پڑ جائے گا' کیا
کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہال کوئی فتنہ ہو جیسے اس جگہ پر
ہے جس جگہ وہ موجود ہے فتنہ وشر۔ سوہم کوئی جگہ نہ
پائیں گئے بیوہ دن ہول گے جن کا ذکر رسول کریم طبق کی ہے۔
نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ہرج ہوگا' اللہ کی پناہ ماگو

اں حدیث کو عاصم سے صرف ابوعوانہ نے روایت -

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمات بین که حضور طرق آلی الله بن مسعود رضی الله عنه فرمات تهائی که حضور طرق آلی بر رات تهائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا: قل صوالله احد پڑھو۔

یہ حدیث شعبہ سے عثان بن محمد اور معاذ بن معااذ اور یجیٰ بن عبداللہ بن ہاشم کے غلام روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

8481- أخرجه البحارى: الطب جلد10صفحه 155 رقم الحديث: 5691 ومسلم: المساقاة جلد 3

سَوَّارٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، وَاعْطَى الْحَجَّامَ اَجُرَهُ، وَاسْتَعَطَ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ طَاوُسَ الَّلا مُرَدُهُ

سُلَيْ مَانَ، عَنُ عَبَّادِ بُنِ الْعَوَّامِ، عَنُ سُفْيانَ بُنِ سُلَيْ مَانَ، عَنُ عَبَّادِ بُنِ الْعَوَّامِ، عَنُ سُفْيانَ بُنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: آيَاتٌ نُسِخَتُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ، يَعْنِى: سُورَةَ قَالَ: آيَاتٌ نُسِخَتُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ، يَعْنِى: سُورَةَ الْمَائِدَةِ، آيَةُ الْقَلَائِدِ، وَقَوْلُهُ: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوُ الْمَائِدَةِ، آيَةُ الْقَلَائِدِ، وَقَوْلُهُ: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ الْمَائِدةِ، وَقَوْلُهُ: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ تَكُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَيَّرًا، إِنْ شَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَيَّرًا، إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ وَرَدَّهُمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَيَّرًا، إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ وَرَدَّهُمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَيَّرًا، إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ وَرَدَّهُمْ الله اللهُ وَكَا تَتَبِعُ اهُوَاءَ هُمْ) (المائدة: 49) ، أَمِرَ انْ اللهُ وَلَا تَتَبِعُ اهُوَاءَ هُمْ) (المائدة: 49) ، أَمِرَ انْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فِي كِتَابِنَا يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فِي كِتَابِنَا

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ اللَّا سُفْيَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ

8483 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ،

حضور طلق لی از کی مزدوری دی اور جام کواس کی مزدوری دی اور اضافه کیا۔

یہ حدیث ابن طاؤس سے وہیب روایت کرتے --

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ سورہ ماکدہ کی آیت 'فساحہ بین بھم او اعراص بین بھم ، منسوخ ہے حضور طبّ اللّه عنهما فرمات بھا گر الله عنها گر چاہے تو اعراض چاہے ان کے درمیان فیصلہ کرے اگر چاہے تو اعراض کرے اور اس کا معاملہ ان کا مول کی طرف سپر دکرے تو بی آیت نازل ہوئی: ''احکم بینھم اللی آخرہ'' تکم دیا گیاان کے درمیان ہم کو لکھنے کا۔

یہ حدیث متم سے سفیان روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں عبادہ بن عوام اسکیے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طبی ہے آئے نے فرمایا: پانچ سے کم وسق میں زکوۃ نہیں ہے اور پانچ سے کم اونٹوں میں زکوۃ نہیں ہے۔

8482- أخرجه الطبراني في الكبير رقم الحديث:11054.

8483- أخرجه مسلم: الزكاة جلد 2صفحه 675 وابن ماجة: الزكاة جلد 1صفحه 572 رقم الحديث: 1794 وأحمد: المسند جلد 363 وهم الحديث: 141 مراء المسند جلد 363 وسفحه 363 والمحالية المحالية المحالي

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ آوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

لَمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ اللهَ مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ

مُحْرِزٍ قَالَ: نَا عُثْمَانُ بُنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ وَرِق، وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ، وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ، وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ، وَكَانَ نَقُشُهُ مِنْهُ، وَكَانَ لَللهُ نَقُشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَدَخَلَ إلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَدَخَلَ إلَى بَيْتِ حَفْصَة، فَالْقَاهُ فِي كُرْهِ اَوْ مِنْ كُرْهِ

لَـمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ خَالِدٍ إِلَّا شُعَيْتُ بُنُ مُحْرِزِ شَعَيْتُ بُنُ مُحْرِزِ

8485 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بْنُ اَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهِ مَلْكِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ آبِي صَالِحٍ، مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكُومُهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكُومُهُ

كُمْ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُهَيْلٍ إِلَّا ابْنُ اَبِى نَادِ

8486 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ

یہ حدیث عمرو بن دینار سے محمد بن مسلم روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ "
حضور طُوّ اَلْدِلْمِ کے دست مبارک میں چا ندی کی انگوشی تھی'
اس کے نگ میں محمد رسول الله لکھا ہوا تھا' آپ نگ کواندر
والے جھے میں رکھتے تھے' آپ حضرت حفصہ رضی الله
عنها کے گھر داخل ہوئے' اس کو ناپند کرتے ہوئے
میونک دیا۔

یہ حدیث عثان بن خالد سے شعیث بن محرز روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حفاظت ملتی ہیں کہ حفاظت کرے۔

یہ حدیث سہیل سے ابن ابوزناد روایت کرتے ۔

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين كه حضورها في الله

-8484 أخرجه البخارى: اللباس جلد 10صفحه 330 رقم الحديث: 5866 ومسلم: اللباس جلد 3 صفحه 1656 .

ولم يذكرا: فدخل الى بيت حفصة افالقاه في كره أو من كره .

8485- أخرجه أبو داؤد: الترجل جلد 4صفحه 74 رقم الحديث: 4163.

8486- أخرجه مسلم: الحج جلد 2 صفحه 875 وأبو داؤد: المناسك جلد 2 صفحه 157 رقم الحديث: 1777 . الهداية - AlHidayan نے حج مفرد کیا۔

مَنُصُورٍ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ آبِي الرِّنَادِ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْرَدَ الْحَجَّ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ إِلَّا ابْنُهُ

یہ حدیث ابوزناد سے ان کے بیٹے روایت کرتے ایں۔ '

حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئی کہ حضور ملتی آئی کہ اس کے لیے ملتی آئی کہ فرمایا: جو جنازہ میں شریک ہواس کے لیے ایک قیراط کے مطابق ثواب ہوگا ،جو دفن کر کے واپس آیا تو اس کے لیے دو قیراط کے برابر ثواب ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی: ہمارے ہاں قیراط کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا: اُحد بہاڑ کے برابر۔

بی حدیث نافع سے اساعیل بن امیدروایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں کی بن سلم اکیلے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور سُتَی کی آب نے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دوعور تیں تھیں ان دونوں میں سے ایک کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا تھا دونوں بی کے بارے میں

قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ فِسُطَامٍ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ امْيَّةَ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ قَعَدَ حَتَّى يُدُفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، فَقَالُوا: مِثْلُ قَرَارِيطِنَا هَذِهِ؟ قَالَ: لَا بَلُ مِثْلُ أُحُدٍ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعِ إِلَّا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ اُمَيَّةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بُنُ مُسْلِمٍ

8488 - حَـدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا أُمَيَّةُ قَالَ: نا أُمَيَّةُ قَالَ: نا يَنْ يُحَمَّدِ يَنْ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ يَنْ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ، عَنْ آبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ آبِي هُـرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دَاوُدَ هُـرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دَاوُدَ

والترمذى: الحج جلد 3 صفحه 174 رقم الحديث: 820 والنسائى: المناسك جلد 5 صفحه 112 (باب افراد الحج). وابن ماجة: المناسك جلد 2 صفحه 988 رقم الحديث: 2964-2965 ومالك في الموطأ: الحج جلد 1 صفحه 335 رقم الحديث: 37-38 والدارمي: المناسك جلد 2 صفحه 54 رقم الحديث: 1812 .

8487- استاده صحيح: أخرجه بنحوه: البزار جلد 1 صفحه 390 كشف الأستار . وصححه الحافظ الهيشمى . انظر مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 33 .

8488- أخرجه البخارى: أحاديث الأنبياء جلد 6صفحه 528 رقم الحديث: 3427 وأيضًا في الفرائض جلد 12 مفحه 56 رقم الحديث: 6769 ومسلم: الأقضية جلد 3444 .

عَلَيْهِ السَّلامُ اتَتُهُ امْرَاتَانِ، قَدُ اكَلَ اِحْدَى ابْنَيهِمَا اللَّهِ السَّلامُ اتَتُهُ امْرَاتَانِ، قَدُ اكَلَ اِحْدَى ابْنَيهِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْرَى، فَقَضَى لِلْكُبْرَى، فَلَمَا خَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ قَالَ: كَيْفَ قَضَى الْمُدَّمَا، فَاحْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: النُّونِي بِسِكِّينٍ، قَالَ ابُو هُرَيْرَةَ: وَاوَّلُ مَا سَمِعَتُهُ يَذُكُو السِّكِينَ رَسُولُ اللهِ هُرَيْرَةَ: وَاوَّلُ مَا سَمِعَتُهُ يَذُكُو السِّكِينَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنَّمَا كُنَّا نُسَمِّيهَا الْمُدُية، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنَّمَا كُنَّا نُسَمِّيهَا الْمُدُية، قَالَتِ الصَّغُرَى: لِمَ؟ قَالَ: نَشُقُهُ بَيْنَنَا، فَقَضَى بِهِ الْمُعْرَى، قَالُوا: لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرُضِى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَرَى، قَالُوا: لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرُضِى اللَّهُ عَرَى، قَالُوا: لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرُضِى انْ يَشُقِيهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحِ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ زُرُعِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أُمَيَّةُ

الضَّبَعِيُّ قَالَ: نا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوُفٍ، عَنْ الصَّبَعِيُّ قَالَ: نا سَعُدُ بُنُ عَوُنِ الصَّبَعِيُّ قَالَ: نا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوُفٍ، عَنْ السَّولُ البِي رَجَاءِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ: خُلِقَتِ الْمَرُاةُ مِنْ اللَّهِ صَلَّم، خُلِقَتِ الْمَرُاةُ مِنْ طَلِيهِ وَسَلَّمَ: خُلِقَتِ الْمَرُاةُ مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنْ تُقِمُهَا تَكُسِرُهَا، فَدَارِهَا تَعِشُ بِهَا

لَّ لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ إِلَّا جَعْفَرُ بُنُ شُكِيْمَانَ

جھڑڑا کر رہی تھیں تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ بروی کے لیے کیا۔ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئین آپ نے فرمایا: دونوں کے درمیان کیا فیصلہ ہوا ہے؟ دونوں نے بتایا تو آپ نے فرمایا: چھری لے کر آؤ! حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص تھا نے جس رسول اللہ طبی ایک کا نام مدیدر کھتے تھے۔ (سکین) کا ذکر سنا ہے ہم اس کا نام مدیدر کھتے تھے۔ چھوٹی نے کہا: کیوں؟ آپ نے فرمایا: دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا کر دوں! اس نے کہا: بڑی کو دے دو! بڑی نے کہا: آ دھا آ دھا کرو! حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے لیے فیصلہ کیا' انہوں نے کہا: اگر تیرا بیٹا ہوتا تو آ دھا آ دھا کرنے کے لیے نہ ہی ۔ السلام نے چھوٹی کے لیے فیصلہ کیا' انہوں نے کہا: اگر یہی حدیث روح سے بزید بن زریع روایت کرتے ہے۔ بی حدیث روح سے بزید بن زریع روایت کرتے

پہ حدیث روح سے بزید بن زریع روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں امیدا کیلے ہیں۔

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عنہ فرمایا: عورت میڑھی پہلی سے پیدا کی گئی ہے اگر سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اس سے میڑھے ہونے کے باوجود فائدہ اُٹھاؤ۔

بیصدیث عوف سے جعفر بن سلیمان روایت کرتے

8489- استاده حسن فيه: سعيد بن عون القرشى: صدوق \_ انظر الجرح والتعديل جلد 4صفحه 53-54 \_ والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 7صفحه 2944 رقم الحديث: 6992 والامام أحمد في مسنده جلد 5

صفحه 8 والبزار جلد 2 صفحه 182 كشف الأستار . وانظر مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 307 .

2490 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْجُدِّى قَالَ: نا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ الْيَحْمِدِى، عَنْ عَنْ هِشَامِ الدَّسُتُوائِيّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةً، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: إِذَا اَخَذَ اَحَدُكُمْ فَلْيَاخُذُ بِيمِينِهِ، وَإِذَا اَعْطَى فَلْيُعُطِ بِيمِينِهِ، وَإِذَا اَكُلَ بِيمِينِهِ، وَإِذَا اَعْطَى فَلْيُعُطِ بِيمِينِهِ، وَإِذَا اكَلَ بِيمِينِهِ، وَإِذَا اكْلَ فَلْيَاخُذُ بِشِمَالِهِ، وَيَعْطِى بِشِمَالِهِ، وَيَاكُلُ الشَّيْطَانَ يَاخُذُ بِشِمَالِهِ، وَيَعْطِى بِشِمَالِهِ، وَيَاكُلُ الشَّيْطَانَ يَاخُذُ بِشِمَالِهِ، وَيَعْطِى بِشِمَالِهِ، وَيَاكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيَعْظِى بِشِمَالِهِ، وَيَاكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيَعْظِى بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ،

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ إِلَّا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَفْصُ بُنُ عُمَرَ الْجُدِّيُّ

2491 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: نا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: نا سَهُلُ بُنُ اَسُلَمَ الْعَدَوِيُّ، عَنُ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلالٍ، عَنُ رِبُعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنُ حُدَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ حُدَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: سَيَكُونُ أُمْرَاءُ يَكُذِبُونَ وَيَظُلِمُونَ، فَمَنُ صَدَّقَهُمُ بِكَذِبِهِمْ وَاَعَانَهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِيِّى، وَمَنُ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنَهُمْ عَلَى مِنْ لَمْ يُعِنَهُمْ عَلَى مِنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنَهُمْ عَلَى مِنْ لَمْ يُعِنَهُمْ عَلَى

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور طرح اللہ عنہ سے کوئی شی لے تو دائیں ہاتھ سے دئی شی لے تو دائیں ہاتھ سے دئ جب دے تو دائیں ہاتھ سے دئ جب کھائے جب کھائے جب بیٹے تو دائیں ہاتھ سے کھائے جب بیٹے تو دائیں ہاتھ سے کھائے جب بیٹے تو دائیں ہاتھ سے بیٹر تا ہے اور ہتا ہے اور دیتا ہے اور کھا تا ہے اور بیتا ہے۔

یہ حدیث ہشام سے زیاد بن رہیج روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں حفص بن عمرالجدی اکیلے ہیں۔۔

8490- أخرجه ابن ماجة: الأطعمة جلد 2صفحه 1087 رقم الحديث: 3266 . بـلفظ: ليأكل أحدكم بيمينه .....

وفى الزوائد: اسناده صحيح: رجاله ثقات . وأحمد: المسند جلد 2صفحه 464 رقم الحديث: 8611 مختصرًا . انظر الترغيب للمنذري جلد 3صفحه 128 رقم الحديث: 2 .

8491- استناده حسن فيه: سهل بن أسلم العدوى مولاهم البصرى: صدوق . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 2 حسن فيه: سهل بن أسلم العديث: 3019 والامام أحمد في مسنده جلد 5 صفحه 384 والبزار جلد 2 صفحه 250-250 . صفحه 240 كشف الأستار . وانظر مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 250-250 .

امرادة - AlHidayah

میرے دوش پرآئیں گے۔ بیر حدیث یونس سے سہل بن اسلم روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید رضی الله عنهما دونوں فرماتے ہیں کہ حضور طرفہ آلیہ آلی نے فرما یا: الله عزوجل فرماتا ہے کہ رزہ میرے لیے ہے میں خوداس کی جزاء دوں گائروزہ دار کے لیے دوخوشیاں ہیں: جب افطار کرے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گائروزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے ہاں مشک خوشبو سے زیادہ ہوگی۔

بیر حدیث ابوسنان ضرار بن مرہ سے عبدالعزیز اور محمہ بن فضیل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملے ایک ایک سوہیں کہ حضور ملے ایک ایک سوہیں صفیں ہول گی اور صرف میری ایک اُمت کی استی صفیں ہول گی۔

بيحديث ضرار سے عبدالعزيز روايت كرتے ہیں۔

ظُلُمِهِمْ فَهُوَ مِنِى وَانَا مِنْهُ، وَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ لَـمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا سَهُلُ بْنُ اَسْلَمَ

28492 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، قَالَ: نا اِسْحَاقُ بُنُ عُسَلِمٍ قَالَ: عُسَمَرَ بُنِ سَلِيطٍ قَالَ: نا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَابِي سَعِيدٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي، وَانَا وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي، وَانَا اجْرِى بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ: إِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا اللهِ مِنْ وَيِحِ الْمِسْكِ عَنْدَ اللهِ مِنْ دِيحِ الْمِسْكِ

لَـمُ يَرُو هَلَـا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي سِنَانٍ ضِرَارِ بُنِ مُرَّةَ إِلَّا عَبُدُ الْعَزِيزِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ

8493 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نَا اِسْحَاقُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: نَا اِسْحَاقُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: نَا عَبُدُ الْعَزِيزِ قَالَ: نَا ضِرَارُ بُنُ مُرَّةَ، عَنُ اللهِ قَالَ: قَالَ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَهُلُ الْجَنَّةِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَهُلُ الْجَنَّةِ عِشُرُونَ وَمِائَةُ صَفِّ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفًّا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَهُلُ الْجَنَّةِ عَشُرُونَ وَمِائَةُ صَفِّ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفًّا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ضِرَادٍ إِلَّا عَبُدُ

8492- أخرجه البخارى: التوحيد جلد13صفحه 472 رقم الحديث: 7492 ومسلم: الصيام جلد2صفحه 807 . 8493 أخرجه البخارى: التوحيد جلد4صفحه 683 رقم الحديث: 6546 وقال: حسن . وابن ماجة: الزهد 8493 أخرجه الترمذى: صفحه 1434 رقم الحديث: 4289 والدارمي: الرقاق جلد 2صفحه 4344 رقم الحديث: 2835 والدارمي: الرقاق جلد 2صفحه 4344 رقم الحديث: 2835 .

8494 - حَـدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا اِسْحَاقُ قَالَ: نَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ قَالَ: نَا كُلَيْبُ بُنُ وَائِلِ قَالَ: حَدَّثَنِي هَانءُ بُنُ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَ هُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا اَبَا عَبُدَ الرَّحْمَنِ، اَخُبَرَنِي عَنُ عُشْمَانَ هَلْ شَهِدَ بَدُرًا؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَهَلُ شَهِدَ بِيعَةَ الرِّضُوَانِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَكَانَ فِيمَنُ تَوَلَّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَوَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّ هَذَا الْآنَ يَـذُهَبُ فَيُحْبِرُ النَّاسَ انَّكَ وَقَعْتَ فِي عُثْمَانَ قَالَ: هَـلُ فَعَلْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَذَلِكَ زَعَمَ، فَقَالَ: عَلَىَّ الرَّجُلَ، فَرَدُّوهُ ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرِى مَا قُلْتُ لَكَ؟ ، قَالَ الرَّجُلُ: سَالتُكَ: هَلُ شَهِدَ عُثْمَانُ بَدُرًّا؟، فَــــُهُـلُــتَ: لَا، وَسَــاَلْتُكَ: هَــلُ شَهدَ بيعَةَ الرَّضُوان؟ فَقُلْتَ: لَا، وَسَالَتُكَ: هَلُ كَانَ فِيمَنُ تَوَلَّى يَوْمَ الْسَقَى الْجَمْعَانِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمُ، فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدُرِ: إِنَّ عُشْمَانَ حُبِسَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِ اللهِ ، فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِسَهُم، وَلَمْ يَضُرِبُ لِآحَدٍ غَابَ بِسَهُم غَيْرَهُ قَالَ: وَبَعَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بِيعَةِ الرِّضُوان عُشْمَانَ إِلَى مَكَّةَ، يَسْتَأْذِنُهُمْ فِي الْهَدُى وَدُخُولِ مَكَّةَ، فَبَايَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

حضرت حبیب بن ابوملیکه فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی الله عنها کے پاس بیٹا ہوا تھا' آپ ك ياس أيك آدى آيا اس نے كها: اے ابوعبدالرحمٰن! مجھ آپ حضرت عثان کے متعلق بتائیں کہ کیا آپ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی الله عنهانے فرمایا: نہیں! اس نے کہا: کیا آپ بیت رضوان میں شریک ہوئے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی الله عنها نے فرمایا: نہیں! اس نے کہا: آپ اُحد کے دن پھرنے والول میں شریک تھے؟ حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے فرمایا: ہاں! وہ آ دمی چلا گیا' ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے کہا: بداب جائے گااور لوگوں کو بتائے گا کہ آپ نے حضرت عثان رضی الله عنه کے متعلق بات کی۔ آپ نف رمایا: میں نے ایے کہا ہے؟ اس آدمی نے کہا: اس نے ایسے خیال کیا ہے آپ نے فرمایا: اس آ دمی کومیرے پاس لاؤ' اس کولایا گیا تو آپ نے فرمایا: کیا او جانتا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے؟ اس آدمی نے کہا: میں نے آپ سے بوچھا: کیا حضرت عثان بدر میں شریک ہوئے تھ؟ آپ نے کہا: نہیں ہوئے مے میں نے یو چھا: کیا آپ بیعت رضوان میں شریک ہوے؟ آپ نے کہا: نہیں! میں نے یو چھا: آپ اُحد کے دن پھرنے والول میں شریک تھے؟ آپ نے کہا: بان! حضرت ابن عمر رضى الله عنهما في فرمايا كه رسول الله مُنْ اللّٰهُ فِي اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ اللّٰهِ الله اور اس ك

وَسَدَّمَ بِيعَةَ الرَّضُوَانِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنُ يَدُخُلَ مَكَّةَ، وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُ ) (آل عمران: 155 ) ، فَاذُهَبُ فَقَدُ عَفَا اللَّهُ، فَاذُهَبِ الْآنَ فَاجُهَدُ عَلَىَّ

فَقَالَ: إِنَّ عُنْمَانَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ، فَانَا أَبَايِعُ اللَّهَ لَهُ فَصَفَّقَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخُرَى قَالَ: وَقَالَ اللَّهُ ﴿ إِنَّ الَّـٰذِينَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الُجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا

لَمْ يُدُحِلُ آحَدٌ مِمَّنُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي هَـذَا الْإِسْنَادِ بَيْنَ كُلَيْبِ بُنِ وَائِلٍ، وَحَبِيبِ بُنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: هَانءَ بْنَ قَيْسِ ﴿ إِلَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وَرَوَاهُ زَائِدَةُ، وَجَمَاعَةٌ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي مُلَيْكَةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَبِيبِ بْنِ اَبِي مُلَيْكَةً، يُكْنَى: اَبَا ثُورِ الْحُدَّانِيَّ، حَيُّ مِنْ مُرَادٍ

8495 - حَـدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا اَبُو بَكُرِ بُنُ

رسول کی ضرورت نے روک لیا ہے۔ آپ التی ایک انکیا ہے آپ رضی الله عنه کے لیے حصہ مقرر کیا حالانکہ جوآپ رضی اللہ عنہ کے علاوہ غائب تھے ان کے لیے مقرر نہیں کیا اور بیعت رضوان کے دن آپ الٹونیلم نے حضرت عثان کو مکہ کی طرف بھیجاتھا کہ ان سے قربانی اور مکہ میں دخول کی اجازت مانگیں \_حضورط النائم نے بیعت رضوان کی مکہ میں داخل ہونے کی۔ آپ نے فرمایا: عثان الله اوراس کے رسول کی ضرورت میں ہے میں اس کی طرف سے بیعت کرتا ہول'آپ نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ یر رکھا اور کہا: اللہ عز وجل فرما تا ہے: بے شک جوتم میں ہے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں انہیں شیطان ہی نے لغزش دی ان کے بعض اعمال کے باعث اور بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا' تو جا! اللہ نے ان کو معاف کیا ہے او اب جا اور میرے حوالہ سے جو بیان کیا اس کا انکار کر۔

اس حدیث کی سند میں کلیب بن وائل اور حبیب بن ابوملیکہ کے درمیان ہانی بن قیس کوعبدالواحد بن زیاد نے داخل کیا ہے۔ اس حدیث کو زائدہ نے روایت کیا اور ایک جماعت نے کلیب بن واکل سے انہوں نے حبیب بن ابوملیکہ سے اُنہوں نے ابن عمر سے وہ حبیب بن ابوملیکہ سے ابوملیکہ کی کنیت ابواور الحدانی ہے قبیلہ مراد کے رہنے والے ہیں۔

حضرت جندب بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بين

383

الْاسُودِ قَالَ: ثَنَا اَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُندُبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنُ لَا يَحُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنُ لَا يَحُولَ بَيْنَ لَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءُ كَفِي مِنْ دَمٍ يُهُرِيقُهُ، كَانَّمَا يَدُبَحُ دَجَاجَةً كُلَّمَا يَعُوضُ لِبَابٍ مِنْ اَبُوابِ الْجَنَّةِ، يَدُبَحُ دَجَاجَةً كُلَمَا يَعُوضُ لِبَابٍ مِنْ اَبُوابِ الْجَنَّةِ، عَالَ بَيْنَ مُنَ اَبُوابِ الْجَنَّةِ، عَلَى بَنْ اللهَ عَمِنَ الْإِنْسَانِ فَى بَعْدَلَ مَا يَنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ فَى بَطْنِهِ إِلَّا طَيِّبًا، فَإِنَّ آوَّلَ مَا يَنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ فَى بَطْنُهُ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا اَبُو عَوَانَةَ، وَالْحَجَّاجُ بُنُ الْحَجَّاجِ

8496 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نَا آبُو بَكُرِ بُنُ الْاَسُودِ قَالَ: نَا آبُو بَكُرِ بُنُ الْاَسُودِ قَالَ: نَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِى آبِى، عَنْ قَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُندُب، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّبَتُٰلِ وَقَرَا قَتَادَةُ: (وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ اَزُواجًا وَذُرِيَّةً) (الرعد: 38)

لَهُمْ رَرُو بَ رَوْدِي ) ( تُوطِينَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ، لَمُ يَـرُو هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعَاذٌ

کر حضور ملی ایک آئی آئی آئی آئی نے فرمایا: جوتم میں سے طاقت رکھے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک مٹی خون بھی جو بہایا جائے وہ حائل نہ ہو گویا کہ مرغی ذرج کرنا ہے جب بھی جنت کے دروازہ میں پیش کیا جائے گا' تو وہ خون اس کے اور جنت کے درمیان حائل ہو گا' جوتم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ اس کے پیٹ میں یا ہو کیونکہ انسان کے پیٹ میں سا ہو کیونکہ انسان کے پیٹ میں سب سے پہلے بد ہو آئے گی۔

یہ حدیث قمادہ سے ابوعوانہ اور جاج بن مجائ روایت کرتے ہیں۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی ہے نے بغیر شادی کے رہنے سے منع کیا ، حضرت قنادہ نے ہی تیت پڑھی: ''بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیج ان کے لیے ہم نے بیویاں اور اولا د بنائی''۔

بیحدیث قادہ سے ہشام روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں معاذ اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہرریہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عنہ نے فرمایا: الله عزوجل اپنی مخلوق کے سات

8496- أخرجه الترمذى: النكاح جلد 30فحه 384 رقم الحديث: 1082 وقال: حسن غريب ـ والنسائى: النكاح جلد 6مفحه 593 رقم الحديث: 1849 وابن ماجة: النكاح جلد 1صفحه 593 رقم الحديث: 1849 وأحمد: المسند جلد 5صفحه 20214 رقم الحديث: 20214 ـ

8497 استناده فيه: محرر بن هارون بن عبد الله التيمي: متروك و الحديث أخرجه ابن عدى في الكامل جلد 6 صفحه 2435 . وانظر مجمع الزوائد جلد 6 صفحه 275 .

الْاعْرَجِ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ سَبْعَةً مِنْ خَلْقِهِ مِنْ فَوْقِ صَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ سَبْعَةً مِنْ خَلْقِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتِهِ، وَرَدَّدَ اللَّعْنَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلاثًا، وَلَعَن كُلهِ مِن مُكُونٌ مَن كُلهِ هِ، فَقَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ وَلُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَن خَمَع بُون الْبَهَائِم، مَلْعُونٌ مَنْ اَتَى شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِم، مَلْعُونٌ مَنْ اَتَى شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِم، مَلْعُونٌ مَنْ عَتَى وَالِدَيْهِ، مَلْعُونٌ مَنْ حَدُودَ الْاَرْضِ، مَلْعُونٌ مَن الْبَهَائِم، وَالِدَيْهِ، مَلْعُونٌ مَنْ حَدُودَ الْاَرْضِ، مَلْعُونٌ مَن الْبَهَائِم، وَالِدَيْهِ، مَلْعُونٌ مَنْ حَدُودَ الْاَرْضِ، مَلْعُونٌ مَن الْبَهُونٌ مَن الْمَوْلَةِ وَالِدَيْهِ، مَلْعُونٌ مَنْ حَدُودَ الْاَرْضِ، مَلْعُونٌ مَن الْبَيْرَ الْبَرْضِ، مَلْعُونٌ مَن عَيْرَ حُدُودَ الْاَرْضِ، مَلْعُونٌ مَن الْمَوْلَةِ مَن الْبَيْ مَالَى غَيْرِ مَوَالِيهِ مَن الْبَيْ مَالَى غَيْرِ مَوَالِيهِ

8498 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا اَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: نا اَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: نا مُحَرَّرُ بُنُ هَارُونَ، عَنِ الْآعُرَجِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هُرُوا بِالْآعُمَالِ سِتَّا، مَا تَنْتَظِرُونَ إِلَّا غِنَى مُطْعِيًا، اَوْ مَرَقًا مُجْهِزًا، اَوْ مَرَقًا مُجُهِزًا، اَوْ مَرَقًا مُجُهِزًا، اَوْ السَّاعَة، وَالسَّاعَةُ وَالْسَاعَةُ وَالسَّاعَةُ وَالْسَاعَةُ وَالْسَاعَةُ وَالْسَاعَةُ وَالْسَاعَةُ وَالْسَاعِةُ وَالْسَاعَةُ وَالْسَاعِةُ وَالْسَاعِيْسَاعِ وَالْسَاعِيْسَاعِولَ وَالْسَاعِيْسَاعِ وَالْسَاعِولُولُولُولَا وَالْسَاعِولَ وَالْسَا

لَمْ يَرُوِ هَـذَيْنِ الْحَـدِيثَيْنِ عَنِ الْاَعْرَجِ إِلَّا مُحَرَّرُ بُنُ هَارُونَ

8499 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: نَا أَبُو مُصُعَبٍ قَالَ: نَا عَطَّافُ بُنُ خَالِدٍ الْمَخُزُومِيُّ، عَنُ طَلْحَةً،

افراد پرساتویں آسان سے لعنت بھیجائے ان میں سے
ایک پر تین دفعہ بھیجی ہے باقی ہرایک پرایک مرتبہ جوان
کے لیے کافی ہے۔ فرمایا: لعنتی ہے وہ جو توم لوط والے
عمل کرے لعنتی ہے جو توم لوط والاعمل کرئے لعنتی ہے
جو توم لوط والاعمل کرئے لعنتی ہے جو ذرج کرتے وقت
اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لعنتی ہے جو جانوروں
سے بدفعلی کرئے لعنتی ہے جو اپنی اولاد کو عاق کرئے
لعنتی ہے جوعورت اور اس کی بٹی کو نکاح میں جمع کرئے
لعنتی وہ جو زمین پر اللہ کی حد کو بدلے لعنتی ہے جو اپنے
افعتی وہ جو زمین پر اللہ کی حد کو بدلے لعنتی ہے جو اپنے
آ قاکے علاوہ کی طرف نیت کرے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما ہتے ہیں کہ حضور ملئے ہیں کہ وہ ایک مال داری کا انتظار کرتے ہو جو سرکش بنائے یا ایسے مرض کا جو فاسد کرئے یا ایسے بردھا ہے کا جو کمزور کردے ایسی موت کا جو اچا تک آئے یا دجال کا کہ وہ کراہے جس کا انتظار کر رہے ہو یا قیامت کا کہ وہ ہلاک کرنے والی

بید دونول حدیثیں اعرج سے محرر بن ہارون روایت کرتے ہیں۔

حفرت طلحہ آل سرقہ کے غلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ بن عبداللہ بن جعفر کو وضو کرتے دیکھا'

<sup>8498-</sup> أخرجه الترمذى: الزهد جلد 4صفحه 552 رقم الحديث: 2306 . بـ لفظ: بادراء بالأعمال سبعًا..... وزاد عن حديث: بادروا بالأعمال ستًا.....الا فقرًا منسياً . وقال: حسن غريب .

<sup>8499-</sup> أصله عند البخاري ومسلم من طريق حمران مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه به . أخرجه البخاري: الوضوء جلد1صفحه 311 رقم الحديث:159 ومسلم: الطهارة جلد1صفحه204 .

مُولَى آلِ سُرَاقَةَ قَالَ: رَايَتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ يَتَوضَّا ، فَمَضْمَض ، وَاستَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاثَا ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثَةً ، وَمَسَحَ بِرَاسِهِ ، وَجُهَهُ ثَلاثًا ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثَةً ، وَمَسَحَ بِرَاسِهِ ، وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَايَتُ عَبْدَ اللهِ بُن جَعْفَرٍ : اللهِ بُن جَعْفَرٍ : اللهِ بُن جَعْفَرٍ : هَكَذَا رَايَتُ عُثْمَانَ بُن عَقْانَ ، يَتَوَضَّا ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُن جَعْفَرٍ : هَكَذَا رَايَتُ عُشَمَانَ بُن عَقْانَ ، يَتَوَضَّا ، وَقَالَ عُشَمَانُ : هَكَذَا رَايَتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا ، وَقَالَ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا ، وَقَالَ عَلْمُ يَتَوَضَّا ، وَقَالَ عَلْمُ يَتَوَضَّا ، وَقَالَ عَلْمُ يَتَوَضَّا وَقَالَ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا ، وَقَالَ عَلْمُ يَتَوَضَّا ، وَقَالَ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوْمَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَعُفَرٍ إِلَّا طَلْحَةُ مَوْلَى آلِ سُرَاقَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَطَّافُ بُنُ خَالِدِ

8500 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا شَاذٌ بُنُ الْمُعَاذٌ قَالَ: نا شَاذٌ بُنُ الْمُواهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَّ سِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَلَّهُ اَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ، اسْقِطَ عَلَى لَلَّهُ اَشْقِطَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَقَدُ اَضَلَّهُ بِارُضٍ فَلَاةٍ

كُمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيَّتَ عَنْ عُمَرَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا شَاذٌّ

8501 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، ثَنَا شَاذٌ قَالَ: ثَنَا عُدُرُ ثَنَا شَاذٌ قَالَ: ثَنَا عُدُرُ، عَنُ نَاجِيَةَ بُنِ عُدُرَ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ كَعُبِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے کو اور دونوں ہاتھوں کو اور دونوں پاؤں کو تین مرتبہ دھویاً اور سرکامسے کیا' پھر فر مایا: میں نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو ایسے ہی وضو کرتے و یکھا ہے' حضرت عبداللہ نے فر مایا: میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ایسے وضو میں نے حضرت عثمان نے فر مایا: میں نے رسول اللہ طبی ہے اور حضرت عثمان نے فر مایا: میں نے رسول اللہ طبی ہے کہ ایسے وضو کرتے د یکھا ہے۔

یہ حدیث معاویہ بن عبداللہ بن جعفر سے طلحہ آل سرقہ کے غلام روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں عطاف بن پزیدا کیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طلق آیک نے فرمایا: الله عزوجل اپنے بندہ کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کو گم کر دیے پھراس کو جنگل کی زمین میں ملے۔

یہ حدیث عمر بن ابراہیم سے شاذ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمات بین که حضور ملی آیا بین الله ایک بنده مؤمن بیدا موتا ہے ایک بنده اور مؤمن جیتا ہے حالتِ ایمان میں مرتا ہے ایک بنده

8500- أخرجه البخارى: الدعوات جلد 11صفحه 105-106 رقم الحديث: 6309 ومسلم: التوبة جلد 4

8501- استناده فينه: عمر هو ابن ابراهيم: ضعيف في حديثه عن قتادة . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 10 مفحه 276-216 .

مدانة - AlHidayah

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَبْدُ يُولَدُ مُؤْمِنًا، وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، وَالْعَبْدُ يُولَدُ كَافِرٌ، وَيَعُوتُ مُؤْمِنًا، وَالْعَبْدُ يُولَدُ كَافِرٌ، وَيَعُوتُ كَافِرًا، وَالْعَبْدُ يَعُمَلُ بُرُهَةً مِنْ دَهُرِهِ بِالسَّعَادَةِ، ثُمَّ يُدُرِكُهُ مَا كُتِبَ لَهُ، فَيَمُوتُ كَافِرًا، وَالْعَبْدُ يَعُمَلُ بُرُهَةً مِنْ دَهُرِهِ بِالشَّقَاءِ، ثُمَّ كَدُرِكُهُ مَا كُتِبَ لَهُ، فَيَمُوتُ كَافِرًا، وَالْعَبْدُ يَعُمَلُ بُرُهَةً مِنْ دَهُرِهِ بِالشَّقَاءِ، ثُمَّ يُدُرِكُهُ مَا كُتِبَ لَهُ، فَيَمُوتُ سَعِيدًا

لَـمْ يَـرُوِ هَــذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عُمَرُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، تَفَرَّدَ بِهِ: شَاذٌ

8502 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا شَاذٌ قَالَ: نا شَادُ قَالَ: نا هَادٌ قَالَ: نا هَاشِمُ بُنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ كِنَانَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ، قَالَتُ: اَعْتَقَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعَلَ عِتْقِى صَدَاقِى

8503 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا شَاذٌ قَالَ: نَا شَاذٌ قَالَ: نَا شَاذٌ قَالَ: نَا هَادٌ قَالَتُ: هَاشِمُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ كِنَانَةَ، عَنُ صَفِيَّة، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْرَكِي فَقَالَ: يَا بِنُتَ حُييٍّ، مَا يُبْكِيكِ؟ ، قَالَتُ: بَنَكَ غَيْ مَا يُبْكِيكِ؟ ، قَالَتُ: بَلَخَ نِي ابِنَتَ حُييٍّ، مَا يُبْكِيكِ؟ ، قَالَتُ: بَلَكَ غَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى بَلَكَ غَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى نَحْنُ بَنَاتُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَازُواجُهُ قَالَ: اللهِ قُلْتُ: كَيْفَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَازُواجُهُ قَالَ: اللهِ قُلْتُ: كَيْفَ تَكُونَانِ خَيْرًا مِنِي وَآبِي هَارُونُ، وَعَمِّى مُوسَى، تَكُونَانِ خَيْرًا مِنِي وَآبِي هَارُونُ، وَعَمِّى مُوسَى،

حالتِ كفر ميں پيدا ہوتا ہے اور حالتِ كفر ميں جيتا ہے اور حالتِ كفر ميں مرتا ہے أيك بندہ ساری زندگی نيك عمل كرتا ہے پھراس پر لكھا ہوا غالب آتا ہے تو وہ حالتِ كفر ميں مرتا ہے أيك بندہ ساری زندگی بُر ہے اعمال كرتا ہے پھر لكھا ہوا غالب آتا ہے اور وہ حالتِ اسلام ميں مرتا ہے۔

بیه حدیث قاده سے عمر بن ابراہیم روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں شاذ اکیلے ہیں۔ حضرت صفیه رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور طرف اللہ عنها فرماتی ہیں کہ حضور طرف اللہ عنها فرماتی میر بنایا۔ فی محصر آزاد کی کومیراحق مہر بنایا۔

حضرت صفیه رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور طرق الله الله عنها فرماتی ہیں کہ علی رو رہی تھی، میرے پاس آئے اس حالت میں کہ میں رو رہی تھی، آپ نے فرمایا: اے جی کی بیٹی! تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کی: مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عاکشہ اور حفصہ رضی الله عنها دونوں کے حوالے سے کہ دونوں کہتی میں کہ ہم آپ سے بہتر ہیں، ہم رسول الله طرق آرائی کے چیا کی بیٹیاں اور بیویاں ہیں۔ آپ نے فرمایا: تُو نے کیوں نہیں کہا کہتم دونوں مجھ سے کسے بہتر ہے میرے والد نہیں کہا کہتم دونوں مجھ سے کسے بہتر ہے میرے والد

8502- اسناده والحديث متفق عليه وفيه: هاشم بن سعيد أبو اسحاق الكوفى: ضعيف والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 23صفحه73 رقم الحديث: 194 وقال الحافظ الهيثمي: ورجاله ثقات انظر مجمع الزوائد جلد4صفحه485 و

8503- أخرجه الترمذى: المناقب جلد 5صفحه 708 رقم الحديث: 3892 . وقال: غريب لا نعرفه من حديث صفية الا من حديث هاشم الكوفي، وليس اسناده بذلك القوى . والحاكم في المستدرك جلد 4صفحه 29 .

387

وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ؟

8504 - حَـدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا شَاذٌ قَالَ: نا

هَاشِمٌ، عَنُ كِنَايَةَ، عَنُ صَفِيَّة، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَيْ وَسُلْمَ وَبَيْنَ يَدَى اَرْبَعَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَى اَرْبَعَةُ اَلَافِ نَوَا هِ اُسَبِّحُ بِهِنَّ، فَقَالَ: يَا بِنُتَ حُيَى، مَا هَذَا؟ قُلْتُ: اُسَبِّحُ فِيهِ قَالَ: قَدُ سَبَّحْتُ مُنُدُ قُمْتُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى يَا عَلَى رَاْسِكَ اكْتُرَ مِنْ هَذَا ، فَقُلْتُ: عَلِمْنِي يَا عَلَى رَاْسِكَ اكْتُرَ مِنْ هَذَا ، فَقُلْتُ: عَلِمْنِي يَا رَسُولَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءِ خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ

لَـمُ يَرُوِ هَذِهِ الْاَحَادِيثَ عَنْ كِنَانَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ إِلَّا هَاشِمُ بُنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ، تَفَرَّدَ بِهَا: شَاذُّ

الْمِ نَهَ الِ قَالَ: اَنَّا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنُ رَوْحِ بُنِ الْمُحَمَّدُ بُنُ الْمِ نَهَ الْ قَالَ: اَنَّا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنُ رَوْحِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، الْقَاسِمِ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَالَتُ : كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَالَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاثَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَحُولِيَةٍ

كُمْ يَرُوِ هَـُذَا الْحَدِيثَ عَنُ رَوْحِ إِلَّا يَزِيدُ بُنُ زُرِيعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ

حضرت ہارون علیہ السلام اور میرے بچپا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور میرے شوہر (ساری کا مُنات کے مالکِ مختار جن کی وجہ سے یہ کا مُنات کا وجود تیار ہوا) محمد ملی اللّٰہ ہیں۔

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طبی اللہ علیہ میرے پاس آئے اس حالت میں کہ میرے آگے چار ہزار دانوں والی سبیح تھی' میں اس پر سبیح کرتی تھی' آپ نے فرمایا: اے بنت جیں! یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی میں اس میں سبیح پڑھتی ہوں' آپ نے فرمایا: میں نے تم میں اس میں سبیح پڑھی ہے' میں نے عرض کی یا رسول سے زیادہ مرتبہ بیج پڑھی ہے' میں نے عرض کی یا رسول اللہ عدد ما حلق من شہیءِ''۔

یہ حدیث کنانہ سے ہاشم بن سعید الکوفی روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں شاذ اکیلے ہیں۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اللہ میں کفن دیا گیا۔

یہ حدیث روح سے بزید بن زریع روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں محمد بن منہال اسکیے ہیں۔

8504- أخرجه الترمذي: الدعوات جلد 5صفحه 555 رقم الحديث: 3554 وقال: غريب . والحاكم في المستدرك جلد 1 صفحه 547 وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

8505- أخرجه البخاري: كتاب الجنائز جلد 3صفحه 167 رقم الحديث: 1271 ومسلم في كتاب الجنائز جلد 2

صفحه649 .

الُمِنُهَالِ قَالَ: نا مُعَمَّدُ قَالَ: نا مُعَمَّدُ بُنُ الْمِنُهَالِ قَالَ: نا مُعَمَّدُ بُنُ الْمِنُهَالِ قَالَ: نا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنُ رَوْحٍ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ مُوسَى بُنِ عَلِيّ بُنِ رَبَاحٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ثَلاثِ سَاعَاتٍ نُصَلِّى فِيهِنَ، اَوُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ثَلاثِ سَاعَاتٍ نُصَلِّى فِيهِنَ، اَوُ نَقُبُرُ فِيهَا مَوْتَانَا: حِينَ تَطُلُعُ الشَّمُسُ بَازِغَةً حَتَّى نَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، وَحِينَ تَضَيَّفُ تَتَمُّ اللهُ عُرُوبِهَا قُلْتُ لِعُقْبَةَ: اَيُدُفَنُ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَفَي بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَفَنَ ابُو بَكُو بِاللَّيْلِ

لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ رَوْحِ بُنِ الْقَاسِمِ إِلَّا يَزِيدُ الْتَصْرِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ الْتَصْرِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنِ الْمَخْلَدِ: الْفَصْلُ بُنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ

8507 - حَـدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ:

ن ا يَ زِيدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَ: نا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا، فَمَا تُرِكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِاَوْلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ لِهَ لِهَا، فَمَا تُرِكِتِ الْفَرَائِضُ فَلِاَوْلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ لَهُ يُدُوهِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحٍ إِلَّا يَزِيدُ بُنُ

كَمْ يَرُو ِ هَـٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحٍ إِلَّا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ

8508 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ

حضرت بہر بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے بین کہ حضور ملے آیا آہم نے تین اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا اور قبریں کھودنے یعنی جنازہ پڑھنے سے سورج کے طلوع ہونے سے لے کر بلند ہونے تک اور پھر زوال کے وقت اور سورج غروب ہونے کے وقت۔ میں نے عقبہ سے کہا: کیا رات کو وفن کرنا جائز ہے؟ فرمایا: جی ہاں! حضرت ابو بکر کورات کو وفن کیا گیا تھا۔

بیر حدیث روح بن قاسم سے یزید بن زریع اور خلد پین بن یزید البصر ی روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں خلافضل بن یعقوب الجزری اکیلے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی این عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیل نے فر ما یا: اصحاب الفرائض کو حصہ دو جو اصحاب فرائض جھوڑیں اس کا مستحق مرد ہے۔

یہ حدیث روح سے بزید بن زریع روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں محمد بن منہال اکیلے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ حضور

8506- أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين جلد 1صفحه 568 وأبو داؤد في كتاب الجنائز جلد 3صفحه 204 ورقم الحديث: 3192 والترمذي: كتاب الجنائز جلد 339 صفحه 339 رقم الحديث: 3192 والترمذي:

8507- أخرجه البخارى: كتاب الفرائض جلد 12صفحه 12 رقم الحديث: 6732 ومسلم: كتاب الفرائض جلد 3

8508- أخرجه أبو داؤد: كتاب الزكاة جلد 2صفحه136 رقم الحديث: 1691 والنسائي: كتاب الزكاة جلد 5 AlHidayah

الْمِنْهَالِ قَالَ: نا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَ: نا رَوْحُ بُنُ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: عِنْدِى دِينَارٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ رَجُلٌ: عِنْدِى آخَرُ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ: وَنُدَى آخَرُ قَالَ: اَنْتَ اَبُصَرُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحِ بُنِ الْقَاسِمِ اللهِ يَرْدِهُ بُنُ الْمِنْهَالِ يَزِيدُ بُنُ الْمِنْهَالِ

مُوسَى السَّامِيُّ كُدَيْمٌ قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ مُوسَى السَّامِیُّ كُدَيْمٌ قَالَ: نا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّمَيْرِیُّ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً، عَنْ سَالِمٍ آبِی النَّمْرِیُّ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً، عَنْ سَالِمٍ آبِی النَّهُ ضَرِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِیهِ، آنَّ النَّبِیَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَی الْخُفَیْنِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ السَّمَانَ، تَفَرَّدَ الْبَى النَّصْرِ، عَنْ عَامِرِ إِلَّا فُصَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: يُونُسُ بُنُ مُوسَى

8510 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا مَالِكُ بُنُ عَبْدِ

مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّه الله ون صدقه دین پر اُبھارا الله آدی نے عرض کی: میرے پاس ایک دینار ہے آپ نے فرمایا: اس کو این اور بھی ہے؟ آپ نے فرمایا: این میرے پاس ایک اور بھی ہے؟ آپ نے فرمایا: این خادم پرصدقہ کر! اس نے عرض کی: میرے پاس ایک اور ہے؟ آپ نے فرمایا: اُو اس کے متعلق زیادہ بہتر جانتا ہے۔

یہ حدیث روح بن قاسم سے بزید بن زریع روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں محمد بن منہال اکیلے ہیں۔

حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹے آیٹے نے وضو کیا اور موزوں پرمسے کیا۔

بیرحدیث موئی بن عقبہ ابوبھرہ عامر سے اور موئی بن عقبہ سے فضیل بن سلیمان روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں پونس بن موسیٰ اکیلے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ

صفحه 47° وأحمد جلد 2صفحه 251 رقم الحديث: 7437° والحاكم في المستدرك: كتاب الزكاة جلد 1 صفحه 415 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

8509- أصله في البخارى: كتاب الوضوء جلد 1صفحه 165 رقم الحديث: 202 والنسائي: كتاب الطهارة جلد 1 صفحه 70 ومفحه 70 مفحه 7

8510- أخرجه البخاري في كتاب الإيمان جلد1صفحه94 رقم الحديث: 25' ومسلم: كتاب الايمان جلد1 صفحه 53.

الُوَاحِدِ ابُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بُنِ مُمَرَ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمِرْتُ انْ أَقَاتِ لَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اَنْ لَا اِللهَ اللهُ وَلَيُومُوا الصَّلاةَ، اللهُ وَانَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا النَّرَكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَ هُمُ وَامُوالَهُمْ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا التَّمَامِ عَنُ شُعْبَةَ الْاَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الصَّبَّاحِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو غَسَّانَ الْكَبَّاحِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو غَسَّانَ

الُواحِدِ قَالَ: نا مُعَتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعَتُ الْوَاحِدِ قَالَ: نا مُعَتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعَتُ الْوَاحِدِ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعَتُ الْحَجَّاجَ بُنَ ارْطَاةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُلْحَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: لَمَّا انْوزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيّهِ: (وَانْدِرُ عَشِيرَتَكَ لَمَّا انْوزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيّهِ: (وَانْدِرُ عَشِيرَتَكَ اللَّهِ الْاَقْرَبِينَ) (الشعراء: 214) )، قالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اَنْقِدُوا صَلَّى النَّارِ، يَا مَعْشَرَ يَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، اَنْقِدُوا انْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا مَعْشَرَ يَنِي كَعْبِ بُنِ لُؤَيِّ، انْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا مَعْشَرَ يَنِي كَعْبِ بُنِ لُؤَيِّ، انْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا مَعْشَرَ يَنِي كَعْبِ بُنِ لُؤَيِّ، انْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا مَعْشَرَ يَنِي كَعْبِ بُنِ لُؤَيِّ، انْفَسُكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا مَعْشَرَ يَنِي مَعْشَرَ يَنِي هَاشِمٍ، انْفَسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَهُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، انْ مُحَمَّدِ، اللَّهُ الْمَعْشَرَ يَنِي هَا مُعَشَرَ يَنِي هَا مُعَشَرَ يَنِي هَا مُعَدَّدُوا انْفُسُكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَهُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، الْفَالِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، النَّهُ مُعَلَى النَّارِ، يَا فَاطِمَهُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ،

حضور طنی آیتی نے فرمایا: مجھے تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کروں بہال تک کہ وہ لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں اور نماز قائم کریں اور زکو ۃ دیں جب ایسا کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنا خون بچالیا اور اپنے اموال ان کا باطنی معاملہ اللہ کے سپر دہے۔

یہ حدیث تمام شعبہ عبدالملک بن صباح روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں ابوغسان اکیلے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ عزوجل نے اپنے نبی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قریبی رفتے داروں کو ڈرائیں' ۔ حضور طرفی آیئے نے فرمایا:

اے قریبی رفتے داروں کو ڈرائیں' ۔ حضور طرفی آیئے نے فرمایا:

بن عرب مناف کے گروہ! اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ! اے بی بی کعب بن لؤی! اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ! اے بی بین کعب بن لؤی! اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ! اے بی باشم کے گروہ! اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ! اے فاطمہ بنت محمد طرفی آیئے آپ کو جہنم سے بچاؤ! اے فاطمہ بنت محمد طرفی آیئے آپ کو جہنم سے بچا! میں آپ کے بنت محمد طرفی آیئے آپ کو جہنم سے بچا! میں آپ کے لیے اللہ کے ہاں کسی شی کا ما لک نہیں ہوں' مگر تمہارے لیے رحی تعلق ہے۔

<sup>8511-</sup> أخرجه مسلم في كتاب الايمان جلد 1صفحه 192، والترمذي في كتاب تفسير القرآن جلد 5صفحه 338 رقم الحديث: 3185، والنسائي: كتاب الوصايا جلد 6صفحه 207 .

أَنْقِذِى نَفْسِكَ مِنَ النَّارِ، لَا آمُلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا وَآبُلُهَا بِبَلالِهَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا مُعْتَمِرٌ

2512 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا مَالِكٌ قَالَ: نا مَالِكٌ قَالَ: نا مُعُتَ مِرٌ، سَمِعُتُ ابُنَ اَرُطَاةً، يُحَدِّثُ، عَنُ زِيادِ بُنِ عِكَلَّقَةً، عَنُ كُرُدُوسِ بُنِ عَبَّاسٍ التَّعْلَبِيّ، عَنُ اَبِي عُلَاقَةً، عَنُ كُرُدُوسِ بُنِ عَبَّاسٍ التَّعْلَبِيّ، عَنُ اَبِي مُوسَى الْاَشُعْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ ، قِيلَ: وَمَا الطَّاعُونُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَحُزُ اَعُدَائِكُمُ وَمَا الطَّاعُونُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَحُزُ اَعُدَائِكُمُ مِنَ البَّحِنّ، وَفِي كُلِّ شَهَادَةٌ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زِيادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ كُرُدُوسٍ إِلَّا الْحَجَّاجُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعْتَمِرٌ وَرَوَاهُ اَبُو كُرُدُوسٍ إِلَّا الْحَجَّاجُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعْتَمِرٌ وَرَوَاهُ اَبُو بَكُرٍ النَّهُ شَلِى، عَنْ زِيادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شُرَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ . وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، شُريُكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ . وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَمُسْعِرٍ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ زِيادِ بْنِ عَلَاقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ آبِي مُوسَى

8513 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، نا كَثِيرُ بُنُ يَحْيَى اَبُو مَالْاً مُعَاذٌ، نا كَثِيرُ بُنُ يَحْيَى اَبُو مَالِكٍ قَالَ: نا اَبُو عَوَانَةَ، عَنُ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ اَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ

یه حدیث جاج سے معتمر روایت کرتے ہیں۔
حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
طاعون
طلط اللہ بنے فرمایا: میری اُمت کی ہلاکت طعن اور طاعون
میں ہے عرض کی: یارسول اللہ! طاعون کیا ہے؟ آپ
نے فرمایا: جنوں سے تمہارے دشمنوں کی ہلاکت مرایک
میں شہادت ہے۔

بیحدیث زیاد بن علاقہ کردوس سے اور زیاد سے
جاج روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں معتمر
اکیلے ہیں۔اس حدیث کو ابو بکر انہشلی ' زیاد بن علاقہ
سے' وہ اسامہ بن شریک سے' وہ عبداللہ بن حارث
سے۔ اس حدیث کو توری اور مسعر اور اسرائیل سے' وہ
زیاد بن علاقہ سے' وہ عبداللہ بن حارث سے' وہ ابومویٰ
سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمات ہیں کہ حضور ملتے ہیں الله عز وجل نے تم میں سے کام تم میں رہے گا

8512- استاده فيه: الحجاج بن أرطأة: صدوق كثير الخطأ . والتدليس ولم يصرح بالسماع . والحديث أخرجه الطبراني في الصغير ( 12711) والامام أحمد في مسنده جلد 4صفحه 395 . وانظر مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 315-314 .

8513- استاده حسن فيه: كثير بن يحيلي أبو مالك: صدوق والحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 1 صفحه 458- استاده حسن فيه: كثير بن يحيلي أبو مالك: صححه انظر مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 1954 .

بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ اَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ فِيكُمْ هَذَا الْاَمْسَ وَانْتُسُمُ وُلَاتُهُ، وَلَنْ يَزَالَ فِيكُمْ مَا لَمْ تَعْمَلُوا ٱعْسَمَالًا تُسْزَعُ مِسْكُمْ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ سَلَّطَ اللَّهُ نگل جاتی تھی۔ عَلَيْكُمْ شَرَّ خَلْقِهِ، فَالْتَحَاكُمُ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ

> لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاعْمَشِ إِلَّا أَبُو عَوَانَةَ، وَآبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ آبِي عَوَانَةَ: أَبُو مَالِكٍ كَثِيرُ بِنُ يَحْيَى، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحِمَّانِيِّ: أَبُو كُرَيْبٍ

> 8514 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ: نا هَـمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزُرَةَ، عَنْ سَعِيبِ بُسِ جُبَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَا فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم السَّجْدَةَ، وَهَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَان لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، إِلَّا هَمَّامُ بُنُ

> 8515 - حَـدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا هُدُبَةُ قَالَ: نا سُهَيْـلُ بُسُ اَبِي حَزْمِ الْقُطَعِيُّ قَالَ: نا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنْسِ بُـنِ مَالِكٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿هُوَ اَهُلُ التَّقُوَى وَاَهُلُ الْمَغْفِرَةِ) (المدثر:56 ) قَالَ:

جب تک تم ایسے اعمال نہ کرو کہتم سے چھین لیا نہیں جائے جبتم نے وہ کام کیا تو تم پر الله عزوجل اپنی بدرین مخلوق مسلط کرے گائم کو نگلے گی جس طرح لکڑی

یہ حدیث اعمش سے ابوعوانہ اور ابویکی الحمانی روایت کرتے ہیں اور ابوعوانہ ابو مالک کثیر بن یجیٰ اسلے روایت کرتے ہیں اور نیکیٰ الحمان ی ابوکریب اسلے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور التي يُنكِم نماز فجريس جعدك دن الم السجده اور هل اتلى على الانسان پرُصة تھ۔

یہ حدیث قادہ سے هام بن یکیٰ روایت کرتے

حضرت الس بن ما لك رضى الله عنه الله عزوجل کے اس ارشاد'' تقویٰ والے بخشش والے ہیں'' کی تفسیر كرتے بيں كەحضور ملتى يتلم نے فرمايا: الله عزوجل فرماتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں جو ڈرے اور میرے ساتھ

8514- أخرجه البخارى: كتاب الجمعة جلد 2صفحه 438 من حديث أبي هريرة رقم الحديث: 891 ومسلم: كتاب الجمعة جلد2صفحه599 عن ابن عباس.

8515- أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن جلد 5صفحه430 رقم الحديث: 3328 وابن ماجة: كتاب الزهد جلد 2صفحه 1437 رقم الحديث: 4299 والدارميي: كتباب الرقاق جلد 2صفحه 392 رقم الحديث: 2724 واحمد في المسند جلد 3صفحه 142 رقم الحديث: 12451 .

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ: اَنَا اَهُلٌ اَنُ اُتَّقَى فَلا يُشُرَكُ بِى، وَاَنَا اَهُلٌ لِمَنِ اتَّقَى اَنْ يُشُرِكَ بِى اَنْ اَغُفِرَ لَهُ

الله عَلَادٌ قَالَ: نا هُدُبَهُ قَالَ: نا هُدُبَهُ قَالَ: نا هُدُبَهُ قَالَ: نا سُهَيُلٌ قَالَ: نا شُهِيُلٌ قَالَ: نا ثَابِتٌ، عَنْ آنَسٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَعُدَهُ اللهُ عَلَى عَمَلٍ عَمَلٍ ثَوَابًا فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ، وَمَنْ وَعُدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَابًا فَهُوَ بِالْجِيَارِ

لَمْ يَرُوِ هَ ذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ إِلَّا سُهَيْلُ بُنُ آبِي حَزْمٍ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: هُدُبَةُ

عَلِيّ قَالَ: نا حَسَّانُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: نا الْآزُرَقُ بُنُ عَلِيّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيّ، اَنَّهُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيّ، اَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مَثَلَ الْفَاسِقِ فِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مَثَلَ الْفَاسِقِ فِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مَثَلَ الْفَاسِقِ فِى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مَثَلَ الْفَاسِقِ فِى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مَثَلَ الْفَاسِقِ فِى الْبَحْرِ، اللهَ عَلَيْهِ فَعَمَلَ إِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَكَانٌ، فَعَمَلَ وَجُلٌ مِنْهُمْ مَكَانٌ، فَعَمَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَكَانٌ، فَعَمَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَكَانٌ، فَعَمَلَ وَبُلِ مِنْ مَكَانِى قَالَ: فَإِنْ الْعَلْمِي عَلَيْهِ فَوْرَقَ مَعَهُمْ، وَإِنْ اَحَذُوا عَلَى يَدَيْهِ تَرَكُوا غَرِقُوا وَغَرِقَ مَعَهُمْ، وَإِنْ اَحَذُوا عَلَى يَدَيْهِ تَرَكُوا غَرِقُوا وَغَرِقَ مَعَهُمْ، وَإِنْ اَحَذُوا عَلَى يَدَيْهِ

سی کوشریک نہ تھہرائے میں مالک ہوں جو مجھ سے ڈرے میرے ساتھ شریک تھہرانے سے میں اس کو بخشوں گا۔

یے دونوں حدیثیں سہیل بن ابوحزام سے ہدبہ روایت کرتے ہیں۔ ان دونوں کو روایت کرنے میں حد بدا کیلے ہیں۔

حضرت نعمان بن بشررض الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طبی آئی آئی کو فرماتے ہوئے سنا: قوم میں فاسق کی مثال اس قوم کی طرح ہے کہ سمندر میں کشی پر سوار ہوں 'انہوں نے حصے تقسیم کیے ہوئے ہوں 'ان میں سے ہرایک اپی جگہ پر ہو' ان میں سے ایک آ دی نے اپنی جگہ سے ارادہ کیا کہ اس کو چھاڑ ہے' انہوں نے اس کو کھا: تُو ہم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے؟ اس نے کہا: تُو ہم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے؟ اس نے کہا: مم اپنی جگہ ہو' اگر وہ اس کو چھوڑ دیتے تو وہ خود بھی غرق ہوتا اور ان کو بھی ساتھ غرق کرتا 'اگر اس کا ہاتھ پکڑتے تو ہود بھی مثال خود بھی اور اس کو نجات دلاتے' اس طرح فاسق کی مثال

8516- اسناده فيه: سهيل هو ابن أبي حزم: ضعيف . وعزاه الحافظ الهيثمي لأبي يعلى . وانظر مجمع الزواند حلد 10

8517- أصله عند البخارى بلفظ: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل ..... أخرجه البخارى: الشركة جلد 5 مفحه 157- والترمذي: الفتن جلد 470مفحه 470 رقم الحديث: 2173 .

نَجَوْا وَنَجَا مَعَهُم، فَذَلِكَ مَثَلُ الْفَاسِقِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا ابْنُهُ مُحَمَّدٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِهِ إِلَّا حَسَّانٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْاَزْرَقُ

8518 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي اللهِ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي اللهِ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نا ثَابِتٌ، عَنْ انَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْسِ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعُمَرِيِّ اللهِ الْعُمَرِيِّ اللهِ الْعُمَرِيِّ اللهِ الْمُقَدَّمِيُ

2519 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ قَالَ: نا عُمَرُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنُ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ، عَنُ عَبَّادِ بُنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: خَرَجْتُ عَنْ اَبِي بِشُرٍ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: خَرَجْتُ اَنَا وَعَمِّى إِلَى الْمَدِينَةِ، فَاصَابَتْنِي مَجَاعَةٌ، فَدَخَلُتُ اَنَا وَعَمِّى إِلَى الْمَدِينَةِ، فَاصَابَتْنِي مَجَاعَةٌ، فَدَخَلُتُ اَنَا وَعَمِّى إِلَى الْمَدِينَةِ، فَاصَابَتْنِي مَجَاعَةٌ، فَدَخَلُتُ اَنَا وَعَمِّى إِلَى الْمَدِينَةِ، فَاصَابَتْنِي مَجَاعَةٌ اَفُرُكُ وَآكُلُ، خَائِطً، فَاذَ وَرَكَ، فَجَعَلْتُ اَفُرُكُ وَآكُلُ، فَشَكُونُتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: فَشَكُونُتُهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا، فَلَا اَتَّابَتُهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا، وَلا اَذَبَتُهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا، وَلا اَذَبُتُهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا،

-4

بی حدیث سلمہ سے ان کے بیٹے محمد اور ان کے بیٹے سے حسان روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں ازرق اکیلے ہیں۔

حفرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلق اللہ عنہ فرمانی: میری شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔
لیے ہے۔

یہ حدیث عبیداللہ بن العمری سے مقدمی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عباد بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ میں اور میرے چپا مدینہ آئے بجھے بھوک گئ میں باغ میں داخل ہوا وہاں کھیتی ملی میں اس کو تھوڑ ا تھوڑ ا کر کے کھانے لگا ، باغ کا مالک آیا اس نے مجھے پکڑا اور مجھے مارا اور میری چپا در لے لئ میں نے اس کی شکایت حضور شائی آیا ہم کے اس کی شکایت حضور شائی آیا ہم کے بال کی تو آپ نے فرمایا: کیا تو نے اس کو کھلا یا نہیں تھا جب یہ بھوکا تھا ، تو نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا جب اس کی چپا دروا پس کردے۔

8518- أخرجه أبو داؤد: السنة جلد 4صفحه 236 رقم الحديث: 4739 والترمذى: صفة القيامة جلد 4صفحه 625 وقم الحديث: رقم الحديث: 2435 وقال: حسن صحيح غريب . وأحمد: المسند جلد 3 صفحه 261 رقم الحديث: 13227

8519- أخرجه أبو داؤد: الجهاد جلد 3صفحه 40 رقم الحديث: 2621-2620 والنسائي: القضاة جلد 8 صفحه 210-771 رقم الحديث: صفحه 210-771 رقم الحديث: 2298 وأحمد: المسند جلد 40فحه 206 رقم الحديث: 17534

لَمْ يَرُو ِ هَـٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ

إِلَّا عُمَرُ بُنُ عَلِيٍّ وَقَالَ سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ: عَنْ اَبِيَ

بِشْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ شَرَاحِيلَ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ: عَنْ آبِي

به حدیث سفیان بن حسین سے عمر بن علی روایت كرت بين ورسفيان بن حسين ابوبشر سي وه عباد بن شراحیل سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو شعبہ ابوبشرے وہ عباد بن شرحبیل سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابوذ ررضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں دس مرتبقتم کھاتا ہوں کہ ابن صائد د جال ہے مجھے بہند ہے کہا یک مرتبہ متم کھاؤں کہ بیروہ نہیں ہے اور بیاس لیے رسول المُنْ يَنْكِلُم نِ مِحْص اس كى مال كى طرف بيبجا فرمايا: اس سے پوچھ کہ کتنے ماہ میں اس کو جنا ہے؟ میں نے اس سے بوچھا تو اس نے کہا: بارہ ماہ میں! آپ نے فرمایا: اس سے بوچھ کہ جس وقت جناتھا تو یہ چیاتھا؟ اس نے کہا: اس طرح چیا تھا جس طرح ایک ماہ کا بچہ چیخا ہے۔ اس کے لیے حضور ملتی اللہ نے فرمایا: میں نے این ول میں ایک بات رکھی ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: کمری کی ہڑی وہ کہنے لگا: وہ دھواں! کہنے لگا: دخ دخ اس کے ليے ہلاكت! تقذير پرتو ہرگز غالب نه آسكے گا۔

بِشُوِ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ شَرَاحِيلَ 8520 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ سَعِيدٍ الزِّمَّانِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: نا الْحَارِثُ بُنُ حَصِيرَةَ قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بُنُ وَهُب قَالَ: قَىالَ اَبُو ذَرِّ: لَانُ اَحْلِفُ عَشْرَةً أَيْمَانِ اَنَّ ابْنَ صَائِدٍ هُوَ اللَّاجَالُ اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ اَحْلِفَ مَرَّةً انَّهُ لَيْسَ بِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسَلَنِي إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: سَلْهَا، كُمْ حَمَلَتْ؟ فَسَ أَلْتُهَا، فَقَالَتْ: اثْنَى عَشَرَ شَهْرًا، فَقَالَ: سَلْهَا، كَيْفَ كَالَتُ صَيْحَتُهُ حِينَ وَقَعَ؟ قَالَتُ: صَيْحَةَ الصَّبِيِّ ابُنِ شَهُ رِ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي قَلْهُ خَبَأْتُ لَكَ خَبَاً، فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: عَظْمُ شَاهٍ عَفْرَاءَ، فَجَعَلَ يُرِيدُ يَقُولُ: الدُّخَانُ فَجَعَلَ يَقُولُ: الدُّخَ الدُّخَ، فَقَالَ: اخْسَا، فَإِنَّكَ لَنُ تَسْبِقَ الْقَكَرَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَارِثِ إِلَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ

8521 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ

کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ

به حدیث حارث سے عبداًلواحد بن زیاد روایت

8520- استاده قريب من الحسن فيه: أ- الحارث بن حصيرة: صدوق يخطئ رمى بالرفض ب-عمرو بن سعيد

الرمادى: لم أجده . والحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 5صفحه 148 والبزار جلد 4 صفحه 144 كشف الأستار . وانظر مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 5-6 .

835- أخرجه البخارى: اللباس جلد10صفحه 284 رقم الحديث:5804 ومسلم: الحج جلد2صفحه 835 المجارى: اللباس جلد10صفحه 1835 ومسلم: المحارى: اللباس جلد10صفحه 1835 ومسلم: المحارية - AlHidayah

الْمِنْهَ الِ، نا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نا أَيُّوبُ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اللهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُحُرِمُ إِذَا لَمْ يَجِدُ إِزَارًا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ، وَإِنْ لَمُ يَجِدُ إِزَارًا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ، وَإِنْ لَمُ يَجِدُ إِزَارًا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ، وَإِنْ لَمُ يَجِدُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَيْنِ

لَـمْ يَـرُو ِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَيُّوبَ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ

معينٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَرَاتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بُنِ مَيْسَرَةَ آبِى مُعَاذٍ قَالَ: نا آبُو حَرِيزٍ، آنَّ قَيْسَ بُنَ آبِى حَازِمٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَدِيِّ بُنِ عَمِيرَةَ قَيْسَ بُنَ آبِى حَازِمٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَدِيِّ بُنِ عَمِيرَةَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَصْرَمِي قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَصُرَمِي قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْبَلَ الْحَدُسِةِ، ثُمَّ إِذَا سَلَّمَ اقْبَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلَ الله عَلْهُ عَنْ يَرَى بَيَاضُ خَلِّهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَلِّهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ

كَ يُسرُوى هَــذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَدِيّ بُنِ عَمِيرَةَ إِلّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعْتَمِرٌ

8523 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ قَالَ: نا مُعُتَمِّرٌ قَالَ: نا آبِى، عَنُ آبِى مِجْلَزٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: نا آبَى، عَنْ آبَى مِجْلَزٍ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّ جُ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنُتَ جَحْشٍ دَعَا النَّاسَ، فَطَعِمُوا، فَآخَذَ كَآنَهُ يَتَهَيَّا لِلْقِيَامِ، فَقَامَ مَنْ النَّاسَ، فَطَعِمُوا، فَآخَذَ كَآنَهُ يَتَهَيَّا لِلْقِيَامِ، فَقَامَ مَنْ

حضور ملی آلیم نے فرمایا محرم کو جب تہبند نہ ملے تو شلوار پہنے اگر تعلین نہلیں تو موزے پہنے۔

سے حدیث الوب سے یزید بن زریع روایت کرتے ا۔

حضرت عدى بن عميره الحضر مى رضى الله عنه روايت كرتے بيں كه حضور الله الله جب سجده كرتے تو آپكى بغلوں كى سفيدى دكھائى ديتى تھى ' پھر آپ دائيں بائيں جانب سلام پھيرتے تو آپ كے رخساركى سفيدى دكھائى ديتى تھى ۔

بیر حدیث عدی بن عمیرہ سے اس سند سے روایت ہے۔اس کوروایت کرنے میں معتمر اسکیے ہیں۔

ہے۔ ان ورودیت رہے یں سراہ ہے ہیں۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
جب حضور ملے آئی آئی نے حضرت زینب بنت جحش سے شادی
کی تو آپ نے لوگوں کی دعوت کی' ان کو کھانا کھلایا'
لوگوں کے لیے تیار کیا' جو کھڑا رہا وہ کھڑا رہا' جو بیشارہا
وہ بیشا رہا' ایک گروہ بیشا رہا' آپ کھڑے ہوئے اس

8522- اسناده حسن فيه: أ - أبو حريز عبد الله بن الحسين الأزدى: صدوق يخطئ . ب- الفضيل بن ميسرة أبو معان البصرى: صدوق . و انظر مجمع الزوائد جلد 2صفحه 128 .

. 1050- أخرجه البخارى: التفسير جلد8صفحه387 رقم الحديث: 4791 ومسلم: النكاح جلد2صفحه1050 . AlHidayah

قَامَ، وَجَلَسَ نَفَرْ، فَلَمَّا رَآى ذَلِكَ قَامَ، ثُمَّ إِنَّهُمُ قَامُ وا بَعُدَ ذَلِكَ، فَآخُبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ، فَذَهَبْتُ آدُخُلُ، فَٱلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ قَالَ: وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، قَرَاهَا (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا) (الاحزاب:53)

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ، إلَّا مُعْتَمِرٌ

كَلَّ عَلَى الْمُرَاهِيمَ قَالَ: نا دَاوُدُ الْمُن يَزِيدَ الْاَوْدِيُ، مَكِّى الْمُويرَةِ الْوَدِيُ، عَنْ عُرُوةَ الْمِن الْمُغِيرَةِ الْوَدِيُ، عَنْ عُرُوةَ الْمِن الْمُغِيرَةِ اللهِ صَلَى عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عُرُوةَ الْمِن الْمُغِيرَةِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ اَشَارَ إِلَى، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ اَشَارَ إِلَى، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ اَشَارَ إِلَى، فَذَهَبُ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ اللهُ لَهُا فَذَهَبُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَيْمِ فَلَان مُ صَبَّ عَلَى الْحُقَيْنِ، فَلَائ مُناقِر ثَلاثَةُ اللهُ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ فَكَانَتُ سُنَةً لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ النَّامِ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ وَلَيُلِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ وَلَيْلَةً اللهُ الل

لَا يَرُوى هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ الْآوُدِيِّ إِلَّا مَكِّيْ وَلَا يَرُوى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ مَكِّي وَلَا قَالَ اَحَدٌ مِمَّنُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ: فَكَانَتُ سُنَّةً لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ الْيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيُلَةٌ إِلَّا دَاوُدَ

8525 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ

کے بعد وہیں کھڑے ہوئے میں نے اس کی خبر حضور طرق آئے ہے اور حضور طرق آئے ہے داخل ہوئے میرے اور آپ کے درمیان پردہ ڈالا تو پردہ کی آیت نازل ہوئی آپ کے درمیان پردہ ڈالا تو پردہ کی آیت نازل ہوئی آپ کے درمیان کو تلاوت کیا کہ ''جبتم کھانا کھالو تو پھیل جاؤ''۔

یہ حدیث سلیمان انٹیمی سے معتمر روایت کرتے ہیں۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ملٹی آئی ہے ساتھ تھا' آپ قضائے حاجت کے لیے گئے' پھر میری طرف اشارہ کیا' میں گیا تو میں آپ کے پاس پانی لایا' آپ نے شامی جبّہ زیب تن کیا تھا' جس کے بازونہیں تھے' آپ نے دونوں کندھوں پر ڈالا' میں نے آپ پر پانی بہایا' آپ نے وضو کیا اور موزوں برضح کیا اور مسافروں کے لیے سنت تین دن ورات اور مقیم کے لیے ایک دن ورات ہے۔

بیحدیث داؤدالاودی سے مکی روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث میں شعمی کے علاوہ کی نے ''و کانت سنة للمسافر ثلاثة ایام ولیالیهن وللمقیم یوم ولیلة''کے الفاظ داؤد نے قتل کیے ہیں۔

حضرت حارث بن مقرب سے روایت ہے کہ وہ

8524- اسناده فيه: داؤد بن يزيد الأودى: ضعيف . وانظر مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 262 .

8525- أحرجه أبو داؤد: الجهاد جلد 3صفحه 84 رقم الحديث: 2762 وأحمد: المسند جلد 1صفحه 500 رقم

الحديث: 3641 .

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّوْرِيِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ

مَعِينٍ قَالَ: ثَنَا اَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنُ مُجَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُجَالِدِ إِلَّا اَبُو اِسْمَاعِيلَ الْمُؤدِّبُ

8527 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نسا عَبُدُ الْوَارِثِ، عَنُ آيُّوبَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِي

حضرت عبداللہ کے پاس آئے میرے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی میں بن حنیفہ کی معجد کے پاس سے گزرا وہاں لوگ مسلمہ کو ماننے والے بیٹے ہوئے تھے ان کی طرف عبداللہ کو بھیجا اس کو لایا گیا ابن نواحہ کے علاوہ سب قیدی بنایا اور فرمایا: میں نے رسول اللہ طبق آئے آئے کو فرماتے ہوئے سنا: اگر تُو نمائندہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اُڑا دیتا آج تُو نمائندہ نہیں ہے اے قرطہ! اُٹھواس کی گردن اُڑا دو۔ حضرت قرطہ بن کعب کھڑے ہوئے اور بھرے بازار میں اس کی گردن اُڑا دی اور فرمایا: جس کا ارادہ ہوابن نواحہ کو دیکھنا وہ بازار میں دی کھے۔

یہ حدیث توری سے محمد بن کثیر روایت کرتے --

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی ہیں ہم خصلت مصور ملٹی ہیں ہم خصلت مسواک ہے۔

یہ حدیث مجالد سے ابو اساعیل المؤ دب روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن قادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی کیلئم نے فرمایا: جب نماز کے لیے

8526- أخرجه ابن ماجة: الصيام جلد 1صفحه536 رقم الحديث: 1677 . وفي الزوائد: في اسناده مجالد وهو ضعيف والبيهقي في الكبرى جلد4صفحه452 رقم الحديث:8326 .

8527- أخرجه البخارى: الأذان جلد2صفحه 441 رقم الحابث: 637 ومسلم: المساجد جلد1صفحه 422 .

كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ آبِى قَتَادَةَ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَى تَرَوْنِى

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آيُّوبَ إِلَّا عَبُدُ الْوَارِثِ

سُفُيَانُ، عَنُ زُبَيْدٍ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى قَالَ: نا مَعُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى سُفُيَانُ، عَنُ زُبَيْدٍ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى لَيْسَلَى، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ: صَلَاةُ الْعَلْمِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاةُ الْمُمْسَافِرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ لللهُ لَيْسَتُ بِقَصَرٍ، عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَقُلُ آحَدٌ مِـمَّنُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ سُفُيَانَ، عَنُ زَبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ آبِي لَيُلَى، عَنُ آبِيهِ، إلَّا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ

2529 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا عَبُدُ الْوَارِثِ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بُنُ حَصِينٍ: إِنِّى احْدِيثًا لَعَلَّ الله آنُ يَنْفَعَكَ بِهِ، اعْلَمُ اَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ حَجِّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ حَجِّ رَسُولَ الله عَنْهُ حَتَى وَسُلَمَ عَمْدَةٍ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَى مَاتَ ، قَالَ رَجُلٌ: برَأْيِهِ مَا شَاءَ

ا قامت کمی جائے تو کھڑے نہ ہوا کرؤیہاں تک کہ مجھے دیکھ لو۔

یہ حدیث ایوب سے عبدالوارث روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرماتے ہیں که نماز چاشت عید الفطر واضحیٰ مسافر کی نماز جمعه کی نماز منام کی تمام کی تمام حضور ملتی آیا تم کی زبان سے ہرایک دور کعت ہیں۔

سی نے اس حدیث میں سفیان سے وہ زبیداور ابن ابولیل سے وہ اپنے والد سے سوائے معاذ بن معاذ کنہیں کیا۔

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں آپ کو حدیث بیال کرتا ہوں کہ ہوسکتا ہے آپ کو الله نفع دے! اس کے ذریعے کہ حضور طبق ایک آئی آئی نے جج و عمرہ اکٹھا کیا' اس کو منسوخ کرنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا آپ کے دنیا سے جانے تک' آپ طبق ایک آپ منح نہیں ہوا آپ کے دنیا سے جانے تک' آپ طبق ایک آپ کے۔ منع نہیں کیا' ایک آ دمی اپنی رائے سے جو چاہے کے۔

8528- أخرجه النسائي: التقصير جلد 3صفحه 96 (افتتاحية كتاب تقصير الصلاة في السفر). وابن ماجة: الاقامة

جلد 1صفحه 338 رقم الحديث: 1063-1064 وأحمد: المسند جلد 1صفحه 47 رقم الحديث: 259 .

8529- أخرجه البخاري. التفسير جلد 8صفحه 34 رقم الحديث 4518 ومسلم: الحج جلد 2صفحه 899

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ آيُّوبَ إِلَّا عَبْدُ لُوَادِثِ

بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، عَنُ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، عَنُ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ سِيرِينَ، عَنُ آبِى الْمُهَلَّبِ، عَمِّ آبِى قِلَابَةَ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدُ مَاتَ، فَقُومُ وَا فَصَلَوْا عَلَيْهِ ، فَقُمْنَا فَصَفَفُنَا عَلَيْهِ كَمَا فَصَفَفُنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَفَّ عَلَى الْمَيِّتِ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَفَّى عَلَى الْمَيِّتِ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَفَّى عَلَى الْمَيْتِ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَفَّى عَلَى الْمَيْتِ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَفَّى عَلَى الْمَيْتِ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيْتِ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيْتِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ إِلَّا بِشُرُ بْنُ الْمُفَطَّلِ

شكنه مُن مَن مَن مُن مُع اذْ قَالَ: نا سَعِيدُ بُن سَلَه مَاذْ قَالَ: نا سَعِيدُ بُن سَلَه مَانَ ، عَن مَن مَن مُن صُورِ بُن آبِي الْآسُودِ قَالَ: نا الْآعُم مَش ، عَنْ إَبُرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَلْدِ اللهِ بَن مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بَن مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ فِي سُجُودَهُ ، فَمَا نَعْرِفُ نَوْمَهُ إِلَّا بِنَفُخِهِ ، وَسَلَّمَ يَنَامُ فِي سُجُودَهُ ، فَمَا نَعْرِفُ نَوْمَهُ إِلَّا بِنَفُخِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلاتِهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ إِلَّا مَنْصُورُ بُنُ آبِی الْاَسُودِ

یہ حدیث ابوب سے عبدالوارث روایت کرتے ا-

حضرت عمران بن حمین رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتے فی آئی ہے فرمایا: تمہارا نجاشی بھائی فوت ہو گیا ہے انہوں نے اس کی نمازِ جنازہ پڑھی ہم کھڑے ہوئے ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنا کیں جس طرح میت کے لیے صفیں بنائی جاتی ہیں ہم نے اس کی نمازِ جنازہ پڑھی جس طرح میت کی پڑھی جاتی ہے۔

بیر حدیث یونس اور ابن سیرین سے بشر بن مفضل روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئی آئی اپنے سجدہ میں سوتے سے ہمیں آپ کی نید آپ کی آواز سے معلوم ہوتی تھی' پھر آپ اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے (وضونہ فرماتے)۔

یہ حدیث اعمش سے منصور بن ابواسود روایت

8530- أخرجه مسلم: الجنائز جلد 2صفحه 657 والترمذى: الجنائز جلد 348 دوم الحديث: 1039 و 1039 و الترمذى: الجنائز جلد 4صفحه 536 و الترمذى: المسند جلد 4صفحه 536 و النسائى: الجنائز جلد 4صفحه 536 و اباب الصفوف على الجنازة) . وأحمد: المسند جلد 4صفحه 536 و و التحديث: 19963 و و التحديث: 19963 و التحديث:

16531- أخرجه ابن ماجة: الطهارة جلد 1صفحه 160 رقم الحديث: 475 بلفظ: أن رسول الله عَلَيْكُ نام حتى نفخ . ثم قام فصلى . وفي الزوائد: هذا الاسناد رجاله ثقات . الا أن فيه حجاجا وهو ابن أرطأة كان يدلس .

2532 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ مَنْ صُورٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ مَنْ صُورٍ الْجَعْفَرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو الْجَعْفَرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ دِينَارٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلَيُشَقِّصِ الْخَنازِيرَ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلَيُشَقِّصِ الْخَنازِيرَ لَا يَعَمْرُ وَلَا بَهَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: طَلْحَةُ بُنُ عَمْرِو

بِسُطَامٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نا اُمَيَّةُ بُنُ الْمَيْةُ بُنُ الْمَيْةَ، عَنْ بُجَيْرِ بُنِ اَبِي الْفَاسِمِ، عَنْ اِسْمَاعِيلُ بُنُ اُمَيَّةً، عَنْ بُجَيْرِ بُنِ اَبِي الْفَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرٍو، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ بُجَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرٍو، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ كَلُبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ قَنْصٍ، وَلَا كُلْبِ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ اَجُرِهِ بِكَلْبِ قَنْصٍ، وَلَا كُلْبِ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ اَجُرِهِ بِكَلْبِ قَنْصٍ، وَلَا كُلْبِ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ اَجُرِهِ بِكَلْبِ فَيْوِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا بِقَبْرِ اَبِي رَغَالٍ، وَهُو اَبُو تَقِيفَ، صَلَّى اللّٰهُ بِهِ مُنِعَ بِمَكَانِهِ وَهُو الْمُرُوَّ مِنْ شَمُودَ، فَكَانَ مَنْزِلُهُ بِالْحَرَمِ، فَلَمَّا وَهُو اللهُ بِهِ مُنعَ بِمَكَانِهِ وَهُو اللهُ بِهِ مُنعَ بِمَكَانِهِ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ مَن الْحَرَمِ، وَإِنّهُ خَرَجَ حَتَى إِذَا بَلَغَ هَاهُنَا مَاتَ الله فَيْوَنَ مَعَهُ غُصُنٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَابْتَدَرُنَاهُ، فَلُهُ الله بِهُ مُنعَ بِمَكَانِهِ فَلُهُ مِنَ اللّه بِهِ مُنعَ بِمَكَانِهِ وَمُن الله بِهِ مُنعَ بِمَكَانِهِ مَن الْحَرَمِ، وَإِنّهُ خَرَجَ حَتَى إِذَا بَلَغَ هَاهُنَا مَاتَ فَلُونَ مَعَهُ غُصُنٌ مِنْ ذَهِ مِنَ الْحَرَمِ، وَإِنّهُ مَنْ مَعَهُ غُصُنٌ مِنْ ذَهِ مِنَا اللّهُ بِهُ مُنعَ بِمَكَانِهِ فَلُاللهُ اللهُ مُنْ مَنْ ذَهِ مَن وَدُونَ مَعَهُ غُصُنٌ مِنْ ذَهِ مِنَا اللهُ مُنعَ بَاللهُ مُنا مَاتَ فَالْمَاتُ مُناهُ اللهُ مُنْ فَالْتَكُونَ مَعَهُ غُصُنٌ مِنْ ذَهِ مِنَا اللهُ مُنْعَ بِمُعَالَى اللهُ مُنْ فَالْتَكُونُ مَنْ مَنْ فَالْمَنَا مَاتَ فَالْمُنَا مَاتَ وَلَوْنَ مَعَهُ غُصُنٌ مِنْ ذَهِ مِنْ اللهُ مُنْ أَلَاهُ مَا مُنَا اللهُ اللهُ مُنْ مُ مَنْ فَالْتُكُولُونَ مَعَهُ غُصُنْ مِنْ فَالْمَا مُؤْلِولُ مَا مُعَلَاهُ مُنَا مَالُهُ اللهُ الله

حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ م نے فرمایا: جس نے شراب فروخت کی اس کو خنر سر کا گوشت کھلایا جائے گا۔

بیرحدیث مغیرہ سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں طلحہ بن عمروا کیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط اللہ اللہ نے فرمایا: جس نے کتا رکھا' وہ کتا بغیر وجہ کے رکھا' اس کے قواب میں ہرروز کمی کی جائے گئ بھر ذکر کیا کہ وہ حضورط اللہ اللہ کے ساتھ تھے ایک سفر میں آپ ابورغال کی قبر کے پاس سے گزرئ فرمایا: یہ ابورغال کی قبر ہے وہ ثقیف کا باپ تھا' وہ شمود کی قوم کا ایک آ دی تھا' اس کی جگہرم میں تھی' جب اللہ نے اس کی قوم کو ہلاک کیا 'اس کی قوم کی جگہرم میں تھی' جب اللہ نے اس کی حرم کی جگہ سے منع کیا' وہ نکلا یہاں تک کہ جب اس جگہ جرم کی جگہ سے منع کیا' وہ نکلا یہاں تک کہ جب اس جگہ جب اس جگہ آ یا فوت ہوا' اس کو وفن کیا گیا' اس کے ساتھ سونے کی ڈلی تھی' ہم نے قبر کو کھولاتو قوم نے اس کو نکالا۔

<sup>2532-</sup> أخرجه أبو داؤد: البيوع جلد 300 مفحه 278 رقم الحديث: \$348 والدارمي: الأشربة جلد 2 صفحه 155 ورقم الحديث: 18242 وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 310 رقم الحديث: 18242 .

<sup>8533-</sup> استناده فيه: بمجير بن أبي بمجير: مجهول وعزاه الحافظ الهيثمي للكبير وانظر مجمع الزوائد جلد 4

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ رَوُحِ بُنِ الْقَاسِمِ اللَّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ

بِسُطَامٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نا أُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ قَالَ: نا رَوْحُ بُنُ الْمَقَادُ قَالَ: نا رَوْحُ بُنُ الْفَاسِمِ، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ اِيَاسِ بُنِ خَلِيجٍ، اَنَّ عَلِيًّا اَمَرَ عَمَّارًا بُنِ خَلِيجٍ، اَنَّ عَلِيًّا اَمَرَ عَمَّارًا انْ يَعْسِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْعَالَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ الْعِلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَامِ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلْمُ عَلَامُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْجَدِيثَ عَنْ رَوْحٍ إِلَّا يَزِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ: أُمَيَّةُ

اَبِى الْاسُودِ قَالَ: نَا الْفَصْلُ بُنُ الْعَلاءِ قَالَ: نَا الْمِوبِ الْكَرِ بُنُ الْعَلاءِ قَالَ: نَا الْفَصْلُ بُنُ الْعَلاءِ قَالَ: نَا الْفَصْلُ بُنُ الْعَلاءِ قَالَ: نَا السَمَاعِيلُ بُنُ اُمَيَّةً، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنِ كَعُبِ بْنِ مَالِكِ، اَنَّ عَبُدُ اللهِ بُنِ كَعُبِ بْنِ مَالِكِ، اَنَّ كَعُبَ بُنِ مَالِكِ، اَنَّ كَعُبَ بُنِ مَالِكِ، اَنَّ كَعُبَ بُنِ مَالِكِ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ كَعُبَ بُنَ مَالِكِ، وَلَمُ مِلْ مَالِكِ، وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَلِرَسُولِهِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمُسِكُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمُسِكُ عَلَيْكَ مِنْ مَالِكِ: مَالِكِ بُنُ مَالِكِ: عَلَيْكَ مِنْ مَالِكَ عَيْرُ لَكَ وَقَالَ كَعُبُ بُنُ مَالِكِ: عَلَيْكَ مِنْ مَالِكِ: وَقَالَ كَعُبُ بُنُ مَالِكِ:

روح بن قاسم سے اس حدیث کو صرف بزید بن رنج نے روایت کیا۔

حضرت رافع بن خدی رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت علی نے حضرت عمار کو حکم دیا که حضور الله ایک الله عنوالله الله الله فرما یا: اپنے ذکر کو دھوئے اور وضو کرے۔

بیر حدیث روح سے بزید روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں امیرا کیلے ہیں۔

حضرت عبدالرحن بن عبدالله بن كعب بن ما لك رضى الله عنهم سے روایت ہے كہ حضرت كعب بن ما لك كى جس وقت الله نے توبہ قبول كى تو حضور طرق الله الله الله عنهم كى : يارسول الله! مجھ الله نے سچائى كى وجہ سے نجات دى ہے اور ميرى توبہ يہ ہے كہ ميں جموث نہيں بولوں گا اور ميں نے اپنا مال الله اور اس كے رسول كے ليے ركھا ہے حضور طرق الله الله اور اس كے رسول كے ليے ركھا ہے حضور طرق الله الله اور اس كے رسول تيرے ليے ركھا ہے حضور طرق الله الله اور اس كے رسول تيرے ليے بہتر ہے۔ حضرت كعب فرمات جيں كہ ميں تيرے ليے بہتر ہے۔ حضرت كعب فرمات جيں كہ ميں نے اپنا فيبر والا حصدروك ليا۔

4534- أصله عند البخارى ومسلم عن على رضى الله عنه بغير هذا السياق . أخرجه البخارى: الغسل جلد 1 صفحه 451 رقم الحديث: 269 ومسلم: الحيض جلد 1 صفحه 247 . وأما لفظ المصنف عند النسائى: الطهارة جلد 1 صفحه 80 (باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذى) والطبرانى فى الكبير جلد 4 صفحه 285 رقم الحديث: 4440 .

8535- أخرجه البخارى: الوصايا جلد5صفحه454 رقم الحديث: 2757 ومسلم: التوبة جلد4صفحه 2120 . الهداية - AlHidayah

فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهُمِي مِنْ حَيْبَرَ

لَمْ يَرُو ِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اُمَيَّةَ الْفَضْلُ

8536 - حَـدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي الْآسُوَدِ قَالَ: نا سَغُدُ بُنُ زِيَادٍ اَبُو عَاصِمٍ قَالَ: نا نَافِعٌ، مَوْلَى حَمْنَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَلَعِ الْأَنْصَارِيّ، اَنَّ إِخُورَتُهُ شَكُوهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إنَّهُ يُبَذِّرُ مَالَهُ وَيَنْبَسِطُ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا قَيْسُ، مَا شَــأنُ اِخُوَتِكَ يَشُكُونَك؟ يَزْعُمُونَ آنَّكَ تُبَدِّرُ مَالَكَ وَتَنْبَسِطُ فِيهِ ، قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي آخُذُ نَصِيبي مِنَ الثَّمَرَةِ، فَأَنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مَنْ صَحِبَنِي قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، فَقَالَ: أَنْفَقُ، يُنْفِقِ اللَّهُ عَلَيْكَ ثَلاتَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ خَرَجْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَعِي رَاحِلَةٌ قَالَ: أَنَا ٱكْثَرُ ٱهْلِ بَيْتِي الْيَوْمَ وَايُسَرُهُ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَلَع إِلَّا

بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعُدُ اَبُو عَاصِمٍ

8537 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نَا اَبُو بَكُرِ بُنُ

اَبِى الْاَسُوَدِ، قَالَ،: نَا حُمَيْدُ بُنُ الْاَسُودِ، عَنُ هِشَامُ

بُنُ عُرُودَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَن

پیحدیث اساعیل بن امیہ سے فضل روایت کرتے ایں۔

حضرت قیس بن سلع انساری فرماتے ہیں کہ ان کے بھائی نے حضور ملتے گئی بارگاہ میں شکایت کی انہوں نے کہا: یہ مال میں فضول خرچی کرتا ہے آپ نے فرمایا: اے قیس! تمہارے بھائی تمہاری شکایت کیوں کررہے ہیں؟ وہ گمان کرتے ہیں کہ تُو اپنے مال میں فضول خرچی کرتا ہے میں نے عرض کی: میں اپنے میں فضول خرچی کرتا ہے میں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور اپنے دوستوں پر۔حضور ملتی ہیں ہے اپنا دست مبارک میرے سینہ پر مارا فرمایا: خرچ کرتجھ پر اللہ خرچ مبارک میرے سینہ پر مارا فرمایا: جب اس کے بعد ہوا تو میں کرے گا۔ تین مرتبہ فرمایا: جب اس کے بعد ہوا تو میں اللہ کی راہ میں ذیادہ مال دارتھا۔

یہ حدیث قیس بن سلع سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں سعد ابوعاصم اسکیے ہیں۔
حضرت سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طل ایک ہے فرمایا: سیر موکر کھانے والے کو اس چیز کو جو اُسے نہیں دی جاتی 'جھوٹے بناوٹی کیڑے بینے

8536- اسناده قريب من الحسن فيه: أ - سعد بن زياد أبو عاصم: قال أبو حاتم ليس بالمتين وذكره ابن حبان في الثقات الثقات . انظر لسان الميزان جلد 30 صفحه 15 . ب- نافع مولى حصنة بنت شجاع: ذكره ابن حبان في الثقات وسكت عنه ابن أبي حاتم . انظر الجرح جلد 8 صفحه 453 الثقات جلد 5 صفحه 470 ولم يعرف الحافظ الهيثمي سعد بن زياد . انظر مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 131 .

والے کی طرح ہے۔

یہ حدیث سفیان بن عبداللہ سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت اساء بنت ابوبكر رضى الله عنهما 'حضور ملتي لله لله الله عنها مثل روايت كرتى بين \_

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه اور حضرت الله عنه اور حضرت الس رضى الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملی الله بارش کے لیے دعا ما نگتے تو یہ دعا کرتے تھے: "الله م اللي آخوه"۔

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَا يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَى زُورٍ

لَا يُرُوَى عَنْ سُفِيَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ إِلَّا بِهَذَا لِإِسْنَادِ

8538 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نَا آبُو بَكُرِ بُنُ الْاسُودِ، عَنُ هِشَامِ الْاسُودِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُو-ةَ، عَنُ فَاطِ مَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

معينٍ قَالَ: نا اَبُو النَّصُرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نا معينٍ قَالَ: نا اَبُو النَّصُرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نا مُحتمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُلاَثَةً، عَنُ مُوسَى بُنِ مُحتمَّدُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ التَّيْمِيّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَابِرِ بُنِ مُحتمَّدِ بُنِ اِبُراهِيمَ التَّيْمِيّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُمَّ اسْقِنَا سُقَيًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: اللهُمَّ اسْقِنَا سُقَيًا عَلَى وَاسِعَةً، وَادِعَةً نَافِعَةً، تُشْبِعُ بِهَا الْاَمُوالَ وَالْاَنْفُسَ، عَلَيْهُ الْمُعَالَ وَالْاَنْفُسَ، عَنْشَا هَنِيئًا، مَرِيئًا، طَبَقًا، مُجَلَّلًا، تُسْبِغُ بِهِ عَلَى عَنْدُهُ بَادِينَا وَحَاضِرِنَا، تُنْزِلُ بِهِ مِنُ بَرَكَاتِ السَّمَواتِ، مَرْ السَّعَلَى عَنْدَهُ وَتُحْعَلُنا عِنْدَهُ وَتَحْعَلُنا عِنْدَهُ وَتُحْعِلُنا عِنْدَهُ وَتُحْعِلُنا عِنْدَهُ مِنَ الشَّاكِرِينَ، إِنَّكَ سَمِيعُ اللهُ عَاءٍ وَكَانَ إِذَا دَعَا مِنَ الشَّاكِرِينَ، إِنَّكَ سَمِيعُ اللهُ عَالُهُ كَبَارَهُ، وَاهْلِكُ عَلَى الْحَرَادِ قَالَ: اللهُمَّ اقْتُلُ كِبَارَهُ، وَاهْلِكُ عَلَى الْحَرَادِ قَالَ: اللهُمَّ اقْتُلُ كِبَارَهُ، وَاهْلِكُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَادِهُ وَكَانَ إِذَا دَعَا مِعَارَهُ، وَافْطِعُ نَسُلَهُ وَاقُطُعُ نَسُلَهُ

8538- أخرجه البخارى: النكاح جلد 9صفحه 228 رقم الحديث: 5219 ومسلم: اللباس جلد 3صفحه 1681 .

8539- استاده فيه: موسلي بن محمد بن ابراهيم التيمي أبو محمد المدنى: ضعيف وانظر مجمع الزوائد جلد2

صفحه 215 .

لَا يُرُوَى عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الدُّعَاءِ عَلَى الْجَرَادِ حَدِيثٌ غَيْرُ هَذَا، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ عُلاثَةَ

كِثِيرٍ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ النُّهُرِيّ، عَنُ السَعِيدِ بُنِ النُّهُرِيّ، عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ سَعِيدِ بُنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَعْطَبَةِ اَخِيهِ، وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيهِ، وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيهِ، وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيهِ، وَلَا يَسَالِ الْمَرْاةُ تَسَالِ الْمَرْاةُ تَسَالِ الْمَرْاةُ بَيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَسَالِ الْمَرْاةُ بِيعُ عَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَسَالِ الْمَرْاةُ بِيعُ عَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَسَالِ الْمَرْاةُ بِيعَالَمِ اللهِ عَلَى إِنَائِهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا بِطَلَاقِ الْخَتِهَا لِتَكْتَفِءَ مَا فِي إِنَائِهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهُا، وَلا تُصَرُّوا الْلِابِلُ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّا اللهَ عَلَى إِنَائِهَا وَلا تَصَرُّوا الْلِابِلُ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّا اللهَ عَلَى إِنَائِهُا وَالْعَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّا اللهُ عَلِي الْفَالَوْلُ وَالْعَنَمَ، وَمَا رَدَّ مَعَهَا مَنَ تَمْرِ صَاعًا مِنْ تَمُو

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ فِي الْمُصَرَّاةِ آحَدٌ عَنِ الدُّهُرِيِّ الَّهُ سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ

8541 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ قَالَ: نا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِى رَزِينٍ، عَنُ اَخِيهِ، عَنُ لَيْتِ بُنِ اَبِى

بی حدیث حضور طبی آنیم سے 'فسی الدعا علی السجو اد'' کے الفاظ اس حدیث کے علاوہ نہیں ہیں' اس کوروایت کرنے میں ابن علاقہ السیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے آئیلم نے فرمایا: کوئی آ دمی اپنے بھائی کی بیج پر بیج نہ کرے نہ نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام بھیج جاسوی نہ کرو'نہ شہری آ گے جاکر دیہاتی سے کوئی چیز خریدے'نہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے' اس کے لیے وہی ہے جو اس کے لیے لکھا گیا ہے' اونٹوں اور بھیڑی بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہ رکھے اس حالت میں کہ جانور خریدائی کے تھنوں میں دودھ روکا ہوا تھا' وہ تو دیکھنے والے کو اختیار ہے اگر چاہے تو واپس کرے' تو ایک صاع کھورساتھ دے۔

اس مدیث کے 'مصراۃ''کے الفاظ زہری کے علاوہ سلیمان بن کثیر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں محمد بن کثیرا کیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اللہ اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اللہ اس کی تعلیم اور اس کے نفع فروخت اور اس کے نفع

8540- أم قول منافظ : لا يبيع الرجل على بيع أحيه .....حتى قوله: ما فى انائها وفانما لها ما كتب لها . أخرجه البخارى: البيوع جلد 413 صفحه 414 رقم الحديث: 2140 و مسلم: النكاح جلد 2 صفحه 4044 . و أما قول منافظة : ولا تنصروا الابل والغنم فمن ..... أخرجه البخارى: البيوع جلد 40 صفحه 422 رقم

الحديث: 2148 ومسلم: البيوع جلد 3صفحه 2145.

8541- اسناده فيه: أ - سعيد بن أبي رزين وأخوه مجهولان . انظر لسان الميزان جلد 3صفحه 29 . ب- ليث بن أبي سليم: صدوق اختلط في آخره . وانظر مجمع الزوائد جلد4صفحه 94 .

سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْقَيْنَةَ، وَبَيْعَهَا، وَثَمَنَهَا، وَتَعْلِيمَهَا، وَالاسْتِمَاعَ

إليها

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنُ عَائِشَةً إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِسِهِ: جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ

كَثِيرٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، كَثِيرٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنُ شَهُرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنُ خَالِدٍ، عَنُ عَائِشَةَ، أَنَّهُمُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اَحَدَنَا لَيُحَدِّثُ نَفُسَهُ اللَّهِ، إِنَّ اَحَدَنَا لَيُحَدِّثُ نَفُسَهُ اللَّهَ عَنْ السَّمَاءِ بِالشَّىءِ مِنُ اَمْرِ الرَّبِ، لَأَنْ يَسُقُطُ مِنَ السَّمَاءِ اللَّي اللَّهُ مِنُ اَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: وَقَدُ إِلَى الْلَارُضِ اَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: وَقَدُ وَجَدُتُمُوهُ ؟ قَالُوا: نَعُمُ قَالَ: ذَاكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ وَجَدُتُمُوهُ ؟ قَالُوا: نَعُمُ قَالَ: ذَاكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ لَمَ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ إِلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ إِلَّا لَكُولَا: خَمَّادُ الْحَدِيثَ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ إِلَّا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ إِلَّا فَيَاتُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّه

قَالَ: نا عَلِیٌّ بُنُ مُیسَّرٍ قَالَ: نا عَلِیٌّ بُنُ مُیسَّرٍ قَالَ: نا عَلِیٌّ بُنُ مُیسَّرٍ قَالَ: نا اَبُو دَاوُدَ، عَنُ اَبِی عَامِرٍ الْخَزَّازِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ سَعُدٍ، مَوْلَی اَبِی بَکْرٍ قَالَ: قَدَّمُتُ بَیْنَ الْحُسَنِ، عَنُ سَعُدٍ، مَوْلَی اَبِی بَکْرٍ قَالَ: قَدَّمُتُ بَیْنَ یَسَدی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ تَمُوّا، فَجَعَلُوا یَسَدی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ تَمُوّا، فَجَعَلُوا یَقُرُنُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ تَمُوا،

أنھانے سے منع کیا۔

یہ حدیث ابن سابط' عائشہ سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں جعفر بن سلیمان اسلیم ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم میں سے کوئی اپنے دل میں اللہ کے متعلق کوئی بات پاتا ہے تو اس کو اپنی زبان پر لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ وہ آسان سے گرے۔ آپ نے فرمایا: تم پاتے ہو! انہوں نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: یہ ایمان ہے۔

بیر حدیث شہر بن حوشب سے ثابت روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں حمادا کیلے ہیں۔

8542- أخرجه أحمد: المسند جلد6صفحه 119 رقم الحديث: 24806 . وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد1صفحه 38 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وفي اسناده شهر بن حوشب

8543- أخرجه ابن ماجة: الأطعمة جلد 2صفحه 1106 رقم الحديث: 3332 . وفي الزوائد: اسناده صحيح ورجاله

لَا تَقُرُّنُوا

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي عَامِرٍ إِلَّا أَبُو اللهُ أَبُو اللهُ أَبُو اللهُ أَبُو اللهُ أَبُو ال

كِثِيرٍ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ كَثِيرٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى طَلْحَةَ، عَنُ السَّعَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى طَلْحَةَ، عَنُ انَّسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً عَلَى حَصِيرٍ اَخْضَرَ، فَنَضَحَتُهُ، فَصَلَّى عَلَيْه، وَصَلُّوا خَلْفَهُ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ إلَّا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ، وَيَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ

الُمَدِينِيِّ قَالَ: نا عَلَيْ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ: نا عَلَيْ بُنُ الْمُحَدِينِيِّ قَالَ: نا عَمْرُو بُنُ الْمُجَابِ قَالَ: نا عَمْرُو بُنُ قَيْظِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَزُرْعَةُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ حُصَيْنِ بَنِ سَوَاءٍ، عَنْ جَلَّتِهِمُ أُمِّ سُنْبُلَةَ، انَّهَا اتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى النَّبِيَّ صَلَّى النَّبِيَ وَسَلَّم بِهَدِيَّةٍ، فَابَيْنَ ازُواجُهُ اَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِهَدِيَّةٍ، فَابَيْنَ ازُواجُهُ اَنُ يُقَبِّلُنَهَا، فَقُلْنَ: إِنَّا لَا نَاخُذُ، فَامَرَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِهَدِيَّةٍ، فَابَيْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَاخَذُنُهَا ، ثُمَّ اقْطَعَهَا وَادِيًا، فَاشْتَرَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَاخَذَنُهَا ، ثُمَّ اقْطَعَهَا وَادِيًا، فَاشْتَرَاهُ

بیر حدیث ابوعام سے ابوداؤ دروایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طبّ اللّہِ اللّٰہِ مَا نے حضرت اُم سلمہ کے گھر سنر چٹائی پر نماز پڑھی' آپ نے نیچھے نماز پڑھی۔ نے نماز پڑھی۔

میر حدیث کی بن سعید سے سلیمان بن کثیر اور کیلی بن سعید سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت اُم سنبله فرماتی بین که وه حضورطنی آبلی کے پاس بدید لے کرآئین حضورطنی آبلی کی از واج نے قبول کر آئین حضورطنی آبلی کی از واج نے قبول کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا: ہم نہیں لیس گی حضورطنی آبلی نے لینے کا حکم دیا انہوں نے لیا اور اس کو وادی الگ کر دی جسے (بعد میں) حضرت عبداللہ بن جمش نے حضرت امام حسن بن علی سے خریدا۔

8544- أصله عند البخارى ومسلم . أخرجه البخارى: الصلاة جلد 1صفحه 582 رقم الحديث: 380 ومسلم: المساجد جلد 1صفحه 457 .

8545- اسناده قريب من الحسن فيه: أ - زرعة بن حصين بن سياه سكت عنه البخارى وابن أبى حاتم . وذكره ابن حبان في الثقات . انظر التاريخ جلد 3 صفحه 440 البجر ح جلد 3 صفحه 605 الثقات جلد 3 صفحه 605 الثقات جلد 40 صفحه 105 . ب-سليمان بن حصين بن سياه: سكت عنه البخارى جلد 4 صفحه 9 وابن أبى حاتم جلد 4 صفحه 235 ولم ج-محمد بن حصين بن سياه: سكت عنه البخارى جلد 1 صفحه 26 وابن أبى حاتم جلد 7 صفحه 235 ولم يعرف الحافظ الهيثمى عمرو بن قيظى . انظر مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 17 .

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَحْشٍ مِنْ حَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ أُمِّ سُنبُلَةَ إِلَّا بِهَذَا الْحِدِيثُ عَنُ أُمِّ سُنبُلَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ

4546 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ يُونُسَ اَبُو مُسْلِمِ الْمُسْتَمْلِيُّ قَالَ: نا مَعُنُ بُنُ عِيسَى قَالَ: نا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شَعَيْبٍ، عَنْ البَّهِ صَلَّى اللَّهُ شَعَيْبٍ، عَنْ البَيةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، وَلَا عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا مَعْنٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو مُسْلِمٍ

2547 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ عَبَّادِ بُنِ الْعَوَّامِ، عَنُ حَجَّاجٍ، عَنُ اَبِي الْعَوَّامِ، عَنُ حَجَّاجٍ، عَنُ اَبِي النَّرُبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ قَالَ: نَذَرَ ابُو اِسْرَائِيلَ اَنُ يَقُومَ النَّبِيُّ فِي الشَّمُسِ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ وَلَا يَتَكَلَّمَ، فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَقُعُدَ وَيَتَكَلَّمَ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ إلَّا حَجَّاجٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّام

8548 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا مُكَيْسٌ، مَوْلَى

میر حدیث اُم سنبلہ سے ای سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں زید بن حباب اسکیے ہیں۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سال ایکا کے فرمایا: جو مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا'وہ شہید ہے۔

یہ حدیث عبدالعزیز بن عمر سے عبدالعزیز بن مطلب کرتے ہیں اور عبدالعزیز سے معن روایت کرتے ہیں'اس کو روایت کرنے میں ابو سلم اسلیے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابواسرائیل نے نذر مانی سورج میں کھڑے ہونے کی ایک دن رات تک اور گفتگو نہ کرنے کی تو حضور ملے اللہ اللہ اللہ عنے اور گفتگو کے کا حکم دیا۔

یہ حدیث ابوز بیر سے تجاج روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں عباد بن عوام اسکیلے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور

8546- أخرجه البخارى: المظالم جلد 5صفحه 147 رقم الحديث: 2480 ومسلم: الايمان جلد 1 صفحه 124.

8547- اسناده فيه: حجاج بن أرطاة: صدوق كثير الخطا ومدلس وقد عنعنه . وانظر مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 190

8548- استناده فيه: أيوب بن سويد: ضعيف . والحديث أخرجه البزار جلد 4 صفحه 120 كشف الأستار . وانظر مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 300 .

الْعَبَّاسِ قَالَ: نا اَيُّوبُ بُنُ سُويَٰدٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا يُونُسُ، وَلَا عَنُ يُونُسَ إِلَّا اَيُّوبُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُكَيْسٌ

8549 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا أُمَيَّةُ بُنُ

بِسُطَامٍ قَالَ: نَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنُ رَوْحِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِى صَالِح، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنُ آبِى صَالِحٍ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّة، وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ

كُمْ يَـرُو هَــذَا الْحَدِيثَ عَنُ رَوُ حِ اللَّا يَزِيدُ بُنُ رَيْع

الْمَدِينِيِّ قَالَ: ثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى الْقَزَّارُ، عَنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بُنُ عِيسَى الْقَزَّارُ، عَنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: ثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى الْقَزَّارُ، عَنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنُ عَبَّدِ بُنِ تَمِيمٍ، عَنُ عَبَّدِ بُنِ تَمِيمٍ، عَنُ عَبِّدِ بُنِ تَمِيمٍ، عَنُ عَبِّدِ بُنِ تَمِيمٍ، عَنُ عَبِّدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اكْلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اكْلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَعْنِى: الثَّومَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عَبَّادِ

طَنْ الله عَلَى مَاز برُهى وه الله كَ فَر كَى نَمَاز برُهى وه الله كَ فَر مَى نَمَاز برُهى وه الله ك ذمه مين ہے۔

یہ حدیث زہری سے اینس اور اینس سے ابوب روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں مکیس اکیلے ہیں۔

حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی آئی ہے اور مؤذن امانت ملتی آئی ہے اور مؤذن امانت دار اے اللہ! ائمہ کو ہدایت دے اور اذان دینے والوں کو بخش دے۔

بیر حدیث روح سے بزید بن زریع روایت کرتے

حضرت عبدالله بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آیا ہے نظر مایا: جس نے اس درخت سے کھایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔

یہ حدیث زہری عباد بن تمیم سے اور زہری سے

8549- أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 1 صفحه 140 رقم الحديث: 517-518 والترمذى: الصلاة جلد 1 مفحه 311 رقم الحديث: 7187 . مفحه 402 رقم الحديث: 207 وأحمد: المسند جلد 2 صفحه 311 رقم الحديث: 7187 .

8550- اسناده صحيح: والحديث عزاه الحافظ الهيثمي للكبير . انظر مجمع الزوائد جلد2صفحه 20 .

لمداية - AlHidavah

بْنِ تَمِيمٍ إِلَّا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مَعْنُ الْقَزَّازُ

عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: ثَنَا مُرَجَّى بُنُ رَجَاءٍ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ الْحَفْصُ بُنُ الْحَوْضِيُّ قَالَ: ثَنَا مُرَجَّى بُنُ رَجَاءٍ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ اَبِى هِنْ لِا بَنِ اَبِى هِنْ لَا بَنِ اَبِى هِنْ لَا بَنِ اَبِى هِنْ لَا بَنِ اللَّهُ عَلْ اللَّبَنَ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ لَبِنَةً لَا لَلْبَنَ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ لَبِنَةً لَلْنَاءُ وَكَانَ عَمَّالٌ يَنْقُلُ لَلِنَتَيُنِ لَبِنَتَيُنِ، فَنَفَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ عَنْ كَتِفَيْهِ قَالَ: الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ عَنْ كَتِفَيْهِ قَالَ: وَيُحَكَ يَا ابْنَ سُمَيَّة، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُرَجَّى بُنِ رَجَاءٍ إلَّا اَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ

عَبْدِ اللّٰهِ الْخُوزَاعِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُوزَاعِيُّ قَالَ: نا رَجَاءٌ اَبُو يَحْيَى، صَاحِبُ السِّقُطِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اَبِى صَاحِبُ السِّقُطِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله فَقَدُ ضَادَّ الله فِي مُلْكِهِ، وَمَنْ اَعَانَ عَلَى حُدُودِ اللهِ فَقَدُ ضَادَّ الله فِي مُلْكِهِ، وَمَنْ اَعَانَ عَلَى خُدُودِ اللهِ فَقَدُ ضَادَّ الله فِي مُلْكِهِ، وَمَنْ اَعَانَ عَلَى خُدُودِ اللهِ فَقَدُ مِ يَعْلَمُ احَقٌ اَوْ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي سَخَطِ اللهِ حَدَّى يَنْ نَوَى اللهُ شَاهِدٌ خُرِهِ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ فَهُو كَشَاهِدِ زُورٍ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ فَهُو كَشَاهِدِ زُورٍ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا كُلُهُ وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ فَهُو كَشَاهِدِ زُورٍ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا كُلُهُ اللهِ فَهُو قَالُهُ كُفُهُ اللهِ الْمُسْلِمِ وَقَالُهُ كُفُهُ اللهِ فَيْ مَعْمَرَةٍ، وِسِبَابُ الْمُسْلِمِ فَيْ وَقَتَالُهُ كُفُو اللهِ فَيْ وَقِتَالُهُ كُفُونَ اللهُ فَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ فَيْ وَقِتَالُهُ كُفُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ابراہیم بن سعدروایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں معن قزاز اکیلے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم معجد کے لیے ایک ایک اینٹ اُٹھا رہے تھے حضرت عمار دو دو اُٹھا رہے تھے حضور اللہ اینٹ اُٹھا ان کے کندھوں سے مٹی صاف فرما کر فرمایا: اے ابن سمیہ! تیرے لیے ہلاکت ہو! تجھے ایک باغی گردہ قتل کرے گا۔

یہ حدیث مرجی بن رجاء سے عمر الحوضی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئیلہ نے فرمایا: جس نے اللہ کی حدوں میں سے کی حد کو حلال جانا اس نے اللہ کے احکامات کو کمزور جانا جس نے جھڑے پر مدد کی وہ نہیں جانتا ہے کہ وہ حق ہے یاباطل ہے وہ اللہ کی ناراضگی میں ہے یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے جو کسی قوم کے ساتھ چلا یہ خیال کر کے کہ وہ گواہ کی طرح ہے جالانکہ وہ گواہ نہیں ہے وہ جھوٹے گواہ کی طرح ہے جس نے جھوٹا خواب بیان کیا تو اس کو مکلف بنایا جائے گا کہ اس کے دونوں طرف رسی باندھ دی جائے گا کہ اس کے دونوں طرف رسی باندھ دی جائے گا کہ اس کے دونوں طرف رسی باندھ دی خاتے گی مسلمان کو گالی دینافسق ہے اور اس کا قتل کرنا خاتے گئی مسلمان کو گالی دینافسق ہے اور اس کا قتل کرنا

8551- استاده حسن فيه: مرجى بن رجا: صدوق ربما وهم . وبنحوه أخرجه البزار جلد 3صفحه 252 كشف الأستار . وانظر مجمع الزوائد جلد 9صفحه 299 .

-8552 اسناده فيه: رجاء أبو يحيى بن صحيح الحرشى: ضعيف . وانظر مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 204 . الهداية - AlHidayah

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ، عَنْ آبِي كَثِيرٍ، عَنْ آبِي سَلَمَةً إِلَّا رَجَاءٌ آبُو يَحْيَى

8553 - حَـدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اَبِي سُوَيْدٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: نا طَلْحَةُ بُنُ يَحْيَى قَالَ: نا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، عَنُ عَقِيل بُن أَبِي طَالِبِ قَالَ: جَاءَ تُ قُرَيْشٌ إِلَى أَبِي طَالِبٍ، فَقَالُوا: يَا اَبَا طَالِبٍ، إِنَّ ابْنَ آخِيكَ يَاتِينًا فِي كَعْبَتِنَا وَنَادِينَا فَيُسْمِعُنَا مَا يُؤُذِينَا بِهِ، فَإِنْ رَايُتَ أَنْ تَكُفَّهُ عَنَّا فَافْعَلْ، فَقَالَ لِي: يَا عُقَيْلُ، الْتَمِسُ لِي ابْنَ عَـمِّكَ، فَاخْرَجْتُهُ مِنْ كِبْسِ مِنْ اكْبَاسِ شِعْبِ أَبِي طَالِب، أَوْ قَالَ: كِبْسِ مِنْ أَكْبَاسِ أَبِي طَالِب، شَكَّ اِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي سُوَيْدٍ، فَاَقْبَلَ يَمْشِي مَعِي يَطُلُبُ الُفَىٰءَ بِـطَاقَتِهِ فَلَا يَقُدِرُ عَلَيْهِ حَتَّى انْتَهَى الْيَ اَبِي طَالِبِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَالِبِ: يَا ابْنَ آخِي، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنْ كُنْتَ لِي لَمُطِيعًا، وَقَدْ جَاءَ قَوْمُكَ يَزُعُمُونَ آنَّكَ تَأْتِيهِمْ فِي كَعْيَتِهِمْ وَنَادِيهِمْ تُسْمِعُهُمْ مَا تُؤْذِيهِمْ بِهِ، فَإِنِّي رَايَتُ أَنْ تَكُفَّ عَنْهُمْ، فَحَلَّقَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَنَا بِٱقُدَرَ عَلَى أَنْ أَذَعَ مَا بُعِثْتُ بِهِ مِنْ أَنْ يَشْتَعِلَ أَحَدُكُمْ مِنْ هَذِهِ الشَّمْسِ شُعُلَةً مِنْ نَارِ ، فَقَالَ أَبُو طَالِبِ: وَاللَّهِ مَا

كَذَبَ قَطُّ، ارْجِعُوا رَاشِدِينَ

یہ حدیث بیخی بن ابوکٹیز ابوسلمہ سے اور بیخی ہے رجاء ابو بیخی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عقیل بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے' وہ فرماتے ہیں کہ قریش حضرت ابوطالب ك ياس آئ انہوں نے كہا: اے ابوطالب! آپ كے بھائی کا بیٹا ہمارے کعبہ کے پاس آتا ہے اور ہم کو بلاوجہ سناتا ہے جس کی وجہ ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں اس کو ہم سے روکنا کو ایسا کریں۔ مجھے کہا: اے عقیل! میرے چیازاد کو تلاش کر و! میں شعب ابوطالب کی جھوٹی کوٹھڑ بوں میں سے ایک کوٹھڑی ہے نکلا اپنی طاقت کے مطابق اس پر کوئی قادر نہیں تھا یہاں تک کہ ابوطالب کے پاس پہنچے۔ ابوطالب نے کہا: اے میرے بھائی کے بیٹے! اللہ کی قتم! میں تمہیں جانتا ہوں كهتم اگر ميري بات مانو كئ تيري قوم آئي تھي، ان كا خیال تھا کہ آپ ان کے پاس آتے ہیں' اُن کو دین کی وعوت دیتے ہیں' ان کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے' میں خیال کرتا ہوں کہ آپ ایسا کرنے سے رُک جائیں۔آپ نے اپنی نگاہ نبوت سے آسان کی طرف ويكها و فرمايا: الله كي فتم! مين اس بات ير قادر نهين هو ا كه يه چهور دول جو مجهد دے كر بهيجا كيا بنا اگرتم سورج كا شعله بھی لے آؤ۔ حضرت ابوطالب نے فرمایا: الله کی قتم! تبھی جھوٹ نہیں بولا' ہدایت والوں کی طرف لوٹ جاؤ۔

8553- اسناده قريب من الحسن فيه: أ - ابر اهيم بن الفضل بن أبي سويد الذراع: مقبول . ب- ابر اهيم بن أبي زياد: لم أجده . والحديث أخرجه الطبر اني في الكبير جلد 17صفحه 191-192 وعزاه الحافظ الهيثمي لأبي يعلى لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى إِلَّا عَبْ الْحَدِيثَ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى إِلَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ بَنُ زِيَادٍ، وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ آبِي سُويُدٍ، وَعَنْ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ آبِي سُويُدٍ، وَعَنْ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ: وَعَنْ يُونُسَ : آبُو كُرَيْبٍ، وَلَا يُرُوى عَنْ عَقْيلٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

4554 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَدَّمَ لِهِ الشَّافِعِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنُ الْحُوبُ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى السَّفَرِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوجَّهَتُ بِهِ، يُومِ ءُ إيمَاءً، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ آخُفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ السَّجُودَ آخُفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آيُّوبَ إِلَّا الْحَارِثُ بُنُ عُمَيْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الشَّافِعِيُّ

8555 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ: نا الْحَارِثُ بُنُ عُمَيْرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اللَّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

نَهَى اَنُ يُشُرَبَ مِنُ فِي السِّقَاءِ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اَيُّوبَ إِلَّا الْحَارِثُ بُنُ عُمَيْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ الشَّافِعِيُّ

بی حدیث طلحہ بن کیلی سے عبدالواحد بن زیاد اور پونس بن بکیر روایت کرنے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبدالواحد ابراہیم بن ابوسویڈ یونس ابوکریب سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں۔ حضرت عقیل سے بیہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حالت سفر میں (نفل) سواری پرادا کرتے تھے جس طرف بھی سواری کا منہ ہوتا تھااور سجدہ میں رکوع سے زیادہ جھکتے سے۔

بیحدیث ابوب سے حارث بن عمیر روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں شافعی اکیلے ہیں۔ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے اللہ مشکیزہ سے منہ لگا کر پینے سے منع کیا۔

بیصدیث ایوب سے حارث بن عمیر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابراہیم الثافعی اللیے

-8554 أخرجه البخارى: الوتر جلد2صفحه 567 رقم الجديث: 1000 ومسلم: المسافرين جلد 1صفحه 487 ولم يذكرا: ويجعل السجود أخفض من الركوع .

8555- استاده فيه: الحارث بن عمير: ضعيف . وقال الحافظ الهيثمى: رجاله ثقات . انظر مجمع الزوائد جلد 2 مصفحه 81 . والحديث: 5628 وابن ماجة جلد 2 صفحه 81 . والحديث أخرجه البخارى جلد 11صفحه 93 رقم الحديث: 1132 وابن ماجة جلد 2 صفحه 1132

يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بُنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بُنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ اِلَى عَنُ البَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَالَ عَنَ السَّاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَالَ عَنَ السَّاعَةِ قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَنِ السَّاعَةِ؟ فَقَالَ لَهُ: مَا اَعُدَدُتَ لَهَا؟ وَسَلَّمَ اللهُ عَنِ السَّاعِةِ؟ فَقَالَ لَهُ: مَا اَعُدَدُتَ لَهَا؟ وَلَا صَلاقٍ الله قَالَ: مَا اَعُدَدُتَ لَهَا؟ وَلَا صَلاقٍ الله قَالَ: مَا اَعْدَدُتُ لَهَا؟ وَلَا صَلاقٍ الله قَالَ: مَا اَعْدَدُتَ لَهَا؟ الله وَرَسُولُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَرَسُولُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبُ قَالَ انَسٌ: فَمَا رَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبُ قَالَ انَسٌ: فَمَا وَلَا اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ مَعَ مَنْ اَحَبُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ مَعَ مَنْ اَحَبُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَرَسُولُ اللهُ عَنْ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبُ قَالَ النَّهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَسَلَى اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ال

لَـمْ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنُ يَحْيَى بُنِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ إِلَّا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ

مُ كَاذٌ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ سُوَيَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمِّ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمِّ عُمَرَ، عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرُوَةً، انَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوَةً، انَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَفْضَلُ الْآعُمَالِ الصَّلاةُ فِي آوَّلِ وَقَتِهَا

حضرت الس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی اللہ کے پاس ایک آ دی آ یا اس نے عرض کی: قیامت کب آئے گی؟ استے میں نماز کا وقت ہوا تو حضور ملٹی اللہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑ ہے ہوئے کیر حضور ملٹی اللہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑ ہے ہوئے کیر حضور اللہ اللہ اللہ نہ ہے؟ متعلق پوچنے والا کہاں ہے؟ اس سے فرمایا: تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی: کوئی بڑا عمل اور نماز نہیں پڑھی لیکن میں اس نے عرض کی: کوئی بڑا عمل اور نماز نہیں پڑھی لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں مضور ملٹی اللہ اللہ اللہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں کے حضرت انس فرماتے ہیں: میں نے مسلمانوں کود یکھا کہ اسلام لانے کے بعداس بات پرخوش ہوتے تھے۔ کہ اسلام لانے کے بعداس بات پرخوش ہوتے تھے۔

بی حدیث کی بن حمید الطّویل سے عبد اللّه بن یونس بن عبید روایت کرتے ہیں۔

حضرت اُم فروہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے حضور ملتہ اللہ کم کو فرماتے ہوئے سنا کہ افضل عمل اوّل وقت میں نماز ادا کرنا ہے۔

8556- أخرجه البخارى: كتاب فضائل الصحابة جلد7صفحه 51 رقم الحديث: 3688 ومسلم: كتاب البر والصلة جلد4صفحه 2032 رقم الحديث: 2639 .

8557- أخرجه أبو داؤد في كتاب الصلاة جلد 1صفحه 13 رقم الحديث: 426 والترمذي في أبواب الصلاة جلد 1 حفحه 316 رقم الحديث: 316 رقم الحديث: 170 . أخرجه أحمد في مسنده جلد 6صفحه 440 رقم الحديث: 9 والطبراني في الكبير جلد 25 صفحه 81 رقم الحديث: 9 والطبراني في الكبير جلد 25 صفحه 81 رقم الحديث: 9 الحديث: 200 والحاكم في المستدرك جلد 1 صفحه 189 .

الهداية - AlHidayah

لَـمْ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا قَزْعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ

حَاتِم بُنِ وَرُدَانَ قَالَ: نا آبِى قَالَ: نا صَالِحُ بُنُ السَّخْتِيانِتُ، عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَة، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخُرَمَة قَالَ: قَدِمَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَخُرَمَة قَالَ: قَدِمَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ مَنَى الْمُسُورِ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّهِ فَقَالَ ابِى مَخُرَمَةُ: انْطَلِقُ بِنَا اللَّهِ لَعَلَّهُ انْ يُصِيبَنَا مِنْهَا شَىءٌ، مَخُرَمَةُ: انْطَلِقُ بِنَا اللَّهِ لَعَلَّهُ انْ يُصِيبَنَا مِنْهَا شَىءٌ، مَخُرَمَةُ: انْطَلِقُ بِنَا اللَّهِ لَعَلَّهُ انْ يُصِيبَنَا مِنْهَا شَىءٌ، فَخَرَمَ مَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَوْتَهُ، فَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَوْتَهُ، فَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَوْتَهُ، فَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُالِ وَسَلَّم يَعُولُ: خَبَاتُ هَذَا لَكَ فَقُلْتُ يَقِي لِسَانَهُ مَلَوْلًا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَخُرَمَةً؟ قَالَ: كَانَ يَتَقِى لِسَانَهُ هُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَذَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَذَا لِهُ مَخْرَمَةً؟ قَالَ: كَانَ يَتَقِى لِسَانَهُ هُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَذَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هُولَا الْمَخْرَمَةَ؟ قَالَ: كَانَ يَتَقِى لِسَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم الْمَخْرَمَة؟ قَالَ: كَانَ يَتَقِى لِسَانَهُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَاء الْمَعْرَمَة عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالِهُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُلْكِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ ا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آيُّوبَ إلَّا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ

2559 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا صَالِحُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ: نا صَالِحُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ: نا اَبِى قَالَ: نا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنُ حُسمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ قَالَ: غَزَا عُمَارَةُ بُنُ قُرُصِ اللَّيْتِيُّ، غَزَاءُ مَارَةُ بُنُ قُرُصِ اللَّيْتِيُّ، غَزَاءً لَهُ، فَمَّ رَجَعَ حَتَى غَزَاءً لَهُ، فَمَّ رَجَعَ حَتَى غَزَاءً لَهُ، فَمَّ رَجَعَ حَتَى اِذَا كَانَ قُرِيبًا مِنَ الْاهُ وَازِ سَمِعَ صَوْتَ اذَانٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لِى عَهْدٌ بِصَلاةٍ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لِى عَهْدٌ بِصَلاةٍ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ

یہ حدیث عبیداللہ بن عمر سے قزعہ بن سوید روایت کرتے ہیں۔

حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
(میں) حضور ملتی کی ہاس آیا اقبیہ لے کر' آپ نے
اپنے صحابہ کے درمیان تقییم کیا' حضرت ابو مخرمہ نے
فرمایا: ہم آپ کی طرف چلتے ہیں' ہوسکتا ہے ہم کو حصہ
ملا میرے والد آپ کے پاس آئے' آپ سے کہنے
لگے: یہال وہ ہے! حضور ملتی کی ہیں ابھی وہ منظر دکھ
کے پاس قباء لے کر آئے' گویا میں اب بھی وہ منظر دکھ
رہا ہوں کہ میرے والد قباء کے محاس دکھا رہے ہیں'
آپ فرما رہے تھے: میں نے اسے تیرے لیے چھیا رکھا تھا۔ میں نے
قفا' میں نے اسے تیرے لیے چھیا رکھا تھا۔ میں نے
اپنے والدسے کہا: حضور ملتی کی آئی ہم نے کس شی کے لیے ایسے
کیا تھا؟ فرمایا: آپ اپنی زبان سے بولنے سے پر ہیز
کر تے تھے۔

یہ حدیث ایوب سے حاتم بن وردان روایت کرتے ہیں۔

حضرت حمید بن ہلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمارہ بن قرص ل پٹی جتنا اللہ نے چاہا آپ اس میں کھروا پس آئے جب احواز مقام کے قریب ہوئے تو انہوں نے اذان کی آ وازسیٰ آپ نے فرمایا: میری بھی مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز نہیں رہی ہے۔ اذان سے نماز کا ارادہ کیا مقام ازار قہ میں' انہوں

8558- أخرجه البخارى: كتاب الشهادات جلد 5صفحه313 رقم الحديث: 2657 ومسلم: كتاب الزكاة جلد 2'

الْـمُسُـلِـمِينَ مُنْذُ زَمَانٍ ، وَقَصَدَ نَحُو الْاَذَانِ يُرِيدُ الصَّلاةَ ، فَإِذَا هُوَ بِالْاَزَارِقَةِ ، قَالُوا لَهُ: مَا جَاءَ بِكَ يَا عَدُوَّ اللهِ قَالَ: وَمَا اَنْتُمْ إِخُوانِي ؟ ، قَالُوا: اَنْتَ اَخُو الشَّيْطَانِ ، لَنَقُتُلَنَّكَ قَالَ: اَمَا تَرْضُونَ مِنِّى بِمَا رَضِى الشَّيْطَانِ ، لَنَقُتُلَنَّكَ قَالَ: اَمَا تَرْضُونَ مِنِّى بِمَا رَضِى الشَّيْطَانِ ، لَنَقُتُلَنَّكَ قَالَ: اَمَا تَرْضُونَ مِنِّى بِمَا رَضِى بِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالُوا: وَاَتُّ شَيءٍ رَضِى بِيهِ مِنْكَ قَالَ: اتَيْتُهُ وَانَا كَافِرْ ، فَصَلَى فَسَلَمَ عِرَضِى بِيهِ مِنْكَ قَالَ: اتَيْتُهُ وَانَا كَافِرْ ، فَضَلَى فَضَلَى فَاللهُ وَانَّهُ رَسُولُ اللهِ ، فَخَلَى فَشَهِ هُولُ اللهِ ، فَخَلَى عَنِي ، فَاخَذُوهُ ، فَقَتَلُوهُ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بُنَ عُبَيْدٍ إلَّا حَاتِمِ بُنِ وَرُدَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ

ابُرَاهِيمَ الْبِرَكِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ مُسلِمٍ قَالَ: الْمَحَمَّدُ بَنُ مُسلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ مُسلِمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرٍ و، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَكْشِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ، فَإِنَّهُ مَا ذَكَرُهُ استَكْشِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ، فَإِنَّهُ مَا ذَكَرُهُ فِي سَعَةٍ إلَّا وَسَعَهُ اللَّهُ، وَلَا ذَكَرُهُ فِي سَعَةٍ إلَّا ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ

لَمْ يَـرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ مُسُلِمٍ إِلَّا عِيسَى بُنُ اِبْرَاهِيمَ

عَادٌ قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مِقْسَمٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

یہ حدیث یونس بن عبید سے حاتم بن وردان روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں ان کے بیٹے اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئیل نے فرمایا: لذتوں کوختم کرنے والی کو یاد کرو کیونکہ جب تنگی میں ذکر کی جاتی ہے تو اللہ عز وجل کشادگی کرتا ہے جوخوشحالی میں ذکر نہیں کرتا ہے اس پر تنگی ڈالی جاتی ہے۔

یہ حدیث عبدالعزیز بن مسلم سے عیسیٰ بن ابراہیم روایت کرتے ہیں۔

حفرت جابر بن عبداللد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں بختی فرمایا: ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے اندھیرا ہے کنجوس سے بچو

8561- أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة جلد4صفحه1996 رقم الحديث:2578 وأحمد جلد2صفحه195 رقم

الحديث: 6849 والدارمي: كتاب السهيد المديم عليه 313 مختصرًا رقم الحديث: 2516 م

وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْفَيْدَمَ قَالَ: الشُّحَ اَضَلَّ مَنْ كَانَ الشُّحَ اَضَلَّ مَنْ كَانَ قِبَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَ، فَإِنَّ الشُّحَ اَضَلَّ مَنْ كَانَ قِبَالَكُمُ، حَمَلَهُمْ عَلَى اَنْ يَسْفِكُوا دِمَاءَهُمُ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَادِمَهُمُ

لَـمُ يَرُّوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مِقْسَمٍ إَلَّا دَاوُدُ بُـنُ قَيْسٍ، وَلَا يُـرُوَى عَـنُ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2562 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نا مُسَلِم، ابْنِ آخِى نا مُسَلِم، ابْنِ آخِى النَّهُ مُرِيّ، عَنْ مُسَلِم بْنِ شِهَابٍ، عَنُ النَّهُ مَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ كُلُنُومٍ بِنُتِ عُقْبَةً، حُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ كُلُنُومٍ بِنُتِ عُقْبَةً، قَالَتُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَصَلِ قُلُ هُو اللهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَصَلِ قُلُ هُو الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَصَلِ قُلُ هُو الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَصَلِ قُلُ هُو الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَصَلِ قُلُ هُو الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمَا اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

لَمْ يَسُرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ إِلَّا ابْنُ حِيهِ

8563 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةً،

کیونکہ کنجوی نے تم سے پہلے لوگوں کو گمراہ کیا'ان کواپنے خون بہانے پر أبھارا اور حرام كردہ كوحلال جانے پر۔

یہ حدیث عبیداللہ بن مقسم سے داؤد بن قیس روایت کرتے ہیں۔حضرت جابر سے بیحدیث اس سند سے روایت ہے۔

حضرت اُم کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ حضور ملے ہیں آئی ہیں کہ حضور ملے ہیں آئی ہیں اور ملے ہیں ایک متعلق تو آپ نے فرمایا: اس کا ثواب تہائی قرآن یا اس کے برابر ثواب کا ہے۔

یہ حدیث زہری سے ابن کے بھائی کے بیٹے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایک است کے خرمایا: قیامت سے پہلے فتنے ہوں

8562 اسناده صحيح انظر مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 150 .

8563- أحرجه أبو داؤد: كتاب الفتن والملاحم جلد 4 صفحه 97 وقم الحديث: 4259 والترمذى في كتاب الفتن مختصرًا جلد 4 صفحه 490 وقم الحديث: 2204 وابن ماجة جلد 2 صفحه 1360 وقم الحديث: 3961 وقم الحديث: 1975 وأحمد في المسند جلد 4 صفحه 416 وقم الحديث: 19753 وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب وأحمد في المسند جلد 4 صفحه 140 وقم الحديث: 1975 وقم المخارى: كتاب الفتن جلد 140 صفحه 1303 وقم المحديث: 1303 ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة جلد 4 صفحه 1212-2211

عَنْ عَبُدِ السرَّحُ مَنِ بُنِ ثَسرُوانَ، عَنْ هُذَيْلِ بُنِ شُرَحُبِيلَ، عَنْ اَبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصُبِحُ الرَّجُلُ السَّاعَةِ فِتَنَا كَقِطعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصُبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمُسِى مُؤُمِنًا وَيُصُبِحُ عَلَى الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا كَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِرُوا قِسِيَّكُمْ، وَقَطِّعُوا اَوْتَارَكُمْ، وَاضُرِبُوا فَكَسِرُوا قِسِيَّكُمْ، وَقَطِّعُوا اَوْتَارَكُمْ، وَاضُرِبُوا فَكَسِرُوا قِسِيَّكُمْ، وَقَطِّعُوا اَوْتَارَكُمْ، وَاضُرِبُوا فَيُكَسِرُوا قِسِيَّكُمْ، وَقَطِّعُوا اَوْتَارَكُمْ، وَاضُرِبُوا فَيُكَدِّمُ بِالْحِجَارَةِ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَى اَحَدِكُمْ بَيْتَهُ فَلَيْكُنْ كَخَيْرِ ابْنَى آدَمَ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ إِلَّا عَبُدُ الْوَارِثِ

2564 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا مُسَدَّدٌ بَنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَتِيقٍ، وَاَيُّوبَ، عَنُ مُسَحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، اَنَّ رُجُلًا اَعْتَقَ سِتَّةَ اَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَدَعَاهُمْ، فَجَزَّاهُمْ، ثُمَّ اَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَاعْتَقَ وَسَلَّم، فَدَعَاهُمْ، فَجَزَّاهُمْ، ثُمَّ اَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَاعْتَقَ وَارَقٌ اَرْبَعَةً

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ عَتِيقٍ إلَّا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ عَتِيقٍ إلَّا الْحَدَ

8565 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا مُسَدَّدٌ قَالَ: نا

گ اندهری رات کی طرح گریں گ صبح کے وقت بندہ مؤمن ہوگا مرح کا فرئ بندہ مؤمن ہوگا است کو کا فرئ رات کو مؤمن ہوگا مرح کا فرئ ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا اس میں بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور تم اپنی تکواریں بیٹھروں سے مارؤ جبتم میں سے کوئی این گھر داخل ہو تو اولا آ دم کی طرح بھلائی کرو۔

یہ حدیث محمد بن جحادہ سے عبدالوارث روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے چھے غلام آزاد کیے اپنی موت کے وقت ' ان کے پاس ان کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا' یہ بات حضور اللّٰ اَیْدَار ملّ اِنْ کو برقرار رکھا' ان کے درمیان قرعہ ڈالا دوکو آزاد کیا اور چار غلام رکھا۔

یہ حدیث کی بن عتق سے حماد بن زید روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعيدرضي الله عنه فرماتے ہيں كه حضرت

8564- أخرجه مسلم: كتاب السلام جلد 4صفحه 1718 والترمذى: كتاب الجنائز جلد 3صفحه 294 رقم الحديث: 3523 . الحديث: 3523 .

جریل حضور طرف الله الله کے پاس آئے عرض کی یارسول الله! آپ کو تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! حضرت جریل علیہ السلام نے پڑھا: ''بسم الله اللی آخرہ''۔

میرحدیث عبدالعزیز سے عبدالوارث روایت کرتے ۱-

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے اللہ اس کو جنت ملتی آلیم نے فرمایا: جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا'جو پرانی نہیں ہوگ' زندگی ہوگی موت نہیں ہوگ' کیڑے پرانے نہیں ہوں گے'جوانی ختم نہیں ہوگ۔

میر حدیث قادہ سے ہشام اور حجاج بن حجاج روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ہشام بن معاذ اکیلے ہیں۔ ان سے روایت کرنے میں حجاج ابراہیم بن طہمان اکیلے ہیں۔

حصرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی ہے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ، عَنُ اَبِي نَضُرَةَ، عَنُ اَبِي نَضُرَةَ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ، اَنَّ جِبُرِيلَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اشْتَكَيْتَ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اشْتَكَيْتَ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: نَعْمُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤُذِيكَ، وَمَنْ شَرِّ كُلِّ دَاءٍ يُؤُذِيكَ، وَمَنْ شَرِّ كُلِّ دَاءٍ يُؤُذِيكَ، وَمَنْ شَرِّ كُلِّ دَاءٍ بِسُمِ اللهِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ إِلَّا عَبْدُ الْوَارِثِ الْوَارِثِ الْعَادِينَ مَعَادٌ قَالَ: ثَنَا اَبُو مَعْنِ اللهِ اللهِ اللهِ مَعْنِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِلْمُلْمُ اللهِ المِلْمُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللّهِ اللهِ اللْمُ

الرَّقَاشِيُّ قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِ شَامٍ قَالَ: حَدَّتَنِى آبِى، عَنُ قَسَادَةَ، عَنُ عَبْيلِدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اتَّقَى اللهَ يَدُخُلِ الْجَنَّةَ لَا يَبُؤُسُ، وَيَحْيَى لَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ، وَلَا تَفْنَى شَبَابُهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ، وَالْمَحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ، وَالْمَحَجَّاجِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ: ابْنُهُ مُعَاذٌ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنِ الْحَجَّاجِ: إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ

8567 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بُنُ هَاشِمِ السِّمُسَارُ قَالَ: نا مِسْعَرُ بُنُ كِدَامٍ، عَنُ عَطِيَّةَ، عَنُ آبِتَى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ

8566- اسناده صحيح

الهداية - AlHidayah

<sup>8567-</sup> اسناده فيه: أ-يحيلى بن هاشم السمسار أبو زكريا الأنصارى: متهم بالوضع . ب-عطية بن سعد بن جنادة العوفى: صدوق يخطئ كنُّرًا ويدلس وقد عنعنه . وانظر مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 123 .

عَلَى كُلِّ مُسْلِم

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مِسْعَوِ إِلَّا يَحْيَى بُنُ هَاشِمٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ

8568 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نَا مُسَدَّدٌ، وَمُبَيْدُ اللهِ بُنُ وَمُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمِرَ الْمُقَدَّمِيُّ، وَعُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمِرَ الْمُقَدَّمِيُّ، وَعُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُلِيٍّ، عَنِ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عَثَامُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْآعُ مَشِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اللهُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ: رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ

لَـمْ يَـرُو ِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ اللَّ عَثَّامُ نُ عَلِيّ

عَاذٌ قَالَ: نَا عُثْمَانُ بُنُ نُوحَ الْمُطَّوَّعِیُّ قَالَ: نَا عُثْمَانُ بُنُ طَالُوتَ قَالَ: نَا عُثْمَانُ بُنُ نُوحَ الْمُطَّوَّعِیُّ قَالَ: نَا اَیُّوبُ بُنُ نُوحَ الْمُطَّوَّعِیُّ قَالَ: نَا اَیُوبُ بُنُ عَجْلانَ، عَنْ سَعِیدِ بُنِ اَبِی سَعِیدِ الْمَقْبُرِیِ، عَنْ اَبِی هُرَیُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ: اَطْفِئُوا الْحَرِیقَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ: اَطْفِئُوا الْحَرِیقَ بِالتّکْبِیرِ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ

یہ حدیث مسعر سے بیچیٰ بن ہاشم اور اساعیل بن ابراہیم الکوفی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاق الله علی کو دیکھا تنبیجات شار کرتے ہوئے (ہاتھ پر)۔

یہ حدیث اعمش سے ہشام بن علی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹھی آلٹم نے فرمایا: آگ بجھاؤ تکبیر کے ساتھ ۔

یہ حدیث محمد بن عجلان سے نوح المطوعی روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ان کے بیٹے

8568- أخرجه أبو داؤد: كتاب الصلاة جلد 2صفحه 82 رقم الحديث: 1502 والترمذي في كتاب جلد 5 صفحه 521 والترمذي في كتاب السهو جلد 3486 وابن ماجة: كتاب اقامة صفحه 521 رقم الحديث: 3486 والنسائي: كتاب السهو جلد 3486 وابن ماجة: كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها جلد 1صفحه 299 رقم الحديث: 926 وطولًا . وأحمد في مسنده جلد 2صفحه 161 مطولًا رقم الحديث: 6505 قال أبو عيسلي الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب وروى شعبة والثورى هذا الحديث عن عطاء بن السائب بطوله .

8569- اسناده فيه: أيوب بن نوح المطوعي وأبوه . وانظر مجمع الزوائد جلد10صفحه 141 .

ا کیلے ہیں۔

8570 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِىُ قَالَ: نا نَاهِضُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنُ السُمَاعِيلَ الْمُكِّيِ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرا عَنْ اَبِي هُرَيْرة، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَالله وَالله وَالله وَالْعَلَى الله وَالله وَلَهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَلَا اللّه وَلّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه و

لَمْ يَسرُو هَـذَا الْحَدِيتَ عَنِ الزُّهُوِيّ، إلَّا الْسَمَاعِيلَ اللَّهُ السَمَاعِيلَ اللَّهُ السَمَاعِيلَ اللَّهُ السَمَاعِيلَ اللَّهُ السَمَاعِيلَ اللَّهُ السَمَاعِيلَ اللَّهُ السَمْ بُنُ الْقَاسِمِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُبَارَكِ مُمَارَكِ

عَبُدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ مَلَقَمَةَ الْفَرُوِيُّ عَبُدِ الْوَهَابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نا اَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرُوِيُّ قَالَ: سَمِعتُ هِشَامَ بُنَ عُرُوةَ، يَقُولُ: اَخْبَرَنِي اَبِي، قَالَ: سَمِعتُ هِشَامَ بُنَ عُرُوةَ، يَقُولُ: اَخْبَرَنِي اَبِي، عَنْ بُسُرةَ بِنُتِ صَفُوانَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ بُسُرةً بِنُتِ صَفُوانَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ اللهُ صُوعُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ اللهُ فَيْوَدُ

لَمْ يَنْفُلُ آحَدٌ مِسَّنُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ

حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی مناز جنازہ میں چار تکبیریں پڑھتے اور اس میں المحدللہ رب العالمین پڑھتے تھے۔

سے صدیث زہری سے اساعیل المکی اور اساعیل سے ناھص بن قاسم روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبدالرحمٰن بن مبارک اکیلے ہیں۔

حضرت بسرہ بنت صفوان رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور ملتی آئی ہم نے فرمایا: جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ وضو کرے یعنی اینے ہاتھ دھوئے۔

ال مديث مين 'فقد وجب عليه الوضوء '

8570- اسناده فيه: اسماعيل بن مسلم المكى: ضعيف قال الحافظ الهيثمى: فيه ناهض بن القاسم ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات انظر مجمع الزوائد جلد 35مفحه 35 .

8571- أخرجه أبو داؤد: كتاب الطهارة جلد 1صفحه 45 رقم الحديث: 181 والترمذى: كتاب الطهارة جلد 1 صفحه 126 وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها صفحه 126 وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها جلد 1صفحه 126 وقم الحديث: 479 ومالك في الموطأ: كتاب الطهارة جلد 1صفحه 142 رقم الحديث: 479 ومالك في الموطأ: كتاب الطهارة جلد 1صفحه 142 رقم الحديث: 580 وأحمد في المستدرك: كتاب الطهارة جلد 136مه وأدين المستدرك والحاكم في المستدرك والحاكم والحاكم في المستدرك والحاكم في المستدرك والحاكم والحاكم

هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ: فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، إلَّا اَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرُوِيُّ

8572 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا نُعَيْمُ بُنُ هَيْصَمٍ قَالَ: نا نُعَيْمُ بُنُ هَيْصَمٍ قَالَ: نا اَبُو عَوَانَةَ، عَنُ اَبِى يَعْفُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ اَنْسَ بُنَ مَالِكِ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنُ، فَالَّاتُ اَنْسَ بُنَ مَالِكِ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنُ، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسُحُ عَلَيْهِ مَا

لَـمُ يَـرُفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِى يَعْفُورِ إِلَّا اَبُو عَوَانَةَ، وَلَا رَوَاهُ مَرْفُوعًا عَنُ آبِى عَوَانَةَ إِلَّا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، وَنُعَيْمُ بُنُ هَيْصَمِ

حَدَاشٍ قَالَ: نا الْعَلاءُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي خِدَاشٍ قَالَ: نا الْعَلاءُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلْيَهِ وَسَلّمَ: لَا يُجْزِءُ وَلَدٌ وَالِدَهُ، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَا يُجْزِءُ وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلّا اَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ، فَيَعْتِقَهُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَلَاءِ غَيْرُ خَالِدِ بُنِ خِدَاش

4574 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا خَالِدٌ قَالَ: ثَنَا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: ثَنَا حَدَّ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ اَيُّوبَ، وَيُونُسَ، وَهِشَامٍ، وَالْمُعَدَّلَى بُنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْاَحْنَفِ بُنِ وَالْمُعَدِّمَةِ عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْاَحْنَفِ بُنِ قَلْسُ قَالَ: قَالَ اَبُو بَكَرَةً: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ صَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ

کے الفاظ ہشام بن عروہ کے حوالہ سے ابوعلقمہ بن الفروی کے ہیں۔

حضرت ابویعفور رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے موزوں پر مسح کرنے کے متعلق پوچھا تو حضرت انس نے فرمایا: حضور ملتی ایکی دونوں موزوں پر مسح کرتے تھے۔

یہ حدیث مرفوعاً ابویعفور سے ابوعوانہ اور ابوعوانہ سے مرفوعاً قتیبہ بن سعید اور نعیم بن میصم روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی ایٹے نے فرمایا: کوئی بھی اپنے والدین کا حق ادانہیں کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ ان کوغلام پائے اور ان کوخرید کرآ زاد کردے۔

یہ حدیث علاء سے خالد بن خداش کے علاوہ کوئی روایت نہیں کرتا ہے۔

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملی آئی کے فرماتے ہوئے ساکہ جب دو مسلمان تلواروں کے ساتھ لڑیں تو قاتل اور مقتول جہنم میں ہوں گے۔

8573- أخرجه مسلم: كتاب العتق جلد2صفحه 1148 وأبو داؤد: كتاب الأدب جلد4صفحه 337 .

8574-أخرجه البخارى: كتاب الايمان جلد 1صفحه 106 رقم الحديث: 31 ومسلم: كتاب الفتن جلد 4

بِسَيْفَيْهِمَا فَإِنَّ الْقَاتِلَ وَالْمَقْتُولَ فِي النَّارِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَيُّوبَ، وَيُونُسَ، وَالْمُعَلَّى بُنِ زِيَادٍ إِلَّا حَمَّادٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا خَالِدُ بُنُ خِدَاشٍ، وَمُؤَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ

مُوسَى الْحَادِیُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنِ مُوسَى الْحَادِیُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بَنِ اَرُطَاةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ مُرَدة، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ سَخْبَرَةَ، عَنْ اَبِى بَكُو مُرَدة، عَنْ اَبِى بَكُو السِّدِيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَانْ دَقَّ كَفَرَ بِاللهِ عَلَيْهِ وَانْ دَقَّ كَفَرَ بِاللهِ

لَمْ يَرُفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ إِلَّا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ إِلَّا الْحَجَّاجِ إِلَّا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُمَرُ بُنُ مُوسَى الْحَادِيُ

2576 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نا اَبُو اُوَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ اَبِي اِدُرِيسَ، عَنُ اَبِي اَدُرِيسَ، عَنُ اَبِي ثَعْلَبَةَ النُّحُشَنِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَطُفَةِ، وَالنَّهُبَةِ، وَالْمُجَثَّمَةِ، عَنِ الْخَطُفَةِ، وَالنَّهُبَةِ، وَالْمُجَثَّمَةِ،

سی حدیث ایوب اور یونس اور معلی بن زیاد سے حماد اور حماد سے خالد بن خداش اور مؤمل بن اساعیل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طبق آئی ہے فرمایا: جس نے اپنے کافر بابوں کی طرف نسبت کی جس کے متعلق معلوم ہویا اپنے نسب کی فقی کی ذرہ برابر بھی تو اس نے کفر کیا۔

یہ حدیث مرفوعاً اعمش سے حجاج اور حجاج سے
مرفوعاً حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت
کرنے میں عمر بن مؤمل الحادی اکیلے ہیں۔
حضرت ابولغلبہ الخشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ملتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ملتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
والے درندوں کو کھانے سے منع کیا۔

8575- اسناده فيه: أ- عـمر بن موسلى بن سليمان الحادى الكديمى: ضعيف . انظر لسان الميزان جلد 30مفحه 310 . ب- حـجاج بن أرطأة: صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعنه . والحديث اخرجه ابن عدى في الكامل جلد 5 صفحه 1710 . وانظر مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 1000 .

8576- أصله في البخارى مختصر كتاب الذبائح والصيد جلد 9صفحه 573 رقم الحديث: 5530 . ولفظ: نهى عن كل ذي ناب من السباع . ومسلم: كتاب الصيد والذبائح جلد 30سفحه 1533 . بلفظ البخارى: ورواه المدارمي بلفظ المصنف كتاب الأضاحي جلد 2صفحه 116 رقم الحديث: 1981 وفي أحمد جلد6صفحه 445 رقم الحديث: 27580 من حديث أبي الدرداء .

وَعَنُ آكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

لَمْ يَرُوِ اَوَّلَ هَـذَا الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهُرِيِّ فِى الْسَحَدِيثِ عَنِ الزُّهُرِيِّ فِى الْسَحَطُ فَةِ، وَالْمُحَجَثَّمَةِ، إلَّا اَبُو اُوَيُسٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْقَعْنَبِيُّ، وَآخِرُ الْحَدِيثِ عِنْدَ اَصْحَابِ الزُّهُرِيِّ

نَا اَبُو مَوْدُودٍ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْاَسْلَمِيُّ، عَنُ الْعُدُرِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْاَسْلَمِيُّ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَ ـةَ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْالسُلِمِيُّ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَ ـةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ فَي ثَوْبِهِ، فَلْيَدُفِنُهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيَبُرُقُ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ اللهُ مُنْ دُخُلُ الْمَسْجِدَ فَبَوْهِ، ثُمَّ اللهُ مُنْ دُخُلُ الْمُسْجِدَ فَبَوْهِ، فَلْيَدُفِنُهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيَبُرُقُ فِي ثَوْبِهِ،

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا اَبُو مَوْدُودٍ

عَاذٌ قَالَ: نَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نَا اللهِ بُنِ عَلِيٍّ بَنِ اَبِي رَافِعٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنُ جَدَّتِهِ سَلْمَى ، قَالَتُ: كَانَ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنُ جَدَّتِهِ سَلْمَى ، قَالَتُ: كَانَ إِذَا أُصِيبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُصِيبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّاكُمَ بَهِ جَعَلُتُ عَلَيْهِ الْحِنَّاءَ إِللَّاكُمَ بَةٍ جَعَلُتُ عَلَيْهِ الْحِنَّاءَ

لا يُرْوَى هَــُذَا الْـحَدِيثُ عَنْ سَلْمَى إلَّا بِهَذَا

بیحدیث زہری ہے''الحطفة' والمحثمة'' کے الفاظ ابواولیں روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں قعنی اکیلے ہیں۔ آخر حدیث کے الفاظ زہری کے ساتھی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق آلیکی نے فرمایا: جومسجد میں آیا' اس نے تھوکا' تو اس کو دفن کر دے' اگر ایسانہ کر سکے تو اپنے کپڑے میں تھوک' پھراسے لے کر نکلے۔

یہ حدیث عبدالرحمٰن سے ابومودود روایت کرتے

حضرت سلملی رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنها کو جب زخم لگتا تو اس پر مہندی لگاتے تھے۔

بیر حدیث سلمٰی سے اسی سند سے روایت ہے۔اس

8577- أخرجه أبو داؤد: كتاب الصلاة جلد 1صفحه 126 رقم الحديث: 477 وأحمد في مسنده جلد 2صفحه 324 وقم الحديث: 3591 والبيهقي في كتاب الصلاة جلد 2صفحه 291 رقم الحديث: 3591 .

8578- أخرجه الترمذى: كتاب الطب جلد 4صفحه 392 رقم الحديث: 2054 وابن ماجه: كتاب الطب جلد 2 مفحه 1158- أخرجه الترمذى: هذا حديث حسن غريب انما نعرفه من صفحه 1158 رقم الحديث: 3502 وقال أبو عيسلى الترمذى: هذا حديث حسن غريب انما نعرفه من حديث فائد وروى بعضهم هذا الحديث عن فائد وقال: عبيد الله بن على عن جدته سلمى عبيد الله بن على أصح ويقال: سلمى .

الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: فَائِدٌ

8579 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: فَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: فَنَ اللَّهُ مَا فُرُ قَالَ: فَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ آبِى رَبَاحٍ، اللَّهُ سَمِعَ عَائِشَة، تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ ذَا الرِّيحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذَلِكَ فِى وَجُهِدٍ، وَاقْبَلَ وَادْبَرَ، فَإِذَا كَانَ ذَا الرِّيحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذَلِكَ فِى وَجُهِدٍ، وَاقْبَلَ وَادْبَرَ، فَإِذَا كَانَ ذَا الرِّيحِ مَطَرَتُ سُرَّ بِهِ، وَذَهَبَ عَنْهُ، قَالَتُ: فَسَالُتُهُ، فَقَالَ: اللَّه عَلَى الْمَعْرَتُ عَذَابٌ سُلِطَ عَلَى الْمَعْرَ: رَحْمَةٌ وَيَقُولُ إِذَا رَاى الْمَطَرَ: رَحْمَةٌ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ إلَّا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ

بُنُ صَالِحِ الْهَرَوِيُّ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُوسَى بُنِ بَنُ صَالِحِ الْهَرَوِيُّ قَالَ: ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُوسَى بُنِ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بَنِ حُسَيْنِ بُنِ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنِى اَبِى مُوسَى بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِى اَبِى مُوسَى بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِى اَبِى جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ، جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ا

کوروایت کرنے میں فائدا کیلے ہیں۔

یہ حدیث جعفر بن محمد سے سلیمان بن بلال اور محمد بن جعفر بن محمد روایت کرتے ہیں۔

8579- أصليه في البخارى: كتاب التفسير رقم الحديث: 4829 ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء حلد 2 صفحه 616 بلفظ المصنف.

8580- أخرجه ابن ماجة في المقدمة جلد 1صفحه 25 رقم الحديث: 65 . وفي الزوائد: اسناد هذا الحديث ضعيف لا تضافهم على ضعف أبي الصلت الراوى . والبيهقي في شعب الإيمان جلد 1صفحه 48 رقم الحديث: 17 . وأورده السيوطي في الدر المنثور جلد 6صفحه 10 وعزاه الى ابن ماجة والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب الإيمان .

لَـمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعُفَوٍ إلَّا عَبْدُ السَّلامِ، وَلَا يُرُوَى عَنْ عَلِيِّ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ آبِی السَّبَّاحِ الدُّولَابِیُّ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ آبِی الزِّبَیْرِ، عَنُ النِّ الزِّبَیْرِ، عَنُ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّی آلیه مَنَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی غَزَاةٍ، فَقَالَ: اسْتَکْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ إِلَّا ابْنُ آبِى الزِّنَادِ

8582 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِعْمَّدُ بُنُ الْمِعْمَّدُ بُنُ الْمِعْمَّدِ بَنُ عَجُلانَ، عَنُ آبِي الزِّنَادِ، الْقَاسِم، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ، عَنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَج، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدِّى اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدِّى اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدِّى اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَطُلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنُ الْحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتَمْعُ

8583 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنُهَالِ قَالَ: نا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنُ رَوْحٍ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ آبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَج، عَنُ آبِى

یہ حدیث موی بن جعفر سے عبدالسلام روایت کرتے ہیں اور حفرت علی سے ای سند سے روایت

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملے آئی ہے ساتھ ایک جہاد میں نکلے آپ نے فرمایا: کثرت کے ساتھ جوتی پہنو کیونکہ آ دمی مسلسل سواری پر ہوتا ہے جب تک جوتی پہنے رکھے۔

بیر حدیث موی بن عقبہ سے ابن ابوالزناد روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آہم نے فرمایا: مال دار کا سرکش ہوناظلم ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتہ اللہ فی فرمایا: تم میں سے کوئی زیادہ پانی سے منع نہ کرے تا کہ گھاس اُگے۔

8581- أحرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة جلد 3صفحه 1664 وأبو داؤد في كتاب اللباس جلد 4صفحه 67 رقم الحديث: 4133 وأحمد في مسنده جلد 337 وقم الحديث: 14638 .

8582- أخرجه البخارى: الخوالة جلد 4صفحه 542 رقم الحديث: 2287 ومسلم: المساقاة جلت 3 صفحه 1197 . وانظر نصب الراية للزيلعي جلد 4 صفحه 59-60 .

8583- أخرجه البخاري: المساقاة جلد5صفحه 39 رقم الحديث: 2353 ومسلم: المساقاة جلد3صفحه 1198.

هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَمْنَعُ آحَدُكُمْ فَصُلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعُ بِهِ الْكَلَا

لَـمُ يَـرُو ِ هَـذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ رَوْحِ إِلَّا يَزِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ

8584 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا أَبُو مُسْلِمِ الْـمُسْتَمْلِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ آبِي أُمَيَّةً، عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ

كَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو مُسْلِمٍ

8585 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نِاعَلِيُّ بُنُ عُشْمَانَ اللَّاحِقِيُّ قَالَ: حَدَّثَتَنَا صَخْرَةُ بِنُتُ كَعْب بُنِ حِطَّانَ بُنِ ذَرِيتِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيّ، عَنُ جَلَّتِهَا أُمَّ عَوَانَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مِنَ السُّنَّةِ اَنُ تَشَّخِذَ اِحُدَاكُنَّ فِي يَدَيْهَا اَوْ رِجُلَيْهَا اَوْ عُنُقِهَا اَوْ اُذُنِّهَا شَيْئًا، تَسْلِبُهُ إِذَا وُضِعَتْ عَلَى سَرِيرِ غُسْلِهَا لَا يُسرُوك هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنْ أُمِّ عَوَانَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّاحِقِيُّ

8586 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: ناعَلِيُّ بْنُ

یہ دونوں حدیثیں روح سے یزید روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں محمد بن منہال اسکیلے ہیں۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضورط بھی ایم کو جب جلدی ہوتی تو آپ مغرب وعشاء کو اکٹھا پڑھتے تھے' مراد نمازِ مغرب آخری وقت پر اور عشاء اوّل وقت میں' نہ ہے کہ دونوں ایک ہی وقت میں ادا کرتے تھے۔

یہ حدیث عبدالکریم سے سفیان بن عیبینہ روایت كرتے ہيں۔ اس كو روايت كرنے ميں ابوسلم الكيا

حضرت عائشه رضی الله عنها فرماتی ہیں که سنت پیہ ہے کہتم عورتوں میں سے کوئی این ہاتھوں یا یاؤں یا گردن یا کانول میں کوئی شی ڈالے جب عسل کے وقت ان کو چار پائی پہر رکھ لے (عسل کرنے کے بعد پھر) چہن لے۔

بیرحدیث اُم عوانہ سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں لاحقی اکیلے ہیں۔ حضرت عبدالله بن يعلى فرماتے ہيں كه حضرت

8584- اسناده فيه: عبد الكريم أبو أمية بن أبي المخارق: ضعيف . وانظر مجمع الزوائد جلد 2صفحه 161 .

8585- في اسناده مجاهيل: صحرة بنت كعب بن حطان بن ذريح وأم عوانة . وانظر مجمع الزوائد جلد3صفحه 25 . 8586- اسناده فيه: أ- حفص بن أبي حرب بن أبي الأسود: لم أجده . ب - محمد بن أبي المليح الهذلي: ضعيف . انظر

عُشُمَانَ اللَّاحِقِيُّ قَالَ: نا حَفُصُ بُنُ آبِی حَرْبِ بُنِ آبِی الْمَلِیحِ آبِی الْاَسْوَدِ الدِّیلِیِّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ آبِی الْمَلِیحِ اللَّهِ الدِّیلِیِّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ آبِی الْمَلِیحِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ الْبَعْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْحَالِقُولُ اللَّهُ الْحَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ حَفُصِ بُنِ آبِي حَرْبٍ إِلَّا عَلِيّ بُنُ عُثْمَانَ اللَّاحِقِيُّ

بُنُ يَحْيَى، ثَنَا سَلَّامُ بُنُ آبِى مُطِيعٍ، عَنِ الْاَعْمَش، بَنَ كَثِيرُ بَنُ يَحْيَى، نَا كَثِيرُ بَنُ يَحْيَى، ثَنَا سَلَّامُ بُنُ آبِى مُطِيعٍ، عَنِ الْاَعْمَش، عَنْ آبِى هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَنْ آبِى هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤُتَمَنٌ، اللَّهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّة، وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ

8588 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، نَا مُعَاذُ بُنُ رَا الْمُثَنَّى، نَا مُعَاذُ بُنُ رَاشِدٍ، نَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، عَنْ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، عَنْ اللَّهُ عَلَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، اَنَّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ

معقل بن بیار رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر ایک لا کھ کا فروخت کیا' فرمایا: میں نے رسول اللہ طبی ایکی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی اپنا سامان فروخت کرتا ہے بغیر ضرورت کے تو اللہ عزوجل اس کے لیے ضائع کرنے والا بھیجنا ہے جواسے ضائع کردیتا ہے۔

یہ حدیث حفض بن ابوحرب سے علی بن عثمان الاحقی روایت کرتے ہیں۔

حضرت الوہريرہ رضى الله عنه فرماتے ہيں كه حضور طلق آئيل كا حضور طلق اللہ عنه فرمانيا: امام ضامن اور مؤذن امانت والا ہوتا ہے اے اللہ! ائمه كو ہدايت دے اور مؤذنوں كو بخش دے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق اللہ عنہ کیا۔

الضعفاء للعقيلي جلد 4صفحه 31 . ج- عبد الله بن يعلى الليثي قاضي البصرة: لم أجده . وانظر مجمع الزوائد جلد 4صفحه 114 .

8587- أحرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه 140 رقم الحديث: 518-517 والترمذي: الصلاة جلد 1 مفحه 311 رقم الحديث: 7187 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 311 رقم الحديث: 7187

8588- أخرجه مسلم: المساقاة جلد 3صفحه 1197 والنسائي: البيوع جلد 7صفحه 270 (باب بيع الماء). وابن ماجة: الرهون جلد 2صفحه 828 رقم الحديث: 2477 وأحمد: المسند جلد 3صفحه 415 رقم الحديث: 14651 .

الماء

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آيُّوبَ إِلَّا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى

بی حدیث الوب سے حسین بن واقد روایت کرتے بیں۔ اس کو روایت کرنے میں فضل بن موی اکیلے

\*\*\*

## مَنِ اسْمُهُ مُنتَصِرٌ مُنتَصِرٌ

8589 - حَدَّثَنَا مُنتَصِرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنتَصِرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنتَصِرِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَوْهِرِيُّ، ثَنَا رَيْحَانُ بَنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنُ اَبِي قِلابَةَ، عَنُ اَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنُ اَهُلِ اللهِ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اَهُلِ اللهِ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اَهُلِ اللهِ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اَهُلِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اَهُلِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الْمُؤْلِ اللهِ عَلَيْكَ الْمُؤْلِ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الْهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الْمِنْ الْمَالِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ الْمَالَةُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْكَ الْمَالَةُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ الْمَالَةُ عَلَيْكَ الْمُلْلِكُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّ

َ لَمْ يَـرُو هَـ ذَا الْحَدِيثَ عَنُ آيُّوبَ إِلَّا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ : تَفَرَّدَ بِهِ: رَيْحَانُ بُنُ سَعِيدٍ

8590 - حَـدَّثَنَا مُنتَصِرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، نا عُبَيْدُ بُنُ اَبِى قُرَّةً، الْبَرَاهِيمُ بُنُ اَبِي قُرَّةً، عَنْ الْجَوْهَرِيُّ، نا عُبَيْدُ بُنُ اَبِى قُرَّةً، عَنْ الْجَوْهَرِيُّ، نا عُبَيْدُ بُنِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَامِدٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ

كَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بُنِ آيُّوبَ اِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُبَيْدُ بُنُ آبِى قُرَّةَ، وَلَا يُرُوَى عَنْ عَلِيّ اِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

## اس شخ کے نام سے جس کا نام منتصر ہے

بیرحدیث ابوب سے عباد بن منصور روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ریحان بن سعید اکیلے

حضرت علی بن ابوطالب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایکی نے فرمایا: ولاء اس کے لیے ہے جس

نے آزاد کیا۔

یہ حدیث موسیٰ بن ابوب سے ابن لہیعہ رو ایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبید بن ابوقرہ اکیلے ہیں۔ بیحدیث ای سندسے روایت ہے۔

8589- أحرجه البخرارى: الاستئذان جلد 11صفحه 44 رقم الجديث: 6258 ومسلم: السلام جلد 4

8590- است اده فيه: عبد الله بن لهيعة: صدوق اختلط بآخره وليس من حدث عنه ممن حدث قبل اختلاطه ان قلنا به على الله مدلس وقد عنعنه . و انظر مجمع الزوائد جلد4صفحه 234 .

ابُرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابُو اَحُمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا ابُرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابُو اَحُمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ ثَابِتٍ، عَنُ ابِيهِ، عَنْ سُمَيْعِ الزَّيَّاتِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ فَاطِمَةُ تَكُشِفُ رَاسَهَا إِذَا دَحَلَ النَّهُ الْعُلامُ، فَإِذَا دَحَلَ الرَّجُلُ غَطَّتُهُ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ

2592 - حَدَّثَنَا مُنتَصِرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اَبُو النَّضُرِ، ثَنَا مُحَمَّدٍ، ثَنَا اَبُو النَّضُرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْ اللهِ النَّفُرِ، ثَنَا مُعَمَّدُ بُنُ عَبْ اللهِ اللهِ الْعَقِيُّ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا يَلِحُ حَظِيرَةَ الْقُدُسِ مُدُمِنُ خَمْرٍ، وَلا وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَنَّانُ عَطَاءَ هُ

كَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ إلَّا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْعَمِّيُ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو النَّصْرِ

8593 - حَدَّثَنَا مُنْتَصِرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُن

حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آلیا کہ جب وصال ہوا تو حضرت فاطمه رضی الله عنها نے اپنا جب بچه عنها نے اپنا دو پٹه سرسے ایک طرف کر دیا' جب بچه داخل ہوتا تو آپ اپنا سر داخل ہوتا تو آپ اپنا سر دھانپ لیتیں تھیں۔

یہ حدیث سعید بن زید سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں ابراہیم بن سعید اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طلق آئی آئی نے فرمایا: جنت میں شراب کا عادی اور مال باپ کا نافرمان اور دے کر احسان جتلانے والا داخل نہیں ہوگا۔

بیر حدیث حضرت علی بن زید سے محمد بن عبدالله العمی روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابونضر اکیلے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بي

8591- اسناده فيه: عمرو بن ثابت: ضعيف رافضي . وانظر مجمع الزوائد جلد 4صفحه 264.

8592- اسناده فيه: أ - محمد بن عبد الله العمى البصرى: لين الحديث . ب - على بن زيد بن جدعان: ضعيف .

والتحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 3صفحه 226 والبزار جلد 2صفحه 355 . كشف الأستار . وانظر مجمع الزوائد جلد 5صفحه 77 .

8593- اسناده فيه: أ- زافر بن سليمان: صدوق كثير الأوهام . ب- داؤد بن الوازع: ضعيف . انظر لسان الميزان جلد 2 صفحه 426 . ج- عبد الله بن محمد بن عقيل: ضعيف . والحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 3

المُنتَصِرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ، ثَنَا زَافِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ الْوَازِعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُقَيْلٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَركِبُتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ انْيُسٍ، إلَى مِصْرَ، اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَنْ حَدِيثِ الْقِصَاصِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَنْ حَدِيثِ الْقِصَاصِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ حَدِيثِ الْقِصَاصِ، فَقَالَ: يُجْمَعُ النَّاسُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُجْمَعُ النَّاسُ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُحْمَعُ النَّاسُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَحْمَعُ النَّاسُ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَعْمَعُ الْمَاهُ عُرَاةً عُرَاقًا عُمَا يَسُمَعُ الْمَاهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَافِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ اِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارٍ

8594 - حَدَّثَنَا مُنتَصِرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْسُرِيكُ الْسُرِيكُ الْمَعَرَّدِ بُنِ الْسُرِيكُ الْسُرِيكُ الْسُرِيكُ الْسُرِيكُ بَنُ شُبْرُمَةَ الْحَارِثِيُّ، نا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ آبِي حَازِمٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

لَـمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ اللهَ شَرِيكُ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ شَرِيكٍ اللهَ عَلِيُّ بُنُ شُبْرُمَةً

میں سوار ہوکر حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس مصر آیا،
میں نے آپ سے قصاص والی حدیث پوچی ، آپ نے
فرمایا: میں نے رسول اللہ طبی آیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ
لوگوں کو قیامت کے دن ایک جگہ جمع کیا جائے گا نگے
پاوُل نظے جسم ان کی آ واز دور والے ایسے ہی سین گے
جس طرح قریب والاسنتا ہے اللہ عز وجل فرمائے گا میں
بادشاہ ہول کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کوئی جنت
میں داخل ہو جنت والے اور جہنم والے کے لیے ذرہ
میں داخل ہو جنت والے اور جہنم والے کے لیے ذرہ
میار اس پرظلم نہ کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی
برابراس پرظلم نہ کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی
بارسول اللہ! کیسے ہم نگے بدن اور نگے جسم کے ہوں
یارسول اللہ! کیسے ہم نگے بدن اور نگے جسم کے ہوں

یہ حدیث زافر بن سلیمان سے محمد بن بکار روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملت اللہ فی این اے اللہ! حاجی اور حاجی جس کے لیے دعا کرے اس کو بخش دے۔

بیرحدیث منصور سے شریک روایت کرتے ہیں اور شریک سے علی بن شبر مدروایت کرتے ہیں۔

صفحه 495 . والحافظ الهيثمي . انظر مجمع الزوائد جلد 10صفحه 348-348 .

8594- اسناده فيه: أ - على بن شبرمة الحارثي: ضعيف . انظر لسان الميزان جلد 4صفحه 234 ! ب- شريك بن عبد الله النخعى: صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولى القضاء . والحديث أخرجه الطبراني في الصغير جلد 2 صفحه 114 والبزار (4012) كشف الأستار . وانظر مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 114 والبزار (4012) كشف الأستار . المدادة المسلم 114 محمع الزوائد جلد 3 صفحه 214 .

الُمُنتَصِرِ، ثَنا عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ بَنِ اَبَانَ، ثَنَا اَبُو اللهِ بَنُ عُمَرَ بَنِ اَبَانَ، ثَنَا اَبُو خَالِدٍ الْآحُمَرُ، عَنْ حَجَّاج بَنِ اَرْطَاَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ اَرْطَاَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، بَنِ اَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ نُوقِسَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا نُوقِسَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا نُوقِسَ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا نُوقِسَ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

لَمْ يُدُخِلُ فِي اِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ آحَدٌ مِمَّنُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ آبِ مُلَيْكَةَ بَيُنَ ابْنِ آبِ مُلَيْكَةَ، وَعَائِشَةَ: عَبْدَ اللّٰهِ بُنَ الزُّبَيْرِ إِلَّا الْحَجَّاجُ بُنُ اَرْطَاةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: آبُو خَالِدُ الْآحُمَرُ

الْمُنْتَصِرِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نا مُعَادُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نا مُعَادُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَالِكٍ، عَنْ اَبِي، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَالِكٍ، عَنْ اَبِي، الْبَحُوزُاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، انَّهَا لَعَنَتُ بَعِيرًا لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصْحَبُنَا

لَمُ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِى الْجَوْزَاءِ إِلَّا عَمْرُو بُنُ مَالِكٍ، وَلَا عَنْ عَمْرٍو إِلَّا هِشَامٌ، تَفَرَّدَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کر حضور طلی اللہ اللہ عنہا فرماتی ہیں کر حضور طلی اللہ اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طلی اللہ اللہ عنہ اللہ موگیا۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! اللہ عز وجل کے ارشاد کا کیا مطلب ہے: ''عنقریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا''۔ آپ نے فرمایا: یہ عرض ہے جس سے حساب لیا گیا قیامت کے دن وہ ہلاک ہوگیا۔

اس حدیث کی سند میں ابن ابوملیکہ کے درمیان اور ابن ابوملیکہ کے درمیان اور حضرت عاکشہ کے درمیان درمیان حضرت عبداللہ بن زبیر کو واکل حجاج بن ارطاۃ نے کہا: اس کو روایت کرنے میں ابوخالد الاحر اکیلے

حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے اپنے اونٹ پرلعنت بھیجی مصورط آئی آئی نے فرمایا: ان کو ہمارے ساتھ نہ رہو۔

بیحدیث ابوالجوزاء سے عمرو بن مالک اور عمرو سے ہشام روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں معاذ

8595- أخرجه البخارى: العلم جلد 1صفحه237 رقم الحديث: 103 وأيضًا في التفسير جلد 8صفحه 566 رقم الحديث: 4939 ومسلم: الجنة جلد 4صفحه 2204 .

8596- استناده حسن فيه: عنمرو بن مالك النكرى البصرى: صدوق له أوهام . والحديث أخرجه الامام أحمد في مستده (7216-257-258) . وانظر مجمع الزوائد (7918-80) .

بهِ: مُعَاذٌ

الله بن عَمْرِو بن ابَانَ، نا عَبُدُ الرَّحِيمِ بن سُليْمَانَ، عَبُدُ الرَّحِيمِ بن سُليْمَانَ، عَنْ اللهِ بن عَمْرِو بن ابَانَ، نا عَبُدُ الرَّحِيمِ بن سُليْمَانَ، عَنْ ابِي اللهِ بن سُليْمَانَ، عَنْ عِيسَى بن سُليْمَانَ، عَنْ عِيسَى بن عَطِيَّةَ قَالَ: قَامَ ابُو بَكُرٍ، الْعَدَحِينَ عَيْرَعِيمَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدُ اللهِ بَعْرُرِكُمْ، فَبَايِعُوا اللهِ مَ لَوْعًا وَكُرُهُا النَّاسُ، إِنَّى اللهِ النَّاسُ إِنَّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرُكُمْ، فَبَايِعُوا اللهِ اللهِ عَيْرُنَا، فَقَالَ: يَا اَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهِ وَجِيرَانُ اللهِ عَيْرُنَا، فَقَالَ: يَا اَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهِ وَجِيرَانُ اللهِ عَلْ السَّعَلَعُتُمْ اللهُ وَجِيرَانُ اللهِ عَلْ اللهِ السَّعَلَعُتُمْ انَ لَا يَطْلُبَكُمُ اللهُ اللهِ وَجِيرَانُ اللهِ، فَإِن اسْتَطَعْتُمْ انَ لَا يَطْلُبَكُمُ اللهُ

بِشَـىيءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ فَافْعَلُوا، إِنَّ لِي شَيْطَانًا يَحْضُرُنِي،

فَإِذَا رَآيَتُمُونِي قَـٰدُ غَضِبْتُ فَاجْتَنِبُونِي، لَا أُمَيِّلُ

بِ اَشْعَارِ كُمْ وَاَبْشَارِكُمْ، يَا آيُّهَا النَّاسُ، تَفَقَّدُوا

ضَرَائِبَ غِلْمَ انِكُمْ، إنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلَحْمِ نَبَتَ مِنْ

سُحْتٍ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، أَلَا وَرَاعُونِي بِٱبْصَارِكُم،

فَيانِ اسْتَقَمْتُ فَاتَّبَعُونِي، وَإِنْ زُغْتُ فَقَوَّمُونِي، وَإِنْ

اَطَعْتُ اللَّهَ فَاَطِيعُونِي، وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ فَاعْصُونِي

كَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اَبِى اَيُّوبَ الْاَفُرِيقِيِّ إِلَّا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ

8598 - حَدَّثَنَا مُنتَصِرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا

اکیلے ہیں۔

حضرت عیسلی بن عطیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر دوسرے دن کھڑے ہوئے جس وقت آپ کی بیعت کی گئی لوگوں کوخطبہ دیا و فرمایا: اے لوگو! میں تم سے رائے میں کم ہول میں تم سے بہتر نہیں ہول تم بھلائی کے لیے بیعت کرو اوگ آپ کی طرف کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا: اے رسول اللہ کے خلیفہ! اللہ کی قتم! آپ ہم سے بہتر ہیں فرمایا: اے لوگو! لوگ اسلام میں خوثی اور مجبوری سے داخل ہوئے وہ اللہ کی پناہ اور مدد میں ہیں اگر طافت رکھتے ہو کہ اللہ عزوجل تم سے کسی ثی کا مطالبہ نه کرے اینے ذمہ کے متعلق تو ایبا کرو میرے یاس شیطان آیا' جب مجھے دیکھو میں نے غصہ کیا' مجھ سے بچو' میں تمہارے بالوں اور جلدوں کا مثلہ نہیں کروں گا'اے لوگواتم اینے غلاموں کی گردنیں مارتے ہوئتم میں سے سکسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ حرام شی سے پلنے والا جنت میں داخل ہو مجھے اپنی نگاہوں کے ساتھ تاڑتے رمو اگر میں سیدها رموں تو میری اتباع کرو اگر ٹیڑھا بنول تو مجھے سیدھا کر دؤ اگر الله کی اطاعت کرتے ہوتو میری بھی اطاعت کرؤ اگر الله کی نافرمانی کرتے ہوتو میری نافرمانی کرو۔

یہ حدیث ابوابوب الافریقی سے عبدالرحیم بن سلیمان روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبداللہ بن عمر بن ابان اکیلے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

8598- استاده حسن فيه: وهب بن جابر المجهوانتي المكوفي المجوان . وعزاه الحافظ الهيثمي للكبير وصححه . انظر

الُولِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ، ثَنَا اَبِي، عَنُ زِيَادِ بْنِ خَلْبِو، خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنِي اَبُو إِسْحَاقَ، اَنَّ وَهُبَ بْنَ جَابِو، حَدَّثَهُ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَدَّتَهُ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَدَّتَ هُ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ صَدَّتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ يَعُمُونَ مَنْ فُرِيَّتِهِ الْفَا اَوْ يَمُوثُ مِنْ فُرِيَّتِهِ الْفَا اَوْ يَمُونُ مِنْ فَرَائِهِمْ أُمَمًا: مِنْسَكُ، وَتَاوِيلَ، يَنِيدُ وَتَاوِيلَ، وَتَارِيسَ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ زِيَادِ بُنِ خَيْثَمَةَ اللَّهِ شُجَاعٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابنُهُ

الله بن عُمَر بن ابكان، ثنا جَمِيلُ بن مُحَمَّدٍ، نا عَبْدُ الله بن عُمَر بن ابكان، ثنا جَمِيلُ بن حَمَّادٍ الطَّائِيُّ، عَن عِصْمَةَ بن زَامِلِ الطَّائِيِّ، عَن ابِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابَياهُ مُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ابَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: اكْفُلُوا لِى بِسِتِ وَسَلَّمَ، اللهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: اكْفُلُوا لِى بِسِتِ خِصَالٍ، وَاكْفُلُ لَ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ ، قُلْتُ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْإَمَانَةُ، وَالْإَمَانَةُ، وَالْقَرُخ، وَالْبَطْنُ، وَاللِّسَانُ وَالْقَسَانُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِصْمَةَ بُنِ زَامِلٍ إِلَّا جَمِيلُ بُنُ عُمَرَ بُنِ جَمِيلُ بُنُ عُمَرَ بُنِ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ

حضور طرفی ایک خرمایا: یا جوج و ماجوج میں جوآ دمی مرتا ہے بہت کم ایسا ہے کہ اس نے اپنی اولاد سے ایک ہزار یا زیادہ نہ چھوڑے ہوں ان کے پیچھے ان کی امتیں ہیں۔ جن کے نام منسک تاویل اور تاریس ہیں۔

یہ حدیث زیاد بن خینمہ سے شجاع روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ان کے بیٹے اکیلے ہیں۔ حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے کیا ہی نے فرمایا: جوآپ کے اردگرد تھے مجھے چھے چیزوں کی صفانت دومیں تمہیں جنت کی خوشخری دیتا ہوں۔ میں نے عرض کی: وہ کیا ہیں؟ یارسول اللہ! آپ نے فرمایا: نماز'زکو ق'امانت' شرمگاہ' پیٹ اور زبان۔

یہ حدیث عصمہ بن زامل سے جمیل بن حماد روایت کرنے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں عبداللہ بن عمر بن ابان اکیلے ہیں۔

مجمع الزوائد جلد8صفحه 9 .

8599- قريب من الحسن: أ- جميل بن حماد الطائى: لا بأس به . انظر لسان الميزان (13612) . ب- عصمة بن زامل الطائى: ذكره ابن حبان فى الطائى: ذكره ابن حبان فى الطائى: ذكره ابن حبان فى الشقات وسكت عنه ابن أبى حاتم . انظر الثقات (27014) الجرح جلد 3 صفحه 617 . وشيخ الطبرانى سكت عنه الخطيب . انظر تاريخ بغداد جلد 13 صفحه 269 . الهدانة - AlHidayah

8600 - حَدَّثَنَا مُنتَصِرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مَخَمُدٍ، ثَنَا مَخَمُدِ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مَخَمُ الزُّبَيْرِيُّ، نا مَخَمُ الزُّبَيْرِيُّ، نا شَرِيكٌ، عَنْ شَعَلَكَة بُنِ حَرْبٍ، عَنْ ثَعَلَكَة بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْحَكَمِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْرَ عَنِ الْمُتْعَةِ

كَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ إِلَّا شَرِيكٌ، وَلَا عَنْ شَرِيكِ إِلَّا أَبُو اَحْمَدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مَحْمُودُ بُنُ غَيْلانَ، وَلَا يُرُوى عَنْ ثَعْلَبَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

الله بن عُمَر بن ابَان، نا السُحاق بن سُلَيْمَان الله بن عُمَر بن ابَان، نا السُحاق بن سُلَيْمَان الرَّاذِيُّ، عَن عُبْدِ اللهِ بنِ عُمَر، عَن سُهَيْلِ بنِ ابِي الرَّاذِيُّ، عَن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَر، عَن سُهَيْلِ بُنِ ابِي صَالِح، عَن ابِيه، عَنْ عَائِشَة، قَالَتُ: اسْتَأْذَنَ ابُو صَالِح، عَن آبِيه، عَنْ عَائِشَة، قَالَتُ: اسْتَأْذَنَ ابُو بَكْرٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَهُو بَكُرٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَهُو بَكُرٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَهُو بَعُلَيْهِ، فَاذِنَ لَهُ، وَاسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ بُنُ عُمْر، فَاذِنَ لَهُ وَهُو كَهَيْئِتِه، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ بُنُ عَمْر، فَاذِنَ لَهُ وَهُو كَهَيْئِتِه، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ بُنُ عَمْر، فَاذِنَ لَهُ وَهُو كَهَيْئِتِه، فَعَطَى فَحِذَيْه، فَقُلْتُ: يَا عَمْر، فَاذَن كَارَهُ فَقَالَ: يَا عَنْ عَرْاكَ عُثْمَانُ ؟ فَقَالَ: رَسُولَ اللهِ، كَآنَك كَرِهُتَ انْ يَرَاكَ عُثْمَانُ ؟ فَقَالَ: وَنُ عُثْمَانَ حَييٌّ سَتِيرٌ، تَسْتَحْي مِنْهُ الْمَلائِكَةُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُهَيْلِ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، وَلَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا السَّحَاقُ بُنُ

حضرت تعلبہ بن حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے ایک نیبر کے دن متعہ سے منع کیا۔

بیر حدیث ساک سے شریک اور شریک سے ابواحد روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں محمود بن غیلان اکیلے ہیں۔حضرت تعلبہ سے بیر حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت الوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور طرفی اللہ عنہ اجازت مائگ، آپ اس حالت میں بیٹے رہے کہ آپ کی ران مبارک سے (قیص کا) کپڑا ہٹا ہوا تھا' آپ نے اجازت دی' حضرت عمر نے اجازت مائگی تو آپ ایسی حالت میں ہی رہے' پھر حضرت عثان نے اجازت مائگی تو آپ نے قیص کا کپڑا اپنی ران پر کر لیا۔ میں نے عرض کی: قیص کا کپڑا اپنی ران پر کر لیا۔ میں نے عرض کی: ایسول اللہ! گویا آپ نے حضرت عثان کو دکھانا پندنہ کیا؟ آپ نے فرمایا: عثان حیاء اور ستر والا ہے'اس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں۔

اس حدیث کوحفرت سہیل سے صرف عبداللہ بن عمر نے روایت کیا عبداللہ بن عمر سے صرف اسحاق بن

8600- استاده فيه: شريك بن عبد الله النخعى: صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولى القضاء . وقال الحافظ الحافظ الهيشمى: رجاله رجال الصحيح خلا شريك وهو ثقة . انظر مجمع الزوائد جلد 4صفحه 268 .

8601- أخرجه مسلم: فضائل الصحابة جلد 4صفحه 1866 وأحمد: المسند جلد 6صفحه 173 رقم الحديث:

25270

سُلَيْمَانَ

2602 - حَدَّثَنَا مُنتَصِرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، نا هَارُونُ بُنُ مُحَمَّدٍ آبُو الطِّيبِ، نا يَعْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ طَحُلاءً، عَنْ آبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، هَذَا إِذَامُ هَذَا . يَعْنِى: التَّمْرَ وَالْخُبُزَ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْـحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْسَنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ

8603 - حَمَّاتَ نَا مُنْتَصِرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، نا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنُ عَلَيْ مِنْ غِيَاثٍ، عَنُ عَلَيْ بَنِ عَلْ أَبِي هُرَيْرَةَ، اَشُكُّ فِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَشُكُ فِي رَفْعِهِ قَالَ: لَا يُؤُذُنُ لِلْمُسْتَأْذِنِ حَتَّى يَبْدَا بِالسَّلامِ لَفْعِهِ قَالَ: لَا يُؤُذُنُ لِلْمُسْتَأْذِنِ حَتَّى يَبْدَا بِالسَّلامِ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ اَبِي لَلْمُلْكِ بُنِ اَبِي سَجَّادَةُ سُكَيْمَانَ إِلَّا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَجَّادَةُ سُحَادَةُ

8604 - حَدَّثَنَا مُنتَصِرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، نا عَمْرُو بُنُ هَاشِمِ الْجَنبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ اَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُالَ: إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا

سلیمان نے روایت کیا۔

حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور اللہ عنہا نے فرمایا: اے عائشہ! تھجور اور بو بھی سالن ہے۔

یہ حدیث حفرت عائشہ سے ای سند سے روایت ہے۔اس کوروایت کرنے میں داؤد بن رشید کیلے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اجازت مانگ نے والے کو اجازت نہ دی جائے یہاں تک کے سلام کرنے سے ابتداء نہ کرے۔

یہ حدیث عبدالملک بن ابوسلیمان سے حفص بن غیاث روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں سجادہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملق کی کہ نے فرمایا: امام ہوتا ہی اقتداء کرنے کے لیے ہے، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب رگوع کرے تو رکوع کرو، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم الحمدللہ کہو، جب بیٹے کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹے کرنماز پڑھو۔

8602- اسناده فيه: هارون بن محمد أبو الطيب: كذاب . انظر مجمع الزوائد جلد 5صفحه 44.

8603- اسناده حسن فيه: الحسن بن حماد سجادة: صدوق . وانظر مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 35

8604- استاده فيه: عمرو بن هاشم الجنبي: لين الحديث . وقال الحافظ الهيثمي: رجاله موثقون . انظر مجمع الزوائد

جلد2صفحه127.

وَإِذَا رَكَعَ فَارُكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: الْحَمْدُ لِللهِ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلَّوُا جُلُوسًا اَجْمَعِينَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الَّا عَمْرُو الْمَلِكِ الَّا عَمْرُو الْمَ يَقُلُ اَحَدٌ: فَقُولُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ، إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ

حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، ثَنَا الْمُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ، عَنْ يَعُقُوبَ الْقُرِّبِيَ مَنْ يَعُقُوبَ الْمُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ، عَنْ يَعُقُوبَ الْقُرْبِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اذْهَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادْعُهُ، فَجَنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادْعُهُ، فَجَنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادْعُهُ، فَقُلْتُ: إنَّ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَارَرُ تُهُ، فَقُلْتُ: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَارَرُ تُهُ، فَقُلْتُ: إنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَارَرُ تُهُ، فَقُلْتُ: إنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَارَرُ تُهُ، فَقُلْتُ: إنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْخِلُ عَشُرةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْخِلُ عَشُرةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْخِلُ عَشُرةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْخِلُ عَشُرةً عَشُرةً مَا كَانَ عَشُرةً ، فَاكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَفَصَلَ نَحُومُ مَا كَانَ فَشُرةً ، فَاكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَفَصَلَ نَحُومُ مَا كَانَ لَمُ طَلْكِ بُنُ زِيَادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بُنُ خَمَّادٍ الْمُطَلِبُ بُنُ زِيَادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ الْمُطَلِبُ بُنُ زِيَادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ

یہ حدیث عبدالملک سے عمرو بن ہاشم روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں سجادہ اکیلے ہیں۔ اس حدیث میں الحمد للد کے الفاظ اس سند کے علاوہ کسی اور سند میں نہیں ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے آپ التہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے آپ التہ اور فرمایا: حضور التہ الآئی آئی کے پاس لے جاؤ! آپ کو بلا کر لاؤ میں آپ کے پاس آیا تو آپ سے میں نے سرگوثی کے انداز میں عرض کی: میری والدہ نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: اُٹھو! آپ کے ساتھ پچاس صحابہ اُٹھے وہ دروازے پر آکر بیٹے کے ساتھ پچاس صحابہ اُٹھے وہ دروازے پر آکر بیٹے آپ لے ساتھ پچاس صحابہ اُٹھے وہ دروازے پر آکر بیٹے کے ساتھ پچاس صحابہ اُٹھے وہ دروازے پر آکر بیٹے کے ساتھ پچاس صحابہ اُٹھے وہ دروازے پر آکر بیٹے کے ساتھ پچاس صحابہ اُٹھے وہ دروازے پر آکر بیٹے کے ساتھ پچاس صحابہ اُٹھے وہ دروازے پر آکر بیٹے کے ساتھ پچاس صحابہ اُٹھے وہ دروازے پر آکر بیٹے کے ساتھ پچاس صحابہ اُٹھے وہ دروازے پر آکر بیٹے کے ساتھ پچاس صحابہ اُٹھے وہ دروازے پر آکر بیٹے کے ساتھ پچاس صحابہ اُٹھے وہ دروازے پر آکر بیٹے کے ساتھ پچاس صحابہ اُٹھے وہ دروازے پر آکر بیٹے کے ساتھ پچاس صحابہ اُٹھے وہ دروازے پر آکر بیٹے کے ساتھ پچاس صحابہ اُٹھے اُٹھے اُٹھے کے ساتھ پچاس صحابہ اُٹھے کی ساتھ پچاس صحابہ اُٹھے کے ساتھ پھر کر کھایا 'پھر بھی اسی طرح کنگر باقی دروازے پر آگر بیٹھے کے ساتھ پھر کر کھایا 'پھر بھی اسی طرح کنگر باقی درا ہے۔

یہ حدیث یعقوب القمی سے مطلب بن زیادہ روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں حسن بن حمادا کیلے ہیں۔

# اس شخ کے نام سے جس کا نام سے ہے

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ حضور ملی آئی ہے اس آیت کی تفییر''جومومن کو جان بوجھ کرفتل کرے اس کی سزاجہنم ہے''فر مایا: اگر چہ اس کو پناہ دی ہو۔

بیحدیث محمد بن سیرین سے تجابے بن اسوداور تجاج سے عطاء بن میمون روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں محمد بن جامع اکیلے ہیں۔

## مَنِ اسْمُهُ: مُسَبِّحُ

8606 - حَدَّثَنَا مُسَبِّحُ بُنُ حَاتِمِ الْعُكُلِقُ الْبَصْرِیُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَامِعِ الْعَطَّارُ، نا الْعَلاءُ بُنُ مَيْمُونِ الْعَنبَرِیُ، نا حَجَّاجُ بُنُ الْاَسُودِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) (النساء: 93) قَالَ: إنْ جَازَاهُ

لَـمُ يَـرُو هَــذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ إِلَّا الْحَجَّاجُ بُنُ الْاَسُودِ، وَلَا رَوَاهُ عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا الْعَلاءُ بُنُ مَيْمُونِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ جَامِع

عَبْدُ الْجَبَّارِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَبَ الْمُكْلِيُّ، نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَبَ الْمَامُونُ، فَلَا حَبَدَا الْجَبَّارِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنُ فَلَا كَثَرَ الْحَسَنِ، عَنْ آبِي بَكَرَةً، مَنْ صُورِ بُنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ آبِي بَكَرَةً، وَعُمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ وَالْإِيمَانُ فِي النَّارِ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ

<sup>8606-</sup> اسناده فيه: أ- محمد بن جامع: ضعيف . ب - العلاء بن ميمون العنبرى: ضعيف . انظر الضعفاء للعقيلي جلد 3

صفحه 346 . واكتفى الحافظ الهيشمي بتضعيفه بمحمد بن جامع . انظر مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 11 .

<sup>8607-</sup> أخرجه الطبراني في الصغير جلد2صفحه 115 . ولم يعرف الحافظ الهيثمي: عبد الجبار بن عبد الله البصري . انظر مجمع الزوائد جلد1صفحه 94 .

الْجَبَّارِ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى اَبِى بَكُرِ الْجَبَّارِ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى اَبِى بَكُرِ بُن عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى اَبِى بَكُرِ بُن عَيَّاشٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ: لَمْ يُكَلِّمِ اللهُ مُوسَى تَكُلِيمًا، فَقَالَ: مَا قَالَ هَذَا اللّا كَافِرٌ، قَرَاتُ عَلَى اللّاعْمَشُ عَلَى يَحْيَى قَرَاتُ عَلَى اللّاعْمَشُ عَلَى يَحْيَى بُن وَثَّابٍ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ، وَقَرَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ بُنِ ابِي طَالِبٍ، وَقَرَا عَلِيّ، عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْ بُنِ ابِي طَالِبٍ، وَقَرَا عَلِيّ، عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ طَالِبٍ، وَقَرَا عَلِيّ، عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ طَالِبٍ، وَقَرَا عَلِيّ، عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكُلِيمًا) (النساء: وَسَلّمَ: (وَكَلّمَ مَا لللهُ مُوسَى تَكُلِيمًا) (النساء:

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ إِلَّا اَبُو بَكُرِ بَنُ عَيَّاشٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ الْجَبَّارِ بَنُ عَبُدِ اللهِ

حضرت ابوبکر بن عیاش رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آ دمی سے سنا' یہ کہتے ہوئے کہ موئی علیہ السلام سے الله نے کلام نہیں کیا' میں نے کہا: یہ کافر ہے' میں نے اعمش سے پڑھا' اعمش نے کی بن و ثاب سے اور کیل بن و ثاب نے ابوعبدالرحمٰن سے پڑھا اور سے بارھا اور حضرت علی نے حضور ملی اور حضرت علی نے حضور ملی ایک کے حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا۔

یہ حدیث اعمش سے ابوبکر بن عیاش روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبدالجبار بن عبداللہ اسلے ہیں۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

<sup>8608-</sup>قال الحافظ الهيثمى: عبد الجبار بن عبد الله لم أعرفه٬ وبقية رجاله ثقات٬ والذى وجدته روى عن أبى بكر بن عباس٬ أحمد بن عبد الجباربن ميمون وهو ضعيف والنسخة سقيمة . انظر مجمع الزوائد جلد7 صفحه 16-15 .

### مَنِ اسْمُهُ: مَسْعُودٌ

المُ عَدَّدُ الرَّمُلِيُّ الْمُسَعُودُ بُنُ مُحَمَّدِ الرَّمُلِيُّ الْسُوعِيِّ الْسَعُودُ بُنُ الْبَحَارُودِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْبَحَرَّاحِ، عَنُ مِسْعَرِ بُنِ الْعَسْقَلَانِيُّ، نا رَوَّادُ بُنُ الْبَحَرَّاحِ، عَنُ مِسْعَرِ بُنِ كِدَامٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِي بُرُدَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ كَدَامٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِي بُرُدَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولِ الْعُلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

كَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مِسْعَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ اَبِى بُرُدَةَ إِلَّا رَوَّادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى السَّرِيِّ وَرَوَاهُ حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنُ مِسْعَدٍ، عَنُ السَّرِيِّ وَرَوَاهُ حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنُ مِسْعَدٍ، عَنُ السَّرُهِ مَنْ اَبِى السَّرُحَةَ، عَنُ اَبِى الْهَ الْمَدَةَ، عَنُ اَبِى مُودَةً، عَنُ اَبِى مُودَةً، عَنُ اَبِى مُودَةً، عَنُ اَبِى مُودَةً، عَنُ اَبِى مُوسَى لَمْ يَرُوهِ عَنُ حَفْصٍ إِلَّا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى الْحَوَادِيِّ الْحَوَادِيِّ

الرَّمُلِيُّ، عَلَى السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِیُّ، نا بَقِیَّهُ بُنُ الْعَسْقَلَانِیُّ، نا بَقِیَّهُ بُنُ الْمَسْقَلَانِیُّ، نا بَقِیَّهُ بُنُ الْمَوْلِيدِ، عَنْ جَسرِيسرِ بُنِ حَسازِمٍ، عَنِ النِّبَيْرِ بُنِ

# اس شخ کے نام سے جس کا نام مسعود ہے

حفرت سعید بن ابوبردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتے اللہ مریض کے لیے اس سے زیادہ تواب لکھتا ہے جو حالت صحت میں کرتا تھا' مسافر کے لیے اس سے زیادہ اچھا تواب لکھتا ہے جو حالتِ اقامت میں کرتا تھا۔

یہ حدیث مسعر' سعید بن ابو بردہ سے اور مسعر سے روّاد روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں محمر بن السری اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی آئی نے فرمایا: حلال رزق طلب کرنا ہر مسلمان پرواجب ہے۔

8609- أخرجه الطبراني في الصغير جلد2صفحه 115 وقال: لم يروه عن مسعر بن كدام عن سعيد بن أبي بردة الا رواد تفرد به ابن أبي السرى .

8610- استاده فيه بقية بن الوليد: مدلس وقد عنعنه . وحسن الحافظ الهيثمي استاده . انظر مجمع الزوائد جلد 10 مفحه 294

الْيِحِرِّيتِ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ مُسْلِمِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْخِرِّيتِ إلَّا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، وَلَا عَنْ جَرِيرٍ إلَّا بَقِيَّةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ آبِي السَّرِيِّ

نَا مُحَمَّدٍ الرَّمُلِيُّ، ثَنَا مَسْعُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّمُلِیُّ، نَا مُحَمَّدٍ الرَّمُلِیُّ، نَا مُحَمَّدٍ الرَّمُلِینُ الْعَسْقَلَانِیُّ، ثَنَا رِشُدِینُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ اسْحَاقَ بُنِ مَالِحٍ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحِ إِلَّا وَلَهُ مِنْ صَالِحِ إِلَّا وَلُهُ مِنْ السَّرِيِّ وَالْحَالَ السَّرِيِّ وَالْحَالَ السَّرِيِّ

2612 - حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بُنُ مُحَمَّدِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى عُمَرَ الْعَدَنِیُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمُرُو بُنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، إذَا حَلَفْتَ عَلَی يَمِينٍ فَرَايُتَ غَیْرَهَا خَیْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْهَا وَأْتِ الَّذِی

بی حدیث زبیر بن خریت سے جریر بن حازم اور جریر بن حازم سے بقیہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے ہیں۔ روایت کرنے میں محمد بن السری اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی اللہ عنے فرمایا: علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض

یہ حدیث معاویہ بن صالح سے رشدین روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں محمد بن اوالسری اسلے ہیں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کی آئی نے فرمایا: اے عبدالرحمٰن! جب تُو کسی کام کے کرنے پرتسم اُٹھائے تو اس کے کرنے میں بہتری دیکھے تو اس کام کو کرلے اوراپنی قسم کا کفارہ دے۔

1661- أخرجه ابن ماجة: المقدمة جلد 1 صفحه 81 وقم الحديث: 224 وفي الزوائد: اسناده ضعيف لضعف حفص بن سليمان . والطبراني في الصغير جلد 1 صفحه 16 وقال: لم يروه عن عاصم الا الحكم بن عطية ولا عن المحكم الا العباس بن اسماعيل البصرى . تفرد به ابن المصفى . ولفظهما: طلب العلم فريضة على .....

8612- تقدم تخريجه

هُوَ خَيْرٌ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمُوو بُنِ دِينَارٍ اللَّا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ

قَنَا مُحَمَّدِ الرَّمُلِيُّ، مَنْ مُحَمَّدِ الرَّمُلِيُّ، فَنَا مُسَعُودُ بُنُ مُحَمَّدِ الرَّمُلِيُّ، فَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ اللَّهِ مَنْ اَبِي سَلَمَةً، الْاَوْزَاعِيُّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةً، عَنْ اَبِي هُرَيُّرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَجَلَسَ اللَّهِ قَبْرٍ مِنْهَا، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَجَلَسَ اللَّهِ قَبْرٍ مِنْهَا، فَقَالَ: مَا يَاتِي عَلَى هَذَا الْقَبْرِ مِنْ يَوْمٍ اللَّهُ وَهُو لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَى هَذَا الْقَبْرِ مِنْ يَوْمٍ اللَّهُ وَهُو لَيْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّى بَيْتُ الْوَحُدَةِ، وَبَيْتُ الْغُوبُةِ، وَبَيْتُ الْفُودِ، وَبَيْتُ الْفُوبَةِ، وَبَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَعِي، اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ وَسَلَمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ وَسَعَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ وَسَلَّمَ: الْقَبُرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ وَسَلَّمَ: الْقَبُرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ مَنْ وَسَلَّمَ: الْقَبُرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ وَسَلَمَ:

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ الَّا اَيُّوبُ الْنُ سُوَيْدِ، تَفَوَّدَ بِهِ: ابْنُهُ

8614 - حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّمُلِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ هَانِ ۽ النَّحُوِيُّ، ثَنَا اَزُهَرُ بُنُ سَعُدٍ،

نیہ حدیث عامرو بن دینار سے سفیان بن عیینہ روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں محمد بن عمرا کیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملتہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملتہ اللہ عنہ فرمایا: اس قبر کے پاس ہر روز سخت قبر کے پاس ہر روز سخت آ واز آتی ہے اے انسان! تو مجھے کیسے بھول گیا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں تنہائی کا گھر ہوں اور ڈر والا گھر ہوں کیڑے مکوڑوں والا گھر ہوں مگر جس پر اللہ وسعت کیڑے مکوڑوں والا گھر ہوں مگر جس پر اللہ وسعت کرے میں سے ایک باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہم کے گڑھوں میں سے ایک باغ ہے یا جہم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔

یہ حدیث اوزاعی سے ایوب بن سوید روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ان کے بیٹے اکیلے ہیں۔

8613- اسناده فیه: أ - مسعود بن محمد الرملي: ضعیف . ب - محمد بن أیوب بن سوید الرملي: متهم بالوضع . ج - أیوب بن سوید الرملي: ضعیف . وانظر مجمع الزوائد جلد3صفحه 49 .

8614- أخرجه البخارى: العلم جلد 1صفحه 197 رقم الحديث: 71 ومسلم: الامارة جلد 3صفحه 1524 رقم الحديث: 71 ومسلم: الامارة جلد 3 العلم جلد 1524 وقم الحديث: 175 و

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنُ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةَ، عَنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ يُردِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِى الدِّينِ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا اَزْهَرُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللهِ بُنُ هَانٍ عِ

ناعِمْ وَالْهُ الرَّمُلِيُّ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْعُمِلِيُّ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْعُمْرِ الْهُ عَنْ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْمُعُورُ بَانُ لَهِيعَةَ، عَنِ اللَّهُ عَائِشَةَ، قَالَتُ: طَيَّبُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنُ يُفِيضَ

عَمْرانُ بُنُ هَارُونَ الصَّوفِيُّ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنُ الْبُنُ لَهِيعَة، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنُ اَبِى سَلَمَة، عَنْ عَائِشَة، قَالَتُ: اَرَادَ الْأَعْرَجِ، عَنُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَفِيَّة مَا يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَفِيَّة مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنُ اَهْلِهِ، فَقَالَ: اَحَابِسَتُنَا هِى؟ قِيلَ: إنَّهَا الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِهِ، فَقَالَ: اَحَابِسَتُنَا هِى؟ قِيلَ: إنَّهَا قَدُ اَفَاضَتْ قَبْلَ اَنْ تَجِيضَ قَالَ: فَلْتَنْفِرُ

لَمْ يَرُوِ هَ ذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْآعُرَجِ إِلَّا ابْنُ

8617 - حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ،

ارادہ کرتا ہے اس کورین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔

سی حدیث ابن عون سے ازھر روایت کرتے ہیں۔
اس کوروایت کرنے میں عبداللہ بن حیان اسلیے ہیں۔
حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں
حضور ملی ایک جے کے لیے جانے سے پہلے خوشبو لگاتی
متحی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملے اللہ اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے وہی ارادہ کیا جوآ دی اپنی بیوی سے ارادہ کرتا ہے آپ نے فرما یا: کیا ہم کو روکنے والی میہ ہے؟ عرض کی گئی: میہ حض آ نے سے پہلے لوٹ آئیں گئ آپ نے فرمایا: جائیں!

یہ حدیث اعرج سے ابن لہیعہ روایت کرتے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنه حضور التی اللہ سے

8615- أخرجه البخارى: الحج جلد 3صفحه 684 رقم الحديث: 1754 ومسلم: الحج جلد 2صفحه 847 واللفظ لمسلم .

8616- أخرجه البخارى: الطلاق جلد 9صفحه 392 رقم الحديث: 5329 ومسلم: الحج جلد 2صفحه 965 وقم الحديث: 386 واللفظ لمسلم .

78617 اسناده فيه: أ - عمران بن هارون المقدسى: صدوق يخطئ . ب - ابن لهيعة: صدوق اختلط بآخره وليس من حدث عنه ممن حدث قبل اختلاطه كما أنه مدلس ولم يصرح بالسماع . وحسن الحافظ الهيثمى هذا AlHidayah

نَا عِـمُـرَانُ بُنُ هَـارُونَ، ثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِى الْآسُودِ مُـحَـمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، آنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ رَافِعٍ، آخُبَرَهُ، عَنُ آبِى هُـرَيْرَـةَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ نَهَى آنُ تُرُمَى الدَّابَّةُ ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ نَهَى آنُ تُرُمَى الدَّابَّةُ ثُمَّ تُؤُكَلَ، وَلَكِنُ لِتُذْبَحَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَافِعِ إلَّا اللهِ بُنِ رَافِعِ إلَّا اللهِ اللهِ بُنِ رَافِعِ إلَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الرَّمُلِيُّ، عَمْرَانُ بُنُ هَارُونَ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، نا بَكُرُ بُنُ سَوَادَةَ، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنُ سَوَادَةَ، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنُ اصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمُهُ: اسْوَدَ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمُهُ: اسْوَدَ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمُهُ: السُودَ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا يُـرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ اللَّا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

8619 - حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّمُلِيُّ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي الْاَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: الْاَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ بَدَا فَأَفُرَ غَ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ يُدُحِلُهَا فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ يَعُسِلُ فَرْجَهُ وَمَا مَسَّ النِّكَاحُ، ثُمَّ يَتُوضَّا الْإِنَاءِ، ثُمَّ يَعُسِلُ فَرْجَهُ وَمَا مَسَّ النِّكَاحُ، ثُمَّ يَتَوضَّا أُولَا عَمَّ مَسَّ النِّكَاحُ، ثُمَّ يَتَوضَاً

روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی آئی ہم نے منع فرمایا کہ جانور کو تیر مارا جائے پھر کھایا جائے کین اُسے ذکح کیا جائے۔

یہ حدیث عبداللہ بن رافع سے ابواسود روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

یہ حدیث سہل بن سعد سے اسی سند سے روایت کے۔ اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اسکیے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طرق اللہ اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طرق اللہ اللہ اللہ عنہا ونوں ہاتھوں پر پانی ڈالتے پھر برتن میں ہاتھ داخل کرتے بھراپی شرمگاہ کو دھوتے جو اس پر گئی ہوتی 'پھر نماز جسیا وضو کرتے پھر اپنے سر پر تین کچلو ڈالتے اور اینے بالوں کا خلال کرتے 'پھراپنے سر پر تین کچلو ڈالتے اور اینے بالوں کا خلال کرتے 'پھراپنے جسم پر پانی ڈالتے اور

الاسناد . انظر مجمع الزوائد جلد4صفحه 34 .

<sup>8618-</sup> اسناده كالذي تقدم . وقال الحافظ الهيثمي: اسناده حسن . انظر مجمع الزوائد جلد صفحه 85 .

<sup>8619-</sup> أخرجه البخارى: الغسل جلد 1 صفحه 429 رقم الحديث: 248 ومسلم: الحيض جلد 1 صفحه 253.

وُضُوءَ هُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَاسِهِ ثَلاثَ حَثَياتٍ، يُخَلِّلُ بَيْنَ أُصُولِ شَعَرِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ يَغُسِلُ قَدَمَيْهِ حِينَ يَنْصَرِفُ

َ لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَبِى الْاَسُوَدِ إِلَّا ابْنُ بيعَةَ

الرَّمُ مُحَمَّدٍ الرَّمُلِيُّ، الْمَاعُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّمُلِيُّ، الْمَاعُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّمُلِيُّ، الْمَاعُودُ مُحَمَّدًا بُنُ لَهِ يعَةَ، حَدَّثِنِي اَبُو الْاَسْوَدِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ مَكَنْدُ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا لِاَحَدِ بِلا بَيْنَةٍ لَمَا قَدْ ظَهَرَ مِنْهَا مِنَ الرِّيبَةِ فِي لَرَجَمَّتُ فَلَانَةَ لِمَا قَدْ ظَهَرَ مِنْهَا مِنَ الرِّيبَةِ فِي هَيْنَتِهَا، وَمَنْطِقِهَا، وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا اَبُو الْاَسُودِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

شَنَا عِمْرَانُ بُنُ هَارُونَ، نا مَسْلَمَةُ بُنُ مُحَمَّدِ الرَّمْلِيُ، ثَنَا عِمْرَانُ بُنُ هَارُونَ، نا مَسْلَمَةُ بُنُ عُلَيٍّ، عَنِ ابْنِ عَـُحُلانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ اَبِي هُرَيُرةَ قَالَ: عَـُحُلانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ اَبِي هُرَيُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ الْاَخُلاقَ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ الْاَخُلاقَ مِنَ اللهِ عِهْ خَيْرًا مَنحَهُ الْآلَةُ بِهِ خَيْرًا مَنحَهُ خُلُقًا حَسَنًا، وَمَنْ ارَادَ بِهِ سُوءً ا مَنحَهُ سَيّئًا

پھر جس وقت فارغ ہوتے تو ایچنے قدم دھوتے تھے۔

یہ حدیث ابواسود سے ابن لہیعہ روایت کرتے ایں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں گئی اللہ عنہ کورجم کرتا کے فلانی کورجم کرتا کیونکہ اس کی شکل اور بول حیال میں شک معلوم ہوتا ہے اور جواس کے پاس آتا ہے۔

یہ حدیث محمد بن عبدالرحمٰن سے ابواسود روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل کی طرف سے اخلاق میہ ہے کہ جس کے ساتھ مطلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اچھا اخلاق ویتا ہے جو کرے اخلاق دیتا ہے۔ اس کو کرے اخلاق دیتا ہے۔ سے اس کو کرے اخلاق دیتا ہے۔

8620- أخرجه البخارى: الحدود جلد 12صفحه 187 رقم الحديث: 6855 ومسلم: اللعان جلد 2صفحه 1135 وابن ماجه: الحدود جلد 2صفحه 855 رقم الحديث: 2559 واللفظ له .

8621- اسناده فيه: أ- مسلمة بن على: متروك . ب محمد بن عجلان: صدوق لكنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة .

انظر مجمع الزوائد جلا صفحه 23.

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ اللَّهِ مَسْلَمَةُ بُنُ عُلَيٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عِمْرَانُ بُنُ هَارُونَ

2622 - حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا اَبُو عَمْرَانُ بُنُ هَارُونَ، نا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيِّ، ثَنَا اَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحِمْصِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَبْدِ اللّهِ الْحِمْصِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَبْعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيُومِ وَلَكَتُهُ أُمَّهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعِ إِلَّا اَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ مُسْلَمَةُ بُنُ عُلَيّ

الرَّمُلِيُّ، فَا عَمْرَانُ بُنُ هَارُونَ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بُنُ عَمْرَانُ بُنُ هَارُونَ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْاَشَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ اَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الْاَشْجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ بُكَيْرٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ 8624 - حَدَّثَنَا مَسْعُو دُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، نا عِمْرَانُ بُنُ هَارُونَ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثِنِي بُكَيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْاَشَحِ، عَنْ بُهَيْسٍ التَّقَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ عَلْدِ اللَّهِ بْنِ الْاَشَحِ، عَنْ بُهَيْسٍ التَّقَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْاَشَحِ، عَنْ بُهَيْسٍ التَّقَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّه مَن الله عَمْرَةَ، عَنْ اَبِيهِ، اللَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرَايُتَ مَنْ آمَن بِكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرَايُتَ مَنْ آمَن بِكَ

یہ حدیث محمد بن عجلان سے مسلمہ بن علی روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں عمران بن ہارون اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور طلق آبائی نے فرمایا: جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے اس کے گناہ اس طرح معاف ہوتے ہیں جس طرح آج ہی اس کی مال نے اس کو جنا ہے۔

بیرحدیث نافع سے ابوعبداللہ المحصی روایت کرتے بیں۔اس کوروایت کرنے میں مسلمہ بن علی اکیلے ہیں۔ حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آلیل نے فرمایا: جواپنا دین بدلے اس کوتل کر دو۔

سے حدیث بکیر سے ابن لہ بعد روایت کرتے ہیں۔
حضرت عبد الرحن بن ابوعمرہ اپنے والد سے
روایت کرتے ہیں کہ حضور طرف آئی آئی کی بارگاہ میں عرض کی
گئ: آپ بتا کیں کہ جو آپ پر ایمان لائے اس حالت
میں کہ اس نے آپ کو دیکھا بھی نہ ہوا ور آپ کی تصدیق
کرے حالانکہ اس نے آپ کو دیکھا نہ ہو۔ آپ نے

8622- اسناده فيه: مسلمة بن على: متروك وانظر مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 187 .

8623- اسناده فيه: ابن لهيعة . وحسن الحافظ الهيثمي اسناده . انظر مجمع الزوائد جلد 6صفحه 264 .

8624- اسناده فيه: عبد الله بن لهيعة . وعزاه الحافظ الهيثمي للكبير . انظر مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 70 .

وَلَـمْ يَـرَكَ، وَصَـدَّقَكَ وَلَمْ يَرَكَ؟ قَالَ: طُوبَى لَهُمْ، ثُمَّ طُوبَى لَهُمْ، ثُمَّ طُوبَى لَهُمْ، ثُمَّ طُوبَى لَهُمْ،

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ الرَّمْلِيُّ، 8625 - حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ بُنُ هَارُونَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، اللهِ بَنُ هُبَيْرَةً، عَنْ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، اللهِ بَنُ هُبَيْرَةً عَنْ سَهْلَةً بِنْتِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَاعٌ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَاعٌ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارَايَتَ الْمَرُاةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارَايَتَ الْمَرُاةَ الْاَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ازَايَتَ الْمَرُاةَ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذَا رَاتَ الْمَرُاةَ وَسُلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا رَاتَ الْمَاءَ وَسُلَّمَ: اذَا رَاتَ الْمَاءَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا رَاتَ الْمَاءَ فَلَيْهُ وَسَلَّمَ: إذَا رَاتَ الْمَاءَ الله فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا رَاتَ الْمَاءَ فَلَيْهُ وَسَلَمَ: إذَا رَاتَ الْمَاءَ الله فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا رَاتَ الْمَاءَ فَلَيْهِ وَسَلَمَ:

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ إِلَّا ابْنُ يعَة

8626 - حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، نَا عِمْرَانُ بُنُ هَارُونَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا ابُو النَّضُرِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَلَيْهَ مَا يَبُلُغُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: لَا يُقُطَعُ السَّارِقُ اللهِ فِيمَا يَبُلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِ

َ مَ يَرُوِ هَ ذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي النَّضُوِ إِلَّا ابْنُ يَعَةَ

فرمایا: ان کے لیے خوشخری خوشخری! ان کا تعلق مجھ سے ہے ان کا تعلق مجھ سے ہے۔

بی حدیث بگیر سے ابن لہید روایت کرتے ہیں۔
حضرت سہلہ بنت سہیل بن عمرورضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے حضور طرح فی آئی ہیں کہ میں جو مرد سے اچھے طریقے سے پیش آئی ہے مرد کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا: یہ دنیا کا سامان ہے آ خرت میں حصہ نہیں ہے۔ عرض کی گئی: اگر عورت خواب میں احتلام دیکھے تو کیا عسل کرے گئی: اگر عورت خواب میں احتلام دیکھے تو کیا عسل کرے گئی: آپ طرح فیلیا ہے فرمایا: جب پانی دیکھے تو عسل کرے۔

یہ حدیث ابن مبیرہ سے ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اللہ اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اللہ عنہا نے فرمایا: چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا جب آٹھ در ہموں جتنا مال چوری کرے۔

یہ حدیث ابونظر سے ابن لہیعہ روایت کرتے

<sup>8625-</sup> اسناده فيه: عبد الله بن لهيعة . وانظر مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 270 .

<sup>8626-</sup> أخرجه البخارى: الحدود جلد12صفحه99 رقم الحديث:6792 ومسلم: الحدود جلد30صفحه 1313 .

قَتَا عِمْرَانُ بُنُ هَارُونَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِى عَبُدُ رَبِّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، وَبَهْ الْمِنْ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِى عَبُدُ رَبِّهِ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهِيلٍ، عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعَ بَايَعَ عَلَى شَهَادَةِ آنُ لَا اِللهَ اللهُ وَلَيْهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ اللهُ وَالتَّهُ وَالسَّمْعِ وَالطَّلاَةِ وَلِلرَّسُولِ، وَالتَّصْحِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّلاَعَةِ لِللهِ وَلِلرَّسُولِ، وَالتَّصُحِ الزَّكِلِ مُسُلِم

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ إلَّا عَبْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ إلَّا عَبْدُ رَبِّهِ بُنُ سَعِيدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

عَمْرَانُ بُنُ هَارُونَ، ثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثِنِى ابُو عِمْرَانُ بُنُ هَارُونَ، ثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثِنِى ابُو الْاَسُودِ، سَمِعَ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ، يُخْبِرُ عَنُ زَيْنَبَ بِنَتِ اَبِى سَلَمَةَ، انَّهَا اَخْبَرَتُهُ، انَّ اُمَّهَا اُمَّ سَلَمَةَ، الله الْعَدَوِيِّ اتَتِ اللهِ الْعَدَوِيِّ اتَتِ اللهِ اللهِ الْعَدَوِيِّ اتَتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: ابْنَتِى تُوفِيِّ اللهِ الْعَدَوِيِّ اتَتِ اللهِ الْعَدَوِيِّ اتَتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: ابْنَتِى تُوفِيِّ وَهِي النَّهِ الْعَدَوِيِّ الْمَحْزُومِيِّ، وَهِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: ابْنَتِى تُوفِي اللهِ الْعَدَوِيِ اللهِ الْعَدَوِيِ اللهِ الْعَدَوِيِّ اللهِ الْعَدَوِيِ اللهِ الْعَدَوِيِ اللهِ الْعَدَوِيِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى وَوْجِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حضرت جریرضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ اللہ وان محمد رسول الله جب کسی کی بیعت لیتے تو لا اللہ الا الله وان محمد رسول الله پڑھنے اور نماز قائم کرنے وکو قد دینے سننے اور اطاعت کرنے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت لیتے۔

یہ حدیث سلمہ بن کہیل سے عبدربہ بن سعید روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت نعیم بن عبداللہ العدوی کی بیٹی فرماتی ہیں کہ میں حضور ملتی ہیں ہیں کہ میں حضور ملتی ہیں ہیں ہیں کہ میں حضور ملتی ہیں ہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہور فوت ہوا' وہ مغیرہ مخزومی کے نکاح میں تھی' اس کی آ نکھ میں درد ہے' کیا اس کو سرمہ لگایا جائے؟ آپ کچھ دیر خاموش رہے' پھرعرض کی: اس کی آ نکھ میں درد ہے' کیا اس کو سرمہ لگایا جائے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! کسی کیا اس کو سرمہ لگایا جائے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! کسی عورت کے لیے جائر نہیں ہے کہ تین دن کا سوگ منائے کسی پرسوائے شوہر کے۔

8623- أصله عند البخاري ومسلم . أخرجه البخاري: الطلاق جلد 9صفحه394 رقم الحديث: 5336 ومسلم:

الطلاق جلد2صفحه1124.

<sup>8627-</sup> أخرجه البخارى: البيوع جلد 4صفحه 433 رقم الحديث: 2157 ومسلم: الايمان جلد 1 صفحه 75.

كَمْ يَرُو هَـذَا الْـحَـدِيتَ عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا اَبُو الْاَسُودِ، تَفَرَّدَ بِهِ: لَمُنْ أَجِيعَةَ

2629 - حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّمُلِيُّ، نَا عِـمُرَانُ بُنُ هَارُونَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثِنِى ابُو الْآسُودِ، عَنِ عَائِشَةَ، انَّهَا الْآسُودِ، عَنِ عَائِشَةَ، انَّهَا الْآسُودِ، عَنِ عَائِشَةَ، انَّهَا الْحَبَرَتُهُ أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتُ تَـحْتَ مَمُلُوكٍ، فَلَمَّا الْحُبَرَتُهُ أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتُ تَـحْتَ مَمُلُوكٍ، فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْتَقَتْ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْسِتِ آمْلِكُ، إِنْ شِئْتِ اَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ، وَإِنْ شِئْتِ اَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتِيهِ، مَا لَمُ يَمَسَّكِ

لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِى الْاَسُوَدِ إِلَّا ابْنُ الْمِسُودِ إِلَّا ابْنُ الْمِيعَةَ

یہ حدیث قاسم سے ابواسود روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ ایک غلام کے نکاح میں تھیں' جب حضرت بریرہ کو آزاد کیا گیا تو حضور ملے آئی ہم نے ان کو فرمایا: مجھے اختیار ہے'اگر چاہے تو اپنے شوہر کے ساتھ رہ'اگر چاہے تو رُک جا'جب تک اس نے مجھے نہیں چھوا۔

یہ حدیث ابواسود سے ابن لہیعہ روایت کرتے

\*\*\*

## اس شخ کے نام سے جس کا نام مطلب ہے

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرمایا: اپنے والدین کے لیے روزی کمانے والے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے فی جا کیں اوران سے بے پرواہ ہوجا کیں اللہ کی راہ میں ہے اور اپنی بولی اور اپنی اولاد پرخرج کرنے والا تاکہ وہ لوگوں سے مانگنے تاکہ وہ لوگوں سے مانگنے سے پر ہیز کریں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے اللہ کی راہ میں ہے اوپر خرج کرنے والا ہے اللہ کی راہ میں ہے اور لوگوں سے مانگنے سے روکے اللہ کی راہ میں ہے ہوا ور لوگوں سے مانگنے سے روکے اللہ کی راہ میں ہے ہوا ور لوگوں سے مانگنے سے روکے اللہ کی راہ میں ہے ہوا ور لوگوں سے مانگنے سے روکے اللہ کی راہ میں ہے ہوا ور لوگوں سے مانگنے سے روکے اللہ کی راہ میں ہے ہوا ور لوگوں ہے والا ہے کہائی کرنے والا شیطان کے برچانے والا ہے۔

میحدیث عبدالگریم سے اسحاق بن الجزری روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں لیث الیے ہیں۔ حضرت انس سے میحدیث اس سندسے روایت ہے۔ حضرت ابوسعیدالحذری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضور طرح ایا تھا کہ کوسلام کیا حالت نماز میں تو حضور طرح ایا تھا رہے اس کا جواب دیا اشارہ کے ساتھ جب حضور طرح ایا تھا ہے نماز مکمل کر کے سلام پھیرا تو آ پ نے

#### مَنِ اسْمُهُ: مُطَّلِبٌ

الله بن صالح، حَدَّثَنا مُطَّلِبُ بن شُعَيْبٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بن صَالِح، حَدَّثِنى اللَّيْثُ، حَدَّثِنى السُحَاقُ بن السَيْدِ، عَنْ مَالِكِ، اَنَّ السَيْدِ، عَنْ اَنسِ بنِ مَالِكِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّاعِي مَلْكَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّاعِي عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ النَّاسِ فِي عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ النَّاسِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهِ النَّاسِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالسَّاعِي عَلَى اللهِ وَالسَّاعِي عَلَى اللهِ وَالسَّاعِي عَلَى اللهِ وَالسَّاعِي عَلَى وَالسَّاعِي عَلَى اللهِ السَّيلِ اللهِ وَالسَّاعِي عَلَى اللهِ وَالسَّاعِي عَلَى وَالسَّاعِي عَلَى وَالسَّاعِي عَلَى اللهِ السَّيلِ السَّيلِ السَّيلِ السَّيلِ اللهِ السَّيلِ ا

لَمْ يَسرُو هَـذَا الْحَـدِيـتُ عَنُ عَبُدِ الْكَـرِيمِ الْحَـرِيمِ الْحَرِيمِ الْكَـرِيمِ الْكَيْتُ، اللَّيُتُ، وَلَا يُرُوَى عَنُ اَنَسٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

8631 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَیْبٍ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنی اللَّیْثُ بُنُ سَعُدٍ، حَدَّثِنی مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ، عَنْ زَیْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ یَسَارٍ، عَنْ اَبِی سَعِیدِ الْخُدُرِیِّ، اَنَّ رَجُلا سَلَّمَ

<sup>8630-</sup> اسناده فيه: أ- عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط . ب- اسحاق بن أسيد: ضعيف . واكتفى الحافظ الهيثمي بتضعيفه باسحاق بن أسيد . انظر مجمع الزوائد جلد4صفحه328 .

<sup>8631-</sup> اسناده فيه: عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط . وانظر مجمع الزوائد جلد8صفحه 41

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشَارَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: كُنَّا نَرُدُّ السَّلامَ فِي الصَّلاةِ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ

لَـمْ يَـرُو ِ هَـذَا الْـحَـدِيتَ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ إِلَّا لَكُنْتُ لَلَّيْتُ

فَمَنُ لَمْ يَفُعَلُ ذَلِكَ فَهُوَ خِدَاجٌ لَمُ يُجَوِّدُ السُنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ آحَدٌ مِمَّنُ رَوَاهُ عَنْ عَبُدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ إِلَّا اللَّيثُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَبُدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ، فَاضْطَرَبَ فِي اِسْنَادِهِ

8633 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، اَنَّ

فرمایا: ہم نماز کی حالت میں سلام کا جواب دیتے تھے' پھر اس کے بعد منع کیا گیا۔

یہ حدیث ابن عجلان سے لیث روایت کرتے ہیں۔ ہیں۔

حصرت فضل بن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور الله عنهما فرمایا: نماز دو دو رکعت ہے ہر دو رکعت ہے ہر دو رکعت کے بعد التحیات ہے اور عاجزی خشوع اور اپنے آپ کومکیین ظاہر کرنا اپنے دونوں ہاتھو اپنے رب کے ہاں اُٹھائے 'اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے رکھے اور عرض کرے: اے رب! اے رب! جو ایبانہ کرے وہ نقصان میں ہے۔

یہ حدیث عمدہ طور پر عبدربہ بن سعید سے لیث روایت کرتے ہیں۔اس حدیث کوشعبہ عبدربہ بن سعید سے اس کی سند میں اضطراب ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فرمات بي كه حضور ملتي يتم فرمايا: اپنے والد سے محبت كر اس سے قطع تعلقى نه كر ورنه الله عز وجل تجھ سے نور كو بجھا دے گا

8632- أخرجه الترمذى: الصلاة جلد 2صفحه 225 رقم الحديث: 385 وأحمد: المسند جلد 1صفحه 275 رقم الحديث: 1804 .

8633- اسناده فيه: عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط ومنه الحافظ الهيثمي . انظر مجمع الزوائد جلد 8

یعنی ایمان ختم ہو جائے گا۔

یہ حدیث عبداللہ بن دینار سے خالد بن برید روایت کرتے ہیں۔

حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طرف کی تینہ کو فرماتے ہوئے سا: جس نے ان پانچ کلمات سے دعا کی تو اللہ عز وجل سے مانگے تو اللہ الله اللی آخرہ''۔ تو اللہ الله اللی آخرہ''۔

یہ حدیث الواسحاق معاویہ سے اور الواسحاق سے لیث بن سعدروایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتے آئیل نے فرمایا: الله عزوجل کی رحمت رات کی آخری تین گھڑیوں میں اُڑتی ہے جورات کی باقی ہوتی ہیں رات کی پہلی گھڑی میں وہ دیکھتا ہے ان کی کتاب

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: احْفَظُ وُدَّ اَبِيكَ لَا تَقُطَعُهُ، فُيُطُفِءَ اللهُ نُورَكَ

لَـمُ يَـرُوِ هَــذَا الْحَدِيثَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ إِلَّا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ

لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ

8635 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي زِيَادَةُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ، مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ، عَنْ اَبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ: قَالَ عَنْ اَبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ: قَالَ

8634- اسناده كالذي تقدم . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد19صفحه 361 حسنه الحافظ الهيثمي . انظر مجمع الزوائد جلد10صفحه159 .

8635- اسناده فيه: أ - عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط لب - زيادة بن محمد الأنصارى: منكر الحديث وعزاه الحافظ الهيشمى للكبير والبزار وضعفه لل انظر مجمع الزوائد جلد 10صفحه 158 لقال الشيخ العقيلي: الحديث في نزول الله عزوجل الى السماء الدنيا ثابت فيه أحاديث صحاح الا أن زيادة هذا جاء ني حديثه بألفاظ لم يأت الناس ولا يتابعه عليها منهم أحد لا انظر الضعفاء جلد 2صفحه 93

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي آخِر ثَلاثِ سَاعَاتٍ تَبْقَى مِنَ اللَّيْل، فَيَنظُرُ فِي السَّاعِةِ الْأُولَى مِنْهُنَّ فِي الْكِتَابِ الَّـذِي لَا يَنْظُرُ فِيهِ آحَـدٌ غَيْرُهُ، فَيَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فِي جَنَّةِ عَدُن وَهـىَ مَسْكَنُهُ الَّذِي يَسْكُنُ، وَلَا يَكُونُ مَعَهُ فِيهَا إلَّا الْاَنْبِيَاءُ وَالشُّهَ لَاءُ وَالصِّدِّيقُونَ، وَفِيهَا مَا لَمْ يَرَهُ آحَدٌ وَلَا يَخْطِرُ عَلَى قَلْبِ بِشُرِ، ثُمَّ يَهُبطُ فِي آخِر سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَقُولُ: آلا مُسْتَغْفِرٌ يَسْتَغْفِرُنِي فَاغْفِرَ لَهُ، آلَا سَائِلٌ يَسْالُنِي فَأُعْطِيَهُ، آلَا دَاع يَـدُعُـونِي فَاَسْتَجيبَ لَهُ، حَتَّى يَطُلُعَ الْفَجْرُ، فَذَلِكَ قَولُكُ: (وَقُورُ آنَ الْفَجُورِ إِنَّ قُرْ آنَ الْفَجُرِ كَانَ مَشُهُودًا) (الاسراء: 78)، فَيَشُهَــدُهُ اللَّــهُ

الله بن صالح، حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بن شُعَيْبٍ، نا عَبْدُ اللهِ بن صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي زِيَادَةُ بن مُحَمَّدِ بن كَعُبِ الْقُرَظِيّ، مُحَمَّدِ بن كَعُبِ الْقُرَظِيّ، عَن مُحَمَّدِ بن كَعُبِ الْقُرَظِيّ، عَن فَصَالَةَ بن عُبَيْدٍ، عَن آبِي الدَّرُ دَاءِ، آنَّهُ آتَاهُ رَجُلٌ، فَلَصَابَتُهُ حَصَاةُ رَجُلٌ، فَلَا لَكُرُ دَاءِ اللهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَلَا اللهُ عَلَيْهِ الْبَوْلِ فَعَلَّمَهُ رُقْيَةً سَمِعَهَا مِنَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَبَّنَا الله الله الله عَليهِ وَالْارْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، امْرُكَ فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، امْرُكَ فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، امْرُكَ فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ فِي

جس کواس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا ہے مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے جو چاہے ثابت رکھتا ہے پھر دوسری گھڑی میں جنت عدن کی طرف دیکھتا ہے ہی مسکن ہے ان کے کھیر نے کا جس میں ان کے ساتھ انبیاء شہداء اور صدیقین ہوں گئ اس کوکسی نے نہیں دیکھا ہے نہ کسی انسان کے دل میں کھڑکا ہے پھر رات کے آخری جھے میں اس کی رحمت اُتر تی ہے وہ فرما تا ہے ہے کوئی بخشش مانگنے والا کم میں اس کو رون ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا تول کرون ہے آواز فجر کے طلوع ہونے تک آتی رہتی قبول کرون ہے آواز فجر کے طلوع ہونے تک آتی رہتی ہے اللہ عزوجل کے ارشاد 'وقد وان السف جن اللی قرضت اور قبول کرون ہے مراد ہے ہی ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت اور قرشتے عاضر ہوتے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه فرماتے ہیں که ان کے پاس ایک آدی آیا' اس نے عرض کیا که اس کا پیشاب بند ہوجاتا ہے' اس کو پیشاب کی پھری کی بیاری ہے' پس آپ نے اس کو دَم سکھایا' جو نبی کریم طلق فیلیا ہم کی سے سناتھا:'' ربنا الله اللی آخرہ'' وہ ٹھیک ہو گیا' اس کو رَم کرتا اور وہ ٹھیک ہو جاتا۔

344- أخرجه أبو داؤد: الطب جلد 4صفحه 11 رقم الحديث: 3892 والحاكم في المستدرك جلد 1صفحه 344 وقال: قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير زيادة بن محمد وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث وقال الذهبي: زيادة: مصرى مقل قال البخارى: وغيره منكر الحديث .

السَّمَاء، فَاجُعَلُ رَحْمَتَكَ فِى الْاَرْضِ وَاغُفِرُ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، اَنْتَ رَبُّ الطَّيِبِينَ، فَانْزِلُ شِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِنْ رَحُمَتِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ، فَيُرَا، وَامَرَهُ اَنْ يَرُقِيَهُ بِهَا، فَرَقَاهُ، فَبَرَا

لَا يُرُوَى هَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ الَّلَّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ

الله بن صالح، حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بن شُعَيْبٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بن صَالِح، حَدَّثِنَى اللَّيْثُ، عَن سَعِيدِ بَن بَشِيرٍ، عَن أَبِيه، عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: (سُبْحَانَ اللهِ حِينَ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: (سُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُصْبِحُونَ) إلَى: (كَذَلِكَ تُسُمُسُونَ وَحِيسَ تُصْبِحُونَ) إلَى: (كَذَلِكَ تَعُم رُجُونَ) (الروم: 19) اَدُرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِى اَدُرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيُلِتِهِ

لا يُسرُوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ

الله بُنُ شُعَيْب، نا عَبُدُ الله بُنُ شُعَيْب، نا عَبُدُ الله بُنُ شُعَيْب، نا عَبُدُ الله بُنُ صَالِح، حَدَّ ثَنِى اللَّيْثُ، عَنُ آبِى الْاَسُودِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَاسًا مُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ مُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ مُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ مُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ مُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَيَأْتِي السَّهُمُ يُرْمَى بِهِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَيَأْتِي السَّهُمُ يُرْمَى بِهِ

یہ دونول حدیثیں ابوالدرداء سے اس سند سے روایت ہے۔ ان دونول کوروایت کرنے میں لیث بن سعدا کیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے بیں کہ حضور ملتی آلیہ ہم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 'سبحان اللہ اللہ آخر ہ '' پڑھا' جو دن سے نیکی کے کام نہیں ہوئے اس کا ثواب ملے گا' جس نے شام کے وقت پڑھے اس کواس کا ثواب ملے گا جو دن میں نیکی نہیں کر سکا۔

مشرکوں کی کثرت کے اظہار کے لیے رسول الله طبی ایکہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کے خلاف حضور ملی ایکہ اللہ تعالیٰ نے بیات اللہ تعالیٰ نے بیا

8637- أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد4صفحه 321 رقم الحديث:5076 والطبراني في الكبير جلد12 صفحه 239 رقم الحديث: 12991 وقال: اسناده ضعيف .

. 4596: أخرجه البخارى: التفسير جلد8صفحه 111 رقم الحديث: 4596. AlHidayah - الهداية -

آيت نازل فرمائي: "اللذين توفاهم الملئكة الى آخره".

(النساء: 97) ، إِلَى قَوْلِهِ (وَسَاءَتْ مَصِيرًا) (النساء: 97)

اَحَـدُهُـمْ فَيُـقُتلُ ، فَانْزَلَ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ: (الَّذِينَ

تَوَقَّاهُمُ المَكْرِيْكَةُ ظَالِمِي انْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمُ

یہ حدیث ابواسود سے لیث بن سعد ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں۔ لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْـحَـدِيـتَ عَنْ اَبِى الْآسُوَدِ إِلَّا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، وَابْنُ لَهِيعَةَ .

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئیل نے خطور ملتے آئیل کے خطور ملتے آئیل کے خطور ملتے آئیل نے کہ اس کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔

8639 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِى اللَّيْثُ، عَنُ شُرَحْبِيلَ بْنِ شَرِيكِ، عَنُ اَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهُ بَنِ عَمُرو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُ نَيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الزَّوْجُ الصَّالِحُ قَالَ: اللَّهُ نَيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الزَّوْجُ الصَّالِحُ

بیر حدیث ابوعبدالرحمٰن الحبلی سے شرحبیل بن شریک اور عبدالرحمٰن بن زیاد بن انعم روایت کرتے ہیں۔

كَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْسُحُمِلِيِّ الْسُحُمِلِيِّ الْسُحُمِلِيِّ اللَّحْمَنِ بُنُ الْسُحُمِلِيِّ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ زِيَادِ بُنِ اَنْعُمَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت رفاعہ قبرظی کی ہیوی حضور طبق آئی ہیں آئی عرض کرنے گئی یا رسول اللہ! میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر سے نکاح کیا اللہ کی قتم! اس کے ساتھ اس کپڑے کی مثل ہے حضور طبق آئی ہی نے فرمایا: تُو اس کی طرف رجوع کرنا حیاتی ہے نیمن رفاعہ کی طرف ؟ ایسا نہیں کر عتی ہے یہاں تک کہ تُو اس کے شہد کا ذاکقہ چکھ لے اوروہ تیرا یہاں تک کہ تُو اس کے شہد کا ذاکقہ چکھ لے اوروہ تیرا

8640 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بُنُ سَعَدٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بُنُ سَعَدٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِى، ايُّ وبُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِى، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، اَنَّ عَائِشَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، اَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتُ: جَاءَ تِ امْرَاةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى نَكَحُتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ الزُّبَيْرِ، وَاللهِ مَا مَعَهُ إِلَّا فَي رَسُولَ اللهِ مَا مَعَهُ إِلَّا

8639- أخرجه مسلم: الرضاع جلد 2صفحه 1090 وابن ماجة: النكاح جلد 1صفحه 596 رقم الحديث: 1855 وأحمد: المستد جلد 207 صفحه 227 وقم الحديث: 6575 .

8640- أخرجه البخارى: الشهادات جلد5صفحه 295 رقم الحديث: 2639 وأيضًا في اللباس جلد10صفحه 276 رقم الحديث: 5792 ومسلم: النكاح جلد2صفحه 1056 .

lHidayah - dlaall

شهد چکھ لے۔

مِثْلُ هَذِهِ الْهُدُبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ اَنْ تَرْجِعِي اِلَي رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتُهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آيُّوبَ بُنِ مُوسَى إلَّا لَيْثُ . لَيْتُ مُ

مُوسَى، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْاَشَحِ، عَنْ مُوسَى، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْاَشَحِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَى خَالَتِهَا قَالَ: لَا تُنْكُحُ الْمَرْاةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا لَا لَهُ عَلَى خَالَتِهَا لَا لَهُ عَلَى خَالَتِهَا لَهُ كَلَيْ بُنِ مُوسَى الله لَهُ مَنْ بُنِ مُوسَى الله اللّهُ عَلَى مُوسَى الله اللّهُ عَلَى عَمْتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا اللّهُ عَلَى خَالَتِهَا لَمُ مُوسَى الله اللّهُ عَلَى مُوسَى الله اللّهُ عَلَى مُوسَى الله اللّهُ عَلَى عَمْدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُوسَى اللهُ هُرَيْرَةً وَلَهُ جَمَاعَةُ، عَنْ بُنَ يَسَادٍ اللّهُ اللهُ اللهُ مَانَ ، عَنْ اللهُ مَانَ ، عَنْ اللهُ مَانَ ، عَنْ اللهُ مَانَ ، عَنْ اللهُ مُرَيْرَةً هُرَيْرَةً مُنْ أَلَى اللهُ ال

عَنْ يَحْيَى اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى الْرَيْثُ، عَنْ يَحْيَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ سَمِعَ السَمَاعِيلَ بْنَ بَشِيرٍ، مَوْلَى بَنِى مَعْلَكَ اللَّهُ اللَّهُ سَمِعَ السَمَاعِيلَ بْنَ بَشِيرٍ، مَوْلَى بَنِى مَعْلَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنِ امْرِءٍ يَحُذُلُ مُسْلِمًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنِ امْرِءٍ يَحُذُلُ مُسْلِمًا

پی حدیث ایوب بن موسیٰ سے لیث روایت کرتے یا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عنہ فرمایا: عورت اور اس کی چھوپھی اور اس کی خالہ کی موجودگی میں نکاح نہ کیا جائے۔

بی حدیث الوب بن موسیٰ سے لیث روایت کرتے ہیں۔ سلیمان بن بیار اور آبو ہریرہ کے درمیان عبد الملک بن بیار کو الوب بن موسیٰ روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بکیر سے وہ سلیمان سے وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله اور ابوابوب انصاری رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملی آئی آئی نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کسی جگہ ذلیل کرے اس کی عزت کم کرنا چاہے یا اس کی عزت کم کرنا چاہے یا اس کی عزت کم کرنا چاہے اللہ عزوجل اس کو الی جگہ ذلیل کرے گا جس میں وہ پسند کرتا ہے اس کی مدد کی جائے گئ جو کسی مسلمان کی کسی جگہ مدد کرتا ہے جہاں اس کی

-8641 أخرجه البخارى: النكاح جلد 9 صفحه 64 رقم الحديث: 5110-5109 ومسلم: النكاح جلد 2 صفحه 1029 ومسلم:

8642- استاده فيه: عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط قال الحافظ الهيثمي: استاده حسن انظر مجمع الزوائد جلد7صفحه 700

فِى مَوْطِنٍ يُنتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنتَهَكُ فِيهِ مِنْ عُرْضِهِ وَيُنتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِى مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصُرتَهُ، وَمَا مِنِ امْرِءٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِى مَوْطِنٍ يُنتَقَصُ فِيهِ مِنْ عُرْمَتِهِ إلَّا نَصَرَهُ اللهُ مِنْ عُرْمَتِهِ إلَّا نَصَرَهُ اللهُ

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ وَآبِي آَيُّوبَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ

فِي مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيهِ نُصُرَتَهُ

بُنِ سُلَيْمِ بُنِ زَيْدٍ، مُولَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ بُنِ سُلَيْمِ بُنِ زَيْدٍ، مُولَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمُصْعَبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ اَبِى اُمَيَّة، وَسَلَّمَ اللهِ مَلْمَة، اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُكَلِّدُ وَيَعْدِ اللهِ صَلّى يَكُولُ: لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُكَلِّدُ وَيَعْدِ الْكَاذِبُ، وَيُحَوِّنُ فِيهِ الْكَاذِبُ، وَيُحَوِّنُ فِيهِ الْحَاوِنُ، وَيَشْهَدُ فِيهِ الْحَرْهُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدُ، وَيَحْلِفُ الْمَرُهُ وَإِنْ لَمْ اللهُ فِيهِ الْكَافِنُ المَّمْ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدُ، وَيَحْلِفُ الْمَرْءُ وَإِنْ لَمْ اللهِ وَرَسُولِهِ يُسْتَحْدَلَفُ، وَيَكُونُ اللهِ وَرَسُولِهِ النَّاسِ بِاللَّذُنيَا لُكَعَ بُنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ

لَّ لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اللَّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

8644 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي الْمُدِيِّ، عَنُ اَبِي عَمْرٍو الْعَبُدِيِّ، عَنُ اَبِي

عزت کم ہو رہی تھی تو اللہ عزوجل اس کی مدد کرے گا' ایسی جگہ جہاں سے وہ اپنی مدد کردانا پیند کرتا ہوگا۔

یہ حدیث جابر اور ابوایوب سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں لیث اسلے ہیں۔
حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آئی کو فرماتے ہوئے سنا لوگوں پر ایباز مانہ آئے گا کہ اس میں جھوٹے کو بھیا اور سچے کو جھوٹا 'امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا' آ دمی گواہی دے گا حالانکہ اس سے گواہی مانگی نہیں جائے گی' آ دمی قسم اُٹھائے گا حالانکہ اس سے قواہی مانگی نہیں جائے گی' لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مندلکع بن لکع ہوگا' وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہوگا۔

بیر حدیث اُم سلمہ سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بي كم حضور من الله الله عنه فرمايا جس كسى في الله بعائى سے

8643- استاده فيه: عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 286م الطبراني في الكبير جلد 23م فحد 314م وضعفه الحافة الهيثمي بعبد الله وانظر مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 286م .

8644- اسناده فيه: أ- عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط . ب - ابراهيم بن أعين: ضعيف . وضعفه الحافظ الهيشمي بابراهيم . انظر مجمع الزوائد جلد 8صفحه 84 .

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اعْتَذَرَ الَى اَخِيهِ فَلَمْ يَعُذِرُ اَوْ يَقْبَلُ عُذُرَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ: الْمَكَّاسُ: الْعَشَّارُ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ إلَّا ابُو عَمْرٍو الْعَبْدِيُّ، وَلَا عَنْ آبِى عَمْرٍو إلَّا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اعْيَنَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

عَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى الْبُواهِ فَالَ: سَمِعْتُ الْسَوْاءِ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهِ قَالَ: فَالَ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَكُرَمَ امْراً مُسلِمًا، فَإِنَّمَا يُكُرمُ اللَّهَ مُسلِمًا، فَإِنَّمَا يُكُرمُ اللَّهَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا بَحُرٌ، وَلَا عَنْ بَحْرٍ الَّا بِكُرُّ، وَلَا عَنْ بَحْرٍ الَّا اِبْرَاهِيمُ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

الْسُنُ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى الْسُرَاهِيمُ بُنُ اَعْيَنَ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ اَبَانَ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَظَرَ الْوَالِدُ إِلَى وَلَدِهِ فَسَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَظَرَ الْوَالِدُ إِلَى وَلَدِهِ فَسَرَهُ كَانَ لِللهُ اكْبُولُ الله عَتُقُ نَسَمَةٍ ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله اكْبُرُ نَظَرَ سِتِينَ وَثَلاتَ مِائَةٍ نَظُرَةٍ؟ قَالَ: اللهُ اكْبَرُ

عذر پیش کیا'اس نے عذر نہ مانا یا قبول نہ کیا تو اس کے لیے ٹیکس لینے والے کی طرح گناہ ہوگا۔ ابوز بیر فرماتے ہیں کہ مگاس سے مراد ناجائز ٹیکس ہے۔

بیحدیث ابوز بیر سے ابوعمر والعبدی اور ابوعمر و سے ابراہیم بن اعین روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں اللہ عنہمان کی عزت کی مسلمان کی عزت کی۔ کی 'گویا اس نے اللہ عز وجل کی عزت کی۔

بیر حدیث ابوز بیر سے بحراور بحرسے ابراہیم روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور طبی آہتے نے فرمایا: جب بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے محبت سے تو اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر تو اب ہے۔عرض کی گئی: یارسول اللہ! اگر کوئی تین سو ساٹھ مرتبہ بیٹھتا ہے تو فرمایا: اللہ بہت بڑا ہے۔

-8645 اسناده فيه: أ- عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط . ب - ابراهيم بن أعين: ضعيف . ج - بحر السقاء: ضعيف جدًّا . والحديث أخرجه ابن عدى في الكامل جلد 2صفحه 483 . وانظر مجمع الزوائد جلد 8صفحه 19 .

8646- اسناده فيه: أ- عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط . ب - ابراهيم بن أعين: ضعيف . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 11صفحه 239 . وحسنه الحافظ الهيشمي . انظر مجمع الزوائد جلد8مفحه 159 .

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ آبَانَ إِلَّا اِبْـرَاهِيمُ بْنُ اَعْيَنَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ ۗ وَلَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

8647 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيهُ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ مُصْعَبِ، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ ذَكُوَانَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُجْزِءُ الْوَلَدُ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَعْتِقَهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَارِجَةَ بُنِ مُصْعَبِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

8648 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ آعُيَنَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ، عَنِ ابْنِ الْقَعُقَاعِ وَهُ وَعُمَارَةُ، عَنْ آبِي زُرْعَةَ، عَنْ آبِي هُ رَيْرَ ـ ةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: اَنْ تُؤْتِيَهَا وَانْتَ حَرِيصٌ، شَحِيحٌ، تَأْمَلُ الْعَيْشَ، وَتَخْشَى الْفَقُرَ، وَلَا تُمْهِلُ، حَتَّى إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ قُلْتَ: لِفُلانِ كَذَا وَلِفُلانِ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لَهُ

یہ حدیث حکم بن ابان سے ابراہیم بن اللین روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔حضورطل اللہ سے بیرحدیث اسی سند سے روایت

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طَيْ اللَّهُ مِنْ فَرِ مايا: اولا واسين مال باپ كاحق ادانهيں كر علتی ہے سوائے اس کے کہ اس کو غلام پائے اور آزاد کر

یہ حدیث خارجہ بن مصعب سے ابراہیم روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں لیٹ اکیلے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول الله! کون سا صدقه افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: تو صدقہ کرے اس حالت میں کہ حریص ہو مال دار ہو عیش کا خواہشمند ہو محتاجی کا ڈر ہو مہلت نہ لے یہاں تک کہ جب موت کا وقت قریب آئے تو کھے: فلان کے لیے اتنا فلال کے لیے اتنا ٔ حالانکہاس کے پاس اپناسب کچھموجود ہو۔

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

8649 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي 8647- أخرجه مسلم: العتق جلد 2صفحه1148 وأبو داؤد: الأدب جلد 4صفحه337 رقم الحديث: 5137 و

والترمذي: البرجلد 4صفحه 315 رقم الحديث: 1906 وابن ماجة: الأدب جلد 2صفحه 1207 رقم

8648- أخرجه البخارى: الزكاة جلد 334 صفحه 334 رقم الحديث: 1419 ومسلم: الزكاة جلد 2 صفحه 716 .

8649- أخرجه أبو داؤد: العتق جلد 4صفحه 29 رقم الحديث: 3968 والترمذي: الوصايا جلد 4صفحه 435

إِبْرَاهِيهُ بُنُ اَغْيَنَ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ الْهَهُ مُ لَائِي إِسْحَاقَ الْهَهُ مُ لَائِي عَنُ اَبِي اللهَ عَنُ اَبِي اللهُ مُ لَائِي عَنُ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اَوْ يَعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَالَّذِي يَهْدِي بَعْدَ مَا شَبِعَ

وَبِهِ: حَدَّثَنِى النَّيْثُ، حَدَّثَنِى النَّيْثُ، حَدَّثَنِى الْبُرَاهِيمُ بُنُ اعْيَنَ، عَنُ شُعْبَةً، عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ الْاَسُودِ السُّوائِيِّ، عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَابِرِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ الْاَسُودِ السُّوائِيِّ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى مُؤخّرِ الْمَسْجِدِ لَمُ يُصَلِّيا، فَلَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

8651 - وَبِسَهِ: حَدَّثَنِي النَّيْثُ، حَدَّثَنِي

حضور طلی آیا ہے فرمایا: جو مرتے وقت صدقہ کرتا ہے یا غلام آزاد کرتا ہے وہ اس کی طرح ہے جو ہدید دیتا ہے پیٹ بھرنے کے بعد۔

حضرت جابر بن اسود اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضور اللہ اللہ کے ساتھ نماز پڑھی فیمرکی منی میں دو آ دمی باہر مبحد میں سے دونوں کو بلوایا باجماعت نماز نہیں پڑھی تھی' آپ نے دونوں کو بلوایا دونوں ورز کے لئے تو آپ نے فرمایا تم دونوں کو کیا رکاوٹ تھی ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے؟ دونوں نے رکاوٹ تھی ہمارے ساتھ نماز پڑھا کے آئے شخ آپ نے فرمایا: جب تم گھر نماز پڑھا کو گھر مسجد میں سے آ کو اور دیکھو کہ باجماعت نماز ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھا کہ آ کے اس ساتھ نماز پڑھا کی المقال کا تواب ملے گا۔

حضرت معقل بن بیار رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

رقم الحديث: 2123 وقال: حسن صحيح . والنسائى: الوصايا جلد 6صفحه 198 (افتتاحية كتاب الوصايا) . والدارمى: الوصايا جلد 2صفحه 505 وقم الحديث: 3226 وأحمد: المسند جلد 5صفحه 2344 رقم الحديث: 21776 .

8650- أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه 154 رقم الحديث: 576-576 والترمذى: الصلاة جلد 1 صفحه 424 رقم الحديث: 219 وقال: حسن صحيح . والنسائى: الامامة جلد 2 صفحه 87 (باب اعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده) . والدارمى: الصلاة جلد 1 صفحه 336 رقم الحديث: 1367 وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 199 رقم الحديث: 17487 .

8651- اسناده فيه: أ - عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط . ب- ابراهيم بن أعين الشيباني العجلي البصرى نزيل مصر: ضعيف . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد20 صفحه 200-210 رقم الحديث: 480-480 والامام أحمد في مسنده رقم الحديث: 275 . انظر مجمع الزوائد جلد4صفحه 404 .

اِبُرَاهِيمُ بُنُ اَعْيَنَ، عَنُ اَبِي الْمُعَلَّى قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بُنَ اَبِي الْمُعَلَّى قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ اَسْعَادِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيهُ مَنْ دَخَلَ فِي شَعْيَءٍ مِنْ اَسْعَادِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيهُ عَلَيْهِمْ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ آنُ يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَمٍ مِنَ النَّهِ اللهِ آنُ يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَمٍ مِنَ النَّادِ

لَـمُ يَـرُو ِ هَذِهِ الْاَحَادِيثَ عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ أَعْيَنَ ` الْعَينَ ` اللَّهُتُ بُنُ سَعُدٍ

الرَّحِيمِ بُنِ خَالِدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ اللَّهُ عَنْ عَبُدِ الرَّحِيمِ بُنِ خَالِدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْاوْزَاعِيِّ، عَنُ اُمِّ كُلُهُومٍ بِنْتِ اَسْمَاءَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: جِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ يَوْمٍ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ قَائِمًا يُصَلِّى، وَالْبَابُ مُحَافٍ مِصَّا يَلِى الْقِبُلَةَ، مُتَنَجِيًا مِنَ الْمَسْجِدِ، مُحَافٍ مِصَّا يَلِى الْقِبُلَةَ، مُتَنَجِيًا مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاسْتَفْتَحُتُ، فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَاسْتَفْتَحُتُ، فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتِي آهُوَى بِيَدِهِ فَفَتَحَ الْبَابَ، ثُمَّ مَضَى عَلَى صَلاَيهِ

8653 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ بُنِ خَالِدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ يُونُسَ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ اللَّوُزَاعِيّ، عَنُ اُمِّ كُلُثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: دَحَلَ عَلِيٌّ بُنُ اَبِي طَالِبٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَهُو يُصَلِّى، فَقَامَ إِلَى جَنبِهِ، فَصَلَّى بِصَلاتِه، وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى، فَقَامَ إِلَى جَنبِهِ، فَصَلَّى بِصَلاتِه،

میں نے رسول اللہ طبیع کی فرماتے ہوئے سنا: جس نے مسلمانوں کے سامان میں کوئی شے داخل کی ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس پر ضروری ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالے۔

یہ حدیث ابراہیم بن اعین سے لیث بن سعد روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور ملٹی آئی ہے یاس آئی ایک دن آپ معجد میں کھڑے ہوکر نماز پڑھرہے تھ وہ دروازہ قبلہ کی طرف سے بند تھا میں نے کھٹکھٹایا ، جب حضور ملٹی آئی آئی نے میری آواز سی تو آپ نے ہاتھ مبارک آگے کیا اور دروازہ کھولا 'چراپی نماز پڑھنے گئے۔

حضرت عائشہ رضی اللّدعنہا قرماتی ہیں کہ حضرت علی بن ابوطالب رضی اللّدعنہ حضور ملنّ اللّہ کے پاس آئے اس حالت میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ بھی حضور ملنّ اللّہ کے پاس کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ایک بچھوحضور ملنّ اللّہ کے پاس آیا 'پھراس نے نماز پڑھی ایک بچھوحضور ملنّ اللّہ کے پاس آیا 'پھراس نے

8652- استاده فيه: عبد الترحيم بن خالد . قال العقيلي: لا يتابع على حديثه مجهول بالنقل . (ضعفاء العقيلي جلد 3 صفحه 80، والميزان جلد 2 صفحه 87 .

8653- اسناده والكلام في اسناده كسابقه .

فَجَاءَ عَفُرَبٌ حَتَّى انْتَهَتُ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ، اللهِ عَلَيْ، اللهِ عَلَيْ، فَلَاهَبَتُ نَحُو عَلِيّ، فَضَرَبَهَا بِنَعْلِهِ حَتَّى قَتَلَهَا، فَلَمْ يَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهَا بَأْسًا

لَمْ يُسرُو هَلْذَانِ الْحَلِيثَانِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ

بُنِ عَيَّاشِ بُنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَيَّاشِ بُنِ عَبُو اللهِ عَيَّاشِ بُنِ عَبُو اللهِ عَيَّاشِ بُنِ عَبُو الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ اَبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اَبِي هُسرَيْسَ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ ا

لَـمُ يَـرُو هَــذَا الْـحَـدِيتَ عَـنُ آبِى سَلَمَةَ اِلَّا عَيَّاشٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ

2655 - وَبِهْ: حَدَّثَنِي النَّيْثُ، اَخْبَرَنِی يَدُخِيَى النَّيْثُ، اَخْبَرَنِی يَدُخِيَى بِنُ اَنْسٍ، عَنِ ابْنِ يَحْمَدِ بُنِ عَنْ مُسَالِكِ بُنِ اَنْسٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنُ ابْمَ كُلُشُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، اَنَّهَا سَمِعَتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى أُمَّ كُلُشُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، اَنَّهَا سَمِعَتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

آپ ملٹی لیکٹی کو چھوڑا' حضرت علی کی طرف آیا تو آپ نے اپنی تعلین کے ساتھ مارا تو وہ مر گیا' حضور ملٹی لیکٹی نے اس کے مارنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

یہ دونوں حدیثیں اوزاعی سے اسی سند سے روایت ہے۔ان دونوں کوروایت کرنے میں لیٹ بن سعدا کیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اللہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو صرف وہی نماز ہے جس کے لیے اقامت پڑھی جائے۔

یہ حدیث ابوسلمہ سے عیاش بن عیاش روایت کرتے ہیں اور اس کو روایت کرنے میں ان کے بیٹے عبداللّدا کیلے ہیں۔

حضرت اُم کلثوم بنت عقبہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبی کی کفر ماتے ہوئے سنا: لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے والا جھوٹا نہیں ہے 'بشرطیکہ بھلائی کی نیت سے ہو۔

-8654 استناده فيه: عبد الله بن عياش: ضعيف ضعفه أبو داؤد والنسائي وغيرهما . (التهذيب والميزان جلد 2 صفحه 469) . تحريجه أحمد من طريق ابن لهيعة نا عياش بن عباس عن أبي تميم الزهري عن أبي هريرة مرفوعًا بمثله وانظر مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 8 .

8655- أخرجه البخسارى: الصلح جلد 5صفحه 353 رقم الحديث: 2692 ومسلم: البر والصلة جلد 4 صفحه 2011

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يَمُشِى يُصُلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِى خَيْرًا بِقَوْلِهِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكِ إِلَّا يَحْيَى بُنَ ٱتُوبَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ

2656 - وَسِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى يَعُونِ يَعْنِى بُنُ اَيُّوبَ، عَنْ يَاسِينَ بُنِ مُعَاذٍ الْكُوفِيّ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ اَبِى ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اذَا اَذُرَكَ اَحَدُكُمُ الرَّكُعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدُ اذَا اَذُرَكَ الْحَدُمُعَة، وَإِذَا اَدُرَكَ رَكْعَةً فَلْيُرْكُعُ النَّهَا الْدُرَكَ الْحَدُمُ الْحَرَى وَكَعَةً فَلْيُصِلِ اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الزُّهُرِيِّ النَّهُ اللهُ اللهُ عَنِ الزُّهُرِيِّ اللهُ ا

8657 - وَبِهِ: حَدَّثِنِي اللَّيثُ، عَنْ عُمَرَ بُنِ، عِيسَى الْقُرشِيِّ ثُمَّ الْاَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطاءِ بُنِ ابِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ تُ جَارِيَةٌ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتُ: إِنَّ تَ جَارِيَةٌ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتُ: إِنَّ

پی حدیث ما لک سے بچی بن ابوب روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں لیث بن سعدا کیلے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ اللہ فرمایا: جبتم میں سے کوئی جمعہ کی دور کعتوں میں سے ایک رکعت پالے تو اس نے جمعہ پالیا، جس نے ایک رکعت پڑھے اگر ایک رکعت بھی نہ پائی تو چار رکعتیں پڑھے۔

یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ زہری سے زیارت روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک لونڈی حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے گئی میرے آقائے بچھ پر تہمت لگائی بچھے آگ کے بیٹھایا یہاں تک کہ میری شرمگاہ جل گئی۔حضرت

8656- أخرجه النسائي: الجمعة جلد 30فحه92 (باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة). وابن ماجه: الاقامة جلد 1 صفحه 356 رقم الحديث: 1121 بلفظ: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك فليصل اليها أخرى . والدارقطني: سننه جلد 2صفحه 11 رقم الحديث: 8 واللفظ له وقال: الشيخ ياسين ضعيف .

8657- استناده فينه: عنمر بن عين القرشي، قال البخارى: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يزوى الموضوعات عن الأثبات، وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ (اللسان جلد 4 صفحه 320، والميزان جلد 3 صفحه 310) وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 6 صفحه 291 وقال: وفيه عمر ابن عيني القرشي، وقد ذكره الذهبي في المجمع بلد 6 سفحه وقال: وبيض له، وبقية رجاله وثقوا في المجمع، وقد مضى حاله نقلًا من الميزان، وغيره .

سَيَّدِى اتَّهَ مَنِي، فَاقْعَدَنِي عَلَى النَّارِ حَتَّى احْتَرَقَ فَرْجِي، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: هَلُ رَآى ذَلِكَ عَلَيْكِ؟ قَالَتْ: لَا قَالَ: فَاعْتَرَفْتِ لَهُ بِشَيْءٍ ؟ قَالَتْ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: عَلَيَّ بِهِ، فَلَمَّا رَآى عُمَرُ الرَّجُلَ قَالَ: آتُعَذَّبُ بعَذَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اتَّهَ مُتُهَا فِي نَفْسِهَا قَالَ: اَرَايُتَ ذَلِكَ عَلَيْهَا؟ قَالَ الرَّجُلُ: لَا قَالَ: أَفَاعُتَرَفَتُ لَكَ بِهِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَوُ لَمُ اَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ، وَلَا وَلَـدٌ مِنْ وَالِـدِهِ لَآقَدْتُهَا مِنْكَ، فَبَرَزَهُ، فَضَرَبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبي، فَٱنْتِ حَرَّةٌ لِوَجُهِ اللَّهِ، وَٱنْتِ مَوْلَاةُ اللهِ وَرَسُولِهِ، اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَرَّقَ بالنَّارِ، آوُ مَشْلَ بِـهِ فَهُ وَ حَرٌّ، وَهُوَ مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ اللَّيْتُ: هَذَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ

عمرنے اس کو کہا: کیا آپ نے اس پر کوئی شی دیکھی تھی؟ اس نے عرض کی نہیں! آپ نے فرمایا: اس نے کسی شی کا اعتراف کیا تھا؟ اس نے عرض کی نہیں! حضرت عمر نے فرمایا: اس کومیرے یاس لاؤ! حضرت عمر نے اس آ دمی کو دیکھا' آپ نے فرمایا: کیا تُو الله عزوجل والا عذاب دیتا ہے؟ اس نے عرض کی: اے امیرالمؤمنین! كياآب مم پر بہتان لگاتے ہيں؟ آپ نے فرمایا: كيا آپ نے اس پرکسی کو دیکھا تھا؟ اس آ دمی نے عرض کی: نہیں! آپ نے فرمایا: کیااس نے کسی چیز کااعتراف کیا تھا؟ اس نے عرض کی نہیں! حضرت عمر نے فرمایا: اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر میں نے رسول اللہ طبی آئیل کو فر ماتے ہوئے نہ سنا ہوتا ك غلام ك ما لك سے بدله بین لیاجائے گا' نه والد سے اولاد کے حق میں تو میں تجھ سے بدلہ لیتا' اس کے لیے واضح ہوا کہ اس کوسوکوڑے مارے جائیں۔حضرت عمر نے فرمایا: تُو جا تُو اللّٰہ کی رضا کے لیے آزاد ہے تُو اللّٰہ اوراس کے رسول کی لونڈی ہے میں گواہی ویتا ہوں کہ نے کسی کوآ گ میں جلایا یا اس کی مثل کسی سے جلایا تو وہ الله اوراس کے رسول کا غلام ہے۔حضرت لیث فرماتے ہیں: بیتھم قابلِ عمل ہے۔

بیر حدیث ابن جرج سے عمر بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں لیث اسکیلے ہیں۔

حضرت ابوابوب انصاری رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا عُمَرُ بِهِ: اللَّيْتُ بِنُ عِيسَى، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

8658 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، عَنُ يَحْيَى

8658- استاده فيه: عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق كثير الخطأ . (التقريب) . تخريجه: الطبراني في الكبير،

بُنِ اَيُّوبَ، عَنُ يَعْقُوبَ بُنِ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَابِتِ بُنِ شُرَحُبِيلَ الْقُرَشِيِّ، مَوْلَى عَبُدِ اللهِ، اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ، حَدَّثَهُ عَنُ آبِي اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْا يَدُخُلِ الْحَمَّامَ اللهِ بِمِمْنُورٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَلَا يَدُخُلُنَ الْحَمَّامَ

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي آيُّوبَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

وَهِهِ: حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، عَنِ الْحَارِثِ بَنِ يَعُ قُوبَ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ بَنِ يَعُ عُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ بَنِ عَمْرٍ و، اللَّهُ مَرَّ بِمُعَاذِ بُنِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و، اللَّهُ مَرَّ بِمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ، وَهُ وَ قَائِمٌ عَلَى بَابِهِ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَانَّهُ يُحَدِّثُ نَفُسَهُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و: مَا شَانُكَ يَا اَبَا نَفُسَهُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و: مَا شَانُكَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تُحَدِّثُ نَفُسَك؟ فَقَالَ: مَا لِي؟ يُرِيدُ عَبْدِ اللهِ مَلَى عَمْرٍ واللهِ مَلَى عَمْرٍ واللهِ مَلَى عَبْدِ اللهِ مَلَى عَمْرٍ واللهِ مَلَى اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِى: تُكَابِدُ الْآنَ دَهُرَكَ فِى بَيْتِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِى: تُكَابِدُ اللهِ مَلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ جَاهَدَ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ جَاهَدَ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ جَاهَدَ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ جَاهَدَ

کہ حضور ملتی آئی نے فرمایا: جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ رکھی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں داخل نہ ہو گر چا در کے ساتھ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تہماری عور توں میں سے وہ حمام میں داخل نہ ہوں۔

یہ حدیث ابوالوب سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں لیث ا کیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت معاذیکے پاس سے گزرے آپ اپ وروازے پر کھڑے سے اشارہ کررہ سے گویا وہ اپنے آپ سے گفتگو کررہ سے۔ میں نے کہا: اے ابوعبدالرضن! آپ اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں؟ حضرت معاذ نے فرمایا: مجھے کیا ہے؟ اللہ کا دشمن چاہتا ہے مجھ سے اُچک لے جو میں نے رسول اللہ طبی ہے کو مائے ہوئے سا ہے کہ جواللہ کی راہ رسول اللہ طبی ہی تھے کو مائے ہوئے سا ہے کہ جواللہ کی راہ میں جہاد کرے وہ اللہ کے ضامن میں ہے جو مریض کی میں جہاد کرے وہ اللہ کے ضامن میں سے جو مریض کی میں جہاد کرے وہ اللہ کے ضامن میں سے جو مریض کی

وانظر مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 281 .

8659- أخرجه البيهقي في الكبراي جلد 9صفحه 280-281 رقم الحديث: 18539 والطبراني في الكبير جلد 20

فِى سَبِيلِ اللّهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ غَدَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ غَدَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ غَدَا اللهِ عَزَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ ذَخَلَ عَلَى اللهِ عَزِّرُهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ عَزَّ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ، وَمَنْ ذَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُعَزِّرُهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِى بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبُ اَحَدًا بِسُوءٍ اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِى بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبُ اَحَدًا بِسُوءٍ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ ، فَيُرِيدُ اَنْ يُخُوجِنِي عَدُونُ اللهِ مِنْ بَيْتِي إِلَى الْمَجْلِسِ

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ مُعَاذٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ

بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ الْقَاسِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمِّدِ بُنِ الْقَاسِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: اَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عِنْدِى شَيْءٌ، فَجَلَسَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عِنْدِى شَيْءٌ، فَجَلَسَ وَاتَى إِنْسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ إلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ايْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا؟ ، فَقَالَ: هَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ايْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا؟ ، فَقَالَ: هَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ايْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا؟ ، فَقَالَ: هَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ايْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا؟ ، فَقَالَ: هَا أَنْ ذَا قَالَ: عَلَى اَحُوجِ

عیادت کرے وہ اللہ کے ضامن میں ہے جو مجد کی طرف جائے وہ اللہ کے ضامن میں ہے جو امام کے پاس جائے معذرت کے لیے وہ اللہ کے ضامن میں ہے جو اپنی کے معذرت کے لیے وہ اللہ کے ضامن میں ہے وہ اللہ کے صامن میں ہے وہ اللہ کے ضامن میں ہے اللہ سے دشمنی رکھنے والے کو وہ اللہ کے ضامن میں ہے اللہ سے دشمنی رکھنے والے کو اینے گھرسے نکالنا چا ہتا ہو۔

یہ حدیث عبداللہ بن عمر و ٔ معاذ سے اس سند سے روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں لیث اکیلے میں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ طفی اللہ کے پاس مجد میں آیا اس نے عرض کی: میں ہلاک ہوگیا آپ نے فرمایا: کیا ہوا؟ اس نے عرض کی: میں ہلاک ہوگیا آپ نے حالت روزہ میں اپنی ہیوی سے جماع کیا رمضان میں آپ نے حالت روزہ میں اپنی ہیوی سے جماع کیا رمضان میں آپ نے اسے فرمایا: تو صدقہ کر! اس نے عرض کی: میرے پاس کوئی شی نہیں ہے؟ کچھ اس نے عرض کی: میر نے اپنے گدھے پر کھانے پینے کی اشیاء رکھی ہوئی تھیں 'وہ آپ کے پاس لے کر آئے اشیاء رکھی ہوئی تھیں 'وہ آپ کے پاس لے کر آئے اپنے کہ ہوئی تھیں 'وہ آ دمی کہاں ہے جس نے اپنے آپ کے ہلاک کیا ہے؟ اس نے عرض کی: میں یہاں ہی آپ کو ہلاک کیا ہے؟ اس نے عرض کی: میں یہاں ہی ہوں 'حضور طابی نیکٹر و اور صدقہ کرو۔ اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میں زیادہ ضرورت مند ہوں!

-8660 أخرجه البخارى: الحدود جلد 12صفحه 134-135 رقم الحديث: 6822 ومسلم: الصيام جلد 2 صفحه 783-783

مِنِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ مَا لِلَاهْلِي طَعَامٌ قَالَ: فَكُلُوهُ

عَمْرِو النَّيْثُ، عَنْ عَمْرِو بِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنْ عَمْرِو بِهِ الْرَّبَيْرِ، بِنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اثْنَتَى عَشْرَةً رَكْعَةً فِى لَيْلَةٍ، فَإِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اثْنَتَى عَشْرَةً رَكْعَةً فِى لَيْلَةٍ، فَإِذَا تَبَيَّنَ الْفَجُرُ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى جَنْبِهِ الْآيُمْنِ، حَتَّى خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ

عُمُرِو النَّهُ عَنْ عَمْرِو بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشَحِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشَحِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ حَتَّى اللَّهُ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ اَوْتَرَ بِشَلاثٍ رَكُعَاتٍ، ثُمَّ اَوْتَرَ بِشَلاثٍ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ اَوْتَرَ بِشَلاثٍ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ اَوْتَر بِشَلاثٍ لَكَعْتَى نَفَحَ، وَكَانَ نَوْمُهُ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ اوَدُهُ الْمُؤذِنُ لِصَلاقِ الصَّبْحِ، فَحَرَجَ وَلَمْ, نَتُهُ ضَا

مُورِهِ عَنْ عَمْرِو بَنِ اللَّيْثُ، عَنْ عَمْرِو بَنِ اللَّيْثُ، عَنْ عَمْرِو بَنِ الْسَوَادَةَ، عَنْ اَبِي بَنِ الْسَوَادَةَ، عَنْ اَبِي السَّرِ الْسَوَادَةَ، عَنْ اَبِي السَّحِيدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ: تَذَاكُرْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْبَصْلَ وَالْكُرَّاتَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُولُ الْعَلْمُ الْعُولُ الْعِلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُولُ ال

میرے گھر والول کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا: اسے خود کھاؤ!

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اللہ عنہا مرات کو بارہ رکعت نفل ادا کرتے ، جب فجر ہوتی تو آپ دو رکعت بڑھے دائیں کروٹ کے بل لیٹ جاتے ہاں تک کہ نماز کا وقت ہوجا تا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے حضورط النے اللہ کے پاس رات گزاری آپ اُٹے اور دو رکعتیں پڑھیں دس رکعتیں ادا فرما کیں گھر تین رکعت وتر ادا کیے گھر لیٹ گئے آپ محو آ رام ہو گئے یہاں تک کہ آپ کے آ رام کرنے کی آ واز آنے لگی پھر آپ کو نماز کے لیے اطلاع دینے کے لیے مؤذن آیا آپ نکاے اور آپ نے وضونہیں کیا۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم لہن اور پیاز کا ذکر حضور طبق آلیم کی بارگاہ میں کررہے سے ایک آ دمی نے کہا: پھراس میں سے بُری کیا چیز ہے مضور طبق آلیم نے فرمایا: وہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی: لہن! کیا وہ حرام ہے؟ یا رسول الله! آپ نے لہن! کیا وہ حرام ہے؟ یا رسول الله! آپ نے

8662- أخرجه البخارى: الوضوء جلد 1صفحه 344-344 رقم الحديث: 183 ومسلم: المسافرين حلد 1 صفحه 525.

8663- أخرجه مسلم: المساجد جلد 1صفحه 395 وابن ماجه: الأطعمة جلد 3صفحح 359 رقم الحديث:

اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: النُّومُ، اَفَتُ حَرِّمُهُ اَكَلَهُ فَلا اللهِ قَالَ: لا، وَمَنُ اكَلَهُ فَلا يَقْرَبِ الْمَسْجِدَ، حَتَّى تَذْهَبَ رَائِحَتُهُ

8664 - وَبِهِ: حَلَّاثَنِي اللَّيْتُ، عَنُ عَمُرو بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ لَكُو بُنِ سَوَادَةَ، عَنُ آبِي السَّجِيبِ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ: اَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، وَكَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنُ ذَهَبِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ حَرِيرٌ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ مَحْزُونًا، فَشَكَا ذَلِكَ الِّي امْرَاتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ: لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُرِهَ جُبَّتَكَ وَحَاتَ مَكَ، فَٱلْقِهِمَا، فَٱلْقَاهُمَا، ثُمَّ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّكَامَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْتُكَ آنِفًا فَأَعُرَضْتَ عَنِّي؟ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِي يَلِاكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارِ قَالَ: لَقَدُ جَنْتُ إِذًا بِحَمْرِ كَبِيرٍ، فَقَالَ: إنَّ مَا جِئْتَ بِهِ لَيْسَ بِٱجْدَى عَنْكَ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ، وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ: فَيِمَاذَا أَتَحَتُّمُ؟ قَالَ: حَلْقَةً مِنْ وَرق، أَوْ حَدِيدٍ، أَوْ صُفْرٍ

8665 - وَبِهِ: حَـدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ تَوْبَةَ بْنِ نَمِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِى اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: اَعْتَقَ رَجُلٌ

فرمایا نہیں! جس نے کھایا ہے وہ مسجد میں نہ آئے یہاں تک کہاس کی بوختم ہو جائے۔

حضرت ابوسعیدالحذری رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ بحرین سے ایک آ دی رسول الله طرفی ایک کے پاس آیا آپ التي ايم اس كے سلام كا جواب نہيں ديا كيونكه اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی اور اس نے ریشم کا جبه زیب تن کیا مواتها' وه آ دمی پریشان موکر واپس گیا' اس نے اپنی بیوی سے شکایت کی تو اس کی بیوی نے کہا: ہوسکتا ہے کہ حضور ملتی ایکم نے تیری انگوشی اور جبہ کو ناپسند كيا مؤدونول كوأ تارد \_\_اس نے أتارا پھرحضور التي الم کے پاس آیا' اس نے سلام کیا تو آپ نے اس کے سلام كا جواب ديا۔ اس نے عرض كى: يارسول الله! الجمي الجمي میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے مجھ سے اعراض فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا: تیرے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ تھا' تُو نے بہت زیادہ انگارے پہنے تھے۔اس نے عرض کی: میں انگونھی کس کی بناؤں؟ آپ نے فرمایا: چاندی کا حلقہ ہوئیالوہے کا یا زردرنگ کا۔

حضرت ابوامامہ البابلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی وصیت میں چھ غلام آ زاد کرنے کا کہا اس کے علاوہ اس کے پاس مال بھی نہیں تھا 'یہ بات

-8664 اسناده فيه: عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط . وانظر مجمع الزوائد جلد5صفحه 157 .

8665- اسناده فيه: أ- عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط . ب - القاسم مولى عبد الرحم هو ابن عبدا لرحم الرحم الدمشقى: صدوق يرسل كثيرًا . وانظر مجمع الزوائد جلد 4صفحه 214 . الدمشقى: صدوق يرسل كثيرًا . وانظر مجمع الزوائد جلد 4صفحه 144 . الدمشقى: صدوق يرسل كثيرًا . وانظر مجمع الزوائد جلد 4 مفحه 144 .

فِى وَصِيَّتِهِ سِتَّةَ اَرْؤُسٍ لَهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُم، فَبَكَ نَهُ مَالٌ غَيْرَهُم، فَبَكَ فَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَبَكَ فَلِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَتَخَرَجَ ثُلُثُهُمْ

لَـمُ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ

8667 - وَبِهِ قَالَ: حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے غلام حضرت كريب سے روايت ہے كه حضرت عبدالله بن عباس ا حضرت عبدالله بن حارث بن ربیعہ کے پاس سے گزرے اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے'اپنے سر کو جوڑا بنا کر اور باندھا پیچیے سے تھا' حضرت ابن عباس اس کے پاس مھرے اس جگہ سے سے نہیں ان کے سر سے کھو لنے لگئ حضرت عبداللہ بن حارث کھڑے رہے یہاں تک کہ حضرت ابن عباس کھول کر فارغ ہوئے کھر بیٹھے جب حضرت ابن حارث نماز پڑھ كر فارغ ہوئے تو آپ كے پاس آئے أكر بتانے لگے تو آپ نے میرے سرکے ساتھ ایسے ایسے کیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا: میں نے رسول الله الله الله الله كوفر مات موئے ساہے كہ جونماز براھے اس حالت ميں کہ اپنا سر باندھے ہوئے ہو پیچھے سے اس کی مثال اس طرح ہے جونماز پڑھتاہے لیٹے ہوئے۔

بیر حدیث عمر و بن حارث سے لیث بن سعدروایت لرتے ہیں۔

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه فرماتے

8666- أخرجه مسلم: الصلاة جلد 1صفحه 355° وأبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه 171 رقم الحديث: 647 وأبو داؤد: الصلاة جلد 1 والنسائى: التطبيق جلد 2 صفحه 170 (باب مثل الذي يصلى ورأسه معقوص). والدارمي: الصلاة جلد 1 صفحه 371 رقم الحديث: 1381 وأحمد: المسند جلد 1 صفحه 411 رقم الحديث: 2907 .

8667- أخرجه مسلم: الامارة جلد 3صفحه 1500° والنسائى: الجهاد جلد 6صفحه 14 (باب فضل الروحة في سبيل الهدادة - AlHidayah شُرَحْبِيلُ بُنُ شَرِيكِ الْمَعَافِرِيُّ، عَنُ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنُ آبِي اَيُّوْبَ الْآنُصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: رَوْحَةٌ اَوْ غَدُورَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتُ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُرَحْبِيلَ إِلَّا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ، وَسَعِيدُ بُنُ آبِي آيُّوبَ

مُوسَى بَنُ عُلَيّ بَنِ رَبَاحٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ الْمُسْتَوُرِدِ، مُوسَى بَنُ عُلَيّ بَنِ رَبَاحٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ الْمُسْتَوُرِدِ، آنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بَنِ الْعَاصِ: تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ الْنَّهُ قَالَ لِعَمْرُو: آبُصِرُ مَا تَقُولُ قَالَ: اكْثَرُ النَّاسِ؟ فَقَالَ عَمْرُو: آبُصِرُ مَا تَقُولُ قَالَ: اقُولُ لَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اقُولُ لَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرُو بَنُ الْعَاصِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، إِنَّ فَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرُو بَنُ الْعَاصِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، إِنَّ فِي مَنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ فَيَهُمْ لَكُونُ وَقَيْرٍ وَضَعِيفٍ، فَيَهِمُ لَا سُرِعُ النَّاسِ كِرَةً بَعْدَ فَيْتَةٍ، وَالرَّابِعَةُ حَسَنَةٌ فَرَاتُهُمْ لَا النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ، وَالرَّابِعَةُ حَسَنَةٌ وَإِنَّهُمْ لَمُ اللهِ مِنْ ظُلُمِ الْمُلُوكِ عَلَيْ النَّاسِ مِنْ ظُلُمِ الْمُلُوكِ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُوسَى بُنُ عَلِيّ

8669 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ جَعُفَرِ

ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبی آئیلم کو فرماتے ہوئے سنا: ایک صبح شام اللہ کی راہ میں کرنا بہتر ہے اس سے جس پر سورج طلوع اور غروب ہوا ہو۔

بیر حدیث شرحبیل سے لیث بن سعد اور سعید بن ابوالیب روایت کرتے ہیں۔

حضرت مستورد سے روایث ہے کہ میں نے حضرت عمرو بن عاص سے عرض کی: قیامت آئے گی اس حالت میں کہ روم کے لوگ زیادہ ہوں گے؟ حضرت عمرو نے فرمایا: دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں وہی کہتا ہوں جو میں نے رسول اللہ طبق قیار کہا ہے سا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا: اگر تُو نے کہا ہے ان میں چار با تیں ہیں' بی لوگ زیادہ تیز ہیں جانے کے بعد لوٹے والے بیدلوٹے والے بیدلوٹے والے بیدلوٹ فتوں کے وقت بردباری کرنے والے ہیں' چھی نیکی کرنے والے ہیں' یہ لوگوں کو غلاموں پرظلم کرنے سے روکتے ہوں گے۔

بیر حدیث مستورد سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں موسیٰ بن علی اکیلے ہیں۔ حضرت عمرو بن المازنی رضی اللّه عنه فرماتے ہیں

الله عزوجل) . وأحمد: المسند جلد 5صفحه 493 رقم الحديث: 23649

8668- أخرجه مسلم: الفتن جلد4صفحه 2222 وأحمد: المسند جلد4صفحه 282 رقم الحديث: 18045

8669- اسناده فيه: عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط يتخريجه: الطبراني في الكبير وانظر مجمع الزواند جلد 2

صفحه 280

بُنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ هُرُمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ هُرُمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ كَثِيرِ بَنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بَنِ عَمْرٍ و الْمَازِنِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَجَّدُ بَعْدَ نَوْمِهِ، وَكَانَ يَسْتَنُّ قَبْلَ اَنْ يَتَهَجَّدَ

جَمِيعًا، عَنْ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ جَمِيعًا، عَنْ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ هُرُمُ ذَ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ هُرُمُ ذَ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ عَمْرٍ و الْمَازِنِيّ قَالَ: اَيَحْسَبُ اَحَدُكُمُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى حَتَّى يُصِبِحَ اَنْ قَدْ تَهَجَّدَ إِنَّمَا التَّهَجُّدُ اللَّهُ الطَّلاةُ بَعُدَ رَقُدَةٍ، ثُمَّ الطَّلاةُ بَعُدَ رَقُدَةٍ، ثُمَّ الطَّلاةُ بَعُدَ رَقُدَةٍ، ثُلُّ الطَّلاةُ بَعُدَ رَقُدَةٍ، ثِلْكَ كَانَتُ صَلاةً رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى قَدْهُ وَسُلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى قَدْهُ وَسُلَّى قَدْهُ وَسُلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى قَدْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى قَدْهُ وَسُلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى وَسَلَّى وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى وَسَلَّى الله وَسَلَى الله وَسَلَّى الله وَسَلَى الله وَسَلَّى الله وَسَلَى الله وَسَلَّى الله وَسَلَيْ الْعَلْمُ الله وَسَلَى الله وَسَلَّى الله وَسُلَاهُ وَسَلَّى الله وَسَلَى الله وَسَلَمْ الله وَسَلَا الْعَلَى الله وَسَلَمْ الْعَلَى الله وَالله وَسَلَمْ الله وَسَلَى الله وَسَلَمْ الله وَسَلَمْ الله وَسَلَمُ الله وَسَلَمُ الله وَسَلَمْ الله وَسَلَمْ الله وَسَلَمْ الله وَسَلَمْ المَالِهُ وَل

لَا يُرُوى هَـذَانِ الْحَـدِيثَانِ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ عَمُرٍ و إِلَّا بِهَـذَا الْإِسْنَادِ، تَـفَرَّدَ بِهِمَا: جَعُفَرُ بُنُ

رَبِي اللَّيْثُ، عَنْ اَبِي اللَّيْثُ، عَنْ اَبِي النَّيْثُ، عَنْ اَبِي النَّيْثُ، عَنْ اَبِي النَّيْ ضُور، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ اَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالنَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالنَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ: لَا اَعْرِفَنَ اَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِى، وَهُ وَ مُتَّكِةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالنَّاسُ وَهُ وَمُتَكِةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالنَّاسُ وَهُ وَمُتَكِةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالنَّاسُ وَهُ وَمُتَكِةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالنَّاسُ وَهُ وَمُ لَا مُولِى اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالنَّاسُ وَعَلَى وَالنَّاسُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالنَّاسُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالنَّاسُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالنَّاسُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْفَقَ عَلَى الْمُعْرَادِي عَلَى الْمُعْرَالَ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَعُونَ عَلَى الْمُعْرَادُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالَعَلَى الْمُعْرَادُ عَلَى الْمُعْرَادُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُعْرَادُ عَلَى الْمُعْرَادُ عَلَى الْمُعْرَادُ عَلَى الْمُعْرَادُ عَلَى الْمُعْرَادُ عَلَى الْمُعْرَادُ عَلَى الْمُعْرَالَ عَلَى الْمُعْرَادُ عَلَى الْمُعْرَادُ عَلَى الْمُعْرَادُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْرَادُ عَلَى الْمُعْرَادُ عَلَى الْمُعْرَادُ عَا عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْرَادُ عَلَى الْمُعْرَادُ عَلَى الْمُعَلِيْمُ الْمُعْرَادُ عَلَى الْمُعْرَادُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَمُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْدُ وَالْمُعُولُونَ الْمُ

کہ حضور طن اللہ من من من من من کے بعد اور تہد ہے ایک است تھے۔ اور تہد سے پہلے آپ مسواک فرماتے تھے۔

حضرت حجاج بن عمروالمازنی رضی الله عنه فرمات بین که کیاتم بین سے کوئی گمان کرتا ہے کہ جب رات کو اُسٹے تو وہ صبح تک قیام کرئے بیتجد ہے نماز تہجد سونے کے بعد پھر نماز ہے سونے کے بعد پھر نماز ہے سونے کے بعد پھر نماز ہے سونے کے بعد کھر نماز ہے۔

یہ دونوں حدیثیں حجاج بن عمرو سے اس سند سے روایت ہے۔ ان دونوں کو روایت کرنے میں جعفر بن رمیدا کیلے ہیں۔

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور طبی آئی آئی نے فرمایا اس حالت میں کہ لوگ آپ کے اردگر دیے میں بہانتا ہوں تم میں سے اس شخص کو جس کے پاس میرا حکم آئے گا' اس حال میں کہ وہ اپنے تکیہ سے ٹیک لگائے ہوئے ہوگا' وہ کہے گا: ہم تو جو قرآن میں پاتے ہیں بس اسی پڑمل کرتے ہیں۔

8670- اسناده والكلام في اسناده كسابقه . تخريجه: الطبراني في الكبير، وانظر مجمع الزواند جلد2صفحه 280 .

8671- أخرجه أبو داؤد: السنة جلد 4صفحه 199 رقم الحديث: 4605 والترمذي: العلم جلد 5صفحه 37 رقم الحديث: 13 وأحمد: الحديث: 2663 وقال: حسن صحيح وابن ماجه: المقدمة جلد 1صفحه 6 رقم الحديث: 13 وأحمد:

المسند جلد6صفحه 11 رقم الحديث: 23923

كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَمِلُنَا بِهِ

لَمْ يَرُو ِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي النَّصُرِ، عَنْ مُ وسَى بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسِ اِلَّا اللَّيْثُ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بُنِ ٱنْسِ، عَنْ اَبِي النَّصْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِع، عَنْ آبِيهِ

8672 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أبى حَبِيبِ، عَنْ أبِى قَيْسِ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الُعَاصِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخُبُثُ سَبْعُونَ جُرْءً ١، فَجُزْءٌ فِي الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، وَتِسْعَةٌ وَسِتُّونَ فِي الْبَرُبَرِ

8673 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيب، نَا أَبُو هَانِ عِ حُمَيْدُ بُنُ هَانِ عِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن يَعْمَرَ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ آبِي قَيْسٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَسَمَ اللَّهُ الْخُبُثَ عَلَى سَبْعِينَ جُزْءً ١، فَجَعَلَ فِي الْبَرْبَرِ تِسْعَةً وَسِتِّينَ جُزْءً ا، وَلِلنَّقَلَيْنِ جُزْءً ا وَاحِدًا

لا يُرُوك هَ ذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُثْمَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَزِيدُ بُنُ اَبِي حَبِيبٍ، عَنْ اَبِي هَانءٍ حُمَيْدِ بْنِ هَانِءٍ

8674 - وَبِهِ: حَدَّثِنِي اللَّيْتُ، عَنْ خَالِدِ بُنِ

بيرحديث ابونضر موسىٰ بن عبدالله بن قيس سے ليث اور سفیان بن عیبینهٔ ما لک بن انس سے ابونضر سے وہ عبدالله بن ابورافع ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے

حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور طبخی کے فرماتے ہوئے سنا: بُر ائیوں کے ستر جھے ہیں' ایک جزوانسان اور جن میں ہے' انہتر بربرمیں ہے۔

حضرت عثان بن عفان رضى الله عنه فرمات بين كه حضور الله يكتل في فرمايا: بُر ائيون كے ستر جزء بين بربر میں انہتر' انسان وجن میں ایک ہے۔

بیرحدیث عثمان سے اسی سند سے روایت ہے۔ان سے روایت کرنے میں یزید بن ابو حبیب ابو ہانی حمید بن ہانی سے روایت کرنے میں اسلیے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما فرمات بين

8672- اسناده فيه: عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط . وانظر مجمع الزوائد جلد4صفحه 237

8673- اسناده والكلام في اسناده كسابقه

8674- أخرجه أبو داؤد: الأطعمة جلد3صفحه 345 رقم الحديث: 3762 .

الهداية - AlHidayah

يَزِيدَ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا مِنْ شِعْبِ الْجَبَلِ وَقَدُ قَضَى حَاجَتَهُ، وَبَيْنَ ايَدِينَا طَعَامٌ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ عَلَى تُرْسٍ اَوْ حَجْفَةٍ، فَدَعَوْنَاهُ اليّهِ، فَقَعَدَ، فَاكَلَ مَعَنَا، فَمَا مَسَّ مَاءً

لَـمُ يُـرُوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ إِلَّا اللَّيْتُ اللَّيْتُ

8675 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى جَعْفِ جَعْفِ أَبُنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ بُحَيْنَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ نَزَحَ بِيَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، حَتَّى إِنِّى لَا يَعْمُ الْمُعْيَّةِ، حَتَّى إِنِّى لَا لَهُ عَنْ الْمُعْيَةِ، حَتَّى إِنِّى لَا لَهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ نَزَحَ بِيَدَيْهِ عَنْ الْمُعْيَةِ، حَتَّى إِنِّى لَيْهِ عَنْ اللهُ عَلْيَةِ وَسَلَّمَ لَا رَى بَيَاضَ الْمُعْيَةِ

لَـمُ يُـرُو هَـذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ جَعُفَرِ بْنِ حَدِيثِ جَعُفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ جَعُفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ جَعُفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ إِلَّا اللَّيْتُ وَبَكُرُ بُنُ مُضَرَ

مَلْكُ اللّهُ عَنِ الْبَنِ مَالِكِ يُقَالُ لَهُ: حَدَّثَنِى اللَّيْتُ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى، عَنُ ابْنِ مَالِكِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى، عَنُ ابْنِ مَالِكِ اتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحُلِيِّ مَالِكِ اتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحُلِيٍّ مَصَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرُ اوَ فِي صَلّى اللهِ الْمَدُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَوَجِهَا، فَهَلِ السّتَأْذَنُتِ كَعُبًا؟ ، مَالِهَا امْرٌ إِلّا بِإِذُنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ السّتَأْذَنُتِ كَعُبًا؟ ،

کہ حضور طلق آرہ ہم ایک دن جبل شعیب سے آئے آپ نے قضاء حاجت فرمائی 'ہمارے سامنے کھانا تھا جوآگ پر پکا ہوا تھا' ہم نے آپ کو دعوت دی تو آپ نے ہمارے ساتھ کھایا 'آپ نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا۔

اس حدیث کو حضرت ابن یزید سے صرف لیث نے ہی روایت کیا ہے۔

حضرت ابن بحسینه رضی الله عنه فرمات بین که حضور طبق آین به جب سجده کرتے تو دونوں باتھوں کے درمیان فاصلہ رکھتے یہاں تک که آپ کی بغلیں دکھائی دیتی تھیں میں آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھا تھا۔

بیر حدیث ابن بحسینہ سے جعفر بن ربیعہ اور جعفر بن ربیعہ سے لیث اور بکر بن مضرر وایت کرتے ہیں۔

حضرت کعب بن ما لک کی بیوی سے روایت ہے کہ وہ حضور طاق اللّم کے پاس آئیں اپنا سونا لے کر اس نے عرض کی: میں نے آپ کو بیصدقہ دیا ، حضور طاق اللّم اللّم کے اللّم میں نے قرمایا: عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام کرے کیا آپ نے کعب سے اجازت کی ہے؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! حضور طاق اللّم اللّه اللّم اللّه اللّ

8675- أخرجه البخاري: المناقب جلد6صفحه655 رقم الحديث:3564 ومسلم: الصلاة جلد1صفحه356 .

8676- أخرجه ابن ماجه: الهبات جلد2صفحه798 رقم الحديث: 2389 وفي الزوائد: في اسناده يحيى وهو غير

معروف في أولاد كعب' فالاسناد ضعيف .

فَقَالَتُ: نَعَمُ، فَبَعَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ كَعْبِ، فَقَالَ: هَلُ اَذِنْتَ لِلْخَيْرَةِ اَنُ تَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا هَذَا؟ قَالَ: نَعَمُ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ خَيْرَةَ امْرَاَةِ كَعْبِ بَنِ مَالِكٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

وَبِهِ قَالَ: حَدَّثَنِهِ وَكَانَ مِنُ رَبِيعَةً، حَدَّثَنِهِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ، وَكَانَ مِنُ صَالِحِي الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: غَابَتِ الشَّمُسُ وَنَحْنُ صَالِحِي الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: غَابَتِ الشَّمُسُ وَنَحْنُ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَر، فَسِرُنَا، فَلَمَّا رَايُنَا اَنَّهُ قَدُ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَر، فَسِرُنَا، فَلَمَّا رَايُنَا اَنَّهُ قَدُ امْسَى قُلُنَا: الصَّلاة، فَسَكَت، فَسَار، حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النَّجُومُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى الصَّلاتَيُنِ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النَّجُومُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى الصَّلاتَيُنِ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النَّبُومُ مُن فَنَزَلَ فَصَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ صَلَّى صَلاتِي هَذِهِ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ صَلَّى صَلاتِي هَذِهِ ، يَقُولُ: جَمَعَ بَيْنَهُمَا بَعُدَ لَيُلِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَبِيعَةَ إِلَّا اللَّيْثُ 8678 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بُنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ بُكَيْرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

ے اس نے اجازت لی تھی سو نا صدقہ کرنے کی؟ حضرت کعب نے عرض کی: جی ہاں! حضور اللہ اللہ اللہ اس کو قبول کیا۔

یہ حدیث کعب بن مالک کی بیوی سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن دینار جومسلمانوں کے صالح بندے ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا، ہم حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنهما کے ساتھ سے ہم چلے جب ہم نے کہا: نماز! آپ جب ہم نے دیکھا کہ شام ہوگئ تو ہم نے کہا: نماز! آپ چلتے رہے یہاں تک کہ شفق غائب ہو گیا اور تارے نظر آپ اُٹرے دو نمازیں اکٹھی پڑھیں، پھر آپ فرمایا: میں نے رسول اللہ ملتی آپٹیم کو دیکھا کہ جب آپ سفر میں جلدی کرتے تو میری اس نماز کی طرح نماز پڑھتے تھے، آپ نے فرمایا: دونوں نمازوں کو جمع کیا رات کے بعد۔

میر حدیث رہید سے لیث روایت کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابووقاص رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنه کی شہادت

\_8677 أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد2صفحه 7 رقم الجديث: 121 ]

8678- أخرجه أبو داؤد: كتاب الفتن جلد 4 صفحه 97 رقم الحديث: 4257 والترمذى: كتاب الفتن جلد 4 مفحه 8678 رقم الحديث: 97 وي الباب عن أبى هريرة وخباب بن الأرت وأبى بكرة وابن مسعود وأبى واقد وأبى موسلى وخرشة وهذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن الليث بن سعد وزاد فى الاسناد رجالًا وانظر تلخيص الحبير جلد 4 صفحه 94.

الْأَشَجِ، أَنَّ بُسُرَ بُنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ، عَنُ الحُسَيْنِ بُنِ
عَبْدِ الرحُمنِ الْأَشُجَعِيّ، عَنُ سَعْدِ بُنِ اَبِى وَقَاصٍ،
اَنَّهُ قَالَ عِنْدَ قَتْلِهِمْ عُثْمَانَ بُنَ عَقَانَ: اَشُهَدُ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّهَا سَتَكُونُ وَسُلَّمَ قَالَ: إنَّهَا سَتَكُونُ فِتُنَهُ، الْقَاعِدُ عَنْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ فِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، قِيلَ لَهُ: اَرَايُتَ إِنْ دَخَلَ عَلَى بَيْتِي الْ فَي بَاللهِ عَلَى بَيْتِي قَالَ: كُنْ كَابُنَى آدَمَ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنْ سَعْدِ إلَّا مِنْ حَـدِيثُ عَنْ سَعْدِ إلَّا مِنْ حَـدِيثِ بُكِيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْاَشَجِ، وَلَا رَوَاهُ عَنُ بُكَيْرٍ إلَّا عَيَّاشٌ وَابُنُ لَهِيعَةَ

و 8679 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشَحِ، عَنْ بُكُيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشَحِ، اَنَّ بُسُرَ بُنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ، اَنَّ اَبَا وَاقِدِ اللَّيْثَى قَالَ: اِنَّ بُسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَنَحْنُ اِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَلَى بِسَاطٍ: إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ ، قَالُوا: كَيْفَ نَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَرَدَّ يَدَهُ إِلَى الْبِسَاطِ، كَيْفَ نَفْعَلُ وَنَ هَكَذَا وَذَكَرَ لَهُمْ رَسُولُ كَيْفَ نَفُعَلُونَ هَكَذَا وَذَكَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا: إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنَةٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا: إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنَةٌ ، فَالُوا: مَا قَالَ ؟ قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنَةٌ ، وَسَلَّمَ عُونُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُونُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُونُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُونُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلُونَ فَعَنَدٌ ، وَسَلَّمَ عُونُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ اَوْ كَيْفَ نَصْنَعُ وَيَ فَعَنَدٌ ، وَسَلَّمَ عُلُ كَيْفَ نَصْنَعُ وَلَى اللهُ اللهِ اَوْ كَيْفَ نَصْنَعُ وَلَى اللهُ اللهِ اَوْ كَيْفَ نَصْنَعُ وَى فَالَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلُولُ اللهِ اللهِ اَوْ كَيْفَ نَصْنَعُ وَا اللهِ اَلَاهُ اللهُ ا

کے وقت موجود سے آپ نے فر مایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ مل گائی نے فر مایا: عنقریب فتنے ہوں گئ درسول اللہ مل گئے والا چلنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا۔عرض کی گئی: یارسول اللہ! اگر کوئی میرے گھر داخل ہو اور میری طرف اپنا ہاتھ اگر کوئی میرے گھر داخل ہو اور میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے جھے قل کرنے کے لیے؟ تو آپ نے فر مایا: تم حضرت آ دم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی طرح ہو

یہ حدیث سعد سے بکر بن عبداللہ بن انتجع اور بکیر سے عیاش اور ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوواقد لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط اللہ فی فرمایا جم چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا عنقریب فتنے ہوں گئ صحابہ کرام نے عرض کی جم کیا کریں گے؟ آپ نے اپناہا تھ چٹائی کی طرف کیا 'آپ نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور فرمایا جم کیا' آپ نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور فرمایا جم ایسے کرنا' اس کے بعد ایک دن حضورط تھی آئی نے نے ذکر کیا سنا' آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا 'گیا تم نہیں سنتے ہو کہ حضورط تھی آئی نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت فرمایا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے والی کیا رسول معاذ رضی اللہ عنہ ہوں گئی صحابہ کرام نے عرض کی یارسول عنقریب فتنے ہوں گئی صحابہ کرام نے عرض کی یارسول عنقریب فتنے ہوں گئی صحابہ کرام نے عرض کی یارسول

قَالَ: تَرْجَعُونَ إِلَى آمُرِكُمُ الْلَاوَّلِ

لَا يُسرُوَى هَــــذَا الْحَدِيثُ عَنُ اَبِى وَاقِدٍ إِلَّا مِنُ حَدِيثِ بُكُيْرِ

عَنُ شَرِيكِ اللّهِ، عَنُ حُسَيْنِ بَنِ عَبُدِ اللّهِ، عَنُ عَنُ شَرِيكِ بَنِ عَبُدِ اللهِ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، يَتَقِى حَرَّ الْاَرْضِ وَبَرُدَهَا بِفُضُولِهِ

لَمْ يُسْنِدِ اللَّيْتُ عَن شَرِيكِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ

عَنِ ابْنِ السَّهَ عَنُ آبِى سَلَمَةً بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ شِهَابٍ، عَنُ آبِى سَلَمَةً بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، وَآبِى بَكُرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، وَآبِى بَكُرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمُصَلِّبِ الْمُحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ، وَسُلَيْمَانَ بُنِ آبِى حَثْمَةً، عَنُ الْمَحارِثِ بُنِ هَشَامٍ، وَسُلَيْمَانَ بُنِ آبِى حَثْمَةً، عَنُ آبِى هُرَيْرَةً، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبُى هُرَيْرَةً، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَسُجُدُ يَوْمَ فِي الْيَدَيْنِ

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيَثَ عَنِ الزُّهُوِيِّ إِلَّا اللَّيْثُ وَابْنُ اَحِى الزُّهُوِيِّ

8682 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنِ ابُنِ شِهَابٍ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اَنَّ اَبَا هُرُيُرَةَ

اللہ! ہمارے لیے کیا تھم ہے؟ یا عرض کی: ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا: تم اپنے پہلے امر کی طرف رجوع کرنا۔ بیر حدیث ابو واقد سے بکیراس طرح روایت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور طرق ایک کیڑے میں نماز پڑھتے تھے گرمی کی شدت سے بیچنے کے لیے اپنا کیڑا اس پر بچھا لیتے تھے۔

یہ حدیث لیث شریک سے اس سند سے منداً روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی ہے گئے۔ حضور ملتی ایک نے ذی الیدین کے دن سجدہ نہیں کیا۔

بیر حدیث زہری سے لیث اور زہری کے بھائی کے بیٹے سے روایت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضورطن آیک نے فرمایا: قیامت کا زمانہ قریب ہوگا، علم کم

8680- اسناده والكلام في اسناده كسابقه \_ تخريجه: الطبراني في الكبير، وأحمد، من عدة طرق، وأبو يعلى في المقصد العلى وانظر مجمع الزوائد جلد2صفحه 51 .

8682- أخرجه البخارى: كتاب الأدب جلد 10صفحه 471 رقم الحديث: 6037 ومسلم: كتاب العلم جلد 4

صفحه2057 .

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ، وَتَظُهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا الْهَرُجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الَّا اللَّيْتُ، وَابْنُ اَحِى الزُّهُرِيِّ

الله بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ، نا عَبُدُ الله بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الله بُنِ مَالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْيُوبَ، عَنْ بُكيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بُنِ الْآسَحِ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَفِيفِ بُنِ الله بُنِ الْآسَحِ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَفِيفِ بُنِ الله مَسَيِّبِ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ يَالِيه النَّاسِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى وَسُولِ الله ثُمَّ يَالِيهِ النَّاسِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُصَلِّى وَسُولَ الله مَالَى الله السَّلاقَ، ايُعِيدُ مَعَ النَّاسِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ الصَّلاقَ، ايُعِيدُ مَعَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، يُعِيدُهَا، وَذَلِكَ سَهُمْ جَمُع

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي آيُّوبَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: بُكْيُرُ بُنُ الْاشَجِّ

8684 - وَبِهِ: حَدَّثَنِسَى اللَّيْثُ، عَنُ اَبِي الْأَسْتُ، عَنُ اَبِي الْأَسْتَوِدِ، عَنُ عَنُ اَبِي الْأَبْيُرِ، اَنَّهُ قَالَ: اَخُبَرَنِي الْأَبْيُرِ، اَنَّهُ قَالَ: اَخُبَرَنِي تَعِيدٌ الدَّارِيُّ، اَوْ اُخْبِرْتُ اَنَّ تَعِيمًا الدَّارِيُّ رَكَعَ

ہوجائے گا' فتنے ظاہر ہوں گے قتل زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! ہرج سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل۔

بیر حدیث زہری مید سے اور زہری سے بیث اور زہری سے اُن کے بھائی روایت کرتے ہیں۔

حضرت یعقوب بن عفیف بن میتب سے
روایت ہے کہ انہوں نے ابوالیوب سے حضور ملی آرتی کی
صحابی سے روایت ہے کہ ایک آ دمی اپنے گھر میں نماز
پڑھتا ہے پھر مجد میں آئے اور جماعت کھڑی ہے کیا
وہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے گا یا نہیں؟ حضرت
ابوالیوب نے فرمایا: ہم نے حضور ملی آرتی سے اس کے
متعلق پوچھاتھا آپ نے فرمایا: لوٹائے! یہ جماعت کا
حصہ ہوگا۔

بیحدیث ابوالیب سے اسی سند سے روایت ہے۔
اس کو روایت کرنے میں بکیر بن الیب اسلے ہیں۔
حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
میں نے نمازِ عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں' حضرت عمر
رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے بعد حضرت عمر آئے' آپ

8683- استاده فيه: عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط. تحريجه: الطبراني في الكبير جلد 4صفحه 157 رقم الحديث: 3987 بنحوه . الحديث: 578 بنحوه .

8684- أخرجه البخارى: كتاب اللقطة جلد 5صفحه 96 رقم الحديث: 2427 ومسلم: كتاب اللقطة جلد 3 صفحه 1346 ومسلم:

رَكُعَتَيُنِ بَعُدَ نَهُي عُمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ عَنِ الصَّلاةِ بَعُدَ الْعَصْرِ ، فَاتَاهُ عُمَرُ ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ ، فَاشَارَ إِلَيْهِ تَمِيمٌ أَنِ الْجَلِسُ وَهُوَ فِي صَلاتِهِ ، فَجَلَسَ عُمَرُ حَتَى فَرَغَ تَمِيمٌ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : لِمَ ضَرَبْتِنِي ؟ قَالَ : لِاَنَّكَ فَرَغَ تَمِيمٌ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : لِمَ ضَرَبْتِنِي ؟ قَالَ : لِاَنَّكَ مَرَ عَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُ مَعْ وَسُولِ وَكَعْتَيْنِ ، وَقَدْ نَهَيْتُ عَنْهُمَا قَالَ : فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي لَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي لَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي لَيْسَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي لَيْسَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ اللهِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ وَلَكِنِي الْعَصْرِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَمِّ وَلَكِنِي الْمَعْرِبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَمِّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَمِّ وَاللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلُونَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلُّوا فِيهَا كَمَا يُصَلُّوا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلُّوا فِيهَا كُمَا يُصَلُّوا وَفَلَا وَفُلانًا وَلَا عَصْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

نے درہ سے مارا' آپ کی طرف تمیم نے اشارہ کیا بیٹھ جائے! حضرت عمر بیٹھ گئے جب تمیم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر سے عرض کی: آپ نے کیوں مارا مجھے؟ آپ نے فرمایا: تُو نے دور کعتیں پڑھی ہیں' میرے منع کرنے کے باوجود۔ میں نے عرض کی میں نے آپ سے بہتر حضورط المالیہ کے ساتھ پڑھی ہیں حضرت عمر نے فرمایا: اے گروہ! کیا میں نے تم کومنع نہیں کیا تھالیکن میں خوف کرتا ہوں کہ تمہارے بعد ایسی قوم آئے گی جو عصر کے بعد مغرب تک نماز پڑھیں گے یہاں تک کہ اس وقت تک بڑھیں گے جس سے حضور ملتی کیا ہم نے منع کیا ہے وہ اس میں نماز پڑھیں گے جس طرح ظہر اور عصر کے درمیان روھی جاتی ہیں چر کہیں گے: ہم نے فلال فلال كود يكها سے عصر كے بعد نماز را سے ہوئے۔ یہ حدیث تمیم الداری ہے اس سند سے روایت ہے۔اس کوروایت کرنے میں لیٹ ایلے ہیں۔

حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضور طرح اللہ اللہ سے عرض کی:
یارسول اللہ! مجھے گم شدہ شی کے متعلق بتا کیں! آ پ نے فرمایا: ایک سال تک اس کا اعلان کرو اگر اس کا مالک آئے تو اس کو واپس کر دو ورنہ اس کو رو کے رکھو۔ اس نے عرض کی: مجھے گم شدہ بکری کے متعلق بتا کیں! آ پ نے فرمایا: اس کو پکڑو! وہ تیرے لیے سے یا تیرے بھائی

<sup>8685-</sup> أخرجه البخاري: الشرب والمساقاة جلد5صفحه 56 رقم الحديث: 2372 ومسلم: اللقطة جلد 3

سَنَةً، فَإِنُ اتَى بَاغِيهَا فَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقُهَا فَالَ: خُذُهَا، فَإِنَّهَا لَكَ، أَوْ لِلَّخِيلِ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ قَالَ: خُذُهَا، فَإِنَّهَا لَكَ، أَوْ لِلَّخِيلِ، أَوْ لِللَّذِئْبِ قَالَ: فَاخْبِرْنِي عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ قَالَ: فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَى احْمَرَّتْ وَجُنَتَاهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَى احْمَرَّتْ وَجُنَتَاهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَوِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَوِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّحَرَ، دَعُهَا حَتَى يَأْتِيهَا صَاحِبُهَا

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آيُّوبَ بْنِ مُوسَى إلَّا يَحْيَى بْنُ آيُّوبَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

الله بُنُ شُعَيْبٍ، نا عَبُدُ الله بُنُ شُعَيْبٍ، نا عَبُدُ الله بُنُ شُعَيْبٍ، نا عَبُدُ الله بُنُ صَالِحٍ، نا الله ثَنُ رَيْدِ بُنِ عَبُدِ الله قَالَ: الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُقْيَةً عَرَضْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُقْيَةً مِنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُقْيَةً مِنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُقْيَةً مِنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَاتِيقُ مِنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُقْيَةً وَالله مِنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله مُن مَوَاتِيقُ وَالرُّقْيَةُ: بِسُمِ اللهِ شجة قرنية ملحة بحر قفطا

لَا يُرُوكَى هَــذَا الْحَدِيثُ عَنُ زَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

. 8687 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنُ زُهُرَةَ بِنِ مَعْبَدٍ، عَنُ زُهُرَةً بِنِ مَعْبَدٍ، عَنُ رَسُولِ اللهِ

کی ہے یا بھیڑیا کے لیے ہے۔ اس نے عرض کی بجھے گم شدہ اونٹ کے متعلق بتا کیں! آپ مٹی آئی آئی ناراض ہوئے یہاں تک کہ آپ کے رضار میں سرخی آئی ' پھر آپ نے فرمایا: تمہیں اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ اور کھانا بھی ہے وہ پانی کے پاس آتا ہے اور درخت سے کھا تاہے اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک آئے۔

یہ حدیث الوب بن مویٰ سے کی بن ابوب روایت کرنے میں لیث الیک روایت کرنے میں لیث الیک

حضرت بزید بن عبداللد رضی الله عنه فرماتے بیں کہ ہم نے حضور طبق اللہ کہ کہ ہم نے حضور طبق اللہ کو بخار کا دَم سنایا تو آپ نے ہم کواس کی اجازت دی آپ نے فرمایا: بید درست ہے وہ دَم بیتھا: ''بسم الله اللی آخرہ''۔

بی حدیث زید بن عبداللہ سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں لیث اللیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اللہ عنہا فرماتی ہیں کے حض کی: نماز پڑھے دیوار کے قریب ہوکر' میں نے عرض کی:

8686- اسناده فيه: أ- عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط ب- زيد بن عبد الله الأنصارى ترجمه ابن حجر في الاصابة ونقل عن أبي حاتم وابن حبان أن له صحبة ثم ذكر له هذا الحديث وقال ابن السكن: لم نجد حديثه الامن هذا الوجه وليس بمعروف من الصحابة (الاصابة جلد 1صفحه 558) وانظر مجمع الزواند جلد5صفحه 114.

8687- اسناده فيه: عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط . وانظر مجمع الزوائد جلد 2صفحه 10 . الهداية - AlHidayah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ يُصَلِّى حَيثُ مَا دَنَا مِنَ الْبَيْتِ، فَقَالَتُ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُبَّمَا صَلَّيْتَ فِيهِ الْجَائِضُ، فَلَوُ صَلَّيْتَ فِيهِ الْجَائِضُ، فَلَوُ الَّذِي يَمُرُّ فِيهِ الْجَائِضُ، فَلَوْ الْخَائِثُ، فَلَوْ الْخَائِثُ، فَلَوْ الْخَائِثُ، فَلَوْ الْخَائِثُ، فَلَوْ الْحَائِثُ، فَلَوْ اللَّهُ وَيَهِ، فَقَالَ: عَجَبًا لَكِ النَّكَ اتَّخَذَتُ مَسْجِدًا تُصلِّى فِيهِ، فَقَالَ: عَجَبًا لَكِ يَا عَائِشَةُ، اَمَا عَلِمْتِ اَنَّ الْمُؤْمِنَ تُطَهِّرُ سَجُدَتُهُ مَوْضِعَهَا إِلَى سَبْع اَرْضِينَ مُوضِعَهَا إِلَى سَبْع اَرْضِينَ

لَـمُ يَرُو مَعُبَدٌ عَنُ عَائِشَةَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَلَا رَوَاهُ عَنُ مَعْبَدٍ إِلَّا ابْنُهُ زُهْرَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

بُنِ آبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ بُنِ آبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ آحَدُ يَا حُدُ بِيدِهِ فَيَسْنَزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يُرْسِلَهُ، وَلَمْ وَلَمْ يَكُنْ آحَدُ يُكُنْ بَعَدُ مُنَ يَدِهِ حَتَى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يُرْسِلَهُ، وَلَمْ وَلَمْ يَكُنُ يَرَى رُكْبَتُهُ خَارِجَةَ رُكْبَةِ جَلِيسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ آحَدُ يُكَلِّيهِ بِوَجُهِهِ، ثُمَّ لَمُ يَصُرِفُهُ حَتَى يَقُرُعُ مِنَ كَلامِهِ يَوْجُهِهِ، ثُمَّ لَمُ يَصُرِفُهُ حَتَى يَقُرُعُ مِنَ كَلامِهِ

لَهُ يَـرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ الْآ اللَّيْتُ

بُنُ اَبِي حَبِيبٍ، عَنُ اَبِي الْحَيْرِ، عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ، بَنُ اَبِي حَبِيبٍ، عَنُ اَبِي الْحَيْرِ، عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَجُّلا اَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَحَدُنَا يُذُنِبُ؟ قَالَ: يُكُتَبُ عَلَيْهِ قَالَ: يُخْفَرُ مِنْهُ وَيَتُوبُ؟ قَالَ: يُخْفَرُ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ: يُغْفَرُ لَهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَيَتُوبُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعِلْمُ عِلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَل

یارسول اللہ! بسا اوقات آپنماز پڑھتے ہیں' آپ کے پاس سے چیض والی عورتیں گزرتی ہیں' اگر آپ محد میں ہوں تو اس میں نماز پڑھیں۔ آپ نے فرمایا: اے عائشہ! تیرے لیے تعجب ہے! کیا تُونہیں جانتی کہ مؤمن جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے سجدہ کے ذریعے سات زمینیں یاک ہوجاتی ہیں۔

یہ حدیث عائشہ سے اس سند کے علاوہ روایت نہیں ہے اور معبد سے ان کے بیٹے زہرہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی کی عادت مبارکھی کہ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑتا تو آپ اس سے خود اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے یہاں تک کہ وہ خود چھوڑتا' آپ بیٹھنے والوں کے پاس گھنے پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے' آپ سے کوئی کلام کرتا تھا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے' پھر اس سے توجہ نہیں ہٹاتے تھے کہاں تک کہ وہ خود ہٹالیتا۔

یہ حدیث سعید المقبر ی سے لیث روایت کرتے ں۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضور طبق آیکم کے پاس آیا 'اس نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم میں سے کوئی گناہ کرتا ہے کیا وہ کھا جاتا ہے گھراس سے بخشش مانگتا ہے تو بہ قبول ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کو معاف کرتا ہے 'اس کو

<sup>8688-</sup> اسناده والكلام في اسناده كسابقه . تخريجه البزار وانظر مجمع الزوائد جلد 9صفحه 18 .

<sup>8689-</sup> اسناده والكلام في اسناده كسابقه . تخريجه الطبراني في الكبير ، وانظر مجمع الزوائد جلد10صفحه203 .

وَيُتَابُ عَلَيْهِ قَالَ: فَيَعُودُ فَيُذُنِبُ؟ قَالَ: يُكُتَبُ عَلَيْهِ قَالَ: يُخْفَرُ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ: يُغْفَرُ لَهُ وَيَتُوبُ؟ قَالَ: يُغْفَرُ لَهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ، وَلَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا

لَا يُرُوى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنْ عُقْبَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ

8690 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي فَرُوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ حُمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، حُمَٰدِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ كَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ الَّا اِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ

8691 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى فَرُوَةَ، عَنُ اَبَانَ بُنِ صَالِحٍ، عَنُ عَـلِـيّ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ الْعَبَّاسِ

بخشائ اس نے عرض کی: دوبارہ گناہ کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا: لکھا جاتا ہے اس نے عرض کی: پھر وہ تو بہ کرتا ہے اس نے عرض کی: پھر وہ تو بہ کرتا ہے اور بخشا ہے اللہ نہیں تھکتا ہے تم تھک جاتے ہو۔

یہ حدیث عقبہ سے ای سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں بزید بن ابوحبیب سے روایت

حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ملی آلیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: قاتل وارث نہیں ہے۔

یہ حدیث زہری سے اسحاق بن عبداللہ روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں لیٹ اکیلے ہیں۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن مجد میں تھا کہ ابوجہل آیا' اس نے کہا: اللہ کی قتم! اگر میں نے محمد کو حالت سجدہ میں

8690- أخرجه الترمذى: كتاب الفرائض جلد 40فحه 425 رقم الحديث: 2109 وابن ماجه في كتاب الديات جلد 2 صفحه 883 رقم الحديث: 2645 والبيه قبى في كتاب الفرائض جلد 6صفحه 22 رقم الحديث: 883 رقم الحديث: 12243 والبيه قبى في كتاب الفرائض جلد 6صفحه 22 رقم الحديث: 12243 وانظر تلخيص الحبير جلد 3 صفحه 3 وقال الترمذى: هذا حديث لا يصح لا يعرف الا من هذا الوجه واسحاق بن عبد الله بن أبى فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدًا أو خطأ . وقال بعضهم: اذا كان القتل خطأ فانه يرث وهو قول مالك . وقال البيه قبى: اسحاق بن عبد الله لا يحتج به الا أن شواهده تقويه والله أعلم .

8691- اسناده فيه: اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد8صفحه230 .

بُن عَبْدِ الْمُطَّلِب، أنَّهُ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ، فَاقْبَلَ ابُو جَهْلِ، فَقَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَلَىَّ إِنَّ رَايَتُ مُحَمَّدًا سَاجِدًا أَنْ أَطَا عَلَى رَقَبَتِهِ، فَخَرَجْتُ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ أَبِي جَهْلٍ، فَخَرَجَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضْبَانًا حَتَّى ذَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَعَجَّلَ أَنْ يَدُخُ لَ مِنَ الْبَابِ، فَاقْتَحَمَ الْحَائِطَ ، فَقُلْتُ: هَ ذَا يَوْمُ شَرِّ، فَائْتَزَرْتُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ، فَدَحَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ: (اقْرَأُ بِ اسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ) (العلق: 2 ) ، فَكَمَّا بَلَغَ شَاْنَ آبِي جَهُلِ: (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَـطُغَى أَنَّ رَآهُ اسْتَغْنَى) (العلق:6) ، قَالَ إِنْسَانٌ لِلَّهِي جَهُلِ: يَا أَبَا الْحَكْمِ، هَذَا مُحَمَّدٌ، فَـقَـالَ ابُـو جَهُلٍ: آلا تَرَوْنَ مَا اَرَى، وَاللَّهِ سُدَّ أُفُقِ السَّلْمَاءِ عَلَيَّ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ السُّورَةِ سَجَدَ

لَا يُـرُوَى هَـذَا الْـحَدِيثُ عَنِ الْعَبَّاسِ اِلَّا بِهَذَا الْسَنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

8692 - وَبِهِ: حَدَّثِنِي اللَّيْتُ، عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي فَرُوَ-ةَ، عَنُ اَبَانَ بُنِ صَالِحٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ اَبِي الْحَجَّاجِ، عَنُ طَاوُسَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَقٌ عَلَى كُلِّ

و یکھا تو ان کی گردن دباؤل گا۔ میں حضور طرفی آینر کے پاس آیا' میں نے آپ کو ابوجہل کی بات بتائی تو حضور طلی ایکی مالت عصه میں مسجد آئے ابوجہل نے دروازے سے داخل ہونے کی جلدی کی آگے دیوار حائل ہوگئ میں نے کہا یہ بُرا دن ہے۔ میں نے حادر سنجالیٰ میں اس کے پاس چھھے چلا' میں داخل ہوا تو رسول الله ستي المينية مراه رب تھے " رب ك نام سے جس نے پیدا کیا' انسان کو پیدا کیا نطفے سے'' جب ابوجہل کی مذمت میں نازل ہونے والی آیت تک پنچے:'' بے شک انسان سرکشی کرتا ہے اپنے کو مال دارسمجھ كر' انسان سے مراد ابوجہل ہے میں نے كہا: اے ابوالکم! بی محد ہے۔ ابوجہل نے کہا: جومیں دیور ہا ہوں تم نہیں و کیچرہ ہے ہو! اللہ کی قتم! آسان کے اُفق تک دیوار بے جب حضور مل الم الم سورة ك أخرتك ينيح تو آب نے سجده کیا۔

یہ حدیث عباس سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں لیٹ اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلّٰ ہیں کہ حضور طلّٰ ہیں کہ حضور طلق ہیں کہ حضور سے کہ کم از کم ہر سات دن میں ایک دن پاک ہونا اور اپنے سرکو دھونا۔

مُسْلِمٍ كُلَّ سَبْعَةِ آيَّامٍ أَنْ يَتَطَهَّرَ يَوْمًا، وَيَغْسِلَ رَاْسَهُ لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ إِلَّا اللَّيْتُ، وَابْنُ وُهَيْبِ

بُنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابُنِ آبِى فَرُوةَ، عَنُ عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابُنِ آبِى فَرُوةَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَـةَ، عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنذِرِ، عَنُ اَسُمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكُرِ، اَنَّ امْرَاَـةً اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي عَرُوسٌ، وَقَدُ اَحَـذَتُهَا الْحَصْبَةُ، فَتَسَاقَطَ شَعَرُهَا، فَاصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيتَ عَنْ عَمْرٍ و إِلَّا اللَّيْتُ الْحَدِيتَ عَنْ عَمْرٍ و إِلَّا اللَّيْتُ الْحَدِيتَ عَنْ عَمْرٍ و إِلَّا اللَّيْتُ الْحَدِيتَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ ابِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الرُّبَيْرِ ، اَخْبَرَنِي بَشِيرُ بُنُ اَبِي مَسْعُودٍ ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ الْانْصَارِيُ ، عَنْ اَبِي مَسْعُودٍ ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : نَزَلَ عَلَى جِبُرِيلُ ، فَصَلَّيتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيتُ مَعَهُ ، ثَمَّ صَلَّيتُ مَعَهُ ، فَرَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّيتُ مَعَهُ ، فَرَايَتُ رَسُولَ اللهِ

بَعْدُ يُصَلِّى الْهَاجِرَةَ حِينَ تَزِيغُ الشَّمُسُ، رُبَّمَا

اَخْرَهَا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ

یہ حدیث عمرو بن حارث سے لیث اور ابن وہب روایت کرتے ہیں۔

حضرت اساء بنت ابوبکر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک عورت حضور طبق الله کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی: یارسول الله! میری بیٹی کی شادی ہے اس کے بال ختم ہوتے ہیں، کیا اس کو بال لگوائیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی لعنت ہو بال لگانے اور لگوانے والیوں پر۔

بی حدیث عمرو سے لیث روایت کرتے ہیں۔
حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ انہوں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کو فرماتے ہوئے سا
حضرت جریل علیہ السلام میرے پاس آئ میرے
ساتھ نماز پڑھی ' پھر میرے ساتھ نماز پڑھی ' پھر میرے
ساتھ نماز پڑھی ' پھر میرے ساتھ نماز پڑھی ' پھر میرے
ساتھ نماز پڑھی ' میں نے حضور ساتھ نماز پڑھی ' پیر میرے
ساتھ نماز پڑھی ' میں نے حضور ساتھ نماز پڑھی ' کیما سورج
د طلنے کے بعد نماز ظہر پڑھتے ہوئے ' گرمیوں میں دیر
سے پڑھتے تھے اور نماز عصر پڑھتے اس وقت جبسورج
باندی پرسفید ہوتا تھا کہ آدی نماز پڑھ کرذی الحلیفہ تک

8693- أخرجه البخارى: كتاب اللباس جلد 10صفحه 391 رقم الحديث: 5941 ومسلم: كتاب اللباس والزينة

8694- أصله عند الشخارى ومسلم . أخرجه البخارى: المواقيت جلد 2صفحه 5 رقم الحديث: 521 ومسلم: المساجد جلد 1صفحه 425 وأبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه 105 رقم الحديث: 394 والطبراني في الكبير جلد 1 صفحه 259 رقم الحديث: 716 .

مُرْتَفِعَةٌ، يَسِيرُ الرَّجُلُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْهَا إِلَى ذِى الْحُلَيْفَةِ سِتَّةَ آمْيَالٍ قَبُلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّى الْمَغُرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّى الْعِشَاءَ إِذَا السُودَّ الْأُفُق، وَصَلَّى الصَّبْحَ فَعَلَّسَ بِهَا، ثُمَّ صَلَّاهَا يَوْمًا آخَرَ، فَاسُفَرَ بِهَا، ثُمَّ لَمْ يَعُدُ إِلَى الْإِسُفَارِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيُدٍ إِلَّا يَئِدِ الْكَيْدُ بُنُ اَبِى حَبِيبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ، وَلَمْ يَحُدَّ احَدٌ مِسمَّنُ رَوَى هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ النُّهُ مِنَّ النُّهُ مِنَّ الْمَوَاقِيتَ إِلَّا اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ

8695 - وَبِهِ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ اَبِيهِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ اَبِيهِ عَبُدِ اللَّهِ، اللَّهِ، عَنْ اَبِيهِ عَبُدِ اللَّهِ، اللَّهِ، اللَّهِ عَنْ اَبِيهِ عَبُدِ اللَّهِ، اللَّهِ، اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فَقَالَ: اَمَرُتَنَا بِالزَّكَاةِ، زَكَاةِ الْفِطْرِ، عَلَيْهِ وَسَلَم، فَقَالَ: اَمَرُتَنَا بِالزَّكَاةِ، زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَلَيْهُ وَسَلَم، فَقَالَ: اَمَرُتَنَا بِالزَّكَاةِ، زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَنَا فِلَا اللَّهُ اللللللْمُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ ال

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمِ إِلَّا الْحَكَمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسِ بُنِ مَخْرَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

8696 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنُ كَثِيرِ بُنِ

جاسکتا تھا'وہ جگہ چھمیل دورتھی اور مغرب کی نماز پڑھتے جب افق پر جب سورج غروب ہو جاتا اور نمازِ عشاء جب افق پر سیاہی پھیل جاتی اور نمازِ فجر بنا اوقات اندھیرے میں پڑھتے اور با اوقات اسفار (روشنی) میں پڑھتے پھر دنیا سے (بظاہر) پردہ فرمانے تک اسفار کی طرف نہیں لوٹے۔

یہ حدیث اسامہ بن زید سے یزید بن ابوصیب روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔ مواقیت کا لفظ زہری اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت سالم بن عبداللداپ والدحضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آ دمی حضور طل ایک آ دمی حضور طل ایک آ دمی حضور طل ایک آ یا اس نے عرض کی جم کو آپ نے زکو ق کا حکم دیا ہے جم ادا کرتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہم ایٹ حاکموں کو پاتے ہیں جو زکو ق کو زکو ق کے مصارف پرخرچ نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا: اینے والیوں کو دے دو کیونکہ ان سے اس کا حساب لیا جائے گا۔

یہ حدیث سالم سے حکم بن عبداللہ بن قیس بن مخر مدروایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں لیث اسلے ہیں۔

حضرت میمونه زوجه نی النوایم سے روایت ہے که

8395- استاده فيه: عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط . وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 3 صفحه 83 وقال: وفيه عبد الحليم بن عبد الله وهو ضعيف قلت: ليس هذا في الاستاد .

8696- أخرجه أبو داؤد: كتاب اللباس جلد 4صفحه 65 رقم الحديث: 4126 والنساني: كتاب الفرع والعتيرة

فَرْقَدِم اَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ مَالِكِ بَنِ حُذَافَةَ، حَدَّنَهُ عَنُ الْمِهِ الْعَالِيَةِ بِنَتِ سُبَيْعِ، اَنَّ مَيْمُونَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتُهَا، اَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ، يَحُرُّونَ شَاهً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ اَحَذْتُمْ إِهَابَهَا؟ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ اَحَذْتُمْ إِهَابَهَا؟ فَقَالُ وا: إنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ اَحَذْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُطَهّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ وَسَلَّمَ : يُطَهّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ

8697 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنِ الْوَلِيدِ بَنِ اَبِى الْوَلِيدِ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ حَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: دَحَلَ نَفَرٌ ثَابِتٍ، عَنُ حَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، فَقَالُوا: حَدِّثُنَا بَعْضَ يَعْنِى عَلَى زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، فَقَالُوا: حَدِّثُنَا بَعْضَ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَا حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَحْمُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَحْمُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ اللهُ ال

حضور طلق الآلم قریش کے کھالوگوں کے پاس سے گزرے جو بکری کھنچ رہے تھ گدھے کی طرح 'آپ الٹی الآلم نے ان ان کو فرمایا: اگرتم اس کی کھال سے نفع اُٹھاؤ ' تو کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی: بیمردار ہے؟ حضور طلق ایک آلم نے فرمایا: اس کو پانی اور بیری کے بتے پاک کردے گی۔ فرمایا: اس کو پانی اور بیری کے بتے پاک کردے گی۔

بیرحدیث عالیہ بنت سبیع' میمونہ سے اسی سند سے روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں لیث اکیلے بید

حضرت خارجہ بن زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ
ایک گروہ حضرت زید بن ثابت کے پاس آیا انہوں نے
کہا: ہمیں حضور اللہ ایک کی بعض احادیث سنا کیں!
حضرت زید نے فرمایا: میں تم کو کیا بیان کروں؟ میں تو
آپ کا پڑوی تھا، آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو میری
طرف کسی کو بھیجے، میں وحی لکھتا، جب ہم کو آخرت کو یاد
کرتے تو ساتھ آپ بھی اس کا ذکر کرتے، جب ہم دنیا
کا تذکرہ کرتے تو اس کے ساتھ آپ بھی کرتے، جب

جلد 7 صفحه 154 وأحمد في المسند جلد 6 صفحه 334 رقم الحديث: 36891 والبيه قي في سننه الكبرى: كتاب الطهارة جلد 1 صفحه 19 والدار قطني: كتاب الطهارة جلد 1 صفحه 45 وقم الحديث: 11 والطحاوى في شرح معانى الآثار: كتاب الصلاة جلد 1 صفحه 471 .

7969- اسناده فيه: أ- عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط . ب - الوليد بن أبى الوليد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما حالف على قلة روايته وقال ابن حجر: لين الحديث (التقريب والتهذيب) . تخريجه الطبراني في الكبير وانظر مجمع الزوائد جلد 9صفحه 20 .

مَعَنَا، وَإِذَا ذَكُونَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا ، فَكُلُّ هَذَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا ، فَكُلُّ هَذَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا ، فَكُلُّ هَذَا

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ خَارِجَةَ اللَّهُ الْوَلِيدِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

8699 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْتُ، عَنْ مُصْعَبِ
بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ اَبِى بُرُدَةَ
بُنِ اَبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيّ، عَنْ اَبِيهِ اَبِى مُوسَى قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ

اِسْحَاقُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ

ہم کھانے کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ کرتے' کیا ان تمام کے متعلق تم کو سناؤں؟

یہ حضرت سلیمان بن خارجہ سے ولید بن ابوالولید رو ایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طبقہ اللہ نے فرمایا: تھوڑی سمجھ بہت زیادہ عبادت سے بہتر ہے آ دمی کے لیے کافی ہے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرئے آ دمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنی سرف آپی کافی ہے کہ اپنی رائے پر تعجب کرئے یعنی صرف آپی رائے کو پیند کرئے لوگ دوقتم کے ہیں: مؤمن اور جاہل مؤمن کو تکلیف نہ دؤ اور جاہل کے پڑوی نہ ہو۔

یہ حدیث رجاء بن حیوۃ سے اسحاق ابوعبدالرحمٰن روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں لیث اکیلے

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئی اللہ عنہ فرمایا: جو بھی مؤمن ہوگا' اس کے بدلہ قیامت کے دن یہودی اور عیسائی کولائے گا' اور کھے گا' یہ میرابدلہ ہے جہم ہے۔

8698- اسناده فيه: أ- عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط . ب- اسحاق بن أسيد الأنصارى قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور ولا يشتغل به وقال أبو أحمد بن عدى وأبو أحمد الحاكم: مجهول وقال ابن حجر: فيه ضعف . (التقريب والتهذيب) . وانظر مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 123 .

9699- أخرجه أحمد: المسند جلد 40 صفحه 497 رقم الحديث: 19672 . وأصله عند مسلم بلفظ: اذا كان يوم القيامة وفع الله عزوجل الى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيًا . فيقول: هذا فكاكك من النار . مسلم: التوبة جلد 4 صفحه 2119 .

مُؤُمِنٍ إِلَّا وَهُ وَ يَاتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيَهُودِيِّ اَوُ نَصْرَ انِيٍّ، يَقُولُ: هَذَا فِدَائِي مِنَ النَّارِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا مُصْعَبُ بُنُ ثَابِتٍ

8700 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِى حَبِيبٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَسلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ اللهِ الْبُنُ لَهِيعَةَ

اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بُنُ عِمْرَانَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِمَاسَةَ الْمَهُرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخُورُجُ مِنْهَا وَلَيْتُهُ مَرَجُلَيْنِ يَقْتَتِكُونِ عَلَى مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخُورُجُ مِنْهَا وَلَيْتُهُ مَرَجُلَيْنِ يَقْتَتِكُونَ عَلَى مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخُورُجُ مِنْهَا وَلَيْتُهُ مَرَجُلَيْنِ يَقْتَتِكُونَ عَلَى مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخُورُجُ مِنْهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلا اللهُ ا

یہ حدیث محمد بن منکدر سے مصعب بن ثابت روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمات بین که حضور ملتی آیم نے فرمایا: جواین مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔

یہ حدیث بزید بن ابوحبیب سے ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن شاسه المهرى فرمات بين كه مين نے حضرت ابو ذر رضى الله عنه كو فرمات ہوئ ساكہ حضور طرح الله عنه كو فرمات مين فتح كى حضور طرح الله ني فرمايا: عنظريب تم پرائي زمين فتح كى جائے گى كه اس ميں قرار يط كا ذكر ہوگا' اس كے رہنے والوں سے بھلائى كرنا' اگر ان كے ليے پناہ اور رحمت ہے جب تم دو آ دميوں كو ديكھو كہ وہ ايك اينك كى جگه كے متعلق لرارہے ہيں تو اس سے نكل جاؤ۔

یہ حدیث ابوذر سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں حرملہ بن عمران اسلے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم

8700- أخرجه البخارى: المظالم جلد 5صفحه 147 رقم الحديث: 2480 ومسلم: الايمان جلد 1 صفحه 125 .

8701- أخرجه مسلم: فضائل الصحابة جلد4صفحه1970 والبيهقي في دلائل النبوة جلد 6صفحه 321 والبيهقي

في الكبرى جلد9صفحه346 رقم الحديث: 18739 .

8702- اسناده فيه: أ- عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط . ب- ابن لهيعة: صدوق لكنه اختلط في آخره . تحريجه: الهداية - AlHidayah صَالِحٍ، حَدَّثَنِى ابُنُ لَهِيعَة، عَنُ بُكُيْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْآهِ بُنِ اللهِ عَمَرَ قَالَ: كُنَّا نُفَاضِلُ بَيْنَ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نُفَاضِلُ بَيْنَ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَنَفُولُ: ابُو بَكُرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، ثُمَّ اللهُ السَّوَى النَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَلا يُنْكِرُ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَلا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْنَا

وَلَمْ يَقُلُ اَحَدٌ مِمَّنُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ نَافِعٍ ،: ثُمَّ يَبُلُغُ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُنْكِرُ عَلَيْنَا، إلَّا بُكَيْرٌ

8703 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، نا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنِ الْمُثَنَّى بُنِ الصَّبَّاحِ، عَنِ عَلَامٍ عَنْ اَبِى مَلْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَهُرُ الزَّانِيَةِ سُحْتٌ، وَثَمَنُ الْكُلُبِ، إلَّا كُلُبًا ضَارِيًا، سُحْتٌ سُحْتٌ

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَرُفُ: إِلَّا كُلُبًا ضَارِيًا، إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْمُثَنَّى بُنُ الصَّبَّاحِ

حضور ملتی آلیم کے صحابہ کے در میان فضیلت بیان کرتے ' ہم کہتے: حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان ان کے بعد سب لوگ برابر ہیں میہ بات حضور ملتی آلیم تک پینچی تو آپ نے ہم پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی ہے۔ ملتی میں کہ حضور کتے کی کمائی سوائے شکاری کتے کے سود ہے۔

اس حدیث کے الفاظ 'الا کیلیًا ضاریًا ''ک الفاظ صرف اس حدیث میں ہیں' اس کو روایت کرنے میں مثنیٰ بن صباح اکیلے ہیں۔

الطبراني في الكبير٬ وانظر مجمع الزوائد جلد 9صفحه 61.

<sup>8703-</sup>أحره ابن حبان (1118/موارد الظمآن) بلفظ: ان مهر البغى وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت والدارقطنى: سننه جلد 3 صفحه 72 رقم الحديث: 273 بلفظ: ثلاث كلهن سحت: كسب السحم، ومهر البغى وثمن الكلب الا الكلب الضارى وقال: والوليد بن عبيد الله ضعيف وأيضًا جلد 3 صفحه 73 رقم الحديث: 275 بلفظ: ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام سحت ومهر الزانية سحت وثمن الكلب الا كلبًا ضاريًا سحت وقال: المثنى ضعيف انظر نصب الراية جلد 4 صفحه 52 .

8704 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَارَةً بُنِ غَزِيَّةَ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: لَمَّا انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بَقِى مَعَدهُ آحَدَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْانْصَارِ، وَطَلُحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَصْعَدُ فِي الْجَبَلِ، فَلَحِقَهُمُ الْمُشُرِكُونَ، فَقَالَ: اللا اَحَدُ لِهَؤُلاءِ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بن عُبَيْدِ اللهِ: آنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: كَمَا اَنْتَ يَا طَلْحَةُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْآنْصَارِ: فَانَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَامَ عَنْهُ، وَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مَنْ بَقِيَ مَعَهُ، ثُمَّ قُتِلَ الْاَنْصَارِيُّ فَلَحِقُوهُ، فَقَالَ: آلا آحَدٌ لِهَؤُلاءِ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ مِثْلَ قَوْلِيهِ الْاَوَّلِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّــمَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: آنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاذِنَ لَهُ، فَقَاتَلَ مِثْلَ قِتَالِهِ وَقِتَالِ صَاحِبِهِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْعَدُ وَٱصْحَابُـهُ يَـصْعَدُونَ، ثُمَّ قُتِلَ، فَلَحِقُوهُ، فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّل، وَيَـقُولُ طَلَّحَةُ: أَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَيَحْبِسُهُ، وَيَسْتَأْذِنُهُ رَجُلٌ مِنَ الْآنُصَارِ لِلْقِتَالِ، وَيَأْذَنُ لَهُ، فَيُ قَاتِلُ مِثْلَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا طُلْحَةُ، فَغَشَوْهُ مَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب لوگ حضور ملتی آلیم کے ساتھ اُحد کے دن چلے گئے تو آپ کے ساتھ انصار کے بارہ افراد باقی رہے حضرت طلحہ بن عبيدالله بهار يريره ع مشركين ان سب كو بيجه ط آپ نے فرمایا: کیا کوئی ان کے لیے ہے؟ حضرت طلحہ بن عبيداللد نے عرض كى: يارسول الله! ميس مول آپ نے فرمایا تم ایسے ہی ہواے طلحہ۔ انصار کے ایک آ دی نے عرض کی: یارسول اللہ! میں مول آب اس جگہ سے أشف حضور الني يُرتم اين باقى افرادسميت اس كساته چڑھے' پھرانصاری کوتل کیا گیا۔ وہ اُس کو بیچھے ہے آ کر ملئ آپ نے پھر فرمایا: ان کے لیے کوئی ہے؟ تو حضرت طلحہ نے پہلے قول کی طرح بات کی اور رسول کریم طُنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ نِي لِيكِ كَي مثل جواب ارشاد فرمايا۔ ايك اور انصاری نے عرض کی: میں حاضر ہوں! اے اللہ کے رسول! اس انصاری کواجازت ملی اس نے بے مثال جہاد كيا اوراييخ انصاري دوست كي طرح وسول كريم التي ياتم اورآب کے اصحاب پھر پہاڑ پر چڑھے پھر وہ انصاری قُلَ ہوئے۔ وہ اسے پیچھے سے آ ملے۔ رسول كريم ملي المينية مسلسل بهلي قول كي طرح ارشاد فرمات رہے اور حضرت طلحہ نے عرض کی: میں موجود ہوں! یا رسول الله! حضور ملي الله آپ كو روك كر كسى صحابي انصاری کو جہاد کی اجازت دیتے رہے جب وہ آپ

<sup>8704-</sup> أخرجه النسائى: الجهاد جلد 6صفحه 25 (باب ما يقول من يطعنه العدو؟) والبيهقى في دلائل النبوة جلد 3 صفحه 85-237. وانظر الدر المنثور للسيوطى جلد 2 صفحه 85 .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لِهَؤُلاءِ ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: آنَا، فَقَاتَلَ مِثْلَ قِتَالِ جَمِيعِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، وَأُصِيبَ بَعْضُ اَنَامِلِهِ، فَقَالَ: حِسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسُمِ اللهِ، اَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسُمِ اللهِ، اَوْ خَلْتَ: بِسُمِ اللهِ، اَوْ ذَكُرُتَ اللهَ لَرَفَعَتُكَ الْمَلائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنظُرُونَ، ذَكَرُتَ الله لَوَ فَعَتُكَ الْمَلائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنظُرُونَ، حَتَّى تَلِحَ بِكَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ، ثُمَّ صَعِدَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةُ إِلَى اَصْحَابِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةُ إِلَى اَصْحَابِهِ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ

سے اجازت مانگنا وہ پہلے ساتھی کی طرح جہاد کر کے شهید ہوتا رہا' بیسلسلہ اس وقت تک جاری رہا کہ نبی كريم منتائيليم كے ساتھ صرف حضرت طلحہ باقی رہ گئے۔ سوان لوگوں نے ان دونوں حضرات کو گھیر لیا تو آ پ نے فرمایا: ان کے لیے کون ہے؟ حب سابق حضرت طلحہ نے عرض کی: میں! حضرت طلحہ نے اینے سابقین کی طرح خوب جہاد کیا' آپ کی انگلی کا بعض حصہ زخی ہوا' تو آپ کی زبان سے بیالفاظ''جسس''ادا ہوئے'رسول كريم التُّوثِيلِم في من كر فرمايا: الصطلحة! الرَّوُ بهم الله كهتا تو تحقیے فرشتے اُٹھا کر لے جاتے' اس حال میں کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے یہاں تک کہ تھے لے کر آسان کی فضا میں داخل ہو جاتے۔ پھر رسول کریم طبع آیا ہے اور حضرت طلحه رضی الله عنه اُٹھ کراینے ساتھیوں کی طرف آ گئے جبكه وه سب اكٹھے تھے۔

> لَمْ يَرُوِ هَ ذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ إلَّا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى

8705 - حَدَّثَنِى مُطَّلِبٌ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى مُطَّلِبٌ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنُ عَيَّاشِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنُ وَاهِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيّ، عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ وَجَدَ مُسُلِمًا عَلَى عَوْرَةٍ فِيهِ وَسَلَّمَ يَقُورُةٍ فِيهِ فَسَرَهَا فَكَانَّمَا اَحْيَا مَوْءُ ودَةً مِنْ قَبْرِهَا

ا بی الزبیر سے اس حدیث کوصرف عمارہ بن غزیہ نے روایت کیا۔ کی اس کے ساتھ اسکیلے ہیں۔ حضرت عقب بن عام صفی لاڑے: فرارتہ ہیں۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبی آئیلی کو فرماتے ہوئے سا جس نے مسلمان میں کوئی عیب دیکھا'اس کو چھپایا تواس کے لیے اتنا ثواب ہوا جتنا ایک مردے کوقبرسے زندہ اُٹھانا ہے۔

8705- أخرجه أحمد: المسند جلد4صفحه 182 رقم الحديث: 17340 . بلفظ: من رأى عورةً فسترها كان كسن أحيا موء ودة من قبرها . والطبراني في الكبير جلد17صفحه 312-313 رقم الحديث: 864 واللفظ له . لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ وَاهِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيَّاشٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ

3706 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، نا عَبُدُ اللهِ، نا عَبُدُ اللهِ، نا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنُ مَعَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ، عَنُ سَعِيدِ بَنِ اَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيّ بُنِ اَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيّ بَنِ اَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّى لَا اَقُولُ إِلَّا حَقًّا ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّى لَا اَقُولُ إِلَّا حَقًّا ، فَقَالَ اللهِ؟ قَالَ: إِنِّى لَا اَقُولُ اللهِ؟ قَالَ:

لَمُ يَرُوِ هَ ذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ إلَّا يَحْدَى بُنُ ايُّوبَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ

8707 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ مُدَانِيّ، عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مَ عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيّ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مَثَلُ اللهُ نُيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يُدُخِلُ اللهُ كُمْ اِصْبَعَهُ الْبَحْرَ، ثُمَّ يُخْرِجُهَا، فَبِمَ تَرْجِعُ؟

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ اِلَّا عَبْيُدِ اللَّهِ اِللَّهِ اَبُنُ زَحْرٍ، وَلَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اِلَّا يَحْيَى بُنُ اللَّهِ اللَّهِ اِلَّا يَحْيَى بُنُ اللَّهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ الله

یہ حدیث واہب بن عبداللہ سے عیاش روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں سیجیٰ بن ایوب اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق آپ کے اردگرد طلق اللّٰہ عنہ واللہ اللہ اللہ عنہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عضے بیٹے والوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم ہے آپ غصے بھی ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں حق بی کہنا ہوں (جس حال میں ہوتا ہے)۔

یہ حدیث ابن محبلان سے کی بن الوب روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں عبداللہ بن صالح اکیلے ہیں۔

حضرت مستورد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طبیع آئی فرمایا: ونیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں ایسے ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنی ان گلی سمندر میں ڈالے پھر باہر نکالے تو دیکھے کیا ساتھ لوٹنا ہے۔

یہ حدیث ابواسحاق سے عبیداللہ بن زحر روایت کرتے ہیں اور عبیداللہ سے کیلی بن ابوب روایت کرتے

8706- اسناده فيه: أ- عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط . ب- محمد بن عجلان: صدوق الا أنه احتلط عليه أحاديث أبي هريرة (التقريب) . وانظر مجمع الزوائد جلد وصفحه 20 .

8707- أخرجه مسلم: الجنة وصفة نعيمها جلد 4 صفحه 2193 والترمذي: الزهد جلد 4 صفحه 561 رقم الحديث: 4108 واللفظ له . الحديث: 2323 وابن ماجة: الزهد جلد 2 صفحه 1376 رقم الحديث: 4108 واللفظ له .

8708 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنْ هِسَامِ بُنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ هِسَامِ بُنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قِيَامُ الرَّجُلِ فِي الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ اَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِينَ سَنَةً

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَدِيثَ عَنُ هِشَامٍ إِلَّا يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ اللَّهِ

8709 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زَحْوٍ، عَنُ حَالِدِ بُنِ اَبِى عِمْرَانَ، عَنُ حَسَسٍ الصَّنُعَانِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْإِسْلامُ ثَلاثُ مِاتَةِ شَرِيعَةٍ، وَثَلاثَةَ عَشَرَ شَرِيعَةً لَيْسَ مِنْهَا شَرِيعَةٌ يَلُقَى الله بِهَا صَاحِبُهَا إِلَّا وَهُوَ يَدُخُلُ بِهَا الْجَنَّةَ اللهَ بِهَا صَاحِبُهَا إِلَّا وَهُوَ يَدُخُلُ بِهَا الْجَنَّةَ

كُمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَنَسٍ إِلَّا خَالِدُ بُنُ اَبِى عِمْرَانَ، وَلَا عَنْ خَالِدٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللهِ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ

8710 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنُ جَـعُفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْاَسُوَدِ بُنِ الْعَلاءِ بُنِ جَارِيَةَ،

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی کی آئیل نے فرمایا: آ دمی کا الله کی راہ میں صف میں کھڑا ہونا افضل ہے ٔ ساٹھ سال عبادت کرنے ہے۔

بیر حدیث ہشام سے یکی روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں عبداللہ اکیلے ہیں۔

میر حدیث حنش سے خالد بن ابوعمران اور خالد سے عبیدالللہ روایت کرنے میں میں ایک بن ابوب اسلیے ہیں۔ یکیٰ بن ابوب اسلیے ہیں۔

حفرت کثیر بن حسین فرماتے ہیں کہ ہم ہاتھ کا شے کی سزا کے متعلق جھگڑ رہے تھے وہ حضرت عمرہ بنت

8708- استناده فيه: عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط . تخريجه: الطبراني في الكبير' والبزار' وانظر مجمع الزوائد جلد 5صفحه 329 .

8709- است اده فيه: عبيد الله بن زحر الضمرى: ضعفه أحمد والدارقطني وقال ابن معين: ليس بشيء وقال ابن المديني: منكر الحديث وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الأثبات وقال أبو زرعة والنسائي: لا بأس به . (التهذيب) . تخريجه الطبراني في الكبير وانظر مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 39 .

8710- أخرجه البخارى: الحدود جلد 12صفحه 99 رقم الحديث: 6789 ومسلم: الحدود جلد 3صفحه 1312 وقم الحديث: 1684 و مسلم: 1684 .

وَابِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَوْفٍ، وَعَبُدِ الْمَصَلِكِ بُنِ الْمُعُونِ، النَّهُمُ الْمَعْلِكِ بُنِ الْمُعْمِنِ، النَّهُمُ تَنَازَعُوا فِى الْقَطْعِ، فَلَا خَلُوا عَلَى عَمْرَةَ بِنُتِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، فَحَدَّثَتُهُمْ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ الرَّحْمَنِ، فَحَدَّثَتُهُمْ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا قَطْعَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ الْعَلاءِ، وَآبِى سَلَمَةَ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ الْمُغِيرَةِ، وَكَثِيرِ بُنِ حُسَيْنٍ إِلَّا جَعْفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بُنُ اللَّهِ بَنَ اللَّهُ عَلَى بُنُ اللَّهُ عَلَى بُنُ اللَّهِ بَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

كُمْ يَسْرُو هَلَا الْحَدِيبَ عَنْ آبِي حَمْزَةَ

بی حدیث اسود بن ملاء سے اور ابوسلمہ اور عبد الملک بن مغیرہ اور کثیر بن حسین سے جعفر بن ربیعہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں کیلیٰ بن ابوب اسکیلے ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم پر حضرت قیس بن سلمہ بن عبادہ حضور طرق الله الله کے ذمانہ میں جو ہم پر مقرر کیے گئے ہم کو بھوک لگی ہم نے سات جزیرے فتح کئے ہم سمندر کے کنارے اُترے وہاں ایک بہت بڑی مچھل تھی ہم دہاں تین دن تشہرے ہم نے اس سے اپنے مشکیزہ میں جو چاہا اُٹھایا 'پھر ہم چلے یہاں تک کہ ہم حضور طرق اُلِیّا ہم کے پاس آئے تو ہم نے آپ کو بتایا 'آپ نے فرمایا: اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم اس کو پالیس شام ہونے سے پہلے تو ہم پسند کرتے کہ ماس کو پالیس شام ہونے سے پہلے تو ہم پسند کرتے کہ کاش اس میں سے پچھ ہمارے پاس ہوتا۔

بیر حدیث ابوتمزه الخولانی سے بکر بن سوادہ اور بکر

الْحَوْلَانِيِّ إِلَّا بَكُرُ بُنُ سَوَادَةً، وَلَا عَنُ بَكُرٍ إِلَّا جَعُفَرُ بُنُ رَبِيعَةً، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

8712 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، نا عَبُدُ اللَّهِ،

حَدِّتَنِي اللَّيْثُ، نا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: كَتَبَ اِلَّى خَالِمُ اللَّهُ عَلَيْسٍ، عَنُ اَبِى خَالِمُ بُنُ اَبِى عِمْرَانَ، حَدَّثَنِى اَبُو عَيَّاشٍ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّمَا قَلْبُ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنُ اَصَابِع الرَّحْمَنِ اِنْمَا قَلْبُ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنُ اَصَابِع الرَّحْمَنِ

8713 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: كَتَبَ

اِلَىَّ حَالِدُ بُنُ آبِي عِمْرَانَ، حَدَّثِنِي آبُو عَيَّاشٍ، عَنْ آبِي غِمْرَانَ، حَدَّثِنِي آبُو عَيَّاشٍ، عَنْ آبِي هُ رَيْدَةً، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: مَا مِنْ رَاعٍ يَسْتَرُعِي رَعِيَّةً، إلَّا سُئِلَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيهَا أَمْرَ اللّهِ أَوْ أَضَاعَهُ

8714 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، نَا عَبُدُ اللَّهِ،

حَدَّنِي اللَّيْتُ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ: عَنُ خَالِدِ بُنِ اَبِى عِـمُـرَانَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَافِع، مَوْلَى أُمَّ

بَسِ إِنِي عِصْرَاق، عَنْ عَبِدِ اللهِ بِنِ رَافِعٍ، مُولِي اللهِ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَالَتُ:

فَسَمِعُتُ وَانَا اَمْتَشِطُ، فَامَرْتُ مَاشِطَتِي فَكَفَّتُ رَاسِي، ثُمَّ تَقَدَّمُتُ حَتَى كُنْتُ فِي اَدُنَى الْحُجْرَةِ،

فَقِالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيُّهَا

النَّاسُ، أنَّا لَكُمْ فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنَّهُ سَيُؤْتَى

سے جعفر بن رہیعہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آیکٹی نے فرمایا: انسان کا ول رحمٰن کی دو انگلیوں کے درمیان ہے (جیسے اس کی شان کے لائق ہے) جس طرح چاہے بلیٹ دے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلقہ ایکنے نے فرمایا: جو بھی کسی شی کا مگہبان ہو' اس سے قیامت کے دن اس کی مگہبانی کے متعلق پوچھا جائے گا' کیا اس نے اللہ کا تھم نافذ کیا یا اُسے ضائع کیا۔

حضرت أم سلمدرضى الله عنها فرماتى بين كه حضور التي الله عنها فرماتى بين كمرے ہوئے فرمایا: اے لوگو! آپ فرماتی بین میں نے سنا اس حالت میں کہ میں کنگھی کروار ہی تھی، میں نے میرا سر باندھا، پھر میں آگے بڑھی تو میں جرے کے قریب تھی، حضور التي ليا آپئی میں آگے بڑھی تو میں جرے کے قریب تھی، حضور التي ليا آپئی آ ہستہ آہت تہ ہمیں لا یا جائے گا، تم سے پچھ کو مجھ سے دور کردیا جائے میں کہوں گا: کیا ہوا؟ مجھ سے کہا جائے گا: انہوں نے آپ کے بعد

<sup>8712-</sup> اسناده والكلام في اسناده كسابقه . وانظر مجمع الزوائد جلد7صفحه214 .

<sup>8713-</sup> اسناده والكلام في اسناده كسابقه . وانظر مجمع الزوائد جلد5صفحه 210 .

<sup>8714-</sup> أخرجه مسلم: الفضائل جلد 4صفحه 1795؛ وأحمد: المسند جلد 6صفحه 330 رقم الحديث: 26602.

بِكُمْ رِسُلًا رِسُلًا فَتُرْهَـ قُـونَ عَنِي، فَاقُولُ: اَيُنَ؟ فَيُقَالُ: اِنَّهُمْ بَدَّلُوا بَعُدَكَ، فَاقُولُ: سُحُقًا سُحُقًا

قَلَ عَمْرِو بُنِ يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِى ابُو حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَحْرَةً، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ مُرَّةً، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَثَلاثَةً: زَلَّةَ عَالِمٍ، وَجِدَالَ مُنَافِقٍ، وَدُنْيَا تَقُطَعُ اعْنَاقَكُمْ. فَامَّا زَلَّةُ عَالِمٍ فَإِن مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ، فَإِنَّ لِلْقُرْآنِ الْمُقَادِةُ وَ دِينكُمْ، وَإِنْ زِلَّ فَلا تَقَطَّعُوا عَنَهُ الْمَتَدَى فَلَا تُقَلِّعُوا عَنْهُ مَنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ، فَإِنَّ لِلْقُرْآنِ مَنَا اللهُ وَمَا عَرَفُتُمْ فَخُذُوهُ، وَمَا مَنَا اللهُ فِي قَلْبِهِ غِنِّى فَهُو الْغَنِيُّ الْمُعَادِةُ عُلَى اللهُ فِي قَلْبِهِ غِنِّى فَهُو الْغَنِيُّ اللهُ فَلِي قَلْبِهِ غِنِّى فَهُو الْغَنِيُّ اللهُ فَي قَلْمِهِ إِلَيْ اللهُ فَي قَلْبِهِ غِنِي فَهُو الْغَنِيُّ اللهُ فَي اللهُ اللهِ اللهُ الل

2716 - وَبِهِ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى يَحْمَرانَ، حَدَّثَنِى يَحْمَرانَ، حَدَّثَنِى ابُو عَيَّاشٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْإِسُلامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْإِسُلامَ بَدَا غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ قَالَ: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُصْلِحُونَ حِينَ يُفْسِدُ النَّاسُ

8717 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ اَبِي عِمْرَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ

دين بدل لياتها'مين كهول گا: دور هو! دور هو!

حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طب ہے ہے اور اللہ عنہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طب ہے ہیں ہے اس جو اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علم قرض سے جس سے تمہاری گردنیں کائی جائیں اگر عالم میسل جائے اگروہ قابل ہدایت ہے تو اس کی دین میں تقلید نہ کرو اگر پھیلے تو اس سے اُمید وہ ختم کرو منافق کا قرآن میں جھڑنا کیونکہ قرآن روشی ہے جس طرح راستے کی روشی ہوتی ہے جوتم پہچانتے ہووہ لے او جوتم راستے کی روشی ہوتی ہے جوتم پہچانتے ہووہ لے او جوتم ناپند کرتے ہواس کواس کے جانے والے کے سپرد کر دو بہر حال قرض جس سے تم گردنیں مارو جس کے دل میں اللہ غنی رکھے وہ غنی ہے۔

حضرت جابر بن عبداللد رضی الله عنه فرمات بیس که حضور ملتی آنی اسلام غریبول سے شروع ہوا تھا' عنقریب غریبول میں واپس آئے گا' غریبول کے لیے خوشخبری ہے! صحابہ کرام نے عرض کی: وہ کون لوگ بیں؟ آپ نے فرمایا: جس وقت لوگ فتنے فساد میں ہوں تو وہ اس وقت اصلاح کریں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طاقی آلیم نے فرمایا عنقریب فتنے ہوں گئے بہرے گونگے

8715- اسناده فيه: عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط . وانظر مجمع الزوائد جلد 1صفحه 190 .

8716- اسناده والكلام في اسناده كسابقه وانظر مجمع الزوائد جلد7صفحه 281 .

8717- أخرجه أبو داؤد: الفتن والملاحم جلد 4264 وقم الحديث: 4264.

الْبَيْلَ مَانِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ فَرُّوخَ، اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةَ، اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَتَكُونُ فِتُنَةٌ صَمَّاءُ بَكُمَاءُ عَمْيَاءُ، مَنْ اَشُرَفَ لَهَا اسْتَشُرَفَتْ لَهُ اِشْرَاقًا، اللِّسَانُ فِيهَا كَوُقُوعِ السَّيْفِ

لَـمْ يَـرُوِ هَــــذِهِ الْاَحَادِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ اِلَّا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ

8718 - وَبِهِ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِيبٍ، اَنَّ حَالِدَ بُنَ كَثِيرٍ الْهَمُدَانِيَّ، حَدَّثَهُ، اَنَّ السَّرِيَّ بُنَ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَهُ اَنَّ الشَّعْبِيَّ، حَدَّثَهُ اَنَّهُ السَّمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ حَمُرًا، وَمِنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ حَمُرًا، وَمِنَ الشَّمِيرِ خَمُرًا، وَمِنَ التَّمْرِ ضَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الْعَسَلِ حَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الْعَسَلِ حَمْرًا، وَانَا النَّهِى عَنْ كُلِّ مُسْكِدٍ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ خَالِدِ بُنِ كَثِيرٍ اللهَ يَزِيدُ بُنُ اَبِى حَبِيبٍ، تَفَوَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

8719 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنُ نَافِع، عَنُ نَافِع، عَنُ نَافِع، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَبِي عَنْ مَنْ مَا اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ رَسُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ عَلَمُ الللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَيْ ال

اندھے جواس میں عزت حاصل کرنا جاہے گا وہ حاصل کرلے گا'اس میں زبان کھولنا ایسے ہو گا جس طرح تلوار چلانا ہے۔

بیر حدیث کیل بن سعید سے لیث بن سعدروایت کرتے ہیں۔

حضرت نعمان بن بشير رضى الله عنه فرمات بي كه حضور الله عنه فرمايا: گندم بو مشمش كهور الكور شهر اور برنشه آورش سے ميں منع كرتا ہوں۔

یہ حدیث خالد بن کثیر سے یزید بن ابوحبیب روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں لیث اکیلے

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایک ان عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایک دوسر کے کو ہے جب تک دونوں جدانہ ہوں یا فر مایا: ایک دوسر ہے کو

8718- أحرجه أبو داؤد: الأشربة جلد 3صفحه 325 رقم الحديث: 3676-3677 والترمذى: الأشربة جلد 4 مصفحه 297 وقيل 1121 رقم صفحه 297 رقم الحديث: 297 رقم الحديث: 3370 وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 328 رقم الحديث: 3380 .

8719- أحرجه البخارى: البيوع جلد4صفحه 390 رقم الحديث: 2112 ومسلم: البيوع جلد 3 صفحه 1163 .

مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، اَو يُخَيِّرُ اَحَدُهُ مَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَمُ مَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقًا بَعُدَ اَنْ يَتَبَايَعَا، وَإِنْ تَفَرَّقًا بَعُدَ النَّيَعُ فَلَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ لَوْمِ إِلَّا لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا التَّمَامِ عَنْ نَافِعِ إِلَّا لَكُنْ لَكُ

بُنُ أَبِى جَعْفَرٍ، عَنُ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنُ آبِى بَنُ أَبِى جَعْفَرٍ، عَنُ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنُ آبِى سَلَمَة، عَنْ آبِى أَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا بُعِتَ مِنُ نَبِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا بُعِتَ مِنُ نَبِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا بُعِتَ مِنُ نَبِيٍّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا بُعِتَ مِنُ نَبِيٍّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا بُعِتَ مِنُ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا بُعِتَ مِنُ نَبِي إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَ انِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا، فَمَنْ وُقِى بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدُ وُقِى خَلِيكَةً السُّوءِ فَقَدُ وُقِى

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ إِلَّا عُبَدُ اللَّهِ بُنُ اَبِى جَعُفَوٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ، وَلَمْ يَرُوهِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى ايُّوبَ إِلَّا صَفُوانُ بُنُ سُلَيْمٍ وَرَوَاهُ الزُّهُ رِئُ: عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ ، وَرَوَاهُ الزُّهُ رِئُ: عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ، وَرَوَاهُ يَزِيدُ بُنُ سِنَانٍ: عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ الرُّهُ رِيِّ، عَنْ البَي هُرَيْرَةَ الْبِي سَلَمَةَ، عَنْ الرُّهُ مِنَ البَي هُرَيْرَةَ اللهُ عَنْ الرَّهُ مِنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ البَي هُرَيْرَةَ اللهُ يَرِيدُ بَنُ سِنَانٍ: عَنِ الرَّهُ مِنْ اللهُ عَنْ البَيْ هُرَيْرَةً اللهِ سَلَمَةَ، عَنْ البَيْ هُرَيْرَةً اللهِ سَلَمَةَ، عَنْ البَيْ هُرَيْرَةً اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

8721 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ

اختیار ہوتا ہے اگر ایک دن میں اختیار کرے تو بھے کی ہو گی اگر دونوں جدا ہوئے بیچ کرنے کے بعد اگر ان میں سے کسی نے بیچ نہیں چھوڑی تو بیچ کی ہوگئی۔

بيحديث مكمل نافع سے ليث روايت كرتے ہيں۔

حضرت ابوایوب انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور طلق اللہ عنہ کر نبی کے بعد اللہ عزوجل نے خلیفہ بنایا ہے اس کے دو راز دان ہوتے ہیں ایک اس کو نیا ہے اور ایک اس کو کرائی پر اُبھارتا ہے جو کرائی پر اُبھارتا ہے جو کرے ہے بچایا گیاوہ فیج گیا۔

بے حدیث صفوان بن سلیم سے عبیداللہ بن ابوجعفر روایت کرتے ہیں۔ ان سے روایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔ حضرت ابوسلمہ ابوابوب سے اور ابوسلمہ سے صفوان بن سلیم روایت کرتے ہیں۔ بیہ حدیث زہری ابوسلمہ سے وہ ابوسلمہ سے وہ ابوسلمہ اس حدیث کرتے ہیں۔ اس حدیث کو یزید بن سان سے وہ زہری سے وہ ابوسلمہ سے وہ ابو ہریہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت معاویه زنی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے

8720- أخرجه البخارى: الأحكام جلد 13صفحه 201 رقم الحديث: 7198 معلقًا وانظر فتح البارى جلد 4 معلق صفحه 201- 14 معلق والطبراني في الكبير جلد 4 صفحه 201 رقم الحديث: 3895 و المنسائي: البيعة جلد 7 صفحه 141 (باب بيطانة الامام) والطبراني في الكبير جلد 4 صفحه 131 رقم الحديث: 3895 و

8721- أصله عند البحارى ومسلم . أخرجه البحارى: أحاديث الأنبياء جلد 6صفحه 595 رقم الحديث: 3488 . الهدامة - AlHidayah اللهِ بُنُ أَبِى جَعْفَوِ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنْ فَضُلِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً، وَمَعَهُ قُصَّةُ النِّسَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ زَادَ فِى شَعْرِهِ شَيْئًا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِيهِ زُورًا لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفُوانَ إِلَّا عُبَيْدُ

اللَّهِ بْنُ آبِي جَعْفَرِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

8722 - وَبِهِ: حَدَّثِنِى اللَّيْثُ، حَدَّثِنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ اَبِى جَعْفَوٍ، اَخْبَرَنِى صَفُوانُ بُنُ سُلَيْمٍ، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ يَعْنِنِى الْمُقْبُرِيَّ، عَنُ اَبِى هُرَيُرةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَالَ: مَرِضُتُ فَلَمْ يَعُدُنِى عِبَادِى، تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَالَ: مَرِضُتُ فَلَمْ يَعُدُنِى عِبَادِى، تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَالَ: مَرِضُتُ فَلَمْ يَعُدُنِى عِبَادِى، وَظَرِمتُ فَلَمْ يَعُدُنِى عِبَادِى، وَظَرِمتُ فَلَمْ يَعُدُنِى عِبَادِى قَالَ: اَنْتَ يَا رَبُّ؟ وَظَرِمتُ فَلَمْ يَعُدُنِى عَبَادِى الْمُؤْمِنُ، وَلَوْ عِيدَ عِيدَ قَالَ: نَعَمْ، يَدُمُرَضُ عَبُدِى فِى الصَّحْرَاءِ، فَلَوْ سُقِى سُقِى لَي

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ آبِي جَعُفَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

8723 - وَبِهِ: حَـدَّثَنَا اللَّيْثُ، نَا عُبَيْدَ لَنْهِ بُنُ الرَّبُيْرِ، عَنْ أَبِي بُنُ الرُّبُيْرِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ اَبِي ذَرِّ، أَنَّهُ شَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضور ملتی ایک کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اپنے بالوں میں کسی شی کا اضافہ کیا حالانکہ وہ اس کے سرکے بالوں سے نہیں ہیں تو اس میں اضافہ کرنے والے کو گناہ ملے گا۔

یہ حدیث صفوان سے عبیداللہ بن ابوجعفر روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلخہ ہیں اللہ عز وجل فرمائے گا: (اے میرے میں بیار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض بیاس اور بھوک لگی تھی مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب! تو رب ہے تیری کیے عیادت کی جاسمتی تھی، اللہ عز وجل فرمائے گا: میرا مؤمن بندہ بیار تھا اگر تو اس کی عیادت کرتا تو میری عیادت کرتا تو میری عیادت کرتا ہو۔ کرت

پیر حدیث صفوان بن سلیم سے عبیداللہ بن ابوجعفر روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں لیث اسلیے بد

حضرت ابوذر عفاری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہول نے حضور طلق اللہ اللہ سے بوچھا: کون سے اعمال بہتر ہیں؟ آپ نے فرمایا: الله پرایمان لانا اور الله کی راہ

ومسلم: اللباس جلد 344 صفحه 1679، والطبراني في الكبير جلد 19صفحه 344 رقم الحديث: 795 واللفظ

8722- أخرجه مسلم: البر والصلة جلد4صفحه 1990، وأحمد: المسند جلد2صفحه 534 رقم الحديث: 9264. 9264 . 8723 أخرجه البخارى: العتق جلد5صفحه 176 رقم الحديث: 2518، ومسلم: الايمان جلد1صفحه 89 . الهداية - AlHidayah

وَسَلَّمَ: اَتُّ الْاَعْمَالِ حَيْرٌ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: فَاَتُّ الرِّقَابِ خَيْرٌ؟ وَجَهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: فَاَتُّ الرِّقَابِ خَيْرٌ؟ قَالَ: اَعُلَاهَا قَالَ: فَالَّهَا عَنْدَ اَهُلِهَا قَالَ: وَاللهَ اللهَ مَلِ؟ قَالَ: فَتُعِينُ الرَّايُتَ إِنْ لَمُ اَسْتَطِعُ بَعْضَ الْعَمَلِ؟ قَالَ: فَتُعِينُ صَانِعًا، اَوْ تَصْنَعُ لِآخُرَقَ قَالَ: اَرَايُتَ إِنْ ضَعُفْتُ؟ صَانِعًا، اَوْ تَصْنَعُ لِآخُرَقَ قَالَ: اَرَايُتَ إِنْ ضَعُفْتُ؟ قَالَ: فَاتَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِ قَالَ: فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفُسِكَ

اللّٰهِ بُنُ آبِى جَعْفَرٍ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنُ آبِى قَتَادَةَ، اللّٰهِ بُنُ آبِى جَعْفَرٍ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنُ آبِى قَتَادَةَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرُّؤُيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنُ رَآي الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، قَالُعُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنُ رَآي شَيْطًانِ، فَمَنُ رَآي شَيْطًانِ، فَمَنُ الشَّيْطَانِ، فَمَنُ رَآي شَيْطًانِ، فَمَنْ رَآي اللهِ تَكُرَهُهُ، وَإِنَّ وَلَيْتَعَوَّذُ مِنَ الشَّيْطَانَ لَا يَتَرَاءَى بِي

8725 - وَبِهِ: حَدَّثِنِى اللَّيْثُ، حَدَّثِنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ اَبِى جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، يَقُولُ: بَسِمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ، يَقُولُ: بَنِ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْالُ النَّاسَ حَتَى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ الرَّجُلُ يَسْالُ النَّاسَ حَتَى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ يَوْمَ فِي وَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ يَوْمَ

میں جہاد کرنا۔ عرض کی: کون سا غلام آزاد کرنا بہتر ہے؟
آپ نے فرمایا: جو مہنگا ہو اور گھر والوں کو بھی پند ہو عرض کی: آپ بتا ئیں کہ اگر میں بعض اعمال کی طاقت خدر کھوں؟ آپ نے فرمایا: تُو نیکی کرنے والوں کی مدد کر ایاں کو سوار کی پر سوار کر۔ عرض کی: آپ بتا ئیں کہ اگر بعض اعمال کرنے سے کمزور ہوں؟ آپ نے فرمایا: لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھ کیونکہ یہ بھی اپنی ذات پر صد قد سے

حضرت ابوقیادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے احتلام شیطان کی طرف سے ہے جو بُراخواب دیکھے تو وہ اپنی ہائیں جانب تین دفعہ تھوکے اور شیطان سے پناہ مانگے 'کیونکہ وہ بُراخواب اس کو تکلیف نہیں دے گا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کرسکتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که حضور طبی آئی آئی نے فرمایا: جولوگوں ہے مانگا رہتا ہے وہ قیامت کے دن لایا جائے گا اس حالت میں کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا' اور فرمایا: سورج قیامت کے دن اتنا قریب ہوگا یہاں تک کہ آ دھے کان تک پسینہ ہوگا' وہ لوگ اس حالت میں ہوں گے کہ حضرت

8724- أخرجه البخارى: التعبير جلد 12صفحه 400 رقم الحديث: 6995 ومسلم: الرؤيا جلد 4صفحه 1771 واللفظ للبخاري .

8725- أخرجه البحارى: الزكاة جلد 396 صفحه 396 رقم الحديث: 1474-1475 ومسلم: الزكاة جلد 2 صفحه 720 وفقط للبخاري وعند مسلم في شقه الأول فقط .

الْقِيَامَةِ تَدُنُو حَتَّى يَبُلُغَ الْعِرُقُ نِصْفَ الْاُذُنِ، فَبَيْنَا هُمُ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، ثُمَّ مُحَمَّدٌ صَلَّى ذَلِكَ، ثُمَّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَشُفَعُ، فَيُقْضَى بَيْنَ الْحَلْقِ، فَيَمْشِى حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْجَنَّةِ، فَيَوْمَنِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحُمُودًا، يَحْمَدُهُ آهُلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمُ

8726 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بِنُ شُعَیْبٍ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنی اللَّیْثُ، حَدَّثِنی عُبَیْدُ اللهِ بُنُ اَبِی جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ بُکیرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَشَجُ: حَدَّثِنی حَنَشُ الصَّنْعَانِیُّ، عَنْ فَضَالَةَ بُنِ عُبَیْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ خَیْبَرَ نَبِیعُ الْیَهُودَ الرُّقِعَةُ مِنَ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ خَیْبَرَ نَبِیعُ الْیَهُودَ الرُّقِعَةُ مِنَ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِیعُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِیعُوا الذَّهَبَ إِلَّا وَزُنَا بِوَزُن

8727 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ، عَنُ اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ، عَنُ اللهِ بُنُ اَبِى جَعُفَو، عَنُ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنُ زَيْنَبَ التَّقَفِيَّةِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُنَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُالَ: اَيَّتُكُنَّ حَرَجَتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا تَقُرَبَنَّ طِيبًا قُالَ: اَيَّتُكُنَّ حَرَجَتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا تَقُرَبَنَّ طِيبًا فَالَ: مَدَّثَنِى عُبَيْدُ عَرَبَى عُبَيْدُ عَرَبَى عُبَيْدُ عَرَبَى عُبَيْدُ عَرَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى عُبَيْدُ

آ دم علیہ السلام سے مدد مانگیں گئ حضرت آ دم علیہ السلام فرما کیں گے۔ میں تمہاری مدنہیں کرسکتا ہوں کچر موی علیہ السلام فرما کیں گئی ہیں تہ ہیں ہی وہی جواب دیں گئی پھر حضور طبق کیا ہی ہی کہ تو شفاعت کریں گئی مخلوق کے درمیان فیصلہ ہوگا آپ چلیں گئی بیبال تک کہ جنت کے ایک گروہ کو کہ کیٹریں گئی اس دن اللہ عز وجل آپ کو مقام مجمود پر فائز کرے گا ساری مخلوق اللہ عز وجل کی تعریف کرے گ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جمنوں طبق کیا ہی کہ حضور طبق کیا ہی کہ عنور کے دن ہم یہود کو جاندی سونے کے بدلے اور دو دیناریا تین دینار کے بدلے فروخت کرتے تھے۔ حضور طبق کیا ہی دینار کے بدلے فروخت کرتے تھے۔ حضور طبق کیا ہی نے فرمایا نہول کو نہ فروخت کرتے تھے۔ حضور طبق کیا ہی نہ کہ کہ کی دو کو کے دون کو کہ فروخت کرتے تھے۔ حضور طبق کیا ہی نہ کہ کی کہ کروگر برابر وزن کر کے۔

حضرت زینب الثقفیہ رضی الله عنبها فرماتی ہیں کہ حضور ملتی آئی ہے فرمایا: جوعورت تم میں سے معجد میں آئے وہ خوشبولگا کرنہ آئے۔

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي مين كه حضور سي يينهم

8726- أخرجه مسلم: المساقاة جلد 3353 وأبو داؤد: البيوع جلد 347مفحه 247 رقم الحديث: 3353 وأحمد: المسند جلد 6صفحه 27

8727- أخرجه النسائى: الزينة جلد8صفحه 133-134 (باب النهى للمرأة أن تشهد الصلاة اذا أصابت من البحور). 8728- أخرجه البخارى: الغسل جلد 1صفحه 468 رقم الحديث: 288 ومسلم: الحيض جلد 1صفحه 248 الهداية - AlHidayah الهداية - AlHidayah

جب حالتِ جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو اپنی اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي الْآسُودِ، عَنْ شرمگاہ دھوتے پھرنماز جبیبا وضوکرتے۔ عُرْوَ - ةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ تَوَضَّا وُضُوءَ هُ لِلصَّلاةِ

> 8729 - وَبِهِ: حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَار، عَنْ آبِي عَبْدِ اللّهِ، مَوْلَى الْجُنْدَعِيّينَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ سَبُقٌ إِلَّا عَلَى حَافِرٍ، أَوْ خُفٍّ

8730 - وَبِهِ: حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللُّهِ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْأَشَجَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ آغَتَقَ عَبُدًا فَمَالُهُ لَهُ، إِلَّا آنُ يَشْتَرِطَ السَّيَّدُ مَالَهُ، فَيَكُونَ لَهُ

8731 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنه فرماتے بیں کہ حضور طَنْ أَيْنِهُمْ نِي فَرِمايا: دوڑنے میں آگے نکلنے کی شرط لگانا جائز ہے نہیں صرف گھوڑے اور اونٹ میں جائز ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور طلق لِيَرْتِمْ نِے فرمایا: جواپنا غلام آزاد کرے اس کا مال اس كا اپنا ہوگا' مكريہ ہے كه آقا مال كى شرط لگائے تو پھر آ قا كا موگا\_

حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اللِّهُ نَهُمْ مِنْ فَرَمَانِا: بهتر صدقه وه ہے جو مال داری کی حالت میں دیا جائے اور ابتداء اس سے کی جائے جو

8729- أخرجه أبو داؤد: الجهاد جلد 3صفحه 29 رقم الحديث: 2574 والترمذي: الجهاد جلد 4صفحه 205 رقم الحديث: 1700 وقال: حسن ـ والنسائي: الحيل جلد 6صفحه 188 (باب السبق) واللفظ له ـ وابن ماجة: الجهاد جلد2صفحه960 رقم الحديث:2878 .

8730- أخرجه أبو داؤد: العتق جلد 4صفحه 27-28 رقم الحديث: 3962 وابن ماجة: العتق جلد 2صفحه 845 رقم الحديث: 2529 .

8731- أخرجه البخارى: الزكاة جلد 3صفحه 345 رقم الحديث: 1426 وأبو داؤد: الزكاة جلد 2صفحه 132 رقم المحديث: 1676 والنسائي: الزكاة جلد 5صفحه 46 (باب الصدقة عن ظهر غني) وأحمد: المسند جلد2صفحه 372 رقم الحديث: 7759 .

خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنِّي، ابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ

8732 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْتُ، حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنُ اللَّهِ، عَنُ اللهِ، عَنُ اللهِ، عَنُ اللهِ، عَنُ اللهِ، عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللهُ قَالَ: إِنْ قَالَ رَجُلٌ لَآخَرَ يَا كَافِرُ وَجَبَ الْكُفُرُ لِآحَدِهمَا

لَـمُ يَـرُوِ هَذِهِ الْآحَادِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِى جَعْفَرِ إِلَّا اللَّيْثُ

8733 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي يَخْيَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اَذَّنَ ثِنْتَى عَشُرَةَ سَنَةً وَجَبَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اَذَّنَ ثِنْتَى عَشُرَةَ سَنَةً وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ كُلَّ يَوْمٍ سِتُونَ حَسَنَةً، وَبُكِلِّ إِقَامَةٍ ثَلاثُونَ حَسَنَةً

كُمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ نَافِعِ إِلَّا ابْنُ جُرَيْحٍ، وَلَا عَنِ اللَّهِ ابْنُ جُرَيْحٍ، وَلَا عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ ٱللَّهِ بَنُ صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ

8734 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا عَبُدُ

زىر كفالت ہوں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما مصورط الته الله عنهما مصورط الته الله عنهما محضورط الته الله محضورات الله عنهما محضورات الله عنهما محضورات الله محضورات

یہ حدیث عبیداللہ بن ابوجعفر سے لیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور طرح الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور طرح الله الله عنهما سے فرمایا: جس نے بلامعاوضہ بارہ سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گئ ہر دن اذان کے بدلے اس کے لیے ساٹھ نیکیاں لکھی جائیں گئ ہرا قامت کے بدلے میں نیکیاں لکھی جائیں گے۔

یہ حدیث نافع سے ابن جرت اور ابن جرج سے کی بن الوب روایت کرنے میں۔ اس کوروایت کرنے میں عبداللہ بن صالح اللہ میں۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور

8732- أخرجه البخارى: الأدب جلد10صفحه 531 رقم الحديث:6104 ومسلم: الايمان جلد1صفحه 79 .

8733- أخرجه ابن ماجة: الأذان جلد 1صفحه 241 رقم الحديث: 728 . وفي الزوائد: اسناده ضعيف لضعف عبد

الله بن صالح . والدارقطني: سننه جلد 1صفحه 240 رقم الحديث: 23-24 والبيه قي في الكبرى جلد 1

صفحه 636 رقم الحديث:2038 والحاكم في المستدرك جلد 1صفحه204-205 . وإنظر تلخيص

الحبير جلد1صفحه 219 رقم الحديث: 23.

8734- أخرجه مسلم: الحج جلد2صفحه 955، وأبو داؤد: الضحايا جلد 3 صفحه 98 رقم الحديث: 2809،

والترمذي: الحج جلد 3صفحه 239 رقم الحديث: 904 وابن ماجة: الأضاحي جلد 2صفحه 1047

اللّه بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ، عَنْ جَابِرٍ جُرَيْحٍ، عَنْ جَابِرٍ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، وَآبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَّدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ قُلُنَا لِجَابِرٍ: وَالْبَقَرَةُ؟ قَالَ: هِي مَثَلُهَا

كَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمُوو بْنِ دِينَادِ إِلَّا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ

حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ، عَنُ عَبَّادِ بُنِ كَثِيرٍ، عَنُ اللهِ مَنَ عَبَّادِ بُنِ كَثِيرٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ النَّيْوبَ النَّسِختِيانِيّ، اخْبَرَهُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَ قَ، انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا اَحَسَّ بِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا اَحَسَّ بِهِ النَّاسِ، فَقَالَ: إنَّ الْمَلَكَ آتَانِي، فَآخُبرَنِي انَّ النَّاسِ، فَقَالَ: إنَّ الْمَلَكَ آتَانِي، فَآخُبرَنِي انَّ عَلَي بَالِ الْمُسَجِدِ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إنَّ الْمَلَكَ آتَانِي، فَآخُبرَنِي انَّ بِنَعْلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إنَّ الْمَلَكَ آتَانِي، فَآخُبرَنِي انَّ بِنَعْلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اله

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ مُحَيِّدِ إِلَّا عَبَّا مُحَيِّدٍ إِلَّا عَبَّا مُ نُوبَ اللَّوبَ وَرَوَاهُ دَاوُدُ الْعَطَّارُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ اَيُوبَ، عَنْ اَيُوبَ، عَنْ اَيُوبَ، عَنْ اَيِي وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ اَيِي نَصْرَدَةَ، عَنْ اَيِي مَعِيدٍ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اَيْدِي مَعْمَدٍ عَنْ اَيْدِي مَعْمَدٍ عَنْ الرَّزَّاقِ، عَنْ اَيْدِي مَعْمَدٍ عَنْ الرَّزَاقِ، عَنْ اللَّهُ مَنْ الْعَلْمَةُ الرَّزَاقِ، عَنْ الْعَنْ الْعَلْمَةُ الرَّزَاقِ، عَنْ الْعَنْ الْعَلْمَةُ الرَّزَاقِ، عَنْ اللَّهُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَنْ الْعَلْمَةُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْوَلْمَةُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُ

طَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ عَمَا تَهُ اونتُ نَحْرَكِ مِناتَ آ دَمِي لُلُ كُردِ رَاوَى فرمات میں كه ہم نے حضرت جابر سے عرض كى: گائے كے متعلق كيا حكم ہے؟ فرمايا: اس كا بھى يہى حكم ہے۔

یہ حدیث ابن جرتج' عمرو بن دینار سے اور ابن جرتج سے کیچیٰ بن ایوب روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طبقہ اللہ فی لوگوں کو نماز پڑھائی' آپ نے نماز کے دوران اپنے تعلین مبارک اُ تارے' جب صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی اُ تار دیۓ' جب حضور طبقہ آلہ ہم نماز سے فارغ ہوۓ تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوۓ' فرمایا: فرشتہ میرے پاس آیا تھا' اس نے مجھے بتایا کہ آپ کی تعلین مبارک پرمٹی کے ذرات ہیں' جبتم میں سے کوئی مسجد کے دروازے پر آئے تو اپنی دونوں جو تیاں بیٹ اگران میں کوئی شی دیکھیں تو صاف کریں' پھر تیاں بیٹ اگران میں کوئی شی دیکھیں تو صاف کریں' پھر ان میں نماز پڑھے یاان دونوں کوا تار لے۔

بیحدیث الوب محمد سے مجاد بن کثیر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں کرنے میں کرنے میں کرنے میں الیوب بن الیوب اکیلے ہیں۔ اس حدیث کو داؤد العطار الیوب سے وہ الونفر ہ سے وہ الوسعید سے روایت کرتے ہیں۔

رقم الحديث: 3132، والدارمي: الأضاحي جلد 2صفحه 107 رقم الحديث: 1956، ومالك في الموطأ: الضحايا جلد 2صفحه 360 رقم الحديث: 9 وأحمد: المسند جلد 360 مفحه 360 رقم الحديث: 14135 . وأحمد: المسند جلد 360 مفحه 360 رقم الحديث: 9 وأحمد: المسند عباد بن كثير، قال أحمد: روى أحاديث كذب . (التقريب) . تخريجه: البزار، دون قوله: ان بدا له أو ليخلعهما . وانظر مجمع الزوائد جلد 2صفحه 58 .

مَعْمَرٍ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

8736 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي يَحُيَى بُنُ ٱيُّوبَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحُورٍ ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ اَبى أُمَامَةً، عَنْ عَابِسِ الْغِفَارِيّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَّهُ كَانَ عَلَى سَطْحِ فَرَآى النَّىاسَ يَتَرَجَّنُلُونَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَقِيلَ: يَتَرَحَّلُونَ مِنَ الطَّاعُون، فَقَالَ: يَا طَاعُونُ خُذُنِي، فَقَالَ لَهُ ابْنُ آخِيهِ: تَتَمَنَّى الْمَوْتَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَتَمَنَّوَا الْمَوْتَ، فَإِنَّهُ يَـقُـطُعُ الْعَمَلَ وَلَا يَذَرُ الرَّجُلَ فَيُسْتَعْتَبَ؟ قَالَ: إنِّي اَخَافُ اَنْ يُدُرِكَنِي سِتٌّ، سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُهُنَّ: الْجَوْرُ فِي الْحُكْمِ، وَالتَّهَاوُن بِسَالُـدِّمَاءِ، وَإِمَارَةُ السُّفَهَاءِ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِم، وَكَثُرَةُ الشَّرُطِ، وَتَفَدِمَةُ الْقَوْمِ الرَّجُلَ لَيْسَ بِخَيْرِهِمُ وَلَا بِأَفْقَهِهِمُ فَيَتَغَنَّى بِالْقُرْآن

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنُ اَبِى اُمَامَةَ، عَنُ عَابِسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ عَابِسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ عَابِسٍ إِلَّا بِهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

اس حدیث کوعبدالرزاق معمرے وہ ایوب سے وہ ایک آ دمی سے وہ ابوسعید سے وہ حضورطی المبر سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عابس الغفاری حضور طبّه ایک محابی سے روایت ہے کہ وہ حجیت پر تھے'ار دگر د کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سوار یوں پر سوار ہو کر جا رہے ہیں فرمایا: لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ کہا گیا کہ لوگوں ہے بھاگ کر جا رہے ہیں میں نے کہا: اے طاعون! مجھے پکڑ! میرے بھائی کے بیٹے نے کہا: آپ موت کی تمنا کرتے ہیں حالانکه حضورط التي الله نه الله الله عند موت كي تمنا نه كرو کونکہ یمل کوختم کرتی ہے کسی آ دمی کونہیں چھوڑتی ہے۔ فرمایا: میں خوف کرتا ہوں کہ مجھے چھے چیزیں پہنچیں ہے کہ فیصلہ میں ظلم'خون بہانے میں غفلت کرنا' بیوقو فوں کی حکومت صله رحمی کوختم کرنا شرط کا کثرت سے ہونا ا قوم کے آگے وہ لوگ ہونا جوان کے بہتر نہ ہوں اور وہ معمجھدار نہ ہوں' قر آن گانے کی طرز پر پڑھیں گے۔

بیحدیث ابوعابس سے ای سندسے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں یکیٰ بن ابوب اسلے بیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ حضور مل ایکٹیم نے فرمایا: علم دینے کے بعد واپس نہیں لیا

<sup>8736-</sup> اسناده فيه: أ-عبيد الله بن زحر: ضعيف . ب - عـلـي بن يزيد الألهاني: ضعيف . تحريجه: الطبراني في الكبير، وأحمد، والبزار، وانظر مجمع الزوائد جلد5صفحه 248 .

<sup>8737-</sup> اسناده فيه: عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق كثير الغلط . وانظر مجمع الزوائد حلد 1 صفحه 204. الهداية - AlHidayah

بُنِ زَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ الْاَشَجِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِي سَعِيدٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ مِنْكُمْ بَعْدَمَا اَعْطَاكُمُوهُ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَ مَاءَ بِعِلْمِهِمْ، وَيَبْقَى النَّاسُ جُهَّالًا فَيَسْالُونَ فَيُفْتُونَ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقُبُرِيِّ إِلَّا يَعُقُوبَ إِلَّا الْسَامَةُ بُنُ يَعُقُوبَ إِلَّا السَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، وَلَا عَنْ يَعْقُوبَ إِلَّا السَامَةُ بِنُ زَيْدٍ، وَلَا عَنْ السَامِةَ إِلَّا عُمَرُ بُنُ السَّائِبِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّنْ عُنْ السَّائِبِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّنْ عُنْ السَّائِبِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّنْ عُنْ السَّائِبِ، تَفَرَّدَ بِهِ:

8738 - وَبِهِ: حَدَّثِنِى اللَّيْثُ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى فَرُوَةَ، عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ كَسَرَى الْاَرْضِ، وَقَالَ: إمَّا اَنْ تَازُرَعُوهَا، اَوُ كَرَى الْاَرْضِ، وَقَالَ: إمَّا اَنْ تَازُرَعُوهَا، اَوْ تَدْعُوهَا الْحُوانَكُمْ، اَوْ تَدَعُوهَا

كُمْ يَـرُوِ اِسْحَاقُ بُنُ آبِي فَرُوَةَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ هَذَا، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ

8739 - حَـدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ، نا عَبُدُ الـلّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ اَبِي

جائے گا بلکہ علاء اُٹھا لیے جائیں گے اپنے علم کے ساتھ' (سمیت) جاہل لوگ باقی رہیں گے ان سے سوالات کیے جائیں گے فتنہ برپا کریں گے وہ خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

بیر حدیث سعید المقمر ی سے بعقوب بن انتجع اور بعقوب سے اسامہ بن زید اور اسامہ سے عمر بن سائب روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مل آئی آلیم نے بیع محاقلہ مزاہنہ ' مخابرہ اور زمین کرابہ پر دیئے ہے منع کیا ' فرمایا: یاتم خود کھیتی باڑی کرویا اپنے بھائی کو دے دؤیا پھراسے ویسے ہی چھوڑ دو۔

سے حدیث اسحاق بن ابوفروہ سے ابوز بیر سے اس کے علاوہ روایت نہیں کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آ دمی حضور طرح اللہ کے پاس آیا' اس

8738- أما قوله: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة . أخرجه البخارى: المساقاة جلد 5صفحه 60-61 رقم الحديث: 2381 ومسلم: البيوع جلد 30سلم أخرجه البخارى: الحديث: 2381 ومسلم أخرجه البخارى: الحرث جلد 5صفحه 28 رقم الحديث: 2340 ومسلم: البيوع جلد 340 صفحه 1176 .

8739- اسناده فيه: اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك . وانظر مجمع الزواند جلد3صفحه132 .

المدانة - AlHidayah

لَا يُرُوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ، إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

2 - حَدَّثَنِي اَبُو شُرَيْحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شُرَيْحٍ اللهِ عَبْدُ اللهِ مَعَافِرِيٌ اَبُو شُرَيْحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شُرَيْحٍ اللهِ اللهِ عَبِدِ اللهِ اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے اپنا سارا مال صدقہ کیا' آپ نے فرمایا: اپنے مال باپ کومخاج چھوڑو گے کہ زمین پر دونوں بیٹے رہیں' پھر اس کے دونوں مال باپ رسول اللہ طبی ہے کہ اس کے دونوں نے عرض کی: یارسول اللہ! انصار میں ہمارا بیٹا زیادہ مال دار ہے' اس نے اپنا مال صدقہ کردیا ہے اورہم کومخاج کردیا' ہم دونوں زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا: تمہارے ہیٹے کا صدقہ تم پر لوٹا دیا جائے گا' پھر وہ دونوں فوت ہوئے' حضور طبی نیز ایک ان دونوں کے بیٹے کی طرف ہوئے' حضور طبی نیز ایک کردیا ہوئے کا کہ صدقہ میں نہ کوئی وارث ہوتا ہے نہ عمرہ کیا جاسکتا ہے۔

ہیں حدیث ابو ہریرہ سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں لیث الکیلے میں۔

حصرت عمرو بن حمق رضی الله عنه فرماتے بیں که حضور طبق آلیم نے فرمایا: فتنے ہوں گئ لوگوں میں سے اس وقت زیادہ محفوظ یا فرمایا: بہترین آ دمی مغربی لشکر ہو گا حضرت ابن حمق فرماتے ہیں کہ میں اس لیے مصرآیا ہوں تم پر۔

<sup>8740-</sup> اسناده فيه: أ- عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط . ب- عميرة بن عبد الله المعافري قال الذهبي: لا يدري من هو؟ ثم ذكر هذا الحديث من طريقه . وانظر مجمع الزوائد جلد7صفحه 307 .

لَا يُسرُوكَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَمِقِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَمِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّلِي الللِّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِيل

8741 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، نا عَبُدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي اَبُو شُرَيْح، عَنْ اَبِي الصَّبَّاحِ مُحَمَّدِ بُنِ شُميْرٍ، عَنْ آبِي عَلِيِّ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ آبِي رَيْحَانَةَ، آنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةٍ، فَأَوْيَنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَرَفٍ، فَآصَابَنَا فِيهِ بَرُدٌ شَـدِيـدٌ، حَتَّى رَأَيْنَا الرِّجَالَ يَخْفِرُ أَحَدُهُمُ الْحُفْرَةَ، فَيَدُحُلُ فِيهَا وَيُكُفِءُ عَلَيْهِ حَجْفَتَهُ، فَلَمَّا رَآى مِنْهُمُ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: مَنْ يَحُرُسُنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَادُعُو اللَّهَ لَهُ بِدُعَاءٍ يُصِيبُ فَصَٰلَهُ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا فَكَانُ بُنُ فَكَانِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: ادْنُهُ ، فَدَنَا مِنْهُ، وَآحَـٰذَ بِبَعْضِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِالدُّعَاءِ، قَالَ آبُو رَيْحَانَةَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ مَا يَدُعُو بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْلَانْصَارِيِّ قُمْتُ، فَقُلْتُ: أَنَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَسَالَنِي كَمَا سَالَهُ، وَقَالَ لِي: ادْنُهُ كَمَا قَالَ لَهُ، وَدَعَا لِي بِدُعَاءٍ دُونَ مَا دَعَا بِهِ لِلْانْصَارِيُّ، ثُمَّ قَالَ: حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنِ سَهِ رَتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَحُرَّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْن دَمَعَتُ مِنُ خَشْيَةِ اللَّهِ

یہ حدیث عمرو بن حمق سے اس سند سے روایت ہے۔اس کوروایت کرنے میں ابوشریج اسلیے ہیں۔ حضرت ابور یجانه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ وہ ایک غزوہ میں حضور ساتھ اللہ کے ساتھ تھے ہم نے اس رات پناه لی آیک بلند جگه هم کو شخت سردی محسوس موئی یہاں تک کہ میں نے مردوں کو دیکھا گڑھا کھودتے موے اس میں داخل موے جب حضور لاتھ النج نے ان کو ویکھا ایسے کرتے تو آپ نے فرمایا: آج رات ہماری حفاظت کون کرے گا؟ میں اس کے لیے اللہ سے دیا کرتا ہوں'اس کواپنافضل دے۔ایک آ دمی کھڑا ہوا'اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میں کرتا ہوں! آپ نے فرمایا: تُو کون ہے؟ اس نے عرض کی: میں فلال ابن فلاں انساری ہوں' آپ نے فرمایا: قریب ہوا آپ نے اس کے کپڑا کو ہاتھ لگایا' پھر دعا شروع کی۔حضرت ابور یجانه فرماتی میں کہ جب میں نے رسول الله الله الله علیہ وا دعا کرتے ہوئے سا انصاری کے لیے تو میں کھڑا ہوا' میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں ایک آ دی ہوں میرے لیے دعا مانگیں جس طرح آپ نے اس کے لیے وعا ما تکی۔ آپ نے فرمایا: تو بھی قریب ہو! آپ نے میرے لیے دعا کی کیکن انصاری کے علاوہ والی دعا کی۔ پھر فر مایا: اس آ تکھ پر جہنم کی آ گ حرام نے جواللہ کی راہ میں حفاظت کرے اس آئکھ پرجہنم کی آ گرام ہے جو

8741- استناده فيه: عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط . تخريجه أحمد في مسنده عن زيد بن الحباب نا عبد الرحمن بن شريح به وانظر مجمع الزوائدجلد5صفحه190 .

اللہ کے خوف سے روتی ہے۔

ہے حدیث ابوریحانہ سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں ابوٹر ک<sup>ح</sup> اسکیے میں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور طرف اللہ کے دین ہوئے سا کہ جو اللہ کے دین ہوئے سا کہ جو گھر طرف اللہ کے دین ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد طرف اللہ کے رسول ہونے پر راضی ہوا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ میں نے حمد اور تکبیر اور گواہی دی حضور طرف اللہ نے دوسری مرتبہ فرمایا: اے ابوسعید! اللہ عز وجل اس کے پڑھنے والوں کو جنت میں سوبلند درجہ دیتا ہے ہر دو در جوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جننا زمین و آسان کے درمیان فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔

یہ حدیث ای طرح ابوشریک ابوبانی ہے وہ ابوعلی سے دہ ابوعلی سے دہ ابوعلی سے دوایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کولیث بن سعد اور عبدالرحمٰن سے وہ ابوعبدالرحمٰن سے وہ ابوسعیدالخدری سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کر یم ملتی آلیم کو فرماتے ہوئے سا: قیامت قائم نہ ہوگی حتی کہتم سرخ روقوم سے جہاد کرو گے ان ک آئکھیں چھوٹی ہول گی' ان کے چہرے ایسے ہول گے لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنُ آبِي رَيْحَانَةَ إلَّا بِهِذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو شُرَيْحٍ

2742 - حَدَّثَنِى ابُو شُرِيْح، عَنْ اَبِى هَانِءٍ، عَنْ اَبِى عَلْ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى ابُو شُرِيْح، عَنْ اَبِى هَانِءٍ، عَنْ اَبِى عَلْ اَبِى عَلْ اَبِى هَانِءٍ، عَنْ اَبِى عَلْ اللهِ عَلْمِ رَسُولَ عَلِيةٍ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ، اللهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَضِى بِاللهِ رَبَّا، وَبِاللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَضِى بِاللهِ رَبَّا، وَبِاللهِ مَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَحَبَّدُتُ وَكَبَّرُتُ وَشَهِدُتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْحَرَى يُا اَبَا سَعِيدٍ، يَرُفَعُ الله بِهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْحَبَّةِ وَالْمَ اللهُ بِهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْحَبَّةِ مِائَةَ ذَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ ذَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ مِائَةَ ذَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ ذَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ

هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابُو شُرَيْحٍ، عَنُ آبِي هَانِءٍ، عَنُ آبِي هَانِءٍ، عَنُ آبِي هَانِءٍ، عَنُ آبِي هَانِءٍ، عَنُ آبِي عَلِيٍّ، وَرَوَاهُ اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ، عَنُ آبِي هَانِءٍ، عَنُ آبِي عَبُدِ اللَّحْمَنِ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ اللَّحْمَنِ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ

وَالْاَرْضِ ، قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:

الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

8743 - وَبِهِ: حَدَّثِنِي اَبُو شُرَيْحٍ، اَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بُنَ وَرُدَانَ، يَقُولُ: سَمِعُتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، مُوسَى بُنَ وَرُدَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُونَ قَوْمًا حُمْرَ يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُونَ قَوْمًا حُمْرَ

8742- أخرجه مسلم: الامارة جلد3صفحه1501 والنسائي: الجهاد جلد6صفحه17-18 (باب درجة المجاهد في سبيل الله عزوجل) .

8743- أخرجه البخارى: المناقب جلد6صفحه 699 رقم الحديث: 3590 ومسلم: الفتن جلد4صفحه 2234. . الهداية - AlHidayah الْوُجُوهِ، صِغَارَ الْعُيُونِ كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ گوياوه كُنج الْكور بير ـ

8744 - وبِسهِ: حَدَّثَنِي آبُو شُرَيْح، عَنُ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ حَوَائِكَ، فَذُكِرَ الدَّجَالُ، فَقَرَّبَ مِنُ آمُرِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ بَعْضُنَا لَيَلْتَفِتُ يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ غَشِيَهُمُ

لَمْ يَرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرُدَانَ إلَّا أَبُو شُرَيْح

8745 - حَدَّثَنَا مُـطَّلِبٌ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَـمْ رِو بُنِ اَبِی عَـمْ رِو، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الَحُوَيْرِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللُّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِالسَّقَمِ حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْهُ

لَا يُرُوكَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَعْقُوبُ بُنُ عُبُدِ الرَّحْمَنِ

8746 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، نا عَبُدُ اللَّهِ،

حضرت ابوہررہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ آپ نے اس انداز میں بیان کیا کہ ہم کو ابھی اُچک لے گا' اور گمان ہوا ہے ہوش ہونے کا۔

یہ دونوں حدیثیں موکیٰ بن وردان سے ابوشر کے روایت کرتے ہیں۔

حضرت محمر بن جبير بن مطعم اپنے والدے روایت كرتے بيں كەخضور ملتي أيلم نے فرمايا: الله عز وجل ہر بنده کوآزماتا ہے بیاری کے ذریعے یہاں تک کہاس کے ہرصغیرہ گناہ کومعاف ہوجائے۔

یہ حدیث جبیر بن مطعم سے ای سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں یعقوب بن عبدالرحمن

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

8745- اسناده فيه: أ- عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط . ب- عبد الرحمن بن الحويرث هو عبد الرحمن بن معاوية وثقه ابن معين في رواية وضعفه النساني وغيره وقال ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ رمي بالارجاء . (اتلقريب والتهذيب) . تخريجه: الطبراني في الكبير وانظر مجمع الزواند جلد2صفحه 305 .

8746- اسناده فيه: أ- عبـد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط . ب- ابـن لهيعة: صدوق احتلط في آخره . وانظر مجمع الزوائد جلد4صفحه77.

حَدَّاتَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنُ جَدِرٍ عَنُ جَدِرٍ عَنُ جَدِرٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرِّفْقُ فِي الْمَعِيشَةِ خَيْرٌ مِنْ بَعْضِ التِّجَارَةِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، وَلَا يُرُوَى عَنُ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

مَسَالِحٍ، حَدَّنَنِي حَرْمَلَهُ بُنُ عِمْرَانَ، اَنَّ اَبَا السُّمَيْطِ صَالِحٍ، حَدَّنَنِي حَرْمَلَهُ بُنُ عِمْرَانَ، اَنَّ اَبَا السُّمَيْطِ سَعِيدَ بُنَ اَبِي سَعِيدِ الْمَهْرِيَّ، حَدَّثَهُ عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، اَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، اَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدُنِي قَالَ: اعْبُدِ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدُنِي قَالَ: إِذَا اللَّهِ مَنْ خُلُقُكَ اللَّهِ، زِدُنِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدُنِي قَالَ: إِذَا اللَّهِ، زِدُنِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدُنِي قَالَ: اللَّهِ مُنْ خُلُقُكَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمَهُرِيّ إِلَّا حَرْمَلَةُ بُنُ عِمْرَانَ

8748 - وَبِهِ، حَدَّثَنِي حَرُمَلَةُ، حَدَّثَنِي كَرُمَلَةُ، حَدَّثَنِي كَعُبُ بُنُ عَلْقَمَةَ، اَنَّ غَرَفَةَ بُنَ الْحَارِثِ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ، وَقَاتَلَ مَعَ عِكْرِمَةَ بُنِ اَبِي جَهُلٍ بِالْيَمَنِ فِي صُحْبَةٌ، وَقَاتَلَ مَعَ عِكْرِمَةَ بُنِ اَبِي جَهُلٍ بِالْيَمَنِ فِي اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

رسول الله طلی این کو فرماتے ہوئے سنا: معیشت میں نرمی کرنا' بعض تجارتوں سے بہتر ہے۔

یہ حدیث عمر بن منکدر سے ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں عبداللہ بن صالح اکیلے ہیں۔ یہ حدیث حضرت جابر سے اس سند سے روایت ہے۔

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ! مجھے وصیت کریں! آپ نے فرمایا: تُو الله کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی شی کو شریک نه تظہرا' میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے لیے اضافہ کریں' آپ نے فرمایا: جب تُو گناہ کرے تو نیکی کر۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے لیے اضافہ کریں! آپ نے استقامت اختیار کی اور تیرے اضافہ کریں! آپ نے استقامت اختیار کی اور تیرے اخلاق اچھے ہونے چاہئیں۔

یہ حدیث سعید بن المہر ی سے حرملہ بن عمران روایت کرتے ہیں۔

حضرت كعب بن علقمہ سے روایت ہے كہ حضرت غرفہ بن حارث جو كہ صحائي رسول ہیں ہے حضرت عكرمہ بن ابوجہل كے ساتھ الر رہے سے مصر والوں میں سے ایک نصرانی گزرا'اس كومندقون

<sup>8747-</sup> اسناده فيه: عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط وانظر مجمع الزوائد جلد8صفحه 26 .

الْمَنْدِقُونُ، فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلامِ، فَذَكَرَ النَّصُرَانِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَاوَلَهُ، فَرَفَعَ ذَلِكَ النَّهِمُ، فَقَالَ: قَدُ إِلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، فَأَرْسَلَ اللَّهِمُ، فَقَالَ: قَدُ الْحَاطَيْنَاهُمُ الْعَهْدَ، فَقَالَ غَرَفَةُ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ تَكُونَ الْعُهُودُ وَالْمَوَاثِيقُ عَلَى اَنْ يُؤُذُونَا فِي اللهِ وَرَسُولِهِ، الْعُهُودُ وَالْمَوَاثِيقُ عَلَى اَنْ يُؤُذُونَا فِي اللهِ وَرَسُولِهِ، وَالْمَوَاثِيقُ عَلَى اَنْ يُخَلِّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ كَنَائِسِهِمْ، فَيَقُولُونَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُمْ، وَاللهُمْ وَالْمَعْمُ وَبَيْنَ مَا لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ، وَانْ نُقَاتِلَ مَنْ وَرَائَهُمْ، وَلَخَلِّى بَيْنَهُمْ مَنْ فَرَائَهُمْ، وَلَكَيْلَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ احْكَامِهِمْ، الله اَنْ يَاتُونَا فَنَحُكُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ احْكَامِهِمْ، الله اَنْ يَاتُونَا فَنَحُكُمْ بَيْنَهُمْ بِهِ، وَانْ نُقَاتِلَ مَنْ وَرَائَهُمْ، وَلَحْلِي

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ غَرَفَةَ بُنِ الْحَارِثِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَرْمَلَةُ بُنُ عِمْرَانَ

8749 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ خَالِد بُنِ يَزِيدَ، عَنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي هَلالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ سَيْفٍ قَالَ: كُنَّا عِنُدَ اللهِ بُنُ عِنْدَ شُفْقِ الْالْمُ عَلَيْهِ عَنْ رَبُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَكُونُ بَعُدِى اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، مِنْهُمُ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَكُونُ بَعُدِى اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، مِنْهُمُ

کہا جاتا تھا' اس کو اسلام کی طرف دعوت دی اس نصرانی نے حضورط نے آئی کا ذکر کیا (حقارت کے انداز میں) حضرت غرفہ نے اس کو پکڑا' یہ بات حضرت غمرہ بن عاص تک بینچی' آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم نے ان کو عہد دیا ہے۔ حضرت غرفہ نے فرمایا: اللہ کی پناہ معامدہ اور پختگی' ہم نے اللہ اور اس کے رسول طبی آئی آئی کی تو ہین کے لیے نہیں کیا' ہم نے ان کو معاہدہ دیا ہے کہ ان کے درمیان اس لیے نہیں دیا کہ جومنہ میں آگے بولیں' کیا ہم ان کے لیے طاقت نہ استعال کریں اور ان بولیں' کیا ہم ان کے لیے طاقت نہ استعال کریں اور ان اور ہم فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق' ہم ان کے درمیان وہی فیصلہ کریں گے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق' ہم ان کے درمیان وہی فیصلہ کریں گے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق' کیا۔ حضرت غمر بن عاص نے فرمایا: ٹو نے کے کہا۔

بیرحدیث غرفہ بن حارث سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں حرملہ بن عمران اسلیے

حضرت ربیعہ بن سیف فر ماتے ہیں کہ ہم شنی اُسجی کے پاس تھے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص نے ہتا کہ متا کہ میں نے رسول اللہ مل گئے آئے کو رماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گئے ان میں سے ابو بکر ہیں جو میرے بعد تھوڑی دیر رہیں گئے اور عرب کے گھر کی چی میرے بعد تھوڑی دیر رہیں گئے اور عرب کے گھر کی چی کے مالک اس حال میں رہیں کہ لوگ ان کی تعریف

<sup>8749-</sup> اسناده فيه: أ- عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط . ب - ربيعة بن سيف بن ماتع المعافري صدوق له مناكير (التقريب) . وانظر مجمع الزوائد جلد5صفحه 181 .

اَبُو بَكُو الصِّدِيقُ، لا يَلْبَثُ بَعُدِى إلَّا يَسِيرًا، وَصَاحِبُ رَحَا دَارَةِ الْعَرَبِ، يَعِيشُ حَمِيدًا، وَصَاحِبُ رَحَا دَارَةِ الْعَرَبِ، يَعِيشُ حَمِيدًا، وَيَمُوتُ شَهِيدًا ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: عُمَرُ بُنُ النَّخَطَّابِ . ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ بِنَ عَفَّانَ، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ اللهُ اللهُ قَمِيطًا فَارَآدَكُ النَّاسُ عَلَى خَلُعِهِ، إِنْ اللهِ لَئِنْ خَلَعْتَ لَا تَرَى الْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخِياطِ

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

8750 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنُ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِى هَلالٍ، عَنْ نَافِعٍ، اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرَ، اَخْبَرَهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَ، اَخْبَرَهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَ، اَخْبَرَهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُرِزُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُورُ وَالْاَضْحَى بِالْحَرُبَةِ، ثُمَّ يَعُورُ هَا بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَقُومَ يُصَيِّى

لَـمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِكَالٍ إِلَّا خَالِدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ

8751 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْتُ، عَنُ خَالِدِ بُنِ يَـزِيـدَ، عَـنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِى هِلَالٍ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ

کریں گے اور شہادت کی موت پائیں گے۔ ایک آدمی نے عرض کی: وہ کون ہے؟ فرمایا: عمر بن خطاب! پھر حضور طبق آلی ہے مایا: عمر بن خطاب! پھر حضور طبق آلی ہے مان کی طرف متوجہ بوٹ فرمایا: اللہ آپ کوخلافت دے گا، لوگ لینا چاہیں تو نے انہیں دین نہیں ہے۔ اللہ کی قتم! اگر تُو نے اناری تو تُو جنت نہیں دیجھے گا یہاں تک کہ اوٹنی سوئی کے نا کہ میں داخل ہو۔

میر حدیث عبداللہ بن عمر و سے ای سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں لیث الکیلے ہیں۔ حصر عبد علی اللہ میں عرف میں اللہ عند اللہ عند اللہ عند ا

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملٹی فیلئے عید الفطر اور اضحیٰ کے دن نکلتے تھے' مقام حربہ میں' پھراپ آ گے کوئی ثنی گاڑھ لیتے' پھراس کے پیچھے کھڑے ہو کرنماز پڑھتے۔

میحدیث سعید بن ابو ہلال سے خالدروایت کرتے ہیں۔
ہیں۔اس کوروایت کرنے میں لیٹ اکیلے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ خوروں اورعورت کے لیے

8750- أخرجه البحارى: كتاب العيدين جلد2صفحه 537 رقم الحديث: 972 ومسلم: كتاب الصلاة جلد 1 صفحه 359

8751- أخرجه النسائي: كتاب الحج جلد 5صفحه85 (باب فضل الحج) وأحمد جلد 2صفحه 421 رقم الحديث: 9457 وأورده الحديث: 9457 والبيهقي في سننه الكبرى: الحج جلد 4 صفحه 350 رقم الحديث: 8759 وأورده السيوطي في الدر المنثور جلد 1 صفحه 210 . وعزاه الى النسائي

الهداية - AlHidayah

اللّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَهَادُ الْكَبِيرِ وَالضّعِيفِ وَالْمَرْاَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ إِلَّا سَعِيدُ بُنُ آبِـى هَلَالٍ، وَلَا عَـنُ سَعِيدٍ إِلَّا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ به: اللَّيْتُ

8752 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِى هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ، اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّى، اَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَاَى عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ، إِذَا سَجَدَ حِينَ يَرُفُعُ رَاْسَهُ مِنَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ، إِذَا سَجَدَ حِينَ يَرُفُعُ رَاْسَهُ مِنَ السَّبِحِيةِ، اللَّولَى يَقُعُدُ عَلَى اَطُرَافِ اَصَابِعِهِ، وَيَقُولُ: إِنَّهُ مِنَ السُّنَةِ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ إِلَّا ابْنُ عَجْلَانَ، وَلَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ آبِى هَجْلَانَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ آبِى هَلَالٍ، وَلَا رَوَاهُ عَـنُ سَعِيدٍ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ مَهُ: اللَّيْتُ

8753 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنْ حَالِدِ بُنِ يَنْ حَالِدِ بُنِ يَنْ حَالِدِ بُنِ يَنْ اللَّهِ بُنِ اَبِى هِلَالٍ، عَنْ النُّوبَ بُنِ مُوسَى، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، اَخْبَرَهُ، اَنَّ مُوسَى، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، اَخْبَرَهُ، اَنَّ مُعَلِيًا الْبُنَانِيَّ، اَخْبَرَهُ اَنَّ اَنْسَ بُنَ مَالِكٍ اَخْبَرَهُ، اَنَّهُ

جہاد کج وعمرہ ہے۔

بی حدیث بزید سے سعید بن ابو ہلال اور سعید سے خالد بن بزید روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔

حضرت ابوزبیر المکی بتاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا' جب آپ پہلے سجدہ سے سر اُٹھاتے تو اپنی انگلیوں کے بوروں کے بل بیٹھے اور فرماتے کہ سنت رہے۔

بیر حدیث ابن زبیر سے ابن عجلان اور ابن عجلان سے سعید بن ابو ہلال اور سعید سے خالد بن یزید روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔

8752- أخرجه البيهقى في سننه الكبرى: كتاب الصلاة جلد 2صفحه 171 رقم الحديث: 2734 . انظر تلخيص الحبير جلد 1صفحه 2744 .

8753- أخرجه مسلم: كتباب الحج جلد 2صفحه 915 والترمذي: كتباب الحج جلد 3صفحه 174 رقم الحديث: 82 والنسائي: كتاب المناسك جلد 5صفحه 116 باب القران .

كَانَ عِنْدَ ثَفِنَةَ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَلَمَّا اسْتَقَلَّتُ بِهِ قَالَ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّا

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِلَالٍ اللَّهُ خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيُتُ

قَالَ: لَا، وَلَكِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَبَرَةُ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِي هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْسَمُنُ كَدِرِ، اَنَّ اَبَا اُمَامَة بُنَ سَمُلِ بْنِ حُنَيْفٍ، اَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَة، وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ وَسَلَّمَ وَهُ وَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَة، وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ، فَلَمَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ، فَلَمَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ، فَلَمَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا سَعِيدُ بُنُ اَبِي هِلَالٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ سَعِيدٍ الَّا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ

8755 - وَبِهِ: حَدَّثِنِي اللَّيْتُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ

یہ حدیث سعید بن ابوہلال سے خالد بن برید روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں لیث الیے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ وہ حضور اللہ اللہ عنها کے گھر تھے آپ کے آپ حضرت میمونہ رضی الله عنها کے گھر تھے آپ کے پاس حضرت میمونہ رضی الله عنها نے آگے گوہ کا گوشت رکھا گیا، حضرت میمونہ رضی الله عنها نے فرمایا: رسول کر میم طبی ایک خضرت میمونہ رضی الله عنها نے فرمایا: جب حضور ملی ایک کو بتا دو یہ کس چیز کا گوشت ہے۔ پس جب حضور ملی ایک کو بتا دو یہ کس چیز کا گوشت ہے۔ پس اس اسے چھوڑ دیا، حضرت خالد نے عرض کی: یارسول الله! کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا: نبیں! لیکن میں اس سے پر ہیز کرتا ہوں، حضرت خالد نے اس کو پکڑا اس کی بر ہیز کرتا ہوں، حضرت خالد نے اس کو پکڑا اس کی بر ہیز کرتا ہوں، حضرت خالد نے اس کو پکڑا اس کی بر ہیز کرتا ہوں، حضرت خالد نے اس کو پکڑا اس کی بر ہیز کرتا ہوں، حضرت خالد نے اس کو پکڑا اس کی بر ہیز کرتا ہوں، حضرت خالد نے اس کو پکڑا اس کی بر ہیز کرتا ہوں، حضرت خالد نے اس کو پکڑا اس کی بر ہیں۔

میں حدیث محمد بن منکدر سے سعید بن ابوہلال اور سعید سے خالد بن بزید روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں لیٹ اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ

8754- أصله في البخاري: كتاب الأطعمة جلد 9صفحه 444 رقم الحديث: 5391 ومسلم: كتاب الصيد و الدبانح حلد 3صفحه 1543

8755- أخرجه البخارى: كتاب الحج جلد 3صفحه 684 رقم الحديث: 1756 والدارمي: كتاب الحج جلد 2 صفحه 77 رقم الحديث: 1873 . يَزِيدَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِى هَلَالٍ، عَنُ قَتَادَةَ بُنِ دِعَامَةَ، عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكِ، انَّهُ حَدَّثُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصُرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِمِنِي، ثُمَّ رَكِبَ إلى الْبَيْتِ فَطَاف بِهِ

كَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هَلَالٍ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ، وَلَا يَرُوي عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا

8756 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِى هِلَالٍ، عَنْ آيُّوبَ السَّخْتِيَانِيّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ آبِى أُمَيَّة، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ آبى هُرَيْرَة، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يَوْمَ ذِى الشِّمَالَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيم

لَمُ يُدُخِلُ آحَدٌ مِمَّنُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بَيْنَ آيُّوبَ، وَابْنِ سِيرِينَ: عَبْدَ الْكَرِيمِ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ آبِي هِكَالِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيُّتُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ

8757 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْتُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَـزِيـدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِى هِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّـهِ الْآنُصَـارِيِّ، عَـنِ الْـحَكَمِ بْنِ اَبِى الْحَكَمِ

حضور ملتی آیکی نے نماز ظہر اور عصر اور مغرب وعشاء می میں پڑھا کیں اور رات منی میں رہے گھر بیت اللہ کی طرف سوار ہو کرآئے اس کا طواف کیا۔

یہ حدیث سعید بن ابوہلال سے خالد بن یزید روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں لیث اسکیے ہیں۔حضرت سعید بن ہلال قادہ سے وہ ان سے اس حدیث کے علاوہ روایت نہیں کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملٹے آئیم نے ذی الشمالین کے دن سلام کے بعد دو سجدے کیے۔

اس حدیث میں ابوب اور ابن سیرین کے درمیان عبد الکریم سعید بن ابوہلال کو داخل کیا۔ اس کو روایت کرنے میں اکیلے کرنے میں اکیلے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ملتی آیکی مالتِ روزہ میں بوسہ لیتے تھے۔

8756- أصله في البخارى: كتاب السهو جلد 3صفحه 116 رقم الحديث: 1227 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيها جلد 1صفحه 403 رقم الحديث: 573 .

8757- اسناده فيه: عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط . وانظر مجمع الزواند جلد3صفحه 170 . المدانة م AlHidayah

الْاَنْصَارِي، آنَّهُ حَدَّثَهُ، آنَّ ابْنَ هُرْمُزَ حَدَّثَهُ، عَنْ آبِي هُرَمُزَ حَدَّثَهُ، عَنْ آبِي هُرَمُزَ حَدَّثَهُ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْرَجِ اِلَّا الْحَكَمُ الْنُ مُسْلِمِ

قريد حَدَّثنِي اللَّيْتُ، حَدَّثنِي اللَّيْتُ، حَدَّثنِي اللَّيْتُ، حَدَّثنِي خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ مَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِي هَلَالٍ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسلِم بُنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ اللَّابَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، اللَّهُ سَالَهَا شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، اللَّهُ سَالَهَا عِنِ الْمَايِةِ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ: (وَإِنْ خِفْتُمُ اللَّا عَنِ الْمَالِ، فَالْتَعَامَى) (النساء: 3)، قَالَتُ: نَوْلَتُ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، وَتَكُونُ نَنْ لَنَ لَتُ فِي الْمَالِ، فَيَنْكِحُهَا بِدُونِ مَا تُعْطَى، ثُمَّ شَرِيكَتَهُ فِي الْمَالِ، فَيَنْكِحُهَا بِدُونِ مَا تُعْطَى، ثُمَّ يُسِيءُ صُحْبَتَهَا

8759 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنُ حَالِدِ بُنِ يَنِيدَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِى هِلَالٍ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُرُوةَ بُنِ اللَّهِ بُنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُرُوةَ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ (الله يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا (يَسْتَفُتُ فَيُعِنَّكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ فِي النِّسَاءِ قُلِ الله يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ فِي النِّسَاءِ قُلِ الله يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَابِ) (النساء: 127): إنَّ مَا انْزِلَتُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَتِيمَةُ، يَمُلِكُ إِنَّ مَا انْزِلَتُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَتِيمَةُ، يَمُلِكُ

یہ حدیث اعرج سے حکم بن مسلم روایت کرتے ب -

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا' اللہ عزوجل کے ارشاد
''یستفتو نك اللٰی آخوہ'' کی تفسیر کرتی ہیں کہ بیا ایک
آ دمی کے متعلق نازل ہوئی جس کے پاس یتیم پی تھی'
اس کے معاملے کا مالک تھا اس کا نکاح نہیں کرتا تھا' خود
اس سے نفرت رکھتا تھا' اس کو مرتے ؤم تک رو کے رکھا'
وہ پیمہ اس کی وارث بی۔

8758- أخرجه البخارى: كتاب التفسير جلد 8صفحه 86 رقم الحديث: 4573 ومسلم: كتاب التفسير جلد 4 صفحه 2313 ومسلم:

8759- أخرجه البخارى: كتاب التفسير جلد8صفحه 114 رقم الحديث: 4600 ومسلم: كتاب التفسير جلد 4 مصحه 2315 .

ٱمُرَهَا، فَلَا يَنْكِحُهَا، وَيَرْغَبُ عَنْهَا، وَيُمُسِكَهَا حَتَّى تَمُوتَ وَيَرِثُهَا

لَمْ يَرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ اللهَ اللهَ اللهُ الل

8760 - وَبِهِ: قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنُ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِكَالِ، عَنِ ابُنِ شِهَاب، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّب، وَآبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، أنَّ عَبْدَ اللهِ بن عَمْرِو بنِ الْعَاصِ قَالَ: أُخْسِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَّى اَقُولُ: لَاصُومَ نَ الدَّهُوَ، وَلَاقُومَنَّ اللَّيْلَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ الَّذِي يَقُولُ لَاصُومَنَّ الدَّهُرَ وَلَا قُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ؟ ، قُلْتُ: قَدْ قُلْتُ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَاَفْطِرُ وَصُمْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ آيَّام، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشُر امْفَالِهَا، ذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهُرِ ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ آفَضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُمْ يَوْمًا، وَاَفْطِرْ يَوْمًا ذَلِكَ صِيَامُ وَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ اَعُدِلُ الصِّيَامِ ، قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُطِيقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا اَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ

8761 - وَبِهِ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، عَنُ خَالِدِ بُنِ

یے دونوں حدیثیں یزید بن هاد سے سعید بن ابوہلال روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طبع اللہ کو خبر دی گئی کہ میں کہنا ہوں کہ میں سارا سال روزے رکھوں گا اور رات کو قیام كرول كا مجھے حضور التي الله في فرمايا تو نے كہا ہے ك میں سارا سال روز ہے رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا' جب تک میں زندہ رہا؟ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے کہا ہے حضور التہ اللہ نے مجھے فر مایا: تُو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن افطار کراور قیام بھی کر اور آرام بھی کرے اور ہر ماہ تین روزے رکھ کیونکہ ایک نیکی سے دس نیکیوں کے برابر تواب ملتا ہے اس طرح سارا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت ر کھتا ہوں آپ نے فرمایا: تُو ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن افطار کرئید داؤد علیہ السلام کے روزے بین بیزیادہ بہتر ہیں روزوں میں ہے۔ میں نے عرض کی یارسول الله! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا: اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں۔

حضرت حمید بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ

8760- أخرجه البخارى: كتاب الصوم جلد 4صفحه 259 رقم الحديث: 1976 ومسلم: كتاب الصوم جلد 2

8761 - أحرجه البخارى: كتاب الصوم جلد 4صفحه 287 رقم الحديث: 2003 ومسلم: كتاب الصيام جلد 2 الهداية - AlHidayah

يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، آنَّ مُحَمَيْدَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، آخُبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيةَ، وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ بِالْمَدِينَةِ، يَقُولُ: يَا اَهُلَ الْمَدِينَةِ، يَقُولُ: يَا اَهُلَ الْمَدِينَةِ، اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْمُحَدِينَةِ، اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمُ يُكُتَبُ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: فَاتِّى صَائِمٌ، فَمَنْ احَبَّ اَنْ يُفُطِرَ فَلْكُمْ مِنْ احْبُ اَنْ يُفُطِرَ فَلْكُمْ مُنْ احْبُ اَنْ يُفُطِرَ فَلَاكُمْ مُنْ احْبُ اَنْ يُفُطِرَ فَلْكُمْ مُنْ احْبُ اَنْ يُفُطِلَ فَلْسُهُ

2762 - وَبِهِ، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، عَنُ خَالِدِ بُنِ يَنْ اللَّيْتُ، عَنُ خَالِدِ بُنِ يَنْ الْمِيدِ بُنِ اَبِي هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ثَنَا ابُو عَبْدِ اللَّهِ الْاَغَرُّ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُونَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَامُ وَالْمَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهَامُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمَامُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

كَمْ يَرُوِ هَـذِهِ الْآحَـادِيتَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِى هِكَلْلِ إِلَّا خَالِدٌ، تَفَرَّدَ بِهَا: اللَّيْتُ

8763 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي خَالِدٌ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِي هَلالٍ، عَنْ اَبَانَ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ اَبِي النَّضُرِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا قَالَتُ:

انہوں نے حضرت معاویہ کولوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے سنا' فرما رہے تھے: اے لوگو! تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ طرف آئیلم کوفر ماتے ہوئے سنا: یہ عاشوراء کا دن ہے' تم پر بیروزہ فرض نہیں ہے۔حضرت معاویہ نے فرمایا: جس کو روزے رکھنا لیند ہو وہ روزے رکھے' جس کونہ رکھنا پیند ہووہ نہ رکھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عنہ فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے مسجد کے ہم دروازے پر فرشتے موجود ہوتے ہیں سب سے پہلے آنے والے کے لیے تواب لکھتے ہیں پھر اس کے بعد والے کے لیے جب امام بیٹھتا ہے تو رجٹر لپیٹ لیت ہیں اور ذکر سننے کے لیے آجاتے ہیں۔

بیحدیث سعید بن ابوہلال سے خالد روایت کرتے ہیں۔ ہیں۔اس کو روایت کرنے میں لیث اسلیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں آئی سے نے فرمایا: اے عائشہ!اگر تیری قوم کا زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتا تو میں کعبہ کی دیوار کوگراتا' اس کے دروازے کو

صفحه795

8762- أحرجه البخارى: كتاب الجمعة جلد 2صفحه 472 رقم الحديث: 929 ومسلم: كتاب الجمعة جلد 2 صفحه 587

8763- أخرجه البخارى: كتباب الحج جلد3صفحه 1586 ومسلم: كتباب الحج جلد 2صفحه 968 رقم الحديث: 1333.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا زمین سے ملا دیتا اور اس کے دو درواز ہے بنا تا۔ قُرْبُ قَوْمِكِ بِالْكُفُرِ يَا عَائِشَةُ اَمَرْتُ بِالْكَعْبَةِ

فَهُ لِدِّمَتُ، فَالْصَقْتُ بَابَهَا بِالْآرُضِ، وَجَعَلْتُ فِيهَا

لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي النَّصْرِ إِلَّا اَبَانُ،

وَلَا عَنْ اَبَانَ إِلَّا سَعِيدُ بُنُ آبِي هِلَالٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْث، عَنْ حَالِدٍ

8764 - وَبِهِ، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، حَدَّثِنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ رُومَانَ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ ٱسْالَ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ، عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ تَـظَاهَرَا عَلَيْهِ) (التحريم: 4) فَكُنْتُ آهَابُهُ حَتَّى حَـجَحْنَا مَعَهُ حَجَّةً، فَقُلْتُ: لَئِنُ لَمْ اَسْأَلُهُ فِي هَــنِهِ الْـحِـجَّةِ لَا اَسْأَلُهُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا اَذُرَكْنَاهُ وَهُوَ بِبَـطُنِ مَرُو قَدُ تَخَلَّفَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا يَا ابْنَ عَمّ رَسُولِ اللهِ، مَا حَاجَتُكَ؟ قُلْتُ: شَيَّةٌ كُنتُ أُريدُ أَنْ اَسْأَلَكَ عَنْهُ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَكُنُتُ اَهَابُكَ، فَقَالَ: سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ، فَإِنَّا لَمُ نَكُنْ نَعْلَمُ شَيْئًا حَتَّى تَعَلَّمْنَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ تَنظَاهَرَا عَلَيْهِ) (التحريم: 4) مَنْ هُمَا؟ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُ أَحَدًا

اَعُلَمَ بِذَٰلِكَ مِنِّي، كُنَّا بِمَكَّةَ لَا تُكَلِّمُ اَحَدَنَا امْرَاتُهُ،

بیر حدیث ابونضر سے ابان اور ابان سے سعید بن ابوہلال روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں لیث' خالد ہے اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے میں بیس ارادہ رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول''و ان تسظ اهسر ا عليه "ك بارے حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه سے بوچھوں۔ میں ان سے ڈرتا ہی رہا یہاں تک کہ ہم ان کے ساتھ مل کر مج کیا میں نے ول میں کہا: اگر اس مج کے موقعہ پر میں ان سے بیرنہ یو چھ سکا تو پھر بھی نہیں یوچیسکوں گا، جب ہم نے حج کرلیا تو میں نے ان کومرو کی وادی میں پایا' وہ کسی کام کی خاطر پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے اللہ کے رسول کے چھازاد! خوش آمدید! آپ کا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کی: ایک چیز ے جس کے بارے آپ سے بوچھنا جا ہتا ہول اے امیرالمؤمنین! میں آپ سے ڈرتا رہا۔ آپ نے فرمایا: جو جا ہو مجھ سے پوچھو (ڈرنے کی کیا بات ہے) کیونکہ ہم کوئی چیز نہیں جانتے ہیں تو کھے لیتے ہیں۔ میں نے عرض کی: اللہ کے اس فرمان 'وان تظاهرا علیه ''ک

8764- استناده فيه: عبد اللَّه بن صالح صدوق كثير الغلط . وانظر مجمع الزوائد جلد5صفحه 11-13 . قلت: هو في الصحيح باحتصار عن هذا.

بارے مجھے بتائے! یہ دوکون ہیں؟ آپ کس سے نہیں بوچ سکتے تھے جواس بات کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو۔ ہم مکہ میں تھے تو ہم میں سے کسی کی بیوی اس سے کلام نہ کرتی تھی' وہ گھر کے کام کاج میں لگی رہتیں۔ پس جب ہم میں سے کسی کو ضرورت یا کام ہوتا تو وہ اس کے دونوں پاؤں سے پکڑ کر تھینچتا اور اپنی حاجت براری کر لیتا۔ پس جب ہم مدینہ آئے ہماری عورتوں نے انصار کی عورتوں سے دیکھا۔ وہ ہم سے باتیں کرنے لکیس اور خود ہی ہم سے رجوع کرتیں۔ میں نے ایے چند غلاموں کو کوئی کام بھیجا تو میری بیوی نے جواب دیا: بلکہ ان سے کہو کہ یہ بیکام کردیں۔ میں اُٹھ کراس کی طرف گیا چیری لے کر اس کو اسے مارا۔ اس نے کہا: اے خطاب کے بیٹے!تم پر تعجب ہے۔آپ جا ہے ہیں آپ سے کلام نہ کیا جائے کیونکہ رسول کریم طبقی آیا ہم کی از واج تو ان سے کلام کرتی ہیں۔ میں اسی وقت اُٹھ کر حفصہ کے پاس گیا۔ میں نے کہا: اے میری بیٹی! و کیو کسی چیز کا سوال رسول کریم من این الم سے نہ کرنا بلکہ اس بارے بات بھی نہ کرنا۔ آپ نے دینار و درہم جمع نہیں کیے جو وہ تہمیں عطا فرما ئیں۔تمہاری جوبھی ضرورت ہو حتیٰ کہ اینے سر کے لیے تیل بھی مجھ سے مانگ۔ رسول كريم ملتَّهُ يَالِمُ كَي عادتِ مباركة هي جب صبح كي نماز پڙھ كر فارغ ہوتے تو نماز کی جگہ بیٹھ جاتے 'لوگ بھی آ پ کے اردگر دبیٹھ جاتے یہاں تک که سورج طلوع ہوتا' پھرا بی ایک ایک بیوی کے پاس تشریف لاتے ان یر سلام

إِنَّـمَا هُنَّ حَادِمُ الْبَيْتِ، فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ سَفَعَ بِرِجُلَيْهَا فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ تَعَلَّمُنَ مِن نِسَاءِ الْلانصارِ، فَجَعَلْنَ يُكَلِّمُننَا وَيُسرَاجِعُنَنَا، وَإِنِّي امَرْتُ غِلْمَانًا لِي بِبَعْضِ الْحَاجَةِ، فَ قَالَتِ امْرَاتِي: بَلِ اصْنَعْ كَذَا وَكَذَا، فَقُمْتُ الْيُهَا بِ قَ ضِيبِ فَضَرَبُتُهَا بِهِ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ، تُوِيدُ آلَا تُكَلَّمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُنَهُ نِسَاؤُهُ، فَخَرَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا بُنَيَّةَ انْظُرِى، لَا تُكَلَّمِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ، وَلَا تَسْاَلِيهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ وَلَا دَرَاهِمُ يُعْطِيكِهُنَّ، فَمَا كَانَتْ لَكِ مِنْ حَاجَةٍ حَتَّى دُهْنُ رَأْسِكِ فَسَلِينِي، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ، وَجَلَسَ النَّاسُ حَوْلَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشُّمْسُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ امْرَاةً امْرَأَةً، يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ، وَيَدْعُو لَهُنَّ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ إِحْدَاهُنَّ جَلَسَ عِنْدَهَا، وَإِنَّهَا ٱهُـدِيَتُ لِحَفْصَةَ بِنُتِ عُمَرَ عُكَّةُ عَسَلِ مِنَ الطَّائِفِ أَوْ مِنْ مَكَّةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا يُسَلِّمُ حَبَسْتَهُ حَتَّى تُلْعِقَهُ مِنْهَا اَوْ تَسْقِيَهُ مِنْهَا، وَإِنَّ عَائِشَةَ ٱنْكَرَتِ احْتِبَاسَهُ عِنْدَهَا، فَقَالَتُ لِجُوَيُرِيَّةٍ عِنْدَهَا حَبَشِيَّةٍ يُقَالُ لَهَا: خَضْرَاءُ: إِذَا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاذْخُلِي عَلَيْهَا، فَانْظُرِى مَا يَضْنَعُ، فَٱخْبَرَتْهَا

الُجَارِيَةُ مَا يَصْنَعُ بِشَانِ الْعَسَلِ، فَارْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى صَوَاحِبِهَا فَانْحُبَرَتْهُنَّ، وَقَالَتْ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكُنَّ فَقُلُنَ: إِنَّا نَجُدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، ثُمَّ إِنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَطَعِمْتَ شَيْئًا مُنْذُ الْيُوْمَ؟ فَالِنِّي آجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ اَنْ يُوجَـدَ مِنْهُ رِيحُ شَيْءٍ، فَقَالَ: هُوَ عَسَلٌ، وَاللَّهِ لَا ٱطْعَمُهُ ٱبَدًا ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ حَفْصَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللُّهِ، إنَّ لِي حَاجَةً إلَى اَبِي، إنَّ نَفَقَةً لِي عِنْدَهُ، فَانُذَنْ لِي أَنْ آتِيَهُ، فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مَارِيَةَ جَارِيَتِهِ، فَادُخَلَهَا بَيْتَ حَفْصَةَ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَاتَتْ حَفْصَةَ، فَوَجَدَتِ الْبَابَ مُعْلَقًا، فَجَلَسَتُ عِنْدَ الْبَابِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فَزعٌ، وَوَجُهُهُ يَقُطُرُ عَرَقًا، وَحَهُ صَةُ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: إِنَّمَا اَذِنْتَ لِي مِنْ اَجُلِ هَـٰذَا، اَدُخَلُتَ اَمَتَكَ بَيْتِي ثُمٌّ وَقَعْتَ عَلَيْهَا عَلَى فِرَاشِي، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا بِـامْـرَاَـةٍ مِنْهُنَّ، اَمَا وَاللَّهِ مَا يَحِلُّ لَكَ هَذَا يَا رَسُولَ اللُّهِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا صَدَقُتِ، الَّيْسَ هِيَ جَارِيتِي \* قَدُ اَحَلَّهَا اللَّهُ لِي؟ أشهدُكِ انَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ، الْتَمِسُ بِذَلِكَ رِصَّاكِ، انْظُرِى آلَّا تُنَجْبِرِى بِهَذَا امْرَاةً مِنْهُنَّ، فَهِيَ عِنْدَكِ آمَانَةٌ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَرَعَتْ حَفْصَةُ الْجِدَارَ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: الَّا أُبَشِّرُكِ؟ إِنَّ

فرماتے'ان کے لیے دعا کرتے' جب سی زوجہ محر مدکی باری ہوتی تو اس کے پاس بیٹھ جاتے۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی الله عنهما كوطا ئف يا مكه سے شهد كى كچى بطور تحف پیش کی گئے۔ رسول کر یم الن ایک ان کے باس تشریف لائے سلام فرمایا اُنہوں نے آپ کو روک لیا یہاں تک کہ آپ نے اس میں سے پھھ شہد جاٹا یا اس میں سے پیا۔حضرت عائشہرضی الله عنہانے آپ كاان کے یاس مظہرنا البند کیا۔ انہوں نے جوریہ کو کہا جن کے پاس ایک خضراء (سرسز) نامی حبشی لونڈی تھی۔ جب آب حفصہ کے پاس تشریف لائیں تو تم حفصہ کے یاس چلی جانا اور د کھنا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔لونڈی نے ان کووہ شہد والی بات بتا دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے دیگرازواج مطہرات کو پیغام بھیج کرآ گاہ کردیا اور كما: جب آ ب التَّيْلِيمُ تمهارے ياس تشريف لا سُي تو کہنا کہ ہم آپ سے ناپندیدہ بو یاتی ہیں۔ پھر آپ التي يَلِيُّم ' حضرت عائشہ رضي الله عنها كے ياس تشريف لائے أنہوں نے عرض كى: اے اللہ كے رسول! آج کے دن سے آپ نے کوئی چیز کھالی ہے میں آپ سے ناپندیدہ بو پاتی ہوں جبکہ رسول کریم طاق ایک اس حوالے سے بہت تخت تھے کہ آپ سے اس قتم کی کوئی اُو ياكى جائے۔آ يالتُهُ يَلِيم فرمايا: وهشد سے ناپسنديده او والی چیز تو میں نے مجھی کھائی ہی نہیں۔ یہاں تک کہ جب حفصه کی باری کا دن آیا تو عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے اینے والد گرامی سے ضروری کام ب مجھے

ان کے پاس جانے کی اجازت عنایت فرمائیں! آپ التا ایم نے اجازت وے دی کھر آپ نے این لونڈی ماریہ کی طرف پیغام بھیج کر بلایا' ان کو لے کر حضرت هضه کے کمرے میں تشریف لے گئے ان سے ہمبستر ہوئے۔ (اسی دوران) حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا تشریف لے آئیں' دیکھا کہ دروازہ بند ہے تو دروازے کے پاس بیٹھ گئیں۔ رسول کریم طرفی این با ہر آئے کھراہٹ کا عالم طاری تھا۔ چیرہ انور سے سینے کے قطرے گر رہے تھے۔ دیکھا کہ هفصہ رو رہی ہیں' بوجھا: اے هفصه! كيون رور بى ہو؟ عرض كى: كيا آپ نے اس کی خاطر مجھے اجازت دی تھی۔ آپ اپنی لونڈی کولے کرمیرے کمرے میں آئے کچرمیرے بستریراس سے جماع کیا۔ آپ نے اپنی بویوں میں سے کس کے ساتھ بیکام کیوں نہ کرلیا ، فتم بخدا! اے اللہ کے رسول! یہ آپ کے لیے مناسب نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا قتم بخدا! آپ کی بات تچی نہیں۔ کیا وہ میری وہ لونڈی نہیں جس کو اللہ نے میرے لیے حلال فرمایا ہے۔ اب میں تحقی گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اسے اینے او پرحرام کیا' اس میں مقصور تمہاری خوشی ہے۔ و کھا دوسری بیویوں میں سے کسی کو اس بات کی خبر نہ دینا' یہ تیرے یاس امانت ہے۔ جب رسول کریم ملٹی ایم تشریف لے گئے تو حفصہ نے اپنی اور عائشہ کے درمیان والی دیوار کو کھٹکھٹایا' کہا: کیا میں مجھے خوشخری نہ دوں کہ رسول کریم طاق آیا نے اپنی لونڈی کواینے اوپر حرام کرلیا ہے۔

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَرَّمَ امَتَهُ، وَقَــٰدُ اَرَاحَنَا اللّٰهُ مِنْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدُ كَانَ يَوِيبُنِنَى آنَّهُ يَقِيلُ مِنْ آجُلِهَا، فَٱنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) (التحريم: 1) ، ثُمَّ قَرَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِنْ تَـظَاهَرَا عَلَيْهِ) (التحريم: 4 ) فَهِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، وَزَعَمُوا أَنَّهُمَا كَانَتَا لَا تَكُتُمُ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى شَيْئًا، وَكَانَ لِي أَخٌ مِنَ الْآنْصَارِ إِذَا حَضَرْتُ وَغَابَ فِي بَعْضِ ضَيْعَتِهِ حَدَّثْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا غِبْتُ فِي بَعْض ضَيْعَتِي حَدَّثَنِي، فَاتَانِي يَوْمًا وَقَدُ كُنَّا نَتَخَوَّكُ جَبَلَةً بُنَ الْآيُهُمِ الْغَسَّانِيَّ، فَقَالَ: مَا دَرِيتَ مَا كَانَ؟ فَقُلُتُ: وَمَا ذَاكَ، لَعَلَّ جَبَلَةً بُنَ الْآيُهُمْ الْغَسَانِيَّ يُذُكُّر ؟ فَقَالَ: لا، وَلَكِنَّهُ اَشَدُّ مِنْ ذَلِك، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ فَلَمْ يَجُلِسُ كَمَا كَانَ يَجُلِسُ، وَلَمْ يَدُخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ، وَقَدِ اعْتَزَلَ فِي مَشُرُبَتِهِ، وَقَدْ تَرَكْتُ النَّاسَ يَمُوجُونَ، وَلَا يَدُرُونَ مَا شَأْنُهُ؟ فَاتَيْتُ وَالنَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ يَمُوجُونَ وَلَا يَدُرُونَ، فَقُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، كَمَا أَنْتُمُ، ثُمَّ آتَيْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَشُرُبَتِهِ قَدُ جَعَلْتُ لَهُ عَجَلَةً فَرَقَى عَلَيْهَا، فَقُلْتُ لِغُلام لَهُ اَسْوَدَ وَكَانَ يَحْجُبُهُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، فَاسْتَأْذَنَ لِي فَدَخَلْتُ وَزَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الله نے ہمیں اس سے راحت بخش ہے۔حضرت عائشہ رضى الله عنها نے كہا: قتم بخدا! مجھے أن كى خاطر قيلول كرنے سے شك ير رہا تھا۔ تو اللہ نے بير آيت نازل فرمائی: ''اے نبی! آپ اس کوحرام کیوں کرتے ہیں جس کواللہ نے آپ کے لیے حلال فرمایا ہے'۔ پھر رسول كريم التَّوْيِيلِم في يرها: 'وان تظلهرا عليه " (اوراً س تم دونوں نے نبی کے مقابلے میں ایک دوسری کی مدد کی ) سوید عائشہ و حفصہ ہیں' لوگوں نے گمان کیا کہ وہ دونوں ایک دوسری سے کوئی چیز نہ چھیاتی تھیں۔ میرا ایک انصاری بھائی تھا۔ جب میں حاضر بارگاہ ہونا تو وہ اینے کسی کام کو چلا جاتا۔ میں اسے وہ حدیثیں سا دیتا جو نبی کریم التی آلیم نے فرمائی ہوتی تھیں اور جب اینے کسی کو چلا جاتا تو وه حاضر باش موتا اور وه مجھے حدیثیں ساتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا جبکہ ہم جبلہ بن ایس عسانی سے خوف میں تھے۔اس نے کہا: آ پنہیں سجھے كيا موا؟ ميں نے كہا: وه كيا ہے؟ شايد جبله بن المصم كا ذكر موا؟ اس نے كہا: نہيں! بلكه اس سے زيادہ سجيده معاملہ ہے نبی کریم طرف ایک نے صبح کی نماز بڑھی لیکن تشريف نہيں ركھا جس طرح يہلے تشريف ركھتے تھے۔ این بیویوں کے پاس بھی نہیں گئے جس طرح پہلے جاتے تھ این خلوت خانے میں تشریف لے گئے۔ لوگول کو حیران و پریشان چھوڑ گئے۔انہیں سمجھنہیں آ رہی تھی کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا: اسی طرح تھہر نا جس طرح موجود ہو۔ پھر میں رسول کریم التہ بالیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا

وَسَـلَّمَ فِي مَشُرُبَتِهِ فِيهَا حَصِيرٌ وَأُهُبٌ مُعَلَّقَةٌ، وَقَدُ اَفْضَى بِجَنبِهِ إِلَى الْحَصِيرِ، فَاتَّرَ الْحَصِيرُ فِي جَنبِهِ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ اَدَمِ مَحْشُوَّةٍ لِيفًا، فَلَمَّا رَآيَتُهُ بَكَيْتُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَارِسُ وَالرُّومُ يَضْطَحِعُ آحَدُهُمْ فِي الدِّيبَاج وَالْحَرِيرِ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ عُجِّلَتُ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي اللُّذُنِّيا، وَالْمَاخِرَةُ لَنَا ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَانُكَ؟ فَالِّي قَدُ تَرَكُتُ النَّاسَ يَمُو جُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ، فَعَنْ حَبَرِ آتَاكَ اعْتَزَلْتَهُنَّ؟ فَقَالَ: لا وَلَكِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ ازْوَاجِي شَيْءٌ، فَاَقْسَمْتُ اللَّا ادْخُلَ عَلَيْهِ نَ شَهُ رًّا ، ثُمَّ خَرَجُتُ عَلَى النَّاسِ فَقُلْتُ: يَا آيُّهَا النَّاسُ، ارْجِعُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَزُواجِهِ شَيْءٌ فَآحَبَّ أَنُ يَعْتَزِلَ . ثُمَّ دَحَلُتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا بُنَيَّةَ، ٱتُكَلِّمِي رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَغِيظِينَ وَتَغَارِينَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَتُ: لَا أَكَلِّمُهُ بَعُدُ بِشَيْءٍ يَكُرَهُهُ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً وَكَانَتُ حَالَتِي، فَقُلْتُ لَهَا كَمَا قُلْتُ لِحَفْصَةَ، فَقَالَتْ: عَجَبًا لَكَ يَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ، كُلُّ شَيْءٍ تَكَلَّمَتَ فِيهِ حَتَّى تُرِيدَ آنُ تَدُخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِ، وَمَا يَمْنَعُنَا أَنُ نَغَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجَكُمْ يَعْرُنَ عَـلَيْـكُـمُ، فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَـا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِاَزُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُودُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَاُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) (الاحزاب:28) حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ

جبكة باپن خلوت گاه میں تھے۔ میں جلدی كر كاس ر چڑھائیں نے آپ کے غلام اسود سے کہا جو آپ کا دربان تھا: عمر بن خطاب کے لیے اجازت مانگو۔ اس نے اجازت طلب کی تو میں اندر داخل ہوا' اس حال میں که رسول کریم ما تیکیانیم مخصوص کمرے میں تھے جس میں ایک مھجور کے پتوں کی چٹائی تھی' عطیات لٹکے ہوئے تھے۔آپ نے اپنا پہلو چٹائی سے لگارکھا تھا۔ چٹائی کے نشانات آب کے پہلو میں نمایاں سے آپ کے سر کے ینچ مجور کے پتول سے بھرا ہوا تکیہ تھا۔ میں نے تو جول ہی آپ کواس حال میں دیکھا تو رونے لگا۔ آپ نے فرمایا: اے عمرا کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی: اے الله کے رسول! فارس و روم کے بادشاہ تو ریشم و دیاج کے گدول اور مکیول پرلیٹیل (اور آپ ....) آپ نے فرمایا: ان کوجلدی دنیا میں الیی احیمی نعتیں دے دی گئی ين" آخرت مارے ليے ہے" - پھر میں نے عرض كى: اے اللہ کے رسول! کیا معاملہ ہے؟ میں لوگوں کو اس حال میں جھوڑ آیا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے تھاوراس خبر کے بارے میں جوآ پ کے پاس آ چک ہوگ کہ آپ نے اپن ازواج مطہرات سے جدائی اختیار کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں! بلکہ میرے اور میری بوی کے درمیان کوئی معاملہ ہے میں فے سم کھائی ہے کہ ایک ماہ ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ پھر اُٹھ کر میں لوگوں کی طرف آیا' ان سے کہا: واپس لوث جاؤ کیونکہ رسول کریم اللہ ایک اور آپ کی بیویوں کے درمیان

کوئی معاملہ ہے پس آپ نے تنہائی کو پسند کیا ہے۔ پھر میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا' میں نے اس سے کہا: اے بیٹی! کیا او نے رسول کر یم طرف اللہ سے کوئی کلام کیا ہے ان کوغصہ دلایا اور ان پرغیرت کھا رہی ہو؟ اُنہوں نے کہا: میں نے آپ کے اس فرمان کے بعد سی شی کے حوالے سے کلام نہیں کیا جس کوآپ ناپند کریں۔ پھر میں اپنی خالہ اُم سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے میں نے وہی بات کبی جو حفصہ سے کبی تقی ۔ انہوں نے کہا: اے عمر اعجیب بات ہے! آپ جو بات بھی کہدرہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ رسول كريم ملتي الله اور ان كى بيويوں كے معاملات ميں مداخلت كرنا حاسي مين رسول كريم التي يالم ير ، غیرت کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کی بویاں آپ يرغيرت نهين كهاتي بين ـ تو يه آيت نازل مولى: ''اے نبی! فرمادیں اپنی ہولوں سے کہ اگر دنیوی زندگی اوراس کی زیب وزینت جاہتی ہوتو آؤ میں تمہیں مال و متاع دول اور ممهیں خوبصورتی سے چھوڑ دول'۔ یہی آیت تلاوت کرتے رہے یہاں تک که آیت پڑھنے ہے فارغ ہوئے۔

یزید بن رومان سے اس حدیث کو سعید بن ابی ہلال نے روایت کیا۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں:

كَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ رُومَانَ إِلَّا سَعِيدُ اِنَّ رُومَانَ إِلَّا سَعِيدُ اِلَّا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيُتُ

8765 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ

ابوطلحه حفرت انس کی مال أم سليم كے پاس آئے۔ يہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یالنے والے ہیں۔ کہا: اے أم سليم! تيرے ياس كوئى چيز ہے؟ كيونكه ميں رسول كريم مَنْ يُنْكِيْم كِي إِس سے كُرْر كر آيا موں اس حال ميں كه آپ بھوك كى وجه سے اپنے بيك پر پھر باندھ كر صفّه والول كوسورة نساء پڑھارہے تھے۔ آپ نے كہا: ميرے یاس تھوڑے سے بو ہیں'آپ فرماتی ہیں: میں نے ان کو پیا پھر مجھے بازار بھیجا' اس زمانے میں بازار جار دیواریوں میں ہوتے تھے۔ میں کچھ لکڑیاں لے آیا۔ اس سے میں نے کیاں بنائیں پھر ابوطلحہ نے کہا: کوئی سالن؟ كہا: ميرے پاس ايك برتن ميں گھی پڑا تھا' ديھتي ہول معلوم نہیں کچھ باقی ہے کہ ختم ہو گیا ہے۔ اُنہوں نے لا کراہے نچوڑا۔ ابوطلحہ نے کہا: دو کے نچوڑنے سے زیادہ نکلے گا۔ پھر دونوں کے مل کرنچوڑا' بس اتنا نکا جتنی ایک تھجور ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے وہ تکیوں كولكًا يا كيم مجھے بلا كر فر مايا: اے بيٹے! رسول كريم التي يُلائم سے تعارف ہے میں نے کہا: جی ہاں! میں و کھ کر آیا مول آپ التي اين اصحاب صقه كويرهارے مين آپ كو دعوت پیش کر' آپ کے ساتھ کسی اور کو نہ بلانا' دیکھ مجھے رسوا نه کرنا۔ پس میں رسول کریم طبی ایم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پس جب آپ نے مجھے دیکھا تو فر مایا: شاید ترے باپ نے مجھے ہماری طرف بھیجا ہے؟ میں نے عرض کی: ہاں! آپ نے تمام ساتھیوں سے فرمایا: چلوا وه سب حليُّ اس دن تقريباً وه اسَّى آ دمى تھے۔ آپ نيمير ا

بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِلَالٍ، عَنِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: اَتَى اَبُو طَلْحَةَ اِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ وَهِيَ أُمَّ أَنَسٍ، وَأَبُو طَلُحَةَ رَابُّهُ، فَقَالَ: اَعِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْم شَىيُ ؟ كَالِيهِ صَرَرُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَ يُفُوءَ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ سُورَةَ النِّسَاءِ، وَقَدْ رَبَطَ عَلَى بَطْنِهِ حَجَرًا مِنَ الْجُوعِ؟ فَقَالَتُ: كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ مِنْ شَعِيرٍ، قَالَتُ: فَطَحَنْتُهُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى الْإَسْوَاقِ، وَالْاَسُوَاقُ حَوَائِكُ لَهُم، فَاتَيْتُهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَطَبٍ، فَجَعَلْتُ مِنْدَةُ قُرْصًا، ثُمَّ قَالَ: آعِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنُ أُدُمٍ؟ فَقَالَتُ: قَدُ كَانَ عِنْدِى نِحْيٌ فِيهِ سَمْنٌ، فَكَا اَدُرِي اَبَقِيَ فِيهِ شَيْءٌ، فَاتَتْ بِهِ فَعَصَرَتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ عَصْرَ اثْنَيْنِ ٱبْلَغُ مِنْ عَصْرِ وَاحِدٍ، فَعَصَرَا جَمِيعًا، فَٱخْرَجَا مِثْلَ التَّمْرَةِ قَالَ: فَدَهَنْتُ الْقُرُصَ، ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ: يَمَا بُنَيَّ، تَعُرِفُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: نَعَمُ . فَقَالَ: إِنِّي قَدُ تَرَكُّتُهُ مَعَ اَصْحَاب الصُّفَّةِ يُقُونُهُمْ، فَادْعُهُ وَلَا تُدْعُ مَعَهُ غَيْرَهُ، انظُرُ لَا تَفْضَحُنِي . فَاتَينتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَمَّا رَآنِي قَالَ: لَعَلَّ ابَاكَ ارْسَلَ إِلَيْنَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ لِلْقَوْمِ: انْطَلِقُوا ، فَانْطَلَقُوا يَوْمَئِذٍ وَهُمْ تَمَانُونَ رَجُلًا، فَآمُسَكَ بِيَدِي، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنَ النَّدَارِ نَزَعُتُ يَدِي مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ إِنِّي ٱقْبَلْتُ حَتَّى آتَيْتُهُ، فَأَخْبَرُتُهُ الْخَبَرَ، فَجَعَلَ يَطُلُبُنِي فِي الدَّارِ،

وَيَرْمِينِي بِالْحِجَارَةِ، وَيَقُولُ: فَضَحْتَنِي عِنْدَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ إِنَّا خَرَجَ الَّهِ فَاخْبَرَهُ الْحَبَرَ، فَقَالَ: لَا يَضُرُّكَ ، فَامَرَهُمُ فَجَلَسُوا، ثُمَّ دَخَلَ فَاتَيْنَا بِالْقُرْصِ، فَقَالَ: هَلُ مِنْ أُدُم؟ فَقَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ كَانَ عِنْدَنَا يِنْحِيُّ، وَقَدْ عَصَرَتُهُ آنَا وَٱبُو طَلَحَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُمُّوهُ، فَإِنَّ عَصْرَ الثَّلاتَةِ ابْلَغُ مِنْ عَصْرِ اثْنَيْنِ ، فَأُتِي بِهِ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَصَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمَاء فَٱخْرَجُوا مِنْهُ مِثْلَ التُّـمْرَةِ، فَمَسَحُوا بِهِ الْقُرْصَ، مَسَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي عَشْرَةً عَشْرَةً فَدَعَوْتُ عَشْرَةً فَجَلَسُوا، فَاكَلُوا حَتَّى تَجَشَّاُوا شِبَعًا، فَمَا زَالُوا يَــُدُحُــلُـونَ عَشُــرَـةً عَشُــرَةً حَتَّى شَبعُوا، ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآكِلْنَا مَعَهُ حَتَّى

ہاتھ تھام لیا۔ جب میں اپنے گھر کے قریب ہوا تو میں نے اپناہاتھ آپ کے ہاتھ ہے چھڑالیا' پھر آئے چل کر حضرت ابوطلحه کو جا کرخبر دی ۔ سووہ گھر میں مجھے تلاش کر رہے تھے اور پھر سے مارنا چاہتے تھے۔ زبان سے کہد رے تھے: انس أو نے مجھے رسول كريم ملتي النم كے سامنے رسوا کر دیا۔ پھر اُنہوں نے آپ سٹی ایک کی بارگاہ میں حاضر ہوکر ساری بات بتائی۔ آپ سٹی ایٹے نے فرمایا کوئی حرج نہیں (خیر ہے)۔ پس وہ سب آپ کے تکم ہے بیٹھ گئے چرآپ تشریف لائے ہم نے ٹکیاں پیش کیں ' آپ نے فرمایا: کیا سالن ہے؟ اُم سلیم نے عرض کی: ہمارے یاس ایک چھوٹے مشکیزے میں کھی تھا۔ میں نے اور ابوطلحہ نے مل کرنچوڑا۔ آپ نے فرمایا: وہ لاؤ! اگرتین آ دمی مل کر نچوڑیں گے تو دو کے نچوڑنے سے زیادہ فکے گا۔ وہ رسول کر یم طبق کی باس لایا گیا۔ آپ نے ان دونوں کے ساتھ مل کر نچوڑا نو اس میں سے ایک تھجور کے برابر اور نکلا اس کوئکیوں پر لگا دیا۔ رسول كريم طبق آيتم نے اپنا بركت والا ہاتھ لگايا۔ پھراس میں برکت کی دعا کی۔ پھر فرمایا: دس دس کومیرے پاس بلاؤ! میں نے دس کو بلایا' اُنہوں نے بیٹھ کر کھایا' وہ سیر ہو گئے یہاں تک کہ سارے سیر ہو گئے۔ دس دس ہی آ کر داخل ہوتے رہے اور سیر ہوتے رہے۔ پیر رسول كريم طلق ليتم تشريف فرما ہوئے ہم نے آپ كے ساتھ مل کرکھایا' یہاں تک کہوہ کھانا ہاقی بھی پچ گیا۔ اس حدیث کومحمر بن کعب قرظی ہے سعید بن

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعُبِ

الْقُرَظِيِّ إِلَّا سَعِيدُ بُنُ آبِي هَلالٍ، وَلَا عَنُ سَعِيدٍ إِلَّا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ

مُرْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهّابِ، عَنِ ابْنِ بَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهّابِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُميْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ شِهَابٍ، عَنْ حُميْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ ابْنِ اللهِ صَلّى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَسَلّى الله عَلَى الله وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهه فِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهه فِي الله وَسَلّمَ الله وَسُلّمَ الله وَلَمْ ظَاهِرُونَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّى يَأْتِى آمُرُ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسِ

عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهّابِ، عَنِ النَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ الْبَنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمْدِ اللّٰهِ عَنْ حُمْدِ اللّٰهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمْدِ اللّٰهُ عَلْدِ الرّحُمْنِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ ابِي سُفْيَانَ، وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ مِنْ شَعْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مِثْلِ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مِثْلِ مَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، يَقُولُ: إِنَّمَا عُلِّهِ بَنُو السَرَائِيلَ حِينَ اتّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمُ

8768 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ عَبُدِ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

ابوہلال 'سعید سے خالد بن پزید ہی روایت کرتے ہیں۔ لیث اس کے ساتھ اکیلے ہیں۔

حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبی آبائی کو فرماتے ہوئے ساکہ جس کے ذریعے اللہ عزوجل بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کودین کی سمجھ عطا کرتا ہے دین کی اقسام اللہ عزوجل عطا کرتا ہے اس اُمت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا' ان کی مخالفت کرنے والے کو نقصان کوئی نہیں دے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے اور وہ لوگوں پر غالب یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے اور وہ لوگوں پر غالب آئیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عنہ کو پاس معراج کی رات مقام ایلیاء میں لایا

8766- أصله أخرجه البخارى: كتاب أحاديث الأنبياء جلد 6صفحه 595 ومسلم: كتاب اللباس والزينة جلد 3 صفحه 1679 ومسلم

8767- أخرجه البخارى: اللباس جلد10صفحه386 رقم الحديث:5932 ومسلم: اللباس جلد3صفحه1679 . 1679- أخرجه البخارى: الأشربة جلد10صفحه332 رقم الحديث: 5576 ومسلم: الأشربة جلد 30صفحه 1592 . وقم الحديث: 92 . وقم الحديث: 92 .

لَمْ يَرُو هَذِهِ الْآحَادِيثَ عَنْ عَبُدِ الْوَهَّابِ إلَّا يَزِيدُ بُنُ الْهَادِ

8769 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُ لِإِللَّهُ بُنِ عَبُ لِإِللَّهِ بُنِ عَبُ اللَّهِ بَنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ انَسِ بُنِ مَالِكٍ، انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَنْبِذُوا بِالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ

8770 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّى لَاسْتَغْفِرُ صَلَّمَ يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّى لَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ اكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً اللَّهَ وَاتُوبُ اللَّهَ وَاتُوبُ الْيَوْمِ اكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

2771 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْتُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ ، عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اَدْرَكَ رَكُعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدُ اَدْرَكَ الصَّلَاةَ . •

گیا' آپ کے پاس دودھاورشراب لائی گئ' آپ نے دونوں کو دیکھا' پھر آپ نے دودھ لیا۔حضرت جریل نے آپ سے عرض کی: تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کو اس فطرت کی طرف راہنمائی کئ' اگر آپ نثراب پکڑتے تو آپ کی اُمت گمراہ ہوتی۔ یہ حدیث عبدالوہاب سے یؤید بن ھاد روایت

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتی کی آئی کو فرماتے ہوئے سا کہ دباءاور مزفت (برتنوں) میں نبیذ نه بناؤ۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آلیم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میں دن میں ستر سے زیادہ مرتبہ اللہ سے بخشش مانگنا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتی آیا کم کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے نماز کی ایک رکعت پائی اس نے نماز پالی۔

<sup>8769-</sup> أخرجه البخارى: الأشربة جلد10صفحه 44 رقم الحديث: 5587 ومسلم: الأشربة جلد3صفحه 1577 - 8769 اسناده فيه: عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط وانظر مجمع الزوائد جلد10صفحه 211 و .

<sup>8771-</sup> أخرجه البخارى: المواقيت جلد2صفحه 68 رقم الحديث: 580 ومسلم: المساجد جلد 1 صفحه 423

عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ اللّٰيثُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَثَلُ الْمُهَجِّرِ اِلَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَثَلُ الْمُهَجِّرِ اِلَى الصَّلَاةِ تَكَمَثُلِ الَّذِي يَهُدِي الْبَدَنَةَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى الْبَوَدِةِ كَمَثُلِ الَّذِي يَهُدِي الْبَقَرَةَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى الْبُوهِ كَالَّذِي عَلَى الْبُوهِ كَالَّذِي عُلَى الْبُوهِ كَالَّذِي يُهُدِي الْكَبْشَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى الْبُوهِ كَالَّذِي يُهُدِي الْبَيْضَةَ اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي يَهُدِي اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي يَهُدِي اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي يُهُمْ اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي يُهُدِي اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي عَلَى اللّٰذِي الللّٰذِي اللّٰذِي اللّٰذِي الللّٰذِي اللّٰذِي اللّٰذِي اللّٰذِي الللّٰذِي اللّٰذِي الللّٰذِي اللّٰذِي الللّٰذِي اللّٰذِي الللّٰذِي الللّٰذِي الللّٰذِي اللللّٰذِي اللللّٰذِي الللللّٰذِي الللّٰذِي الللّٰذِي اللللّٰذِي الللّٰذِي الللّٰذِي الللللّٰذِي الللّٰذِي الللّٰذِي الللّٰذِي الللّٰذِي اللّٰذِي اللّٰذِي اللللّٰذِي اللللّٰذِي الللّٰذِي اللللّٰذِي الللّٰذِي الللّٰذِي الللللّٰذِي اللللّٰذِي الللّٰذِي الللللّٰذِي الللّٰذِي اللّٰذِي اللّٰذِي الللّٰذِي اللّٰذِي اللّٰذِي الللّٰذِي الللّٰذِي اللّٰذِي الللّٰذِي اللللّٰذِي الللّٰذِي اللّٰذِي الللّٰذِي الللّٰذ

8773 - وَبِهِ: حَدَّثِنِى اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، وَابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، وَابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، وَابْنِي هُرَيُرةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا امْرُتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا استَطَعْتُمُ، فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا امْرُتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا استَطَعْتُمْ، فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا اللهِ اللهِ مَن قِيلِكُمْ بِكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِكُوهِمْ عَلَى انْبِيَائِهِمْ

وَبِهِ مَ حَلَّثِنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَنْ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مل فی آئے ہوئے مات ہوئے سا: نما زکے لیے جلدی آنے والے کی مثال اس کی طرح ہے جواونٹ کی قربانی کرتا ہے پھر جواس کے بعد آتا ہے اس کا ثواب گائے کی قربانی کا ملتا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے اس کو مرفی صدقہ کرنا کا ثواب ملتا ہے پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرفی صدقہ کرنا کا ثواب ملتا ہے پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرفی صدقہ کرنا کا ثواب ملتا ہے پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈہ صدقہ کرنے کے برابر اش ہے۔

حضرت الوہريرہ رضى الله عند فرماتے ہيں كہ ميں فرسول الله طن آئي آئي کو فرماتے ہوئے سنا: ميں تمہيں جس سے منع كروں اس سے بچو! جس كا حكم دوں اس كوكرؤ جتنى تم طاقت ركھتے ہؤتم سے پہلے والے اس سے ہلاك ہوئے زيادہ سوال اور اپنے انبياء سے اختلاف كرنے كى وجہ سے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی کی آئی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے عمرہ بن لحی ابن عامر الخزاعی کو دیکھا جہنم میں بانس کھینچتے

<sup>8772-</sup> أخرجه البخارى: الجمعة جلد 2صفحه 472 رقم الحديث: 929 ومسلم: الجمعة جلد 2صفحه 587 رقم الحديث: 24

<sup>8773-</sup> أخرجه البخارى: الاعتصام جلد13صفحه 264 رقم الحديث: 7288 ومسلم: الفضائل جلد4 مفحه 1830 ومسلم: الفضائل جلد4 صفحه 1830 ومسلم:

<sup>8774-</sup> أخرجه البخارى: المناقب جلد 6صفحه 633 رقم الحديث: 3521 ومسلم: الجنة وصفة نعيمها جلد 4 صفحه 2192

عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رَايَّتُ عَمْرَو بُنَ لِحَيِّ بُنِ عَامِرٍ الْخُوزَاعِیَّ يَجُرُّ قَصَبَةً فِی النَّارِ؛ كَانَ اَوَّلَ مَنْ سَیَّبَ السَّوَائِبَ

8775 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْتُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَدَة، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَدَة، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اَبِى هُرَيْدِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى قَدِ اتَّخَذُتُ عِنْدِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى قَدِ اتَّخَذُتُ عِنْدِكَ عَهْدًا لَنُ تُخْلِفَنِيهِ، فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ اَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ قُرْبَةً لَهُ إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

8776 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَ-ةَ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَ-ةَ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَ-ةَ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، وَلَيْمُ مَسَاجِدَ النَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اللهُ اللهِ اللهُ ا

8777 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْآوَّلِ مِنْ صَلاةِ الْفَجُرِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْآوَّلِ مِنْ صَلاةِ الْفَجُرِ وَبَعْدَ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجُرِ وَبَعْدَ الْنُ يَسْتَبِينَ الْمُؤَذِّنُ بِالْآقَامَةِ عَلَى شِقِّهِ الْآيُمَنِ حَتَّى يَأْتِيهُ الْمُؤَذِّنُ بِالْآقَامَةِ

ہوئے میسب سے پہلا ہے جس نے اونٹیوں کو چھوڑا (بتوں کے نام پر) کہ اب ان سے کام نہیں لیا جائے گا اور نہ ان پر سواری کی جائے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملٹی آئیل نے عرض کی: اے اللہ! میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے کوئی مؤمن کو میری طرف سے تکلیف ہویا اس کو کوڑا مارا ہوتو یہ اس کے لیے اپنے پاس قیامت کے دن تواب کا سبب بنا دے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور ملے گئی آئی کو فر ماتے ہوئے سنا: اللہ عز وجل ہلاک کرے یہود و نصاریٰ کو! انہوں نے انبیاء کی قبرول کو مبحد بنایا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی اللہ عنہ عاموش ہو جاتا تو آپ کھڑے ہوتے تو دور کعت سنت پڑھتے فجر سے پہلے اور جب فجرہ واضح ہوتی پھر آپ دائیں کروٹ کے بل لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن اتامت کہتا۔

8775- أحرجه البخارى: الدعوات جلد 11صفحه 175 رقم البحديث: 6361 ومسلم: البر والصلة جلد 4 مصحه 2008 واللفظ له .

8776- أخرجه البخارى: الصلاة جلد 1 صفحه 634 رقم الحديث: 347 ومسلم: المساجد جلد 1 صفحه 376

8777- أخرجه البخاري: الأذان جلد2صفحه129 رقم الحديث:626 ومسلم: المسافرين جلد1صفحه508 .

8778 - وَبِهِ: حَدَّثِنِى اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ عَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

قَالَتُ عَنْ يَزِيدَ بَنِ شَهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَة عَنْ عَالَا اللهِ عَنْ عُرُوة عَنْ عَائِشَة قَالَتُ : كَانَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو فِي الصَّلَاةِ : اللّٰهُ مَّ إِنِّى اعُوذُ بِكَ مِنُ عَذَابِ لَدُعُو فِي الصَّلَاةِ : اللّٰهُ مَّ إِنِّى اعُوذُ بِكَ مِنُ عَذَابِ اللّٰهُ مَ إِنِّى اعُودُ بِكَ مِنْ فِتُ نَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، اللّٰهُمَّ إِنِّى وَاعُودُ بِكَ مِنْ فِتُ نَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، اللّٰهُمَّ إِنِّى وَاعُودُ بِكَ مِنْ فِتُ نَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، اللّٰهُمَّ إِنِّى وَاعُودُ بِكَ مِنْ الْمَاتُ مِ وَالْمَعْرَمِ ، قَالَتُ عَائِشَةُ : وَاعْدُ بِكَ مِنَ الْمَاتُ مَا اكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغُرَمِ يَا فَقَالَ لَكُ عَالَتُ عَائِشَةً وَلَا اللّٰهُ مَا الْكُثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغُرَمِ يَا وَسُولَ اللّٰهِ مَا لَكُ فَوَالًا : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّتُ وَعَدَ فَاخْلَفَ وَعَدَ فَاخْلَفَ

8780 - وَبِهِ: حَدَّثِنِى اللَّيْثُ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَاتَنَهُ صَلاةُ الْعَصْرِ فَكَانَّمَا وُتِرَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملتی اللہ اللہ اللہ فر پر پر حالت کو تھیں اپنے کیڑوں میں لیٹ کر پھر اپنے گھروں کی طرف نکلتیں ان کو اندھیرے کی وجہ سے پہچانا نہیں جاتا تھا۔

حضرت عائشرض الله عنها فرماتی بین که حضور الله الله نماز مین بیدوعا کرتے: "الله م انسی اعو ذبك اللی آخر من سے آخر من کے اللہ عن اللہ بناہ ما تکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: آدی جب مقروض ہوتا ہے تو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلح اللّہ اللّٰہ ال

<sup>8778-</sup> أحرجه البخارى: المواقيت جلد2صفحه 65 فقم الحديث: 578 ومسلم: المساجد جلد 1 صفحه 446 .

<sup>8779-</sup>أحرجه البخارى: الأذان جلد 2صفحه 369-370 رقم البحديث: 832 ومسلم: المساجد جلد 1 مفحه 412 .

<sup>8780-</sup> أخرجه البخارى: المواقيت جلد 2صفحه 37 رقم الحديث: 552 ومسلم: المساجد جلد 1صفحه 37 و اللفظ له .

اَهُلُهُ وَمَالُهُ

8781 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ لُهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَدَّتَ عَنِّى تَذِبًا فَلْيَتَبُوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُرُو اللهِ اللهِ بُنَ الْهَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ

8782 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ اَبُرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِى اُمَامَةَ بُنِ سَهُلٍ، كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِى اُمَامَةَ بُنِ سَهُلٍ، عَنْ اَبِى اُمَامَةَ بُنِ سَهُلٍ، عَنْ اَبِى اُمَامَةَ بُنِ سَهُلٍ، عَنْ اَبِى اَسَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَايُتُ النَّاسَ يُعُرَضُونَ عَلَيْ، وَعَلَيْهِمُ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبُلُغُ النَّاسَ يُعُرضُونَ عَلَى، وَعَلَيْهِمُ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبُلُغُ اللهُ وَعَلَيْهِمُ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبُلُغُ عُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ فَقَالُوا: فَمَا اللّهِ؟ قَالَ: اللّهِينُ اللّهِ؟ قَالُوا: فَمَا وَلُولَ اللّهِ؟ قَالَ: اللّهِينُ اللّهِ؟ قَالَ: اللّهِينُ

8783 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ

حضرت زبیررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله طبی آئی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا: جومیری طرف سے حدیث بیان کرے جموٹ بول کر تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔

میہ حدیث عمر بن عبداللہ بن عروہ سے یزید بن ھاد روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں لیث اسکیلے

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله طلق آئیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا: میں سویا ہوا تھا' لوگوں کو میں نے دیکھا کہ مجھ پر پیش کیے گئے ان کی قبیص تھی جو سینہ تک پہنچی تھی' کسی کی اس کے نیخ عمر بن خطاب مجھ پر پیش کیے گئے تو ان کی قبیص لئک رہی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول کی تاویل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: دین!

حضرت سعد بن ابووقاص رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں

. 8781- أخرجه البخارى: العلم جلد 1 صفحه 242 رقم الحديث: 107 . بلفظ: من كذب عَلَى فليتبوأ مقعده من النار . وأبو داؤد: العلم جلد 30سفحه 318 رقم الحديث: 3651 وابن ماجه: المقدمة جلد 1 صفحه 14 رقم الحديث: 333 واللفظ له .

8782- أخرجه البخارى: الايمان جلد 1صفحه 93 رقم الحديث: 23 ومسلم: فضائل الصحابة جلد 4 مفحه 1859 ومسلم:

8783- أخرجه البخارى: الأدب جلد 10صفحه 518 رقم الحديث: 6085 ومسلم: فيضائل الصحابة جلد 4 AlHidayah

عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زَيْدِ بُنِ الْحَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُن سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَّاصِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمْرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشِ يُكَلِّمْنَهُ، وَيَسْتَكُثِرُنَهُ، عَالِيَةً اَصُوَاتُهُنَّ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بَادَرُنَ بِالْحِجَابِ، فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: اَضَحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجِبُتُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنُدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرُنَ الْحِجَابَ فَقَالَ عُمَّرُ: فَانْتَ كُنْتَ اَحَقَّ اَنْ يَهَبْنَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِ نَّ أَتَهَبْنِنِي وَلَمْ تَهَبْنَ رَسُولَ.اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلُنَ: نَعَمُ، أَنْتَ آغْلَظُ وَآفَظٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ غَيْرَ فَجَّكَ

8784 - وَبِهِ: حَدَّثِنِى اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،

كدحفرت عمر بن خطاب في حضور التي يتلم سے اجازت مانکیٰ آپ کے پاس قریش کی عورتیں گفتگو کر رہی تھیں' کثرت سے ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں ،جب حضرت عمرنے اجازت جابی تو انہوں نے جلدی پردہ کر لیا' حضرت عمر داخل ہوئے اس حالت میں کہ حضور طلع لیا ہم مسكرا رہے تھے۔ حضرت عمر نے عرض كى: يارسول الله! آپ کے دانت مبارک خوش رکھ! حضورطی آیلم نے فرمایا: مجھے ان پر تعجب ہوا جو میرے یاس تھیں' جب انہوں نے آپ کی آواز سُنی تو وہ جلدی جلدی پردہ کرنے لگیں۔حضرت عمر نے عرض کی: مجھ سے زیادہ حق دار ہیں کہ آپ سے ڈرین پھر حضرت عمر نے عرض کی: تم مجھ سے ڈرتی ہواور رسول الله طائ آیا ہم سے نہیں ڈرتی مو! انہوں نے کہا: آپ حضور مل اللہ سے زیادہ سخت ہیں ، حضور التوليكي فرمايا اس ذات كى قتم جس كے قبضة قدرت میں میری جان ہے! آپ کوشیطان جس گلی میں ملے گا وہ راستہ بدل لے گا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملی آیا ہے کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا' میں نے اپنے آپ کو کئویں کے پاس دیکھا' میں نے

8784- أخرجه البخارى: فضائل الصحابة جلد 7صفحه 23 رقم الحديث: 3664 ومسلم: فضائل الصحابة جلد 4

صفحة1860 .

عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى فَنَزَعُتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ نَزَعَ ابْنُ اَبِى قُنَرَعُتُ وَنُوى نَزُعِهِ ضَعْفٌ، لِيَغْفِرَ قُحَافَةَ ذَنُوبًا اَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِى نَزُعِهِ ضَعْفٌ، لِيَغْفِرَ اللهُ لُهُ لُهُ ثُمَّ استَحَالَتُ غَرْبًا فَاحَذَهَا عُمَرُ بُنُ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزُعَهُ اللهَ عَمْرُ بُنُ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزُعَهُ اللهَ عَمْرَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزُعَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ عَنَى النَّاسِ يَنْزِعُ نَزُعَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ

لَمْ يَرُو هَذِهِ الْآحَادِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ الْبَرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ اللَّا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ

8785 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْتُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُ صَلِّى وَإِنِّى لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِراضَ اللهَ عَنْ يَدَيْهِ اعْتِراضَ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يَدَيْهِ اعْتِراضَ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

8786 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَبَتُ: مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، فَلَا اكْرَهُ شِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، فَلَا اكْرَهُ شِلَدَةَ الْهَوْتِ لِاَحِدِ اَبَدًا بَعْدَ مَا رَايَتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَرُو هَلَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ،

اس سے پانی نکالا جتنا چاہا کھر ابن ابوقافہ نے دویا ایک ڈول نکالا ان کے نکالنے میں کمزوری تھی اللہ نے ان کو معاف کیا ' پھر کمزور ہوئے ' حضرت عمر نے پکڑا تو آپ نے بہت زیادہ پانی نکالا یہاں تک کہ جستی بھر گئیں۔

بی تمام احادیث یزیدی بن مهادٔ ابراجیم بن سعد سے اور یزید سے لیث بن سعدروایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہا

نماز پڑھے اس حالت میں کہ میں آپ کے آگے لیٹی ہوتی تھی جب آپ ور پڑھنے کا ارادہ کرتے تو میرے

پاؤں کو ہاتھ لگاتے 'جھے جگاتے تو میں وتر پڑھتی تھی۔

يه دونوں حديثيں يزيد بن هاد عبدالرحمٰن بن قاسم

8785- أخرجه البخارى: الوتر جلد2صفحه 565 رقم الحديث: 997 ومسلم: الصلاة جلد 1 صفحه 366 بنحوه .

8786- أخرجه البخارى: المغازى جلد 7صفحه 747 رقم الحديث: 4446 والنسائي: الجنائز جلد 4صفحه 6 (باب

شدة الموت) . وأحمد: المسند جلد المهدائه 72 رقم الحديث: 24408 .

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا اللَّيْث

عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ آبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْلَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَنْ آبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَحِ، عَنْ آبِى هُرَيْرَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ اللهِ كَمَثَلِ اللهِ كَمَثَلِ اللهِ كَمَثَلِ الْقَانِمِ اللّٰذِى لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلا صَلاةٍ الْقَانِمِ اللّٰذِى لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلا صَلاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ، وَاللّٰذِى لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيامٍ اللهِ يَكُمُ مُ اللهِ مَنْ يُكُلَمُ فِى صَبِيلِ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ اعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِى صَبِيلِ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ اعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِى صَبِيلِ اللّٰهِ، وَاللّٰذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوَدِدْتُ وَاللّٰهِ، ثُمَّ الْقَيَامَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ اللَّهِ، اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ هُرَيُوةَ: يَقُولُهَا الللهِ مَنَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَرَيْرَةَ: يَقُولُهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ، عَنْ اَبِي الرِّنَادِ إِلَّا اللَّيْثُ

سے روایت کرتے ہیں اور بزید سے لیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلق آلم کو فرماتے ہوئے سنا: مجامد کی مثال جواللہ کی راہ میں ہوتا ہے اس کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا ہے اور دن کوروزہ رکھتا ہے اور نماز پڑھنے کے برابر یہاں تک کہ واپس آ جائے اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اللہ کی راہ میں جس كوزخم لكتا ب الله زياده جانتا ہے كه كس كوأس كى راه میں زخم لگاہے قیامت کے دن آئے گا تو اس کے خون کا رنگ مشک خوشبو کی طرح ہوگا'اس ذات کی قتم جس کے قبضة قدرت ميں ميرى جان ہے! ميں عابتا مول كه الله کی راه میں شہید ہو جاؤں کھر زندہ کیا جاؤں پھر اللہ کی راه میں شہید ہوں' پھرزندہ کیا جاؤں پھرشہید کیا جاؤں۔ حضرت ابو ہرریہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللم نے بیالفاظ تین مرتبہ فرمائے۔

بیر حدیث بزید بن هاد ابوزناد سے اور بزید سے لیث روایت کرتے ہیں۔

8787- أما قول منافسة: مثل المجاهد ..... حتى: ولا صلاة حتى يرجع . أخرجه البخارى: الجهاد جلد 6 صفحه 8 رقم الحديث: 2787 ومسلم: الامارة جلد 3 صفحه 1498 . وأما قوله نافسة: والذي نفس محمد بيده لا يكلم الحديث: 2803 ومسلم: والريح ريح المسك . أخرجه البخارى: الجهاد جلد 6 صفحه 24 رقم الحديث: 2803 ومسلم: الامارة جلد 3 صفحه 24 . وأما قوله نافسة والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ..... حتى آخره . أخرجه البخارى: الجهاد جلد 6 صفحه 200 رقم الحديث: 2797 ومسلم: الامارة جلد 5 صفحه 200 رقم الحديث: 2797 ومسلم: الامارة جلد 6 صفحه 200 رقم الحديث .

8788 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ آبِى عَمْرِو، عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْهُ عَلَيْهِ الْهُ عَلَيْهِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ إبْلِيسُ لِرَبِّهِ: بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ إبْلِيسُ لِرَبِّهِ: بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا ابْرَحُ أُغُورى بَنِى آدَمَ مَا دَامَتِ الْلَارُواحُ فِيهِمْ، فَقَالَ لَهُ مُنَا لَهُ وَبَلَالِي لَا ابْرَحُ اغْفِرُ لَهُمْ مَا السَّتَغْفَرُونِي

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي سَعِيدٍ إلَّا بِهَذَا الْكِنْدِيثُ عَنْ آبِي سَعِيدٍ إلَّا بِهَذَا الْإِنْسَنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

8789 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا عَبُدُ السَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ عَمْرِو بُنِ اَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبِي هُرَدُوا بِاَعْمَالِكُمْ فِنَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، قَالَ: بَادِرُوا بِاَعْمَالِكُمْ فِنَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، قَالَ: بَادِرُوا بِاَعْمَالِكُمْ فِنَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، قَالَ: بَادِرُوا بِاَعْمَالِكُمْ فِنَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُعْمِيحُ اَحَدُكُمْ فِيهَا مُسْلِمًا وَيُمْسِى كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِالْعَرَضِ وَيُسْمِيلِ

8790 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي يَعُقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں نے رسول الله ملتی آلیم کوفر ماتے ہوئے سا: ابلیس نے رب تعالی سے کہا: تیرے عزت وجلال کی قتم! جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روحیں ہیں' ان کو گراہ کروں گا۔ الله عزوجل نے اس کوفر مایا: میری عزت وجلال کی قتم! جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گئے میں ان کو بخشار ہوں گا۔

بیر حدیث ابوسعید سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں لیث اسکیے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آبلے فتوں سے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کرنے فتنے ایسے ہوں گے جس طرح رات کا اندھیرا ہوتا ہے تم میں سے کوئی صبح مسلمان رات کو کافر شام کو مسلمان رات کو کافر شام کو مسلمان رات کو کافر اور اپنا دین تھوڑی سی دنیا کے بدلہ فروخت کردے گا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آلیے نے فرمایا: جمعہ کا دن سب سے بوا ہے جس دن

8788- اسناده فيه: عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط . تخريجه أحمد في مسنده من طريق أبي سلمة ويونس بن محمد أبو يعلى وانظر مجمع الزوائد جلد10صفحه 210 .

8789- أخرجه مسلم: الايمان جلد 1صفحه 110 والترمذي: الفتن جلد 4 صفحه 487 وقم الحديث: 2195 و 2195 و أحمد: المسند جلد 2 صفحه 406 وقم الحديث: 8050 .

8790- أخرجه أحمد: المسند جلد 2 صفحه 365 رقم الحديث: 7705 وابن حبان (551/موارد الظمآن) وقال: في الصحيح بعضه بنحوه وباختصار من قوله: وما من دابة الى آخره .

AlHidayah - الهدائة - AlHidayah

سورج غروب اورطلوع ہؤ جمعہ کے دن انسان اور جن

کے علاوہ ہر جانور پریشان ہوتا ہے مسجد کے درواز ول پر

جعد کے دن کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے آنے

والے کے لیے تواب لکھتے ہیں جوسب سے پہلے آتا ہے

اس کے لیے اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے

دوسرے نمبر پرآنے والے کے لیے گائے کی قربانی کا

تواب ماتائے تیسرے نمبر پرآنے والے کو ایک بکری

قربان کرنے کا ثواب ملتاہے اس کے بعد آنے والے کو

ایک پرندہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کے بعد

آنے والے کو انڈہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ماتا ہے

جب امام خطبہ کے لیے تکتا ہے تو رجس بند کر دیا جاتا

عَمْرِو بْنِ اَبِي عَمْرٍ و، عَنِ الْعَلاءِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي هُرُيُرَةَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَطُلُعُ الشَّمُسُ وَلَا تَغُرُبُ عَلَى يَوْمٍ اعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْحُمْعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا تَفُزَعُ لِيَوْمِ الْحُمْعَةِ الَّا الشَّقَلَيْنِ: الْحِنُّ، وَالْإِنْسُ يَقُومُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ الشَّقَلَ مُنْ اللهَ الْحَرْبُ، وَالْإِنْسُ يَقُومُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ الشَّقَ الْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْحَجُمْعَةِ مَلائِكَةٌ يَكُتُبُونَ الْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْحَجُمُعَةِ مَلائِكَةٌ يَكُتُبُونَ الْوَالِ فَالْاوَلَ فَالْاوَلَ اللهَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْحَجُمُعَةِ مَلائِكَةٌ يَكُتُبُونَ الْوَلَ فَالْوَلَ فَالْوَلَ مَنْ الْمَامُ طُويَتِ الصَّحُفُ وَكَمُقَدِّمِ بَيْضَةٍ ، وَكَمُقَدِّم بَيْضَةٍ ، وَكَمُقَدِّم بَيْضَةٍ ، وَكَمُقَدِّم بَيْضَةٍ ، وَكَمُقَدِم بَيْضَةً وَالْمَامُ طُويَتِ الصَّحُفُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملے اللہ اللہ بن عمر و سے فرمایا: اے عبداللہ! تم کیسے ہو گے جب تلجھٹ باتی رہ جائے گئ آ زمائش اور وعدہ ختم ہو جا ئیں گے اور اختلاف ہوں گئ وہ اس طرح ہول گئ آ پ نے انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں داخل کیا۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی: ایسول اللہ! مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ آ پ نے فرمایا: تُو یارسول اللہ! مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ آ پ نے فرمایا: تُو عمل کر جو جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ چھوڑ دے اپنی ذات کے لیے عمل کر جو جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ چھوڑ دے اپنی ذات

بيحديث عمروبن ابوعمروس يعقوب بن عبدالرحمٰن

2 - حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ، حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ، حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ، حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ، حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ الرَّحْمَنِ، عَنُ عَمُوو بُنِ اَبِي عَمُوو بُنِ الْعَكْرِةِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيُرةَ، اَبِي عَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِعَبُدِ اللهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِعَبُدِ اللهِ انْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِعَبُدِ اللهِ انْ رَسُولَ اللهِ اِذَا بَقِيَتَ فِي جُشَالَةٍ، قَدْ مَوجَتُ اَمَانَاتُهُمْ وَعُهُو دُهُمْ، فَاخْتَلَفُوا حُشَالَةٍ، قَدْ مَوجَتُ اَمَانَاتُهُمْ وَعُهُو دُهُمْ، فَاخْتَلَفُوا وَكَانُوا هَكَذَا؟ وَادُخَلَ اَصَابِعَهُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، وَكَانُوا هَكَذَا؟ وَادُخَلَ اَصَابِعَهُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، وَكَانُوا هَكَذَا؟ وَادُخَلَ اَصَابِعَهُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، وَكَانُوا هَكَذَا؟ وَادُخَلَ اَصَابِعَهُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ وَ مَنْ عَمُولُ بِعَاصَةِ قَالَ عَبُدُ اللهِ؟ قَالَ: تَعْرَفُ، وَتَدَعُ مَا تُذْكِرُ، وَتَعْمَلُ بِخَاصَةِ نَعْمُلُ بِخَاصَةٍ لَهُ اللهِ عَوْلَهُ النّاسِ لَعُهُ بَعْضَ عَمُو وَبُنِ اَبِي لَكُولُ مَنْ عَمُو وَ بُنِ اَبِي لَكُولُ مَنْ عَمُو وَ بُنِ اَبِي لَهُ وَلَهُ مَنْ عَمُو وَ بُنِ اَبِي

8791- اسناده فيه: عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط. وانظر مجمع الزوائد جلد7صفحه 286. العدادة - AlHidayah

عَمْرٍو إِلَّا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ

مَ الِحٍ، حَ الْآثِنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فَاجُلِدُوهَا، وَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوُ

بِضَفِيرٍ وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَمُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ إِلَّا عَمَّارُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي عَنُ عَمْرَةَ، عَنُ عَائِشَةَ إِلَّا عَمَّارُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي حَبِيبٍ، فَرُودَةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَمَّا إِلَّا يَزِيدُ بُنُ اَبِي حَبِيبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اَبِي النَّهُ مِنِي عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِي النَّهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اَبِي النَّهُ مِنْ وَرَوَاهُ ابْنُ عُينَنَةَ ، هُوزَوَةُ ابْنُ اَبِي لَيْلَى، عَنْ فَوَادَ أَبْنُ اَبِي لَيْلَى، عَنْ فَوَادَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الزُّهُ وَرَوَاهُ ابْنُ اَبِي لَيْلَى، عَنْ الزَّهُ وَرَوَاهُ ابْنُ اَبِي لَيْلَى، عَنْ الرَّهُ وَرَوَاهُ ابْنُ اَبِي لَيْلَى، عَنْ الرَّعُونِي، عَنْ الرَّهُ وَرَوَاهُ ابْنُ الْمَيْدَ بُنِ عَبْدِ اللّهُ مُن مَنْ اَبِي هُرَيْرَةً وَلَوْلِهُ الرَّرُ حَمَنِ، عَنْ البَي هُرَيْرَةً وَلَا الرَّحْمَنِ، عَنْ الرَّهُ مُن مَن عَنْ الرَّهُ مُن مَنْ عَنْ الْمَاعِيلُ بُنِ الْمَيْدَةُ وَلَا اللهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ الرَّهُ مُن مَنْ عَنْ الرَّهُ مُن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَرَوَاهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ا

8793 - حَـدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ

الزهرى روايت كرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور طلق اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور طلق اللہ عنہا بیان کرتے اس کو کوڑے مارؤ اگر دوبارہ زنا کرے تو اس کو کوڑے مارؤ پھر کرے تو اس کو فروخت کرواگر چہ بالوں کی رسی کے بدلہ ہو۔

سے اور زہری سے عمار بن عبداللہ بن ابوفر وہ اور عمار سے
سے اور زہری سے عمار بن عبداللہ بن ابوفر وہ اور عمار سے
یزید بن ابوحبیب روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت
کرنے میں لیٹ بن سعدا کیلے ہیں ۔ لوگ اس حدیث کو
زہری سے وہ عبیداللہ بن عبداللہ سے وہ ابو ہریہ اور
زیری سے وہ عبیداللہ بن عبداللہ سے وہ ابو ہریہ اور
زیری خالد الجمنی سے۔اس حدیث کو ابن ابویعلی،
مند میں شبلا کا اضافہ کیا۔ اس حدیث کو ابن ابویعلی،
اساعیل بن امیہ سے زہری سے وہ حمید بن عبدالرحان
سے وہ ابو ہریہ سے۔

حضرت انس رضى الله عنه فرمات بين كه حضوره التي الله

8792- أحرجه ابن ماجة: الحدود جلد 2صفحه 857 رقم الحديث: 2566 . وفي الزوائد: في اسناده عمار بن أبي فرو-ة وهو ضعيف كما ذكره البخارى وغيره وذكره ابن حبان في الثقات . وأحمد: المسند جلد 6 صفحه 73 رقم الحديث: 24415 .

8793- است اده صحيح ورجال الصحيح خلا شيخ الطبراني، وهو ثقة تخريجه: أبو يعلى في المقصد العلي، مرفوعًا بنحوه، والبزار في كشف الأستار، بنحوه، وانظر مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 158 اللدانة - Alffidavah

الْعَزِيزِ الرَّمُلِیُّ، نا شُعَیْبُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنُ سَعِیدِ بُنِ اَبِی عَرُوبَةَ، عَنُ النَّبِیُّ اَبِی عَرُوبَةَ، عَنُ اَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا یُصَلِّی الْمَعُرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ حَتَّی یُفُطِرَ، وَلَوْ عَلَی شَرْبَةِ مَاءٍ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا شُعَيْبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللهِ شُعَيْبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

مغرب کی نماز روزہ افطار کر کے پڑھتے تھے اگر چہ پانی کے ساتھ افطار کرتے۔

یہ حدیث قادہ سے سعید اور سعید سے شعیب روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں محمد بن عبدالعزیز اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتے آئی آئی نے فرمایا: جس نے شادی کر کی اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا اور باقی کے متعلق الله سے درے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آلیم نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ مقرر کیا۔ حضرت سعد مصرت عبد الرحمٰن کو چاہیں لیند کریں میں طلاق دیتا ہوں اس کو اور میرے مال سے آ دھا تم لے لو۔ حضرت عبد الرحمٰن نے فرمایا: اللہ آپ کو اس مال میں برکت دے! مجھے بازار کے متعلق بتا کیوں ال کی راہنمائی کی گئی تو آپ کوئی کے متعلق بتا کیں! آپ کی راہنمائی کی گئی تو آپ کوئی

-8794 اسناده فيه: أ- عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط . ب- يزيد الرقاشي: ضعيف . وانظر مجمع الزوائد جلد4

8795- أحرجه البخارى: البيوع جلد 4 صفحه 338-337 رقم الحديث: 2049 ومسلم: النكاح جلد 2 مسلم: النكاح جلد 2 مسلم مختصرًا الهداية - AlHidayah

يَرْجِعُ حَتَّى اَصَابَ شَيْئًا، فَتَزَوَّجَ امْرَاةً مِنَ الْاَنْصَارِ عَلَى وَزُن نَوَاةٍ مِن ذَهَبِ، فَلَقِيَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِيهِ وَضَرٌ مِنْ صُفُرَةٍ، فَقَالَ: مَهْيَمْ؟ فَقَالَ: تَزَوَّجُتُ امْرَاةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزُن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَلَمُ، وَلَوْ بِشَاةٍ

کمائی کر کے واپس آئے اس کے بعد انصاری کی ایک عورت سے شادی کی ایک مخطل کے وزن کے برابرحق مهرسونا وے کر۔حضرت عبدالرحمٰن سےحضورط اللہ ایکم ملے اس حالت میں کہ انہوں نے زردرنگ لگایا ہوا تھا۔حضور مُنْ اللِّهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ کی تم نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی ہے سونے کی ڈھیلی کے وزن کے برابر حق مہر دے کر۔ حضور التي ييلم نے فرمايا: وليمه كرؤ اگرچه ايك بكري كے

یہ دونوں حدیثیں حسن بن خلیل سے عبداللہ بن

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

كم حضور التي يم في الفي الفيل المان بيه عند ترايقين

ہو کہ تُو جہاں بھی ہو اللہ تیرے ساتھ ہے۔

صالح روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَلِيلِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح

8796 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عُشْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ رُوَيْمِ اللَّخُمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنَمٍ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ٱفْضَلَ ٱلْإِيمَانِ آنُ تَعُلَمَ آنَّ الله مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتُ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُرُوةَ بُنِ رُوَيْمِ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ مُهَاجِرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُثْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ

8797 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ،

بي حديث عروه بن رويم سے محر بن مهاجر روايت كرتے ہيں۔ اس كو روايت كرنے يں عثان بن كثير المليح بين-

حضرت كعب بن مالك اين والدس روايت

8796- ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1صفحه 63 وقال: رواه الطبراني في الأوسط، والكبير، وقال: تفرد به

عثمان بن كثير٬ ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح . 8797- أخرجه أحمد: المسند جلد 3 صفحه 556 رقم الحديث: 15789 وابن حبان ( 2579/موارد الظمآن) .

والحاكم في المستدرك جلد2صفحه363 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي

ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِي، عَنِ ابْنِ مَالِكِ، عَنْ ابِيهِ عَنِ الْبُنِ كَعُبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ ابِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكُونُ انّا وَأُمَّتِى عَلَى تَلِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَكُسُونِى اللهُ حُلَّةً نَا وَأُمَّتِى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ، فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ

لَمُ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيتَ عَنِ الزُّهُـرِيّ الَّلَا الزُّبَيْدِيُّ

الْعَزِيزِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ الصَّلُتِ، عَنُ يَزِيدَ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ الصَّلُتِ، عَنُ اَبِى اُمَامَةَ بُنِ حُسمُرَانَ، عَنُ لَقِيطِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ اَبِى اُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَرُّ النَّاسِ الضَّيِّ قُ عَلَى اهْلِهِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، النَّاسِ الضَّيِّ قُ عَلَى اَهْلِهِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَكُونُ ضَيِّقًا عَلَى اَهْلِهِ؟ قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا وَكَيْفَ يَكُونُ ضَيِّقًا عَلَى اَهْلِهِ؟ قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا وَكَدُهُ، وَقَلَ بَيْتُهُ خَشَعَتِ امْرَاتُهُ، وَهَرَبَ وَلَدُهُ، وَقَلَ عَلَى اَهُولُهُ مَا اللهِ عَلَى اَهُولُهُ وَقَلَ اللهِ اللهِ عَلَى اَهُولُهُ عَلَيْهُ وَهَرَبَ وَلَدُهُ، وَقَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اله

لَا يُسرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيز

کرتے ہیں کہ حضور طلّ اللّٰہ نے فرمایا: میں اور میری اُمت سب سے پہلے قیامت کے دن اُسٹیں گے الله عزوجل مجھے سبز حلّہ پہنائے گا 'چر مجھے اجازت دے گا ، میں الله کی تعریف کروں گا جس طرح کرنے کاحق ہے میں الله کی تعریف کروں گا جس طرح کرنے کاحق ہے ہیں مقام محمود ہے۔

بیحدیث زہری سے زبیدی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آلی ہے جو ملتی آلی ہے جو اللہ عنہ فرمایا: لوگوں میں بدترین وہ آ دمی ہے جو اپنے گھروالوں پر تنگی کرے صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیسے وہ تنگی کرے گا؟ آپ نے فرما یا: آ دمی اپنے گھر داخل ہوتا ہے تو اس کی عورت ڈرتی ہے بی بھا گتے ہیں اور اس کا غلام بھا گتا ہے تو اس کی بیوی خوش ہوتی ہے اور گھر والے سکھ کا سانس کی بیوی خوش ہوتی ہے اور گھر والے سکھ کا سانس لیتے ہیں۔

وقال: رواه الناس عن محمد بن حرب عنه والطبراني في الكبير جلد19صفحه 72 رقم الحديث: 142 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد10صفحه 380 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد اسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح .

<sup>8798-</sup> اسناده فيه: عبد الله بن يزيد بن الصلت: ضعيف (التقريب) . وانظر مجمع الزوائد جلد 8صفحه 28

8799 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الرَّمُلِيُّ، ثَنَا نَصُرُ بُنُ اِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيُّ، عَنِ السَّعِرِيِّ بُنِ السَّعَاقِ الْهَمُدَانِيُّ، عَنِ السَّعِرِيِّ بَنِ السَّعَمِيِّ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ السَّعِرِيِّ بَنِ السَّعَبِيِّ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ السَّعِرِيِّ بَنِ السَّعَلِيَ عَنِ الشَّعْبِيِ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ: بَا رَسُولَ اللَّهِ، بِمَا تُوتِرُ ؟ قَالَ: بَشِيرٍ قَالَ: فَلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِمَا تُوتِرُ ؟ قَالَ: بِ سَبَّحِ السَمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَقُلُ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَ وَقُلُ يَا اللَّهُ اَحَدُّ وَقُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُّ

لا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

8800 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، نا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ الصَّلْتِ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ بَشِيرٍ، عَنُ إِيَاسَ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْاَكُوعِ، عَنْ آبِيهِ بُنِ بَشِيرٍ، عَنْ إِياسَ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْاَكُوعِ، عَنْ آبِيهِ فَالَذَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْفِى النَّارُ آحَدًا

لا يُرُوى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

8801 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ، نا عَبُدُ

الله بُنُ صَالِحٍ، نا اللَّيُثُ، عَنُ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي هِلالٍ، عَنُ عَبُدِ الْمَلَكِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، سَعِيدِ بُنِ اَبِي هِلالٍ، عَنُ عَبُدِ الْمَلَكِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَمْرِو، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِنَّ الَّعَبْدَ يَلْبَتُ مُؤُمِنًا آخَقَابًا، ثُمَّ آخَقَابًا، ثُمَّ يَمُوتُ

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں نے عرض کی: یارسول الله! وتر میں کیا پڑھیں؟ آپ نے فرمایا: کہلی میں سے اسم ربک الاعلیٰ دوسری میں قل یا ایھا الکافرون تیسری میں قل ھواللہ احد۔

بیر سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں محمد بن عبدالعزیز اکیلے ہیں۔

حضرت ایاس بن سلمہ بن اکوع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مل آلیکم نے فرمایا: جہنم کی آگسی کونہیں بچائے گی۔

ریہ حدیث سلمہ سے اسی سند سے روایت ہے۔اس کوروایت کرنے میں محمد بن عبدالعزیز اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ حضور طلق اللہ اللہ منہ حضور طلق اللہ اللہ عنہ حضور طلق اللہ اللہ عنہ مومن مقبرتا ہے تھوڑی دیر پھر تھوڑی دیر پھر اس حالت میں مرتا ہے کہ اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے ایک بندہ کافر مقبرتا ہے تھوڑی دیر پھر مرتا ہے تو اللہ اس

سے راضی ہوتا ہے جو مرا جبکہ وہ چغل خوری اور غیبت

8799- اسناده فيه: السرى بن اسماعيل الهمداني متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد2صفحه 246 .

8800- اسناده فيه: عبد الله بن يزيد بن الصلت: ضعيف . وانظر مجمع الزوائد جلد 5صفحه 100 .

8801- اسناده فيه: عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط . وانظر مجمع الزوائد جلد7صفحه 216

وَاللّٰهُ عَلَيْهِ سَاخِطٌ، وَإِنَّ الْعَبُدَ يَلْبَثُ كَافِرًا آخَقَابًا، ثُمَّ اَحُقَابًا، ثُمَّ يَمُوتُ وَاللهُ عَنْهُ رَاضٍ، وَمَنْ مَاتَ هَمَّازًا، لُمَّازًا، مُلَقِّبًا لِلنَّاسِ، كَانَ عَلامَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَسِمَهُ اللّٰهُ عَلَى الْخُرُطُومِ مِنْ كِلا الشَّقَتَيْن

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ

8802 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، نا عَبُدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْن آبِى هِلَالِ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: آتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَسِمِيعِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ ذُو مَالٍ كَثِيرٍ، وَذُو آهُـلِ، وَذُو حَـاضِرَةٍ، فَاَخْبِرُنِي كَيْفَ ٱنْفِقُ؟ وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَيَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ، فَإِنَّهُ طُهُرٌ يُطَهِّرُكَ، وَتَصِلُ اَقَارِبَكَ، وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ٱقُلِلُ لِى قَالَ: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقِّهُ، وَالْمِسْكِينَ، وَابْنَ السَّبيل، وَلا تُبَدِّرُ تَبْذِيرًا قَالَ: حَسْبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَذَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدُ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَمُّ إِذَا اَذَّيْتَ الزَّكَادةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدُ بَرِئْتَ مِنْهَا، وَلَكَ آجُرُهَا، وَإِثْمُهَا عَلَى

کرتا ہے لوگوں کے لیے اس کی نشانی ہیہ ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ عزوجل اس کی ناک پرنشان لگائے گا دونوں حصول سے۔

بیحدیث عبدالله بن عمروسے اسی سندسے روایت ہے۔اس کوروایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ بن تمیم سے ایک آ دی حضور اللہ اللہ کے یاس آیا'اس نے عرض كى: يارسول الله! ميس مال دار آ دى جول اور زياده ابل وعیال والا زیاده تھی باڑی والا مجھے بتا تیں کہ کیے خرچ کروں؟ کیا کروں؟ حضور اللہ اللہ نے فر مایا: أو است مال سے زکوہ نکال میہ تیرے مال کی پاک ہوگی اور تیرے رشتے داروں کے لیے صلدری ہوگی ما تکنے والے يروى ممكين كاحق وب-اس في عرض كى: يارسول الله! يهم بين؟ آپ نے فرمايا: اينے قريبي رشتے دار مسكين مافر کو حصہ دے اور فضول خرچی نہ کر۔ اس نے عرض كى: يارسول الله! ميرے ليے كافى ہے جب ميس زكوة اینے نمائندہ کو دے دول میں اللہ اور اس کے رسول کے ذمه سے بری ہو جاول گا؟ حضور سی اللہ نے فرمایا: جی اس سے بری ہو جائے گا' تیرے لیے نواب ہے جو بدے گا وہ گنہگار ہوگا۔

مَنُ بَدَلَّهَا

لَا يُرُوَى هَـذَا الْمَحَـدِيثُ عَنْ آنَسٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

2803 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ، حَدَّثَنِي اللَّهُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ كَرَيدَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي الْآسُودِ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُحَدِّثُ فِي الْعَنَانِ، وَالْعَنَانُ: الْغَمَامُ، فِي الْعَنَانِ، وَالْعَنَانُ: الْغَمَامُ الْعَمَامُ الْعَنَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَامِ اللهَ عَلَيْهِ وَالْعَنَانُ اللهِ مَا اللهُ عَمَامُ الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ اللهِ مَلَى الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ اللهِ مَلَى الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ اللهُ عَمَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَنَانُ اللهُ عَمَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَنَانُ اللهُ عَمَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَنَانُ اللهُ عَمَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَنَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَنَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُوا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيتَ عَنُ آبِي الْاَسُودِ اللَّ سَعِيدُ بْنُ آبِي هِلَالٍ، وَلَا عَنُ سَعِيدٍ اللَّا خَالِدٌ، تَفَرَّدَ به: اللَّيْثُ

8804 - وَبِهِ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثِنِى اللَّيْثُ، حَدَّثِنِى جَعْفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنُ بَكُرِ بُنِ سَوَادَةَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، اللَّهِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، اللَّهِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، اللَّهِ بُنِ عَمْدَ جَعْفَرِ اللَّهِ بَنْ كَمَيْسٍ بَعْدَ جَعْفَرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاخْتَرَهُ، بُنْ اللهِ وَاخْبَرَهُ، عُلُوسٌ فِي بَيْتِهِ، فَرَجَعَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ وَاخْبَرَهُ، جُلُوسٌ فِي بَيْتِهِ، فَرَجَعَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ وَاخْبَرَهُ،

یہ حدیث حفرت انس سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا' حضورطہ اللہ اللہ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرما یا: فرشتے بادلوں میں گفتگو کرتے ہیں اور اس معاملہ کا ذکر کرتے ہیں جوزمین میں ہوتا ہے اس سے پچھ باتیں شیاطین سنتے ہیں' وہ کا ہنوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں' وہ کا ہن اس میں سو حجوث کا اضافہ کرتے ہیں۔

سے حدیث ابواسود سے سعید بن ابوہلال اور سعید سے خالد روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے رؤایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اساء بنت عمیس سے شادی کی حضرت بعفر بن ابوطالب کے بعد آپ حضرت اساء کے پاس آئے وہاں آپ کے گھر کے بہت زیادہ لوگ تھے۔حضور طرق ایک آپائم کے فرمایا: اللہ عزوجل اس سے یک ی ہے۔حضور طرق ایک آپائم کھڑے ہوئے اور آپ اس سے یک ی ہے۔حضور طرق آپائی آپائم کھڑے ہوئے اور آپ

8803- أخرجه البخارى: بدء الخلق جلد 6صفحه 389 رقم الحديث: 3288 . وذكره الحافظ السيوطى في الدر المنثور . وعزاه أيضًا الى ابن المنذر . انظر الدر المنثور جلد 5صفحه 99 .

8804- عند مسلم من طريق بكر بن وادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن حبد الله بن عمرو بن العاص (وليس كما عند المصنف عبد الله بن عمر) حدثه فذكره بنحوه . أخرجه مسلم: السلام جلد 4صفحه 171 1 1 1 1 1 وأحمد: المسند جلد 2 صفحه 231 وقم الحديث: 6603 .

فَقَالَ: يَا آبَا بَكُو، وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنِّى مَا رَايُتُ بَاسًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَرَّاهَا اللهُ مِنُ ذَاكَ ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَا يَدُخُلُ رَجُلٌ عَلَى مُغِيبَةٍ، إلَّا وَمَعَهُ غَيْرُهُ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ إِلَّا بَكُرُ بُنُ سَوَادَةَ، وَلَا عَنْ بَكْرٍ إِلَّا جَعُفَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ اللَّيْتُ

كهيعة، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَة بُنِ شُرَحْبِيلَ بُنِ حَسَنة، لَهِيعَة، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَة بُنِ شُرَحْبِيلَ بُنِ عَوْفٍ قَالَ: عَنِ ابْنِ قَارِظٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ: عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا صَلَّتِ الْمَرُاةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا صَلَّتِ الْمَرُاةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتُ شَهْرَهَا، وَحَفِظتُ فَرُجَهَا، وَاطَاعَتُ بَعُلَهَا فَلْتَدُخُلُ مِنْ آيِ الْبُوابِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَالْمَاتِ الْمَالِي الْمُوابِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَالْمَاتِ الْمَالَةِ الْمَالَة اللهُ اللهُ

لَا يُسرُوَى هَــذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

8806 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، نا عَبُدُ اللّٰهِ، حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، نا عَبُدُ اللّٰهِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: اَنَّ الْيَهُودَ كَانَتُ تَقُولُ: إِذَا الْتِيَتِ الْمَرْاةُ مِنْ دُبُرِهَا جَاءَ

نے فرمایا: کوئی آ دمی کسی کی عدم موجودگی میں نہ داخل ہو' یہاں تک کہاس کا رشتے داراس کے ساتھ ہو۔

میر حدیث جبیر بن نفیر سے بکر بن سوادہ اور بکر سے جعفر روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں لیث اسکیا ہیں

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی الله عنه فرمایا جب عورت پانچ وقت کی نما زیر سھے اور ماہِ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔

یہ حدیث عبدالرحلٰ بن عوف سے ای سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے

حفرت جابررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے ہے کہ جب آ دمی اپنی عورت کے پیچھے ہے آ گہ والے حصے میں وطی کرے تو اولا داندھی پیدا ہوتی ہے تو بی آ یت نازل ہوئی: ''نساء کم حرث لکم اللی آخرہ''۔

8805- اسناده فيه: أ- عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط . ب - ابن لهيعة: صدوق لكنه اختلط . تخريجه أحمد في مسنده وانظر مجمع الزوائد جلد4صفحه 309 .

8806- أخرجه البخارى: التفسير جلد8صفحه 37 رقم الحديث:4528 ومسلم: النكاح جلد2صفحه 1058 . الهداية - AlHidayah وَلَدُهَا آخُولَ ، فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ: (نِسَاؤُكُمُ حَرُثُ لَكُمُ آنَى شِئْتُمُ) (البقرة: حَرثُ لَكُمُ آنَى شِئْتُمُ) (البقرة: 223)

یہ حدیث باوحازم سے ابن ھاد روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي حَازِمٍ، إلَّا ابْنُ الْهَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْتُ

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

## مَنِ اسْمُهُ: مِقْدَامٌ

8807 - حَدَّثَنَا مِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ عِيسَى السَّوْعَيْنِيَّ الْمِصْرِيُّ، نا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا اَبُو الرَّعَيْنِيُّ الْمِصِرِيُّ، نا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُعَاوِيَةَ، عَنِ السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُبَاشِرِ الْمَرْاةُ الْمَرْاةُ الْمَرْاةَ الْمَرْاقَةُ الْمَوْلَةُ الْمُرْاقَةُ الْمَرْاقُولُ الْمُعْلِيْدِيْ الْمُعْلَقِيْمُ الْمُولُولُ الْمُولِيْنَا الْمُعْلَى الْمُعْلِيْدِيْمِ الْمُرْاقُةُ الْمُرْاقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْدِيْمُ الْمُولُولُولُ الْمُرْاقُةُ الْمُرْمُةُ الْمُولُولُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْدِيْمِ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِيْدِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُلْمِلِيْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ الْمِلْمُ الْمِنْ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْمُ ا

لَمْ يَـرُو هَــذَا الْـحَـدِيثَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ إِلَّا اَبُو مُعَاوِيَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَسَدُ بُنُ مُوسَى

2808 - حَـدَّثَنَا مِقُدَامٌ، ثَنَا عَمِّى سَعِيدُ بُنُ عِيسَى، نا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَـنُ اَبِيهِ، عَـنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَبُو بَكُرٍ، وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُ ولِ اَهْلِ الْحَبَّةِ مِنَ الْاَوَّلِينَ وَالْ آخِرِينَ، وَلَا تُخْبِرُهُمَا يَا عَلِيُّ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ إلَّا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنْنَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بُنُ عِيسَى

8809 - حَدَّثَنَا الْمِقُدَامْ، نا سَعِيدُ بْنُ

ال شخ کے نام سے جس کا نام مقدام ہے

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ ۔ حضور ملتی آلم نے فرمایا: کوئی مردمرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ نہ لیٹے۔

یہ حدیث شیبانی سے ابومعاویہ روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں اسد بن موک اسلے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ فرمایا: ابو بکر وعمر اوّلین و آخرین جنتی بزرگوں کے سردار ہیں'اے لی ان دونوں کونہ بتانا۔

بیر حدیث جعفر بن محمد سے سفیان بن عیبینه روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں سعید بن عیسیٰ اسکیلے ہیں۔

حضرت عائشه رضی الله عنها فرماتی بین که جب

8807- استناده حسن فيه: أسد بن موسلى: صدوق يغرب (التقريب والتهذيب) . تخريجه أحمد في مسنده والبزار في كشف الأستار وانظر مجمع الزوائد جلد8صفحه 105 .

8808- اسناده حسن فيه: مقدام بن داؤد الا بأس به . وانظر مجمع الزوائد جلد 9صفحه 56 .

8809- أخرجه البخاري: المغازي جلد7صفحه390 رقم الحديث:4034 ومسلم: الجهاد جلد3صفحه737 .

عِيسَى، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْقَاسِم، عَنْ بَكُرِ بُنِ مُصَرَّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ مُصَرَّ، عَنْ عَمْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتُ: لَمَّا مَاتَ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتُ: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسَلُنَ ازْوَاجُهُ عُشَمَانَ بُنَ عَقَانَ إِلَى آبِى بَكُرٍ يَسْالُنَهُ مِيرَاثَهَنَّ مِمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسَلُنَ ازُواجُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسَلُنَ ازُواجُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: إِنَّا لَا عَنْ فَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّا لَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّا لَا عَرَكُنَا صَدَقَةً، إِنَّمَا يَاكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّا لَا عَرَكُنَا صَدَقَةً، إِنَّمَا يَاكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً، إِنَّمَا يَاكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ مَا لَاللهِ

الرَّحْمَنِ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنُ بَكُرِ بُنِ مُصَرَ، عَنْ عَمُرِو الرَّحْمَنِ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنُ بَكُرِ بُنِ مُصَرَ، عَنْ عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا مَاتَ سَلَمَةَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا مَاتَ لَهُ مُ الْمَيّتُ اتَوْا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَيَسَالُ: هَلُ عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءٍ ؟ ، وَسَلَّمَ لَكُ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ ؟ ، فَإِنْ قَالُوا: نَعَمُ قَالَ: هَلُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ ؟ ، فَإِنْ قَالُوا: نَعَمُ ، صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ: صَلَّوا عَلَى فَإِنْ قَالُوا: نَعَمُ ، صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ: صَلَّوا عَلَى ضَاءِ بِكُمْ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: اَنَا صَاحِبِكُمُ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: اَنَا صَاحِبِكُمُ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: اَنَا صَاحِبِكُمُ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: اَنَا فَعَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: اَنَا فَعَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: اَنَا فَعَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ وَعَلَيْهِ دَيْنَ فَالُوا وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلُورَتَيْهِ فَعَلَيْهِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنَ فَعَلَيْنَا، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلُورَتَيْهِ

8811 - حَـدَّثَـنَـا مِقُدَامٌ، ثَنَا عَمِّى، نا عَبْدُ

حضور التي الله عنه كو حضرت البوبكر رضى الله عنه كى طرف عثمان رضى الله عنه كو حضرت البوبكر رضى الله عنه كى طرف بحصيا "آپ كى وراشت كے متعلق بوچھنے كے ليے جو الله نے آپ كو ديا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہيں: ميں نے ان كو اس سے مثايا تھا 'ميں نے كہا تھا كه كيا آپ الله سے ڈرتی نہيں ہيں كيا آپ نے رسول الله طبی ایک فرماتے ہيں وہ فرماتے ہوئے سانہيں ہے كہ ہم جو چھوڑتے ہيں وہ صدقہ ہوتا ہے اس كاكسى كو وارث نہيں بناتے ہيں آ ل صدقہ ہوتا ہے اس كاكسى كو وارث نہيں بناتے ہيں آ ل

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں کوئی مرجاتا تو اس کی میت حضور اللہ ایک ایک اس کے جاتی ہا کہ آپ اس کے متعلق پوچھے کہ کیا اس کے ذمہ قرض تو نہیں ہے؟ اگر وہ متعلق پوچھے کہ کیا اس کے ذمہ قرض تو نہیں ہے؟ اگر وہ کہتے کہ جی ہاں ہے تو آپ پوچھے: کیا اس نے اتنے پیسے چھوڑے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا؟ اگر وہ کہتے کہ جی ہاں! تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ' ورنہ آپ فرماتے: تم اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو۔ جب اللہ عزوجل نے فوحات دیں تو آپ فرماتے: میں اللہ عزوجل نے فوحات دیں تو آپ فرماتے: میں مؤمنوں کی جانوں سے زیادہ مالکہ ہوں' جومر جائے اور اس کے ذمہ قرض ہوتو وہ ہمارے ذمہ ہے' جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے وہ اس کے ورثہ کے لیے ہے۔

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ حضور

8810- أخرجه البخارى: الكفالة جلد4صفحه 557 رقم الحديث: 2298 ومسلم: الفرائض جلد3صفحه 1237 . 8810 أخرجه البخارى: الدعوات جلد 11م متفحه 175 الإقدام الحديث: 6361 ومسلم: البر والصلة جلد 4

الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنُ بَكْدِ بْنِ مُضَرَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَادِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ آيُّمَا عَبْدٍ سَبَبْتُ فَاجُعَلْهُ لَهُ إِلَيْكَ قُرْبَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الْقَاسِم، عَنْ بَكُرِ بُنِ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، الْقَاسِم، عَنْ بَكُرِ بُنِ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا كَانَ مَالِكٍ، عَنْ آبِيهِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا كَانَ مَالِكٍ، عَنْ آبِيهِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُحُونُ جُ إِلَى سَفَرٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُحُونُ جُ إِلَى سَفَرٍ اوْ يَبْعَثُ بَعْنًا إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَر، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِي هُرَيُوةَ قَالَ: الْمَحَادِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِي هُرَيُوةَ قَالَ: الْمَحَادِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِي هُرَيُوةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْنُ اَحَقُ بِالشَّكِ مِنْ اَبَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، إِذْ قَالَ: (رَبِّ اَدِنِي بِالشَّكِ مِنْ اَبَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، إِذْ قَالَ: (رَبِّ اَدِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ اَولَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ اَولَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لِيطَمَئِنَ قَلْبِي (البقرة: 260 )، وَرَحِمَ اللهُ اَخِي لِيطُمَئِنَ قَلْبِي، (البقرة: 260 )، وَرَحِمَ اللهُ اَخِي لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَاوِي إِلَى رُكُنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجُنِ مَا لَبِتَ يُوسُفُ لَا جَبْتُ الدَّاعِي

مُنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله قيامت كه دن تواب كا ذريعه بنا!

حفرت كعب بن ما لك رضى الله عانه فرمات بي كه حضور ملتَّ اللَّم سفر كم لي نكلت يا كسى كو بيجت تو جعرات كي دن بيجت تقيه

حفرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط اللہ اللہ ہم سے زیادہ حق دار ہیں شک کا اظہار کرنے کے اپنے باپ ابراہیم سے جب آپ نے عض کی: اے اللہ! مجھے دکھا تو مُر دوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ پاک نے فرمایا: کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ حضرت ابلہ پاک نے فرمایا: کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے عرض کی: کیوں نہیں! صرف اپنے دل کے ابراہیم نے عرض کی: کیوں نہیں! صرف اپنے دل کے اطمینان کے لیے اللہ عزوجل میر سے بھائی لوط پر رحم اطمینان کے لیے اللہ عزوجل میر سے بھائی لوط پر رحم کے اللہ عزوجل میر سے بھائی لوط پر رحم علیہ اللہ عزوج اللہ میں ظہر سے رہے تو آپ کی دعا قبول میں گھر سے رہے تو آپ کی دعا قبول ہونی

صفحه2009

<sup>8812-</sup> اسناده حسن فيه: مقدام بن داؤد كلا بأس به . وانظر مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 214 .

<sup>8813-</sup> أخرجه البخارى: أحاديث الأنبياء جلد 6صفحه 473 رقم الحديث: 3372 ومسلم: الايمان جلد 1 صفحه 1337

لَمْ يَسرُو هَـذِهِ الْاَحَسادِيسَتَ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَسادِيسَتَ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَسادِ اللهِ عَبُدُ الْحَسادِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَالْمُ عَلَيْهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَالْمُ عَلَيْهِ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

2814 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، نَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ سَلَمَةَ الْأُمَوِئَّ، نَا نَافِعُ بُنُ آبِى نُعَيْمٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ الْفِعُ بَنُ آبِى نُعَيْمٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنُ آتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعِ إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ نُ سَلَمَةً

28815 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، نا عَبُدُ الْمَلِكِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ سَهْلَةَ بِنُتَ سُهَيْلٍ، آنُ تُرْضِعَ سَالِمًا لِيَذْهَبَ مَا فِي نَفْسِ بَنِي حُذَيْفَةً

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى، وَرَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ الَّا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ

8816 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، نا عَبُدُ

یہ حدیث عمرو بن حارث سے بکر بن مضر اور بکر بن عبدالرحمٰن روایت کرتے ہیں۔ ان سے روایت کرنے میں مقدام اسلیے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتہ ایکلم نے فرمایا: جو جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے۔

یہ حدیث نافع سے عبدالملک بن سلمہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ملی آئی ہے ہے کہ حضور ملی آئی ہے کہ حضور ملی آئی ہے کہ دیا سالم کو دودھ پلانے کا تاکہ جو ابوحذیفہ کے متعلق بات ہے وہ نکل جائے۔

بیر حدیث یخی اور ربعهٔ قاسم سے وہ عائشہ سے اور یخی سے سلیمان بن بلال روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملته يالتم

8814- أخرجه الترمذى: الصلاة جلد 2صفحه 364 رقم الحديث: 492 وقال: حسن صحيح و ابن ماجة: الأقامة جلد 1004 و الحديث: 1008 و الحديث: 346 و الحديث: 1088 و الحديث: 346 و الحديث: 1088 و الحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ وقد تقدم تحريجه و انظر نصب الراية للحافظ الزيلعي جلد 1

8815- أخرجه مسلم: الرضاع جلد 2صفحه 1076 والنسائي: النكاح جلد 6صفحه 86 (باب رضاع الكبير) واللفظ له .

8816- اسناده فيه: عبد الله بن محمد بن المغيرة .

الله بنُ مُحَمَّدِ بنِ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِئُ، عَنَّ مُحَمَّدِ بنِ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِئُ، عَنَّ مُحَمَّدِ بنِ الْمُنُكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّوْمُ اَخُو الْمَوْتِ، وَلَا يَنَامُ اَهُلُ الْجَنَّةِ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفَيانَ إِلَّا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُغِيرَةِ

8817 - حَدَّثَنَا مِقُدَامُ بُنُ دَاوُدَ، نَا عَبُدُ اللَّهِ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ، نَا سُفُيَانُ، وَمِسْعَوُ بُنُ كِدَامٍ، عَنُ مُحَمَّدٍ، نَا سُفُيَانُ، وَمِسْعَوُ بُنُ كِدَامٍ، عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُغِيرَةِ، وَعِمْرَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ

عِيسَى، نَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اَشُوسَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ عِيسَى، نَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اَشُوسَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَائِشَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتَ رِجُلٍ، فَوَثَبَ وَثُبَةً شَدِيدَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتَ رِجُلٍ، فَوَثَبَ وَثُبَةً شَدِيدَةً

نے فرمایا: نیندموت کا بھائی ہے اور جنت والے نہیں سوئیں گے۔

یہ حدیث سفیان سے عبداللہ بن محمد بن مغیرہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ فر مایا: بہترین سالن سر کہ ہے۔

یہ حدیث مسعر سے عبداللہ بن محمد بن مغیرہ اور عمران بن عیبینہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا' حضورط اللہ اللہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضورط اللہ اللہ نے ایک آ دی کی آ داز سن آ پسخت پریشان ہوئے آپ اس کی طرف نکلے میں آ پ کے بیچھے گئ آ پ عرف برذونہ کی فیک لگائے ہوئے سنے دیکھا تو وہ حضرت دحیہ الکلی سنے جو عمامہ

78817 أخرجه مسلم: الأشربة جلد 3صفحه 1622 وأبو ذاؤد: الأطعمة جلد 350 ضحه 359 رقم الحديث: 3821 والترمذى: الأطعمة جلد 4 صفحه 278 رقم الحديث: 1839 والنسائى: الأيمان والنذور جلد 7 صفحه 3317 (باب اذا حلف أن لا يأتدم فأكل خبزا بخل) وابن ماجه: الأطعمة جلد 2 صفحه 1102 رقم الحديث: 3317 والمدارمى: الأطعمة جلد 2 صفحه 370 رقم الحديث: 3048 وأحمد: المسند جلد 3 صفحه 370 رقم الحديث: 3403 وأحمد: المسند جلد 3 صفحه 370 رقم الحديث: 34435 والحديث: 14235 .

8818- اسناده فيه: أ- عبد الرحمن بن أشرس ضعيف . ب - عبد الله بن عمر ضعيف . وذكره الهيثمى في المجمع جلد 6 صفحه 144 وقال: شيخه مقدام ابن داؤد: ضعيف . قلت: شيخ الطبراني لا بأس به الكن في الاسناد ضعيفان كما تقدم .

وَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَاتَّبَعَتُهُ، فَإِذَا هُوَ مُتَّكِءٌ عَلَى عُرُفِ بِرُذُونِهِ، وَإِذَا هُوَ دِحْيَةُ الْكَلِبِيُّ، وَإِذَا هُوَ مُعْتَمٌّ مُرْخٍ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَلَمَّا ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلُتُ: لَقَدُ وَثَبَتَ وَثُبَةً شَدِيدَةً، وَخَرَجْتَ فَإِذَا هُو دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ؟ قَالَ: وَرَايُتِهِ؟ قُلْتُ: نَعَمُ قَالَ: ذَاكَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، اَمَرَنِي وَنُ اَخُرُجَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ إِلَّا اَخُـوهُ عَبُـدُ اللهِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ إِلَّا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَشْرَسَ، وَرَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ

8819 - حَدَّثَ نَا الْمِ قُدَامُ، ثَنَا اَسُدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا اَيُّوبُ بُنُ عُتُبَةً، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّفِّ الْآولِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّفِّ الْآولِ ثَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّفِّ الْآولِ ثَلَاثَ مَرَّاتَيْنِ، وَلِلتَّالِثِ مَرَّةً ثَلاثَ مَرَّاتِيْنِ، وَلِلتَّالِثِ مَرَّةً لَلْا لَكُولِ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ إِلَّا النُّوبُ

ُ 8820 - حَدَّثَنَا الْمِقُدَامُ، ثَنَا اَسَدٌ، ثَنَا اَسَدٌ، ثَنَا اَسَدٌ، ثَنَا اللهِ صَلَّمَةَ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْآيِمُ تُسْتَامَرُ فِي نَفْسِهَا، وَالْبِكُرُ لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالُوا: وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: اَنْ تَسْكُتَ

لفکائے ہوئے ہے دونوں کندھوں کے درمیان جب حضور ملے آلی ہے اللہ ہوئے تو میں نے عرض کی: آپ تخت پر بیٹان ہوئے تھے میں نکلی تو وہ حضرت دحیہ الکلمی تھے۔ آپ نے فرمایا: کو دیکھا تھا؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: وہ حضرت جبر میل علیہ السلام تھے مجھے عرض کر رہے تھے کہ بنی قریظ کی طرف جا کیں۔

یہ حدیث عبیداللہ بن عمر سے ان کے بھائی عبداللہ اور عبداللہ سے عبدالرحمٰن بن اشرس اور روح بن عبادہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ من مرتبہ بخشش ملتی ہیں مرتبہ بخشش مانگی دوسری صف والوں کے لیے دو مرتبہ اور تیسری والوں کے لیے ایک مرتبہ۔

میر حدیث بیخی بن الوکثر الوسلمہ سے اور یخی سے الوب روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے ہیں کہ محضور ملٹے ہیں کہ متعلق اجازت لی جائے گی ۔ صحابہ لی جائے گی اور کنواری ہے اجازت لی جائے گی ۔ صحابہ کرام نے عرض کی: اس کی اجازت کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا: خاموش رہنا۔

8820- أخرجه البخارى: النكاح جلد 9صفحه 98 رقم الحديث: 5136 ومسلم: النكاح جلد 2صفحه 1036 .

<sup>9819-</sup> ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 2صفحه 95 وقال: رواة البزار وفيه أيوب بن عتبة: ضعيف من قبل

8821 - حَـدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا اَسَدٌ، نا أَيُّوبُ،

عَنْ يَخْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ، عَنْ آبِى سَلَمَة، عَنْ آبِى سَلَمَة، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَ ضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنَ قَامَ لَيُلَةً الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

لَمْ يَرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ آيُّوبَ إِلَّا آسَدُ بْنُ الْمُوسَى

2882 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا اَسَدٌ، ثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا اَسَدٌ، ثَنَا الْمِنْ الْبِي فِي عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَلْمَةَ، عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ سَجَدَ هُورَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيـتَ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ عَيَّاشٍ إِلَّا ابْنُ اَبِى ذِئْبِ

8823 - حَدَّشَنَا الْمِفْدَامُ، نا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، نا الضَّحَّاكُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے نظرتہ ہے فرمایا: جو ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نبیت سے اس کے الگے صغیرہ گناہ معاف کیے جائیں گئ جولیلۃ القدر کی رات ایمان اور ثواب کی نبیت سے کھڑا ہو اس کے الگلے رات ایمان اور ثواب کی نبیت سے کھڑا ہو اس کے الگلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔

بید دونول حدیثیں ایوب سے اسعد بن موی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ حضور ملی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ملی اللہ عنہ السماء انشقت میں سجدہ کیا۔

یہ حدیث عبدالعزیز بن عیاش سے ابن ابو ذئب روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیکتی نے فرمایا: قرآن پڑھؤاس کو کھانے کا ربعہ نہ بناؤ' نہ اس میں غلو کرؤ نہ اس میں نہ زیادہ مال کا ذریعہ بناؤ' نہ اس میں غلو کرؤ نہ اس میں برھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا'سکھو! زہراوین یعنی

8821- أخرجه البخارى: الصوم جلد4صفحه 138 رقم الحديث: 1901 ومسلم: المسافرين جلد 1 صفحه 523 .

8822- أحرجه البحارى: سبعود القرآن جلد2صفحه 647 رقم الحديث: 1074 ومسلم: المساجد جلد 1 صفحه 406 واللفظ له .

8823- استاده فيه: الصحاك بن نبراس الأزدى: ضعيف (التقريب والتهذيب). وانظر: مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 171

عَنْهُ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ شَافِعٌ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَعَلَّمُوا الزَّهُرَاوَيْنِ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِـمُرَانَ، فَإِنَّهُ مَا يَجِيئَانِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كَآنَهُمَا عَـمُامَتَانِ اَوْ غَيَايَتَانِ اَوْ كَفِرُقَيْنِ مِنْ طَيْرٍ صَوَاتَ، عَمَامَتَانِ اَوْ غَيَايَتَانِ اَوْ كَفِرُقَيْنِ مِنْ طَيْرٍ صَوَاتَ، يَشْفَعَانِ لِصَاحِبِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ، فَإِنَّ يَشْفَعَانِ لِصَاحِبِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ، فَإِنَّ الْحَسْرَةُ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ، عَنْ آبِى كَثِيرٍ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ إِلَّا الضَّحَّاكُ، تَفَرَّدَ بِهِ: آسَدُ بُنُ مُوسَى ، وَرَوَاهُ هِشَامٌ، وَآبَانُ، وَعَلِيُّ بِهِ: آسَدُ بُنُ مُوسَى ، وَرَوَاهُ هِشَامٌ، وَآبَانُ، وَعَلِيُّ بِنِ أَنْ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ سَلَّمَةَ، عَنْ آبِى أَمَامَةَ، وَعَنْ آبِى سَلَّمَةَ، عَنْ آبِى أَمَامَةَ، وَعَنْ آبِى رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِبْلٍ

2824 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، نا يُوسُفُ بْنُ عَدِيّ، نا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِى اَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيّ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِى اَقُوامٌ يُصَلُّونَ بِكُمُ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِى اَقُوامٌ يُصَلُّونَ بِكُمُ السَّلَوَتِ، فَإِنْ اَتَحَمُّوا فَلَهُمْ وَلَكُمْ، وَإِنْ نَقَصُوا فَعَلَيْهِمْ وَلَكُمْ، وَإِنْ نَقَصُوا فَعَلَيْهِمْ وَلَكُمْ، وَإِنْ نَقَصُوا فَعَلَيْهِمْ وَلَكُمْ، وَإِنْ نَقَصُوا فَعَلَيْهِمْ وَلَكُمْ، وَإِنْ نَقَصُوا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفْوَانَ بُنِ سُلَيْمِ إِلَّا

سورہ بقرہ اور آل عمران کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن آئیں گی بادلوں کی طرح سایہ کیے جوئے اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گئاس کا پڑھنا برکت اس کا نہ پڑھنا حسرت ہے جادوگر اس کو نہیں پڑھسکتا۔

یہ حدیث یجی بن ابوکیر ابوسلمہ سے وہ ابوہریہ سے اور یجی سے ضحاک روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے ہیں۔ اس حدیث کو ہشام اور ابان علی بن مبارک بیجی بن ابوکیر سے وہ زید بن سلام سے وہ ابوسلمہ سے وہ ابوامامہ سے وہ ابوراشد الحمر انی سے وہ عبدالرحن بن شبل سے روایت کرتے ہیں۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرمایا: ایسی قوم آئے گی جو تمہیں نمازیں پڑھا کیں گئ اگر مکمل پڑھیں تو ان کے لیے اور تمہارے لیے ہے اگر کی کریں تو گناہ اس کے لیے ہے اور ثواب تمہارے لیے ہے۔

یہ حدیث صفوان بن سلیم سے ابوایوب روایت

8824- أصله عند البخارى بلفظ: يصلون لكم فان أصابوا فلكم وان أخطأوا لكم وعليكم . وأخرجه البخارى: الأذان جلد 2صفحه 219 رقم الحديث: 694 وابن حبان ( 375/موارد الطمآن) واللفظ له . انظر: الترغيب للمنذرى جلد 1صفحه 310-311 رقم الجديث 311-310

اَبُو اَيُّوبَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبَدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ

عَدِي، ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيم، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسُلِم، وَقَتَادَةً، عَنُ السَمَاعِيلَ بُنِ مُسُلِم، عَنِ السَمَاعِيلَ بُنِ مُسُلِم، عَنِ السَمَاعِيلَ بُنِ مُسُلِم، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةً، عَنْ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَائِطَ وَسُلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَائِطَ وَسُلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَائِطَ وَسُلَم اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَائِطَ قَالَ: بِسُمِ اللهِ، اللهُمَّ إِنِّى آعُودُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ وَالنَّجْسِ، الْحَبِيثِ الْمُحَبَّثِ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَلْمُحَبِيثِ الْمُحَبِيثِ عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةً إلَّا لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةً إلَّا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ الَّا السَمَاعِيلُ بُنُ مُسْلِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ سُلَيْمَانَ هَلَيْمَانَ 8826 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا يُوسُفُ بُنُ

عَدِي، ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَدِي، ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِي السَّلَمِي، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَوقَفَ بِعَرَفَة، وَسَلَّم خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَوقَفَ بِعَرَفَة، فَخَطَبَ النَّاسَ، واَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِم، واَشُهدَهُم عَلَيْهِم، وَاشُهدَهُم عَلَيْهِم، وَاشُهدَهُم عَلَيْهِم، وَاشْهدَهُم اللَّه عَلَيْهِم، وَاشْهدَهُم اللَّه عَلَيْهِم، وَاشُهدَهُم اللَّه عَلَيْهِم، وَاشْهدَهُم اللَّه عَلَيْهِم، وَاشْهدَهُم اللَّه عَلَيْهِم، وَاشْهدَهُم اللَّه عَلَيْهِم، وَاشْهدَه اللَّه عَلَيْهِم، وَاشْهدَهُمُ اللَّه عَلَيْهِم، وَاشْهدَهُم اللَّه عَلَيْهِم، وَاشْهدَهُمُ اللَّه عَلَيْهِم، وَاشْهدَه اللَّه عَلَيْهم، وَاشْهدَه اللَّه عَلَيْهِم، وَاشْهدَهُمُ اللَّه عَلَيْهِم، وَاشْهدَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم، وَاشْهدَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم، وَاشْهدَه اللَّه عَلَيْهِم، وَاشْهدَه اللَّه عَلَيْهم، وَاشْهدَهم اللَّه عَلَيْهم، وَاشْهدَه اللَّه عَلَيْهم، وَاشْهدَه اللَّه عَلَيْهم، وَاشْهدَه اللَّهُ عَلَيْهِم، وَاشْهدَه اللَّه عَلَيْهم، وَاشْهدَه اللَّه عَلَيْهم، وَاشْهدَه اللَّه عَلَيْهم، وَالْهُ وَالْهُ اللَّهُ عَلَيْهم، وَالْهُ وَلَا عَنْهم اللَّهُ عَلَيْهم اللَّه اللَّهُ عَلَيْهم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهم اللَّه اللَّه اللَّهم اللَّهم اللَّه اللَّهم اللَّهم اللَّهم اللَّهم اللَّه اللَّهم ال

کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عبدالرحیم بن سلیمان اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں که حضور ملتی ہیں ہم حضور ملتی ہیں ہوتے تو یہ دعا کرتے: "اللّٰهم انبی اعوذ بك اللّٰي آخره"۔

یہ حدیث سسن اور قادہ سے اساعیل بن مسلم روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں عبدالرحیم بن سلیمان روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها سے روایت بے کہ حضور ملے آئیے آئیے جس وقت سورج ڈھل گیا' آپ مقام عرفات میں گھر نے آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا' الله عزوجل کو ان پر اور ان کو اپنی جانوں پر گواہ بنایا' آپ نے فرمایا: تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا' تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے بیغام پہنچا دیا' آپ نے عرض کی: اے اللہ! تو بھی گواہ رہنا! آپ نے اور بہت زیادہ باتیں فرمائیں' موذن نے ظہر کی اذان دی' پھر آپ کھڑ سے ہوئے اور موزن نے طہر کی اذان دی' پھر آپ کھڑ سے ہوئے اور

8825- أصله عند البخاري ومسلم بلفظ: كان اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث . أخرجه البخاري: الوضوء جلد 1صفحه 292 رقم الحديث: 142 ومسلم: الحيض جلد 1صفحه 283 .

8826- أخرجه مسلم: الحج جلد 2 صفحه 882-886 وأبو داؤد: المناسك جلد 2 صفحه 193-189 رقم الحديث: 3074 والدارمي:

المناسك جلد2صفحه 67-71 رقم الحديث: 1850.

لِلظَّهُرِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى الظُّهُرَ بَعُدَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ اَقَامَ الْعُهُرِ، ثُمَّ وَكِبَ، فَوَقَفَ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمُسُ وَفَعَ الْكَى الْمُذُولِفَةِ، فَصَلَّى غَرَبَتِ الشَّمُسُ وَفَعَ اللَّى الْمُذُولِفَةِ، فَصَلَّى الْمُغُرِبَ وَالْعِشَاء بِاَذَانِ وَإِقَامَتَيْنِ، ثُمَّ اصْطَجَعَ اللَّمُ الْمُنْعَ وَوَقَفَ حَتَى طَلَعَ الْفَجُرُ، فَصَلَّى الصَّبْعَ وَوَقَفَ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ السَّلَمِيِّ إِلَّا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ

شكيْمان، عَنْ اَشْعَتْ بَنِ سَوَّادٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاء، سُكيْمان، عَنْ اَشُعَتْ بَنِ سَوَّادٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاء، عَنْ اَبِيهِ اُسَامَة قَالَ: لَقَدُ عَنْ اَبِيهِ اُسَامَة قَالَ: لَقَدُ رَايَشْنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ صَلَّالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنُ اَشُعَتَ إِلَّا عَبْدُ الرَّحِيمِ، وَلَـمْ يَـذُكُرُ اَشُعَتُ فِى حَدِيثِهِ اَبَا قِلابَةَ وَرَوَاهُ التَّوْرِيُّ، عَنُ حَالِدٍ و عَنْ اَبِى قِلابَةَ، عَنُ اَبِى الْمُلَيْحِ عَنْ اَبِيهِ

8828 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا خَالِدُ بُنُ نِزَارٍ، نا عَبُدُ اللهِ بُنِ عَامِرٍ الْاَسْلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْآعُدَ اللهِ بُنِ عَامِرٍ الْاَسْلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْآعُدَ جَانُ البِي هُرَيُ رَـةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

ظہر کی نماز پڑھائی'اس کے بعد خطبہ دیا' پیرعصر کے لیے کھڑے ہوئے اور نمازِ عصر پڑھائی' پھرسوار ہوئے' پھر آپ مفہرے جب سورج غروب ہوا' آپ مزدلفہ گئے وہاں نمازِ مغرب وعشاء پڑھی' ایک اذان دوا قامتوں کے ساتھ' پھر لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی' آپ نے نمازِ فجر پڑھائی اور کھہرے۔

بیحدیث محد بن علی اسلمی سے عبدالرحیم بن سلیمان روایت کرتے ہیں۔

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ملتی آئیلم کے ساتھ تھا حدیبیہ کے زمانہ میں ہم پر بارش بری جس کی وجہ سے ہمارے پاؤل کے ینچے والے حصے بھی گیلے نہیں ہوئے تھے اچا تک ایک آ واز دینے والے نے آ واز دی کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔

یہ حدیث اشعث سے عبدالرجیم روایت کرتے ہیں۔اشعث نے اپنی حدیث میں ابوقلا بہ کا ذکر نہیں کیا۔ اس حدیث کو توری خالد سے وہ ابوقلا بہ سے وہ ابولیح سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آئیم نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا! جویتیم پررحم کرتا ہے اس کو اللہ عز وجل قیامت

8827- أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه 277 رقم الحديث: 1057-1059 والنسائي الادمة حدد

صفحه 85 (باب العذر في ترك الجماعة) وابن ماجه: الاقامة جلد 1 صفحه 302 رقم الحديث 936

8828- اسناده فيه: عبد الله بن عامر الأسلمي: ضعيف (التقريب) . وانظر: مجمع الزوائد جلد3صفحد120 AlHidavah - المدادة -

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْـحَدِيثُ عَنِ الزُّهُوِيِّ إِلَّا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: خَالِدُ بُنُ نِزَادٍ

8829 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا جَالِدُ بَنُ نِزَارٍ، نا مُسَلِمُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُشْمَانَ بُنِ خُنَيْمٍ، مُسَلِمُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُشْمَانَ بُنِ خُنَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنْ اَسْمَاء بِنُتِ يَزِيدَ، قَالَتُ: لَمَّا تُولِيَى إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ ابُو بَكُرِ الصِّلِيقُ: اَنْتَ احَقُ مَنْ عَلِمَ وَسَلَّمَ، فَقَالَ ابُو بَكُرِ الصِّلِيقُ: اَنْتَ احَقُ مَنْ عَلِمَ لِللهِ حَقِّهُ، فَقَالَ ابُو بَكُرِ الصِّلِيقُ: اَنْتَ احَقُ مَنْ عَلِمَ لِللهِ حَقِّهُ، فَقَالَ : تَدُمَعُ الْعَيْنُ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلا لِللهِ حَقِهُ، فَقَالَ: تَدُمَعُ الْعَيْنُ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلا نَصْحُولُ الرَّبَّ، وَإِنَّا بِكَ يَا اِبْرَاهِيمُ لَمُحْزُونُونَ لَيْهِ مَنْ فَالَ الْمَحْرُونُونَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ إِلَّا مُسْلِمُ

کے دن عذاب نہیں دے گا اور اس سے کلام میں نری

کرنے والے کو بھی جو یتیم پر رخم اور کمزور پر رخم کرتا ہے

جواللہ نے اس کو دیا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے پڑوی پر

تکبر نہیں کرتا ہے اور فر مایا: اے اُمت محمد! جس نے مجھے

حق کے ساتھ بھیجا ہے اللہ عز وجل قیامت کے دن اس

آ دمی کا صدقہ قبول نہیں کرے گا 'جواپنے رشتہ وارمحاج کو

صدقہ نہیں دیتا ہے 'دوسروں کو دیتے ہیں اس ذات کی قسم

جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اللہ عز وجل

اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔

یہ حدیث زہری سے عبداللہ بن عامر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں خالد بن نزار اکیلے ہیں۔

حفرت اساء بنت بزید رضی الله عنها سے روایت بها تو حضرت ابراہیم بن رسول الله ملتی کی جا حصال ہوا تو حضور ملتی کی جو تو خرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے عرض کی: آپ زیادہ حق دار ہیں اس کے جو الله عنه نے عرض کی: آپ نے فرمایا: آکھیں روتی ہیں الله کے علم میں ہے آپ نے فرمایا: آکھیں روتی ہیں دل پریشان ہے ہم وہ نہیں کہتے ہیں جس سے رب تعالی ناراض ہوا ہے ابراہیم! تیری جدائی پر پریشان ہیں۔

به حدیث ابن خیثم سے مسلم بن خالد روایت کرتے

<sup>8829-</sup> أخرجه ابن ماجه: الجنائز جلد 1صفحه 506 رقم الحديث: 1589 . وفي الزوائد: اسناده حسن . رواه البخاري ومسلم وأبو داؤد من حديث أنس (رضى الله عنه) .

بُنُ خَالِدٍ

8830 - حَدَّثَنَا مِقُدَامٌ، نا حَالِدُ بُنُ نِزَارٍ، نا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ آبِى ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ قَالَ: لَقِينِى كَعُبُ بَيْنَ كَعُبُ بَيْنَ كَعُبُ بَيْنَ كَعُبُ بَيْنَ أَصَابِعِى، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أُرِيدُ الْمَسْجِدَ قَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّ آ اَحَدُكُمْ، ثُنَّ خَرَجَ يُرِيدُ الْمَسْجِد، فَإِنَّهُ فِى صَلاةٍ مَا لَمُ يُشَبِّكُ بَيْنَ آصَابِعِهِ الْمَسْجِد، فَإِنَّهُ فِى صَلاةٍ مَا لَمْ يُشَبِّكُ بَيْنَ آصَابِعِهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي ثُمَامَةَ إِلَّا دَاوُدُ نُ قَيْسِ

بُنُ قَيْسٍ، عَنُ زَيْدِ بَنِ اَسْلَمَ، ثَنَا خَالِدٌ، نا دَاوُدُ بَنُ قَيْسٍ، عَنُ زَيْدِ بَنِ اَسْلَمَ، عَنُ عَطَاء بَنِ يَسَارٍ، عَنُ اَسُامَة بَنِ زَيْدِ بَنِ اَسْلَمَ، عَنُ عَطَاء بَنِ يَسَارٍ، عَنُ اسَامَة بَنِ زَيْدٍ قَالَ: دَحَلَ بِلَالٌ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْاسْوَاف، فَذَهَبَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ خَرَجَا، قَالَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ خَرَجَا، قَالَ السَامَةُ: فَسَالًا عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ تَوضَّا، فَعَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْه، وَمَسَحَ عَلَى الْخُقْيُنِ، ثُمَّ صَلّى ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُقْيُنِ، ثُمَّ صَلّى ، لَمُ يَرُوهِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ اللّه لَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ اللّه لَا الْمَعْدِيثَ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

يں۔

حضرت ابوتمامد الحناط فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجره کی ملاقات مجھ سے ہوئی میں بلاط میں تھا میں انگیوں کو انگلیوں میں ڈالے ہوئے تھا مجھے کہا: آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ میں نے کہا: مسجد میں جانے کا محضرت کعب نے فرمایا: میں نے رسول اللہ طبی ایکی فرماتے ہوئے سا ہے: جبتم میں سے کوئی وضو کر سے بھر میں جانے کا ارادہ ہوتو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک انگیوں کو انگیوں میں نہ ڈالے۔

بیر حدیث الوثمامہ سے داؤد بن قیس روایت کرتے

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال داخل ہوئے جبکہ حضورط اللہ اللہ اسواف میں داخل ہوئے حضورط اللہ اللہ عنہ فرماتے جی کہ دونوں نکل حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے جی لہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا: آپ نے کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ ضرورت کے لیے گئے کھر وضو کیا اور اپنا چرہ اور ہاتھ مبارک دھوئے اور اپنے مراورموزوں پرمسے کیا کھر نماز پڑھی۔ اور اپنے مراورموزوں پرمسے کیا کھر نماز پڑھی۔ یہ حدیث زید بن اسلم سے داؤد بن قیس اور

8830- أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه 151 رقم الحديث: 562 والترمذي: الصلاة جلد 2صفحه 228 رقم

التحديث: 386 والدارمي: الصلاة جلد 1صفحه 381 رقم الحديث: 1404 وأحمد: المسند جلد 4

صفحه 295 رقم الحديث: 18127.

1883- أخرجه النسائي: الطهارة جلد 1 صفحه 69 (بناب المسح على الخفين). والبيهقي في الكبرى جلد 1 صفحه 413 رقم الحديث: 1301. وانظر: نصب الراية جلد 1 صفحه 413 .

دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، وَالدَّرَاوَرُدِيُّ

8832 - حَـدَّثَنَا مِنَّ دَامٌ، نا خَالِدٌ، نَا عِيسَى بُنُ الْمُطَّلِبِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: لَاصُومَنَّ مَا عِشْتُ، وَلَاقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ الَّـٰذِي قُـلُتِ: لَاصُومَنَّ الدَّهْرَ مَا عِشْتُ، وَلَا قُومَنَّ اللُّيْلَ مَا عِشْتُ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو: قَدْ قُـلُـتُ ذَاكَ يَبا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُمْ وَاقْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشُّهُ رِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَكُلَّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ ٱمْنَالِهَا قَالَ: إِنِّي آجِـدُنِي آقُوَى عَلَى آكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: تَصُومُ يَومًا وَتُفَطِرُ يَوْمَيْنِ ، فَقَالَ: إِنِّي آجِدُنِي اَقُوِّى عَلَى اَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصُومُ يَوْمًا وَتُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى آجِـدُنِى أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اَفْضَلَ مِنْ

لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِيسَى بُنِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا خَالِدُ بُنُ نِزَارٍ

8833 - حَدَّثَنَا مِقُدَامٌ، نا عَمِّى سَعِيدُ بُنُ

الدراوردي روايت كرتے ہيں۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آلیم کوخبر دی گئی کہ میں کہنا ہوں کہ میں سارا سال روزے رکھوں گا اور رات کو قیام كرول كا مجھ حضور مل الله الله في فرمايا: أو في كها ہے كه میں سارا سال روز ہے رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا' جب تک میں زندہ رہا؟ میں نے عرض کی: یارسول الله! میں نے کہا ہے حضور طاق الم نے مجھے فرمایا: او اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن افطار کر اور قیام بھی کر اور آ رام بھی کر اور ہر ماہ تین روزے رکھ کیونکہ ایک نیکی سے دس نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے اس طرح سارا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہول' آپ نے فرمایا: تُو ایک دن روز ہ رکھ اور ایک دن افطار کرئید داؤد علیه السلام کے روزے ہیں بیزیادہ بہتر ہیں روزوں میں سے۔ میں نے عرض کی: یارسول الله! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں' آ ب نے فرمایا: اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں۔

اس حدیث کوعیسیٰ بن عبدالمطلب سے صرف خالد بن نزار نے روایت کیا۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

8832- أخرجه البخارى: الصوم جلد 4صفحه 259 رقم الحديث: 1976 ومسلم: الصيام جلد 2صفحه 812 .

8833- أخرجه ابن ماجه: المقدمة جلد 1صفحه 81 رقم الحديث: 224 . وفي الزوائد: اسناده ضعيف لضعف حفص

عِيسَى، وَيَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَا: نا مُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنُ آبِى عُرُوةَ الْبَصْرِيِّ، عَنُ زِيَادِ بُنِ آبِى عَصَّالٍ، عَنُ آبِى عُرُوةَ الْبَصْرِيِّ، عَنُ زِيَادِ بُنِ آبِى عَصَّارٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَسَّارٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ

لَمْ يَرُوِ هَـٰذَا الْحَـٰدِيثَ عَنُ آبِي عُرُوةَ وَهُوَ: مَعْمَرُ بُنُ رَاشِدٍ إِلَّا مُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ

2834 - حَدَّثَنَا مِقُدَامٌ، نا خَالِدُ بُنُ نِزَادٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، عَنُ آبِي مُوسَى الْحَدَّنَاطِ، عَنُ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَدَّرُةِ وَقَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَذَا اَفْضَى آحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكْرِهِ فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

لَمْ يُدُخِلُ آحَدٌ مِمَّنُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي السَّنَادِهِ بَيْنَ يَزِيدَ بَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَسَعِيدٍ الْمَقْبُرِي: السَّنَادِهِ بَيْنَ يَزِيدَ بَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَسَعِيدٍ الْمَقْبُرِي: السَّا مُوسَى الْحَنَّاطَ وَهُوَ: عِيسَى بُنُ اَبِي عِيسَى إلَّا حَالِدُ بُنُ نِزَارِ

835 - حَـدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا عَمِّى سَعِيدُ بُنُ عِيسَى، نا مُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بُنِ يَزِيدَ،

یہ حدیث ابوعروہ سے جن کا نام معمر بن راشد مغفل بن فضالدروایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ ایک اپنے فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنے آلہ تناسل کو ہاتھ لگائے تو اس پراپنے ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے۔

اس حدیث کی سند میں یزید بن عبدالملک اور سعید المقمر کی کے درمیان ابومویٰ سے خالد بن نزار روایت کرتے ہیں۔ابومویٰ الحناط کا نام عیسیٰ بن ابوعیسیٰ ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں که حضور الله ایک پر نماز پڑھتے تھے اور اس پر سجدہ

بن سليمان . وأبو نعيم في الحلية جلد 8صفحه 323 وقال: أبو عروة البصرى هو معمر بن راشد تفرد به عنه الممفضل بن فضالة فيما قاله عيسى . والطبراني في الصغير جلد 1صفحه 16 وقال: لم يروه عن عاصم الا المحكم بن عطية ولا عن الحكم الا العباس بن اسماعيل البصرى تفرد به ابن المصفى . وانظر: الترغيب للمنذرى جلد 1 صفحه 96 رقم الحديث: 10 .

8834- اسناده فيه: يزيد عبد الملك النوفلي: ضعيف (التقريب) .

8835- اسناده حسن فيه: مقدام بن داؤد' لا بأس به وانظر: مجمع الزوائد جلد 2صفحه 60 .

کرتے تھے۔

عَنِ ابُنِ شِهَابٍ، عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ مَسَلّمَ يُصَلِّى عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّمَ يُصَلّى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى عَلَى النّحُمُرَةِ، وَيَسُجُدُ عَلَيْهَا

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ الَّا يُونُسُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ

8836 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا حَالِدُ بُنُ نِزَادٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ نِزَادٍ، عَنْ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ اَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَآنُ اَشْهَدَ الصَّبْحَ، ثُمَّ اَجْلِسَ اَذُكُرَ اللهَ حَتَّى قَالَ: لَآنُ اَشْهَدَ الصَّبْحَ، ثُمَّ اَجْلِسَ اَذُكُرَ اللهَ حَتَّى تَطُلعَ الشَّمْسُ اَحَبُ اِلَى مِنْ اَنْ اَحْمِلَ عَلَى جِيَادِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِي حَازِمٍ إِلَّا حَمَّادُ بُنُ آبِي حَازِمٍ إِلَّا حَمَّادُ بُنُ آبِي حُمَيْدٍ، آهُلُ الْمَدِينَةِ، يَقُولُونَ: حَمَّادُ بُنُ آبِي حُمَيْدٍ

بُنُ صَالِحِ التَّمَّارُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَنُ صَالِحِ التَّمَّارُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُهُ مَارُ عَنْ الْبَيْدِ، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ الْسُمْسَيِّب، عَنْ عَتَّابِ بْنِ السَيْدِ، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ: إِنَّهَا تُخْرَصُ النَّخُلُ، ثُمَّ تُؤَدِّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخُلُ، ثُمَّ تُؤَدِّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا

یہ حدیث زہری سے یونس روایت کرتے ہیں۔
اس کو روایت کرنے میں مغفل بن خالدا کیلے ہیں۔
حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ملی کیلئے ہم نے فرمایا: نماز فجر پڑھنا اور پھر ذکر کے لیے
بیٹھنا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے 'مجھے زیادہ پند
ہے اس سے کہ میں عمدہ گھوڑوں پر سوار ہوکر اللہ کی راو

یہ حدیث ابوحازم سے حماد بن ابوحید روایت کرتے ہیں۔ابوحید کا نام محمد بن ابوحید سے مدینہ والے ان کا نام حماد بن ابوحید بھی ہے۔

حضرت عتاب بن اُسيد رضى الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملی الله عنه نے فر مایا: انگور کی زکوۃ کا اندازہ ایسے ہی لگایا جائے گا جس طرح تھجور کا' پھر تشمش کی زکوۃ ادا کی جاتی کی جائے گا جس طرح کہ تھجور کی زکوۃ ادا کی جاتی ہے۔

8836- اسناده فيه: حماد بن أبي حميد ضعيف (هو محمد بن أبي حميد) . تخريجه الطبراني في الكبير' في عدة طرق'

8837- أخرجه أبو داؤد: الزكاة جلد 2 صفحه 112 رقم الحديث: 1604-1603 . وقال أبو داؤد: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئًا . والترمذى: الزكاة جلد 3 صفحه 27 رقم الحديث: 644 وقال: حسن غريب . والنسائى: الزكاة جلد 582هـ 82 رقم الحديث: الزكاة جلد 582هـ 582 رقم الحديث:

كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح التَّمَّارُ

الله بن عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَا: ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ خَالِدٍ اللهِ بَنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَا: ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ خَالِدٍ اللهِ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ اَبِيهِ، النَّذَنْجِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبُدِلُ قَوْمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: (وَإِنْ تَتَولَّوْا يَسْتَبُدِلُ قَوْمًا عَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا آمَنَالَكُمُ) (محمد: 38) عَيْدرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا آمَنَالَكُمُ (محمد: 38) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هَوُلًاءِ اللّذِينَ إِنْ تَولَّيْنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هَوُلًاءِ اللّذِينَ إِنْ تَولَّيْنَا فَقُالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِيدِ سَلُمَانَ الْفَارِسِيّ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وَقَوْمُهُ، لَوُ كَانَ الدِّينُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنَ الْفُرُسِ كَانَ الدِّينُ مُعَلَّقًا بِالتُّرَيَّا لَنَالَهُ رَجَالٌ مِنَ الْفُرُسِ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَن مُسْلِمٍ بْنِ خَالِدٍ إلَّا خَالِدٍ إلَّا خَالِدُ بْنُ نِزَار

8839 - حَلَّثَنَا مِقُدَامٌ، ثَنَا عَمِّى سَعِيدُ بُنُ عِيسَى، ثَنَا مُ فَضَالَةً، عَنُ آبِى عِيسَى عِيسَى، ثَنَا مُ فَضَالَةً، عَنُ آبِى عِيسَى الْخُرَاسَانِيّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ آبِى الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ كَانَ يَقُرَأُ فِى الرَّكُعَةِ الْاولَى مِنَ الْوِتُرِ بِ سَبَّحِ

یہ حدیث زہری سے محد بن صالح التمار روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طلق آبہ نے اس آیت 'وان تنبولوا اللی آخرہ''ک کی تفییر کی' صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ ہم ان کی طرح نہ ہوں جنہوں نے دین بدلا ہے اور پھر ہم ان کی طرح نہ ہوں۔حضورطلی آبہ نے حضرت سلمان فارس کی ران پراپنا دست مبارک مارا' پھر فرمایا: یہ اور اس کی قوم! اگر دین ثریا کے ساتھ بھی لاکایا قرمایا: یہ اور اس کا ایک آ دمی اس کو لے آئے گا۔

بیر حدیث مسلم بن خالد سے خالد بن نزار روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں ہے مصور ملتے ہیں ہے اسم ربک حضور ملتے ہیں ہے اسم ربک الاعلیٰ دوسری میں قل یا ایھا الکافرون تیسری میں قل ھو اللہ احداور مؤذتین پڑھتے تھے۔

8838- أحرجه الترمذي: التفسير جلد5صفحه 383 رقم الحديث: 3261-3260 . وقال: غريب في اسناده مقال . والبيهقي: دلائل النبوة جلد6صفحه 334-333 .

8839- اسناده فيه: أ - مقدام بن داؤد 'لا بأس به . ب - أبو عيسلى الخراساني مقبول (التقريب) . وانظر مجمع الزوائد جلد2صفحه 246 .

اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى، وَفِى الشَّانِيَةِ: قُلْ يَا آيُّهَا الشَّافِيةِ: قُلْ يَا آيُّهَا النَّهُ اَحَدٌ النَّافِيةِ: قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتِين

8840 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا خَالِدُ بُنُ نِزَارٍ، نا حَفُصُ بُنُ غِمَرَ بُنِ آبِى الْعَطَّافِ، عَنْ آبِى الرِّنَادِ، عَنْ آبِى الرِّنَادِ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَنِ الْآفِهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَسِى صَلَاةً، فَوَقُتُهَا إِذَا ذَكَرَهَا

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي الرِّنَادِ إلَّا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ

8841 - حَدَّثَنَا مِقُدَامٌ، نَا خَالِدٌ، نَا اِسْحَاقُ بُنُ حَازِمِ الزَّيَّاتُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، اَنَّ رَسُولَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اَلِّمْ اِنْ فِرمایا: جونماز پڑھنا بھول گیا وہ اس کو پڑھے جب اس کو یاد آئے۔

یہ حدیث ابوزناد سے حفص بن عمر روایت کرتے ں۔

حضرت رہیج معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملی ایک آئے آپ نے وضوکے لیے پانی مانگا' آپ کے پاس پانی لایا گیا' اس

8840- استباده فيه: حفص بن عسر بن أبي العطاف ضعفه النسائي وقال البخاري: منكر الحديث ورماه يحيى بالكذب التهذيب وانظر مجمع الزوائد جلد 1صفحه 325 .

8841-أخرجه أبو داؤد في كتاب الطهارة جلد 1 صفحه 32 رقم الحديث: 129 بنحوه. وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها جلد 1 صفحه 151 رقم الحديث: 439 وأحمد جلد 6 صفحه 359 رقم الحديث: 1630 رقم والبيهة في كتاب الطهارة جلد 1 صفحه 237 رقم الحديث: 1125 والحميدي جلد 1 صفحه 163 رقم الحديث: 1125 وقال البيهقي وعبد الله بن محمد بن عقيل لم يكن بالحافظ وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج بروايته أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا عباس الدوري قال: سمعت يحيني بن معين يقول: ابن عقيل لا يحتج بحديثه . وقال أبو عيسني: سألت البخاري عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: رأيت أحمد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم والحميدي يحتجون بحديثه وهو مقارب الحديث . قال ابن التركماني: ذكر الترمذي في أبواب الفرائض حديثاً في مسنده ابن عقيل ثم حكم على الحديث بالحسن والصحة وذكر الترمذي فيما بعد في باب المبتدئة لا تميز بين الدمين حديث وعن ابن الاستحاضة وفي سنده أيضًا ابن عقيل فلم يتعرض له بشيء بل حكي عن البخاري أنه حسن الحديث وعن ابن حنبل أنه صححه .

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأْتِى بِإِنَاء يَسَعُ مُدًّا وَثُلُثًا اَوْ مُدًّا وَنِصْفًا، بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَشَّا، فَعَسَلَ وَجُهَهُ، وَعَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَاسِهِ، وَمَسَحَ مُوَخَّرَ رَاسِهِ، وَمَسَحَ مُؤَخَّرَ رَاسِهِ صَدْعَيْهِ، وَمَسَحَ مُؤَخَّرَ رَاسِهِ حَتَّى بَلَغَ وَسَطَهُ فِي كُلِّ مَسْجِهِ، وَعَسَحَ مُؤَخَّرَ رَاسِهِ حَتَّى بَلَغَ وَسَطَهُ فِي كُلِّ مَسْجِهِ، وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ حَازِمِ اللهِ خَالِدُ بْنُ نِزَارِ

الرَّحْمَنِ بُنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَطَاء بُنِ السَّلَمَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَطَاء بُنِ السَّلَمَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَطَاء بُنِ يَسَادٍ، عَنُ اَبِيهِ سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اَحَدَنَا يُصَبِّحُ وَلَمْ يُوتِرُ، يَغُلِبَهُ النَّوْمُ؟ قَالَ: فَلْيُوتِرُ إِذَا يُصَبِّحُ وَلَمْ يُوتِرُ، يَغُلِبَهُ النَّوْمُ؟ قَالَ: فَلْيُوتِرُ إِذَا يُصَبِّحُ وَلَمْ يُوتِرُ، يَغُلِبَهُ النَّوْمُ؟ قَالَ: فَلْيُوتِرُ إِذَا يَصَبِحُ وَلَمْ يُوتِرُ، يَغُلِبَهُ النَّوْمُ؟ قَالَ: فَلْيُوتِرُ إِذَا يَصَبَحَ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْـحَدِيثَ مَوْصُولًا عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُـلَـمَ، إِلَّا ابْنُــهُ عَبْـدُ الـرَّحْمَنِ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ مَقْطُوعًا عَنْ عَطَاء ِ بُنِ يَسَادٍ

8843 - حَدَّثَنَا الْمِقُدَامْ، ثَنَا خَالِلٌ، عَنُ سُفُيَانَ بُنِ عُينُ الْمُعَنُ الْمُعِنُ الْمُعَنُ الله عَنُ وَهُبِ سُفُيَانَ بُنِ عُنُ اَحِيهِ قَالَ: سَمِعُتُ اَبَا هُرَيُرَةَ، يَقُولُ: بُنِ مُنَبَّهِ، عَنْ اَحِيهِ قَالَ: سَمِعُتُ اَبَا هُرَيُرَةَ، يَقُولُ: لَمْ يَكُنُ اَحَدٌ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ

میں ایک مُد اور ایک تہائی یا ایک مُد اور نصف پائی تھا۔ حضور ملی آئی ہے مُد کے ساتھ وضو کیا' اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا اور کانوں کا مسح کیا اور سر کے آگے اور چھچے والے جھے کا مسح کیا' جب درمیان میں پنچ تو سارے سرکامسح کیا اور اپنے پاؤں دھوئے۔

یہ حدیث اسحاق بن حازم سے خالد بن نزار روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله عنه آپ ہے عضور الله عنه آپ ہے عض کی گئی ہم میں کوئی صبح کرے اس نے وتر نہیں پڑھے ہوں تو اس پر ننید غالب آ جائے؟ آپ نے فرمایا: وتر پڑھو جب صبح ہوں۔

یہ حدیث مصلاً زید بن اسلم سے ان کے بیٹے عبدالرحمٰن روایت کرتے ہیں اور مقطوعاً عطاء بن سار سے روایت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مالٹے ایک اصحاب میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتا ہے سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے وجہ بیہے کہ وہ لکھتے تھے میں لکھتا نہیں تھا۔

<sup>8843-</sup> أخرجه البخارى: كتاب العلم جلد 1صفحه 249 رقم الحديث: 113 والترمذى: كتاب العلم جلد 5 صفحه 40 رقم الحديث: 2668 .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى، إلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لَا آكْتُبُ

لَـمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ اللَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

لَـمْ يَـرُوهِ عَـنُ سُـفْيَـانَ، عَنِ الْآعُمَـشِ، وَابُنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا خَالِلٌ ، وَرَوَاهُ اُنَاسٌ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنُ اَبِى النَّضُرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِى رَافِعٍ، عَنْ اَبِيهِ

8845 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ نِزَارٍ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ ذَكُوانَ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ بَكُرٍ، عَنُ زِيَادِ بُنِ اَبِي زِيَادٍ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، اَنَّ

بیرحدیث عمرو بن دینار سے سفیان بن عیبینه روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم ملے ایک ایک اللہ عنہ سے اس ایک آدمی سے میت نہیں کرتا جس کے پاس میرا حکم پنچے گائی ان میں سے جس میں کسی بات سے روکا گیا ہوگائیا کسی جز کا حکم دیا گیا ہوگا جبکہ وہ اپنے صحفے پر ٹیک لگائے ہوئے ہوئے ہوئے کہہ دے گا: ہم تو ہوئے ہوگا اسی حال میں بیٹھے ہوئے کہہ دے گا: ہم تو کتاب اللہ میں جو کچھ پاتے ہیں بس اُسی کی اتباع کرتے ہیں۔

یہ حدیث سفیان اعمش اور ابن منکدر سے اور سفیان سے خالدروایت کرتے ہیں۔لوگ اس حدیث کو سفیان سے وہ ابونظر سے وہ عبیداللہ بن ابورافع سے وہ ابونظر سے دوایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آلم نے فرمایا: عنقریب میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو نماز وقت پر ادانہیں کریں گئو وہ ایسا

4844- أخرجه أبو داؤد: كتاب السنة جلد 4 صفحه 199 رقم الحديث: 4605 وأخرجه الترمذى: كتاب العلم جلد 5 صفحه 37 رقم الحديث: 2663 وابن ماجه: المقدمة جلد 1 صفحه 6 رقم الحديث: 13 وأحمد في مسنده جلد 6 صفحه 8 رقم الحديث: 23923 والدارمي: المقدمة جلد 1 صفحه 153 رقم الحديث: 23923 والدارمي: المقدمة جلد 1 صفحه 153 رقم الحديث: 386 والحاكم: كتاب العلم جلد 1 صفحه 109 قال أبو عيسني (الترمذي): هذا حديث حسن صحيح

8845- استاده فيه: زياد بن أبي زياد الجصاص: ضعيف (التقريب) تخريجه: أبو يعلى في المقصد العلى من طريق عمر بن حفص بن ذكوان بالاسناد٬ وانظر مجمع الزوائد جلد 1صفحه 328 .

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِى اَئِمَةٌ يُصَلُّونَ الصَّلاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَصَلُوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلاتَكُمُ مَعَهُ نَافِلَةً

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زِيَادِ بُنِ اَبِي زِيَادٍ إِلَّا وَالْهُ عُنُ بَنُ بَكُرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ ذَكُوَانَ

لَـمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ اللهِ مُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ

8847 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا خَالِدُ بُنُ نِزَارٍ،

کریں تم اپنی نماز وقت پرادا کرلواوران کے ساتھ شامل ہوجاؤ وہ تمہاری نمازنفل ہوجائے گی۔

یہ حدیث زیادہ بن ابوزیادہ سے داؤد بن بکر روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں عمر بن حفص بن ذکوان اکیلے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرئے جائز ایک دن اور رات مہمان نوازی چند دن ہے جواس سے زیادہ ہو وہ صدقہ ہے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس تھہرا رہے اس کو مجبور کرے جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔

بیرحدیث محمد بن عجلان سے مغفل بن فضالہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

8846- أصله في البخارى: كتاب الأدب جلد 10صفحه 548 رقم الحديث: 6136 ومسلم: كتاب الايمان جلد 1 مفحه 68 . عن أبى هريرة بلفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت .

8847- أخرجه البخارى: كتاب الأذان جلد 2صفحه107 رقم الحديث: 610 ومسلم في كتاب الجهاد جلد 3 صفحه1426 وقم الحديث: 1365 .

قَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَنَنَةً، عَنُ آيُّوبَ السَّخْتِيَانِيّ، عَنُ مَسَحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ: صَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بُكُرةً وَقَدُ وَسُحُوا الْحِصْنَ، فَخَرَجُوا وَمَعَهُمُ الْمَسَاحِي، فَلَمَّا رَاوُهُ عَادُوا الْحِصْنَ، فَخَرَجُوا وَمَعَهُمُ الْمَسَاحِي، فَلَمَّا رَاوُهُ عَادُوا اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْخَمِيسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْخَمِيسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اكْبَرُ، اللهُ اللهِ خَرِبَتُ خَيْبَرُ، إذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ (فَسَاء صَبَاحُ اللهُ الْمُنْذُرِينَ) (الصافات: 177)

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آيُّوبَ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ عُنْ آيُّوبَ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ

نا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنُ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنُ اَنَسِ الْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنُ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تُوقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا، فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا، نُرُسِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا، فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا، نُرُسِلُ إِلَى اللهِ حِلْدِ وَإِلَى الضَّارِجِ، فَايَّهُمَا سَبَقَ تَرَكُنَا، فَرَسُلُ فَارُسَلُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدِ إِلَّا مُبَارَكُ بُنُ ضَالَةً

حضور التَّافِيَلَمْ نِ خِيرِ مِيں صبح كى اس حالت ميں كەقلعه كھول كروه نظے اس حالت ميں كەان كے ساتھ عورتيں تقين جب انہوں نے آپ كو ديكھا تو واپس گئے قلعه كی طرف انہوں نے كہا: محمد اور جمعرات محمد والوں نے لیا اللہ بہت بڑا ہے نیبر والوں کے لیے ہلاكت ہے! جب ہم كسى قوم كے پاس اُترتے ہيں تو ڈرے ہوؤں كى صبح بُرى حالت ميں ہوتى ہے۔

سی حدیث ایوب سے سفیان بن عیبیندروایت کرتے ا-

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب حضور ملٹی کی آئی کا وصال ہوا' آپ کی لحد اور قبر بنانے میں اختلاف ہوا' صحابہ کرام کہنے گئے: ہم اپنے رب سے استخارہ کرتے ہیں' ہم لحد بنانے والے اور قبر بنانے والے کی طرف جھیج ہیں جو چلے آئے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گئے دونوں کی طرف جھیجا' لحد والا پہلے آیا' اس لیے رسول اللہ ملٹی کی لحد بنائی گئی۔

بیحدیث جمیع سے مبارک بن فضالدروایت کرتے

<sup>8848-</sup> أخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز جلد 1 صفحه 496 رقم الحديث: 1557 . وفي الزوائد: في اسناده مبارك بن فضالة وثقه الجمهور وصرح بالتحديث فزال تهمة التدليس وباقي رجال الاسناد ثقات . فالاسناد صحيح . وأحمد في المسند جلد 3 صفحه 139 رقم الحديث: 12424 . ومالك في الموطأ: الجنائز جلد 1 صفحه 231 رقم الحديث عروة .

8849 - حُدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا اسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ نَافِع، حَدَّثِنِي آخِي دُوَيْدُ بُنُ نَافِعٍ، نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُسْلِمٍ بُنِ شِهَابِ، آخُو الزُّهُ رِيّ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَاَـةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فِي بَطْنِي حَدَثًا، فَ أَقِهُ عَلَى الْحَدّ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَقْتُلُ مَا فِي بَطْنِكِ لِذَنْبِكِ انْطَلِقِي حَتَّى تَضَعِى مَا فِي بَطْنِكِ ، فَانُـطَلَقَتْ، فَلَـمَّا وَضَعَتُ جَاءَتُ فَقَالَتُ: قَدُ وَضَعْتُ. فَقَالَ: انْطَلِقِي فَٱرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ ، فَكَمَّا فَطَمَتُهُ جَاءَتُ فَقَالَتُ: قَدُ فَطَمْتُهُ يَا رَسُولً اللهِ . فَقَالَ: انْطَلِقِي فَاكُفُلِيهِ فَانْطَلَقَتْ فَجَاءَتُ هِيَ وَٱنْحُتُهَا تَمْشِيَان، فَعَجِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَبُوهَا، فَآمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلِ: انْطَلِقُ، فَإِذَا وَضَعْتَ فِي حَفْرِهَا فَقُمْ بَيْنَ يَدَيْهَا حَتَّى تَكُونَ نُصْبَ عَيْنَيْهَا، فَآشِرُ إِلَيْهَا ، وَامَــرَ رَجُلًا، فَقَالَ: انْطَلِقُ إِلَى حَجَرِ عَظِيمٍ، فَاثْتِهَا مِنْ خَلْفِهَا، فَارْمِهَا، فَاشْدَخُهَا

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسْلِمِ إلّا دُوَيْدُ بُـنُ نَافِعٍ، وَلَا عَنْ دُوَيْدِ إِلَّا اَخُوهُ مَسْلَمَةُ بُنُ نَافِعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور التی الله کے پاس آئی اس فے عرض کی: يارسول الله! ميس اين بيك ميس كوئى شى محسوس كرتى مول مجھ پر حدلگائیں! آپ نے فرمایا: ہم اس کونہیں ماریں کے جو تیرے پیٹ میں ہے تو واپس چلی جا یہاں تک كه أو جن لے جو تيرے پيك ميں ہے۔ وہ گئ جب اس نے جن لیا جواس کے پیٹ میں تھا تو وہ آئی' اس نے عرض كى: ميس نے جن ديا أب نے فرمايا: أو واپس جا اور اس کو دودھ پلا بڑے ہونے تک جب کھانے پینے لكوتو آناراس نے عرض كى: وه كھانے يينے لگا سے يا رسول الله! آپ نے فرمایا: أو چل اس کی کفالت کر۔ وہ گئ وہ خود اور اس کی بہن دونوں چل کر حضور ملتی ایکم کے باس آئیں حضور مل اللہ تعب کرنے لگے اس کے صبر پر۔حضور التھ ایک اس کورجم کرنے کا حکم دیا ' پھر حضور التي يَرَالِم ن ايك آدي كو حكم ديا كه جاؤاس كوكر ه میں رکھؤاس کے سامنے کھڑا ہوا'جب آ نکھوں تک چلی جائے تواس کی طرف اشارہ کرنا اور آپ نے ایک آ دی کو حکم دیا' آپ نے فرمایا: بوے پھر کی طرف جاؤ' اس کے پیچے سے آؤ'اں پر گرادو۔

یہ حدیث عبداللہ بن مسلم سے دوید بن نافع اور دوید سے ان کے بھائی مسلمہ بن نافع روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں بقیہ بن ولیدا کیلے ہیں۔

<sup>8849-</sup> استاده فيه: بقية بن الوليد: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء (التقريب) . وانظر مجمع الزوائد جلد 6 صفحه 271 م

قَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، نا الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ، ثَنَا ابُو لَبِيدٍ قَنَا الْوَلَبِيدِ الْمُولِيةِ، نَا الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ، ثَنَا ابُو لَبِيدٍ قَالَ: أُرْسِلُتُ الْحَيْلُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ، وَالْحَكُمُ بْنُ اللّهِ الْمَعْلُ وَمَنَ الْحَجَّاجِ، وَالْحَكُمُ بْنُ اللّهِ صَلّى الْبَصْرَةِ، فَلَمَّا جَاءَتِ الْحَيْلُ، قَلْمَا: لَوْ مِلْنَا إِلَى انَسِ بْنِ مَالِكِ، فَسَالْنَاهُ: يَا ابَا قُلْلَا اللهِ صَلّى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اله

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اَبِى لَبِيدِ إِلَّا الزُّبَيْرُ بُنُ حِرِّيتٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ

حضرت ابوالولید فرماتے ہیں کہ جاج کے زمانہ میں گھڑسواروں کالشکر بھیجا گیا اور حکم بن ابوب جو بھرہ کے امیر سے انہوں نے بھیجا 'جب لشکر آیا' ہم نے کہا: اگر ہم حضرت انس سے ملیں تو ہم آپ سے بوچھے ہیں: اے ابوحزہ! کیا ہم حضور طبق آیا ہم کے زمانہ میں رضن رکھتے ہے 'ہم آپ کے زمانہ میں رضن رکھتے ہے 'ہم آپ کے پاس آئے آپ مقام زاویہ میں سے 'ہم آپ نے آپ من رسول اللہ طبق آیا ہم کے زمانہ میں رہمن رکھتے ہے؟ کیا رسول اللہ طبق آیا ہم رہمن کرتے میں رہمن رکھتے ہے؟ کیا رسول اللہ طبق آیا ہم رہمن کرتے میں میں رہمن رکھتے ہے؟ کیا رسول اللہ طبق آیا ہم ہی تھا اور زیادہ گھوڑ ارئین رکھا تھا' اس کا نام سجہ تھا' وہ لوگوں سے سبقت لے گیا پس وہ اس لیے چست تھا اور زیادہ پہندیدہ۔

یہ حدیث ابولبید سے زبیر روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں سعید بن زیدا کیلے ہیں۔

حضرت ہارون بن ابوداؤد فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک کے پاس آیا میں نے کہا: اے ابوتمزہ! مکان دُور ہے اور ہم پند کرتے ہیں لوٹنا۔ آپ نے اپنا سر اُٹھایا اور فرمایا: میں نے رسول اللہ طبی اُلہ ہے کہ جو کوئی آ دمی کسی مریض کی عیادت کرئے وہ اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے جب مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو تب بھی غوطہ زن ہوتا ہے جب مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو تب بھی غوطہ زن ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔

<sup>.8850</sup> اسناده حسن فيه: أ- أسد بن موسى صدوق يغرب . ب- أبو لبيد صدوق ناصبى . تحريجه أحمد في مسنده وانظر مجمع الزوائد جلد5صفحه 266 .

<sup>8851-</sup> اسناده حسن فيه: أ- مقدام بن داؤد' شيخ الطبراني 'لا بأس به . ب- أسد بن موسى: صدوق يغرب .

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَدِيثَ عَنْ هَارُونَ إِلَّا اَخُوهُ هِكَالٌ

8852 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا اَسَدُ، ثَنَا سَلَّامٌ، ثَنَا سَلَّامٌ، ثَنَا سَلَّامٌ، ثَنَا اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلُفَ اَحَدٍ صَلاةً اَخَفَّ وَلَا اَوْجَزَ فِي تَمَامٍ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ يَزِيدَ الضَّبِّيِّ إِلَّا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينِ سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينِ

قَنَا عَطَّافُ بُنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ اَسُلَمَ قَالَ: صَلَّى بِنَا عُمَلِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ اَسُلَمَ قَالَ: صَلَّى بِنَا عُمرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ النَّصَرَ فَنَا إِلَى اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، نَعُودُهُ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ قَالَ: يَا جَارِيَةُ، النَّيْهِ قَالَ: يَا جَارِيَةُ، عَلَيْهِ قَالَ: يَا جَارِيَةُ، هَلَيْهِ قَالَ: يَا جَارِيَةُ، هَلُمِي وَضُوءً، مَا صَلَّيْتُ وَرَاء رَامَامٍ بَعُدَ مَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِمَامِكُمْ هَذَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِمَامِكُمْ هَذَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِمَامِكُمْ هَذَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِمَامِكُمْ هَذَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِمَامِكُمْ هَذَا وَكَانَ عُمَر رُبُنُ عَبْدِ الْعَرْدِيزِ، يُرْمُ الرَّكُوعَ وَالشَّجُودَ، وَيُخِفُّ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ

لَهُ يَرُو هِ لَذَا الْحَدِيثَ عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ إِلَّا

بیر حدیث ہارون سے ان کے بھائی ہلال روایت کرتے ہیں۔

· حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں نہیں کے میں کہ میں نہیں نہیں کے میں کہ کار نہیں کہ میں جو کمل اور مختصر نماز پڑھتا ہو۔

یہ حدیث یزید الضی سے سلام بن مسکین روایت کرتے ہیں۔

حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت عربی عبدالعزیز نے نماز ظہر پڑھائی کی جم حضرت انس بن مالک کے پاس آئے آپ کی عیادت کرنے کے لیے جب میں آپ کے پاس آیا تو فرمایا: تم نے نماز پڑھی ہے؟ ہم نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: اب لونڈی! میرے پاس وضوکا پانی لاؤ! میں نے حضورط المائی آئی لوئا میں نے حضورط المائی آئی لوئا میں میں جو حضورط المائی آئی لاؤ! میں کے حضورط المائی آئی لوئا میں جو حضورط المائی آئی کے مشابہ نماز پڑھتا ہو تمہارے امام کے علاوہ ۔ حضرت کے مشابہ نماز پڑھتا ہو تمہارے امام کے علاوہ ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رکوع و جود مکمل کرتے تھے اور قیام و قعود مخترک تے تھے۔

به حدیث بن اسلم سے عطاف بن خالد روایت

8852- أخرجه مسلم في كتاب الصلاة جلد 1صفحه 342 والترمذي: كتاب الصلاة جلد 1صفحه 463 رقم الحديث: 237

8853-أخرجه النسائى: كتاب الافتتاح جلد2صفحه 129 (باب تخفيف القيام والقراءة) ـ وأحمد جلد2صفحه 3387 (باب تخفيف القيام والقراءة) ـ وأحمد جلد 2صفحه 329 رقم الحديث: 8387 ـ وأخرجه ابن ماجة: كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها جلد 1صفحه 270 رقم الحديث: 827 بنحوه من حديث أبى هريرة وكذا أحمد جلد 2صفحه 329 رقم الحديث: 8387 عن أبى هريرة \_

عَطَّافُ بُنُ خَالِدٍ

نا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عِيسَى بُنُ اَبِى عِيسَى اللهُ بُنُ مُوسَى، نا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عِيسَى بُنُ اَبِى عِيسَى الْبَصْرِيُّ، عَنْ مُوسَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيِّدُ إِدَامِكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا يُرُوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنُ آنَـسِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسُنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ: مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً

بُنُ مُوسَى، ثَنَا اَشُرَسُ بُنُ الرَّبِيعِ اَبُو شَيْبَانَ الْهُلَالِيُّ، ثَنَا اَشُوسُ بُنُ الرَّبِيعِ اَبُو شَيْبَانَ الْهُلَالِيُّ، ثَنَا اَشُوسُ بُنُ الرَّبِيعِ اَبُو شَيْبَانَ الْهُلَالِيُّ، ثَنَا اَبُو ظِلَالٍ الْقَسْمَلِيُّ، اَنَّهُ ذَخَلَ عَلَى اَنَسِ بُنِ مَالِكِ، فَقَالَ لَهُ: يَا اَبَا ظِلَالٍ، مَتَى اُصِيبَ بَصَرُك؟ مَالِكِ، فَقَالَ لَهُ: يَا اَبَا ظِلَالٍ، مَتَى اُصِيبَ بَصَرُك؟ قَالَ: لا اعْقِلُهُ. قَالَ: كَا اَبَا ظِلَالٍ، مَتَى اُصِيبَ بَصَرُك؟ قَالَ: لا اعْقِلُهُ. قَالَ: كَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنْ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: إِنَّ اللهُ قَالَ: يَا السَّلَامُ، عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ قَالَ: يَا السَّلَامُ، عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ قَالَ: يَا السَّلَامُ، عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ قَالَ: يَا السَّلَامُ، عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ قَالَ: يَا السَّلَامُ، عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: إِنَّ اللهُ قَالَ: يَا السَّلَامُ، عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: إِنَّ اللهُ قَالَ: يَا السَّلَامُ عَلْهُ وَسَلَّمَ يَالُهُ وَالُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُكُونَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُكُونَ وَالَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُكُونَ وَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُكُونَ وَالَيْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُكُونَ وَالَيْتُ وَسَلَّمَ يَدُكُونَ

کرتے ہیں۔

یہ حدیث حفرت انس سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں مروان بن معاویہ اسلیے ہیں۔ ہیں۔

حضرت ابوظلال قسملی فرماتے ہیں کہ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے حضرت انس نے ان کو فرمایا: اے ابوظلال! آپ کی آ نکھ کی بینائی کب گئی ہے؟ فرمایا: مجھے معلوم نہیں ہے حضرت انس نے فرمایا: کیا میں آپ کو وہ حدیث نہ سناؤں جو آپ نے حضرت جریل نے حضرت جریل نے حضرت جریل اللہ عزوجل نے حضرت جریل اللہ عزوجل نے میں کہ اللہ عزوجل نے فرمایا: اے جریل! جب میں اپنے بندے کی دو محبوب شی فرمایا: اے جریل! جب میں اپنے بندے کی دو محبوب شی لے لوں جو میر کرتا ہے میری رضا کی خاطر اور اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ میں نے حضور طریقی اللہ اللہ عزوج کے اصحاب کو

8854- أخرجه ابن ماجة: كتاب الأطعمة جلد 2صفحه 1102 رقم الحديث: 3315 . وفي الزوائد: في اسناده عيسلي بن أبي عيسلي المخياط قال في تقريب التهذيب: متروك . وأورده العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الالباس جلد 1 صفحه 556 رقم الحديث: 1502 وقبالي: رواه ابن ماجة وأبو يعلى والطبراني والقضاعي عن أنس رفعه وهو ضعيف لأن في سنده مبهما أثبته بعضهم وحذفه آخرون ورواه بعض آخر بلفظ عليكم بالملح فانه شفاء

من سبعين داء منها الجنون والجدام والبرص؛ ولعله موضوع .

8855- اسناده فيه: أبو ظلال القسملي هو هلال بن أبي هلال ضعيف . وانظر مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 312

حَوْلَهُ، يُرِيدُونَ أَنْ تَذْهَبَ أَبْصَارُهُمُ

لَـمْ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَشُرَسَ إِلَّا اَسَدُ بُنُ مُوسَى

18856 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا اَسَدٌ، نا سُفُيَانُ بُن عُنَ عَمُرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْ آدَمَ، يَسُبُّ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَرُ، أَقَلِبُ اللهُ لَيُ لَلهُ مَرُ، أَقَلِبُ اللهُ لَلُ لَلهُ وَالنَّهَارَ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ إِلَّا سُفُيَانُ إِنَّا اَسَدُ بُنُ سُفُيَانَ إِلَّا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، وَإِبْرَاهِيمُ السَّائِقِيُّ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيتَ عَنْ عُرُوةَ إِلَّا اَبُو الْاسُودِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

دیکھا'وہ آپ کے اردگردروتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی آئکھیں لے لی جائیں۔

یہ حدیث اشرس سے اسد بن موکیٰ روایت کرتے ایں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیم نے فرمایا: اللہ عزوجل فرما تا ہے کہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے وہ زمانہ کو گالی دیتا ہے حالا نکہ زمانہ میں خود ہوں 'حکومت میرے ہاتھ میں ہے دن ورات کو میں ہی پلٹتا ہوں۔

یہ حدیث عمرو بن دینار سے سفیان بن عیبینہ اور سفیان سے اسد بن موسیٰ اور ابراہیم السائفی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی ہے نے منع فرمایا که آ دمی ایک جوتی پہن کر چلے یا ایک موزہ پہن کر۔

یہ حدیث عروہ سے ابواسود روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

8856-أخرجه البخارى: كتاب التوحيد جلد13صفحه472 رقم الحديث: 7491 ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب ونحوها جلد4صفحه 1762 .

8857- اسناده فيه: عبد الله بن لهيعة صدوق اختلط وليس من حدث عنه ممن حدث قبل اختلاطه . والحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده (4213) . وانظر مجمع الزوائد جلد5صفحه 142 .

8858 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا عُسَمَارَـةُ بُنُ زَاذَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنَسِ قَالَ: اَهْ حَدَى مَلِكُ ذِى يَزِنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحُلَّةً، اَخَذَهَا بِثَلاثَةٍ وَثَلاثِينَ بَعِيرًا اَوْ ثَلاثَةٍ وَثَلاثِينَ بَعِيرًا اَوْ ثَلاثَةٍ وَثَلاثِينَ نَاقَةً فَلْبِسَهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ الْقَاهَا

لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِّتٍ إلَّا عُمَارَةُ بُنُ وَالْمَانَ اللهُ عُمَارَةُ بُنُ وَا

8859 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا اَسَعِدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤُمِنُ الرَّجُلُ حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ، وَالنَّاسِ حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ، وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ

8860 - وَبِهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُ مَعَهُ اثْنَتَانِ: اللهُ عَلَيْ الْعُمُرِ الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ

8861 - وَبِهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که ایک بادشاہ نے حضور طرق فی آئیم کو حلّه بطور مدید پیش کیا 'وہ اتنا مہنگا تھا کہ اس کے بدلے تینتیس اونٹ لیے جا سکتے ہیں' آپ نے دن میں کچھ دریے لیے بہنا پھر آپ نے اُتاردیا۔

اس مدیث کو حضرت ثابت سے صرف عمارہ بن زاذان نے روایت کیا۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند کا این ہے کہ نبی کریم طن آلی ہے کہ نبی کریم طن آلی ہے کہ نبیل ہوتا ہو کہ کامل مؤمن نبیس ہوتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولا ڈاس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔

اوراس کے ساتھ فرمایا: رسول کریم طنی کی آبھ کا فرمان عالیشان ہے: آ دم کا بیٹا یعنی انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ دو چیزیں یعنی عمر اور مال کی حرص جوان ہوتی جاتی ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ایک ہے نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضه ک

8858- أخرجه أبو داؤد: كتاب اللباس جلد 4 صفحه 44 رقم الحديث: 4034 والحاكم في المستدرك: كتاب اللباس جلد 4 صفحه 187 وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

8859- اسناده فيه: سعد بن بشير الأزدى ضعيف . وانظر مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 91 .

8860- أخرجه مسلم: كِتاب الزكاة جلد 2صفحه724 والترمذي: كتاب الزهد جلد 4صفحه570 رقم الحديث: 2339

8861- أخرجه البخارى: كتباب الايمان جلد 1صفحه 73 رقم البحديث: 13 ومسلم: كتباب الايمان جلد 1صفحه 67 ومسلم:

يُؤُمِنُ رَجُلٌ حَتَّى يُحِبَّ لِلَاحِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

لَمْ يَرُو هَذِهِ الْاَحَادِيثَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ بَشِيرٍ إلَّا السَّدُ

عُدُاعُ مَرُ بُنُ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاء بِنِ آبِى رَبَاحٍ، عَنْ عَطَاء بِنِ آبِى رَبَاحٍ، عَنْ عُطَاء بِنِ آبِى رَبَاحٍ، عَنْ عُطُء مُرُ بُنِ آبِى رَبَاحٍ، عَنْ عُطَاء بِنِ آبِى رَبَاحٍ، عَنْ عُرُوَ-ةَ بُنِ النِّبَيِّ النَّبِيُّ عَنْ عَائِشَة، قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ تَوَضَّا وَضُوء وَ لُلِمَّ عَلَى يَدَيُهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَخُههُ ثَلاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ فَرْجَهُ، ثُرَمَّ الْمُعَلَى يَدَيُه ثَلاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَق ثَلاثًا، ثُمَّ عَسَلَ وَجُههُ ثَلاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَق ثَلاثًا، ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَق ثَلاثًا، ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَق ثَلاثًا، ثُمَّ مَضَلَ وَجُههُ ثَلاثًا، ثُمَّ مَصْدِهِ وَاسْتَنْشَق ثَلاثًا، ثُمَّ مَصَلَ الْمَاء عَلَى رَاسِه وَجَسَدِهِ وَرَاعَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ الْمَاء عَلَى رَاسِه وَجَسَدِهِ لَا عُمَرُ بُنُ لِزَادٍ لَلْمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاء إِلَّا عُمَرُ بُنُ قَيْسٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: خَالِدُ بُنُ نِزَادٍ

بُنُ مُوسَى، ثَنَا عَدِى بُنُ الْفَضُلِ، عَنُ سَعِيدٍ بُنُ مُوسَى، ثَنَا عَدِى بُنُ الْفَضُلِ، عَنُ سَعِيدٍ بُنُ مُوسَى، ثَنَا عَدِى بُنُ الْفَضُلِ، عَنُ سَعِيدٍ الْحُرَيْرِي، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْحُرَيْرِي، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحَاجَةٍ خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَمَرَّ عَلَى بِئُو يُسْقَى عَلَيْهًا، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْبِئُو يَحْمِلُهَا يَوُمَ عَلَيْهًا وَوَمَ

قدرت میں محمط الم اللہ کی جان ہے! کوئی آ دمی کامل ایمان والانہیں ہوسکتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پندنہ کرے جوابنے لیے پند کرتا ہے۔ بید احادیث سعید بن بشیر سے اسد روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طبق اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طبق اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طبق اللہ جب وضوکرتے اور اپنی ہاتھوں پر تین مرتبہ پانی ڈالتے، پھر گئی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے تھے تین مرتبہ پھر اپنی چرے کو دھوتے تین مرتبہ پھر اپنی دونوں کلائیوں کو دھوتے تین مرتبہ پھر اپنی مرتبہ پھر اپنے جرے کو مرتبہ پھر اپنی مرتبہ پھر اپنی مرتبہ پھر اپنی دونوں کلائیوں کو دھوتے تین مرتبہ پھر اپنی مرتبہ پانی ڈالتے۔

یہ حدیث عطاء سے عمر بن قیس روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں خالد بن نزارا کیلے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور طلق آلی کے ساتھ لکا مدینہ شریف سے باہر کسی کام کے لیے آپ ایک کنویں کے پاس سے گزرے جوزمین کوسیراب کررہا تھا' آپ نے فرمایا یہ کنویں کا مالک اگر کنواں کا حق نہیں اوا کرتا ہے تو اس کو قیامت کے دن اُٹھائے ہوئے ہوگا' آپ بکریوں کے پاس آئے فرمایا

8862-تقدم تخريجه

8863- اسناده فيه: أ- عدى بن الفضل: متروك . ب- غياث الجريرى: قال الخطيب: ما أراه أدرك ابن مسعود وما رأيت أحدًا ذكر غياثًا هذا في تاريخ لا في الجرح والتعديل . انظر لسان الميزان جلد 4 صفحه 423 . وانظر مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 69 .

الْقِيَامَةِ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا ، وَآتَى عَلَى غَنَمٍ، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَ هَـذِهِ الْغَنَمِ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَكَذَا إِنْ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا وَآتَى عَلَى إِبِلٍ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْمَالِ خَيْرٌ ، قُلْتُ: فَمَا يُعَيِّشُنَا؟ قَالَ: الْخَادِمُ يَحُدُمُكَ، فَإِذَا صَلَّى فَهُو آخُوكَ، أَوْ فَرَسُكَ تُجَاهِدُ عَلَيْهِ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ إِلَّا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اُسَدُ بْنُ مُوسَى

2864 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا اَسَدٌ، نا عَافِيَهُ بُنُ يَزِيدَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابَ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ: الْحَيَاةِ وَالْمَالِ لَلهُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَافِيَةَ إِلَّا اَسَدُ بُنُ مُوسَى

3865 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، نا عَدِیُ بُنُ الْفَصْلِ، عَنْ سَعِیدِ بُنِ اِیَاسِ الْجُرَیْرِی، عَنْ اَبِی هُرَیُرة عَنْ اَبِی هُرَیُرة قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَدُخُلُ فُقَرَاءُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

یہ بکریوں کا مالک اس کے ساتھ ایسے ایسے کیا جائے گا'
اگر اس کا حق ادا نہیں کرے گا' اونٹوں کے پاس آئے
اس کے لیے بھی ایسے ہی فرمایا۔ میں نے عرض کی:
یارسول اللہ! کون سا مال بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: کی
مال میں بہتری نہیں ہے' میں نے عرض کی: ہم زندگ
کسے گزاریں؟ فرمایا: ایک خادم جو ٹیری خدمت کرے'
جب وہ نماز پڑھے تو وہ ٹیرا بھائی ہے یا گھوڑا جس کے
ذریعے جہاد کرے۔

بیحدیث جریری سے عدی بن فضل روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں اسد بن موسیٰ اکیلے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایڈ کی کے دل میں دو چیزوں کی محبت جوان رہتی ہے: زندگی' مال کی۔

یہ حدیث عافیہ سے اسر بن مویٰ روایت کرتے ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آیہ کم کو فرماتے ہوئے سا: مسلمان فقیر لوگ جنت میں داخل ہوں گئ مال دار سے آ دھا دن پہلے۔ میں نے عرض کی: نصف دن کتنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: تمہارے رب کے ہاں ایک ہزار سال کے برابر وہ

8864- أخرجه مسلم: الزكاة جلد 2صفحه 724 والترمذى: الزهد جلد 4صفحه 570 رقم الحديث: 2338 وابن ماجة: الزهد جلد 2صفحه 1415 رقم الحديث: 4233 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 660 رقم الحديث: 4233 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 660 رقم الحديث: 10525 واللفظ له

- 8865 اسناده فيه: عدى بن الفضل: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 263 . AlHidayah - الهداية - Alyidayah

آغُنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ ، قُلُتُ: وَمَا نِصْفُ يَوْمٍ ؟ قَالَ: اللَّهُ مَا يَضِفُ يَوْمٍ ؟ قَالَ: وَمَا نَصْفُ يَوْمٍ ؟ قَالَ: وَمَا صُورَةُ آدَمَ ؟ جَمِيعًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ ، قُلْتُ: وَمَا صُورَةُ آدَمَ ؟ قَالَ: كَانَ اثْنَى عَشَرَ ذِرَاعًا طُولَهُ فِي السَّمَاء ، قَالَ: الدِّرَاعُ وَسِتَّةً عَرَضًا ، قُلْتُ: بِآيِ ذِرَاعٍ ؟ قَالَ: الدِّرَاعُ كُطُولُ الرَّجُلِ الطَّويلِ مِنْكُمُ كُطُولُ الرَّجُلِ الطَّويلِ مِنْكُمُ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ اللَّا عَدِيُّ الْفُضْلِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَسَدُ بُنُ مُوسَى

8866 - حَـ لَاثَنَا مِقُدَامٌ، نا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، نا مُوسَى بُنُ سَعِيدِ الرَّاسِبِيُ، نا الْمُعَلَّى بُنُ زِيَادٍ الْقُرْدُوسِيُّ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ آبِي الصِّلِّيقِ النَّاجِيّ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ ذَاتَ يَوْمٍ فِي عِصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاء المُهَاجرينَ وَرَجُلٌ مِنَّا يَقُرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، وَيَدْعُو لَنَا، وَإِنَّ بَعْضَنَا لَـ مُسْتَتِرٌ بِبَعْضِ مِنَ الْعُرْيِ وَجَهْدِ الْحَالِ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ قُرَّانُنَا أَمْسَكَ عَن الْقِرَاءَةِ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْنَا، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَاسْتَدَارَتُ لَهُ حَلْقَةُ الْقَوْمِ، فَقَالَ: ٱلْمُ تَكُونُوا تَوَادُّونَ حَدِيثًا بَيْنَكُمْ؟ ، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، صَاحِبُنَا يَقُرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، وَيَدْعُو لَنَا قَالَ: فَعُودُوا فِي حَـدِيثِكُمُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَقُرا وَآنتَ فِينَا؟ قَالَ: نَعَمُ ، ثُمَّ قَالَ:

لوگ جنت میں حضرت آ دم علیہ السلام کی صورت پر جائیں گے۔ میں نے عرض کی: آ دم علیہ السلام کی صورت سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: بارہ ہاتھ لمبائی ، چھ ہاتھ چوڑائی۔ میں نے عرض کی: زراع سے مراد کیا ہے؟ فرمایا: زراع سے مراد جتناتم میں سے کوئی آ دمی لمبا ہے۔

میر حدیث جربری سے عدی بن فضل روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں اسد بن موی اکیلے ہیں۔ حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کمرور مہاجرین کے گروہ میں بیٹا ہوا تھا' ایک آ دمی ہم میں سے قرآن پڑھ رہاتھا اور ہمارے لیے وعا کررہاتھا'ہم میں سے بعض دوسروں کے کیروں سے یرده حاصل کر رہے تھے کیونکہ وہ ننگے تھے اور حالت بھوک میں تھے اجا تک رسول الله الله الله مارے پاس تشریف لائے جب ہارے قاری صاحب نے آپ کو د یکھا'وہ خاموش ہوگیا قرآن پڑھنے سے'آپ ہمارے یاس بیڑ گئے آپ نے اپنے دست مبارک سے فر مایا تم اردگرد حلقه بناؤ! آپ نے فرمایا کیاتم چاہتے ہو کہتم کو حدیث ساؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی: کیوں نہیں! یا رسول اله! مهارا سائقی ہم برقر آن پڑھنے لگا اور مهارے ليے دعا كرنے لگا۔ايك آ دى نے عرض كى يارسول الله! میں پڑھوں اس حالت میں کہ آپ ہمارے درمیان

<sup>8866-</sup> أخرجه أبو داؤد: العلم جلد 3صفحه 322 رقم الحديث: 3666 وأحمد: المسند جلد 3صفحه 78 رقم

الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَ فِى اُمَّتِى مَنُ اُمِرْتُ اَنُ اَصْبِرَ نَفْسِى مَعَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ: اَبُشِرُوا مَعَاشِرَ صَعَالِيكِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْفَوْزِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْاَغْنِيَاء بِمِقْدَارِ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ، وَالْآخَرُونَ مَحْبُوسُونَ، يُمْسِكُونَ عَنِ الْفُضُولِ الَّتِي كَانَتُ فِي اَيُدِيهِمُ يُمْسِكُونَ عَنِ الْفُضُولِ الَّتِي كَانَتُ فِي اَيُدِيهِمُ

لَمْ يَرُو هَ لَمَ الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بُنِ سَعِيدٍ السَّرُاسِيِّ شَيْحٍ مِنْ اَهُلِ الْبَصُرَةِ إِلَّا اَسَدُ بُنُ مُوسَى وَرَوَى هَ لَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُعَلَّى بُنِ زِيَادٍ: حَمَّادُ بُنُ رَيدٍ وَجَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانِ الضَّبُعِيُّ

بُنُ طَلْحَةً، عَنْ مَيْمُونِ آبِي حَمْزَةً، عَنْ الْبَرَاهِيمَ، بَنَ طَلْحَةً عَنْ الْبُرَاهِيمَ، بَنُ طَلْحَةً ، عَنْ الْبُرَاهِيمَ، عَنِ الْالسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ، آنَهَا قَالَتُ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا مِنْ خُبْزِ بُرِّ حَتَّى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا مِنْ خُبْزِ بُرِّ حَتَّى فُبُوسَ، وَمَا فَضَلَ مِنْ مَائِلَتِهِ كِسُرَةٌ فَضَلَّا حَتَّى قُبِضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا مِنْ فَائِلَتِهِ كِسُرَةٌ فَضَلًا حَتَّى قُبُضَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَائِلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَعُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلِمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهُ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي حَمْزَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةً.

8868 - حَـدَّثَنَا مِقُدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ الزِّبُرِقَانِ، عَنُ مَطَرٍ

موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! پھر فرمایا: اس ذات کا شکر ہے جس نے میری اُمت میں ایسے لوگ بنائے ہیں جن کے پاس مجھے تھر نے کا حکم دیا ہے 'پھر فرمایا: اے کمزور لوگو! اے ایمان والو! تمہارے لیے خوشخری ہے! قیامت کے دن تم مال داروں سے سوسال پہلے جنت میں جاؤ گے دوسرے روک لیے جا کیں گے اس وجہ سے جوان کے پاس تھا۔

بی حدیث موی بن سعید الراسی سے اسد بن موی روایت کرتے ہیں۔ بیر حدیث معلی بن زیادہ 'حماد بن زید اور جعفر بن سلیمان الضبعی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آ لِ محمد طلقہ آیکٹم نے تین روز تک لگا تار روٹی نہیں کھائی گندم کی میال تک کہ آ پ کا وصال ہوا' حضور طلقہ آیکٹم کے وصال تک دسترخوان پرروٹی کا ٹکڑانہیں تھا۔

یہ حدیث ابو حمزہ سے محمد بن طلحہ روایت کرتے ہیں۔

حفرت عمران بن حقین رضی الله عنه فرمات بیں کہ حضورط التے آئی ہم نے فرمایا: اس اُمت میں بہتر گروہ وہ

8867- أخرجه البخارى: الأطعمة جلد 9صفحه 463 رقم الحديث: 5423 ومسلم: الزهد جلد 4صفحه 2281 في شقه الأول. وأحمد: المسند جلد 6صفحه 1744 رقم الحديث: 25278 واللفظ له.

8868- أخرجه البخارى: فضائل الصحابة جلد 7صفحه 5 رقم الحديث: 3650 ومسلم: فضائل الصحابة جلد 4

الْوَرَّاقِ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ اَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ وَفَى، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ خُصَيْنٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ خُصَيْنٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ هَذِهِ الْاُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلْوَنَهُمْ اللهِ عَنْ يَلُونَهُمْ

لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْـحَدِيثَ عَنْ مَطَرٍ إلَّا دَاوُدُ بَنُ الزِّبُرِقَانِ الزِّبُرِقَانِ

9869 - حَدَّثَنَا مِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا عَلِیٌّ بُنُ مَعْبَدٍ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهْبٍ، عَنُ سَعِیدِ بُنِ آبِی اللهِ بَنُ وَهْبٍ، عَنُ سَعِیدِ بُنِ آبِی اَیُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ بُزُرْجَ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَ-ةَ، يَتُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَ-ةَ، يَتُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَخَافُ عَلَى اُمَّتِى إِلَّا ضَعْفَ الْيَقِينِ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ اِلَّا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ ابُرُرْ جَ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ آبِي آيُّوبَ

الله عَلَمْ مُوسَى، نَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، نَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، نَا شَيْبَانُ اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: دَعَا رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ. قَالَ: وَلَقَدُ سَمِعْتُهُ فَاكَ مُرَّةٍ مَ يَعُولُ: وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا ذَاتَ مَرَّةٍ، يَقُولُ: وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ تَمْرٍ، وَلَا صَاعُ بُرٍّ ، اَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ تَمْرٍ، وَلَا صَاعُ بُرٍّ ،

ہے جس میں میں مبعوث ہوا ہوں' پھر وہ لوگ جوان سے ملے' پھر وہ لوگ جوان سے ملے۔

یہ حدیث مطر سے داؤد بن زبرقان روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہر سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیا ہے نے فرمایا: مجھے اپنی اُمت پر خوف یقین ک ممزوری کا ہے۔

یہ حدیث الوہریرہ سے عبدالرحمٰن بن بزرج روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں سعید بن الوالوبروایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے بین که ایک آدی نے رسول الله طرفی آلیم کی دعوت کی بجو کی روثی اور بھنے ہوئے گوشت ہے۔ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا: اس ذات کی فتم جس کے قبضہ قدرت میں محمد طرفی آلیم کی جان ہے! آل محمد نے صبح اس حالت میں نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ایک صاع کھور یا گندم ہوئ

-8869 استاده قريب من الصحيح، فيه: عبد الرحمل بن بزرج . ذكره ابن حبان في الثقات، وسكت عنه ابن أبي حاتم .

انظر الثقات ( 15513) الجرح والتعديل جلد5صفحه 216 . وقال الحافظ الهيثمي: رجاله تقات . انظر

مجمع الزوائد جلد1صفحه110 .

8870 - أخرجه البخارى: الرهن جلد 5صفحه 166 رقم الحديث: 2508 والترمذى: البيوع جلد 3 صفحه 510 رقم الحديث: 13503 والمسند جلد 3 صفحه 292 رقم الحديث: 13503 وأحمد: المسند جلد 3 صفحه 292 رقم الحديث: 13503 وأحمد المسند جلد 3 صفحه 3 صف

وَإِنَّ لَهُ يَوْمَئِدٍ لِتِسْعِ نِسُوَةٍ، وَلَقَدُ رَهَنَ دِرُعًا لَهُ عِنْدَ يَهُ وِنَدَ يَهُ وِنَدَ يَهُ وِنَدَ يَهُ وِنَدَ يَهُ وِدِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، أَخَذَ فِيهِ طَعَامًا، مَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُهَا بِهِ

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَيْبَانَ إِلَّا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، وَآدَمُ

2871 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا اَسَدٌ، نا عَافِيةُ بُنُ يَوْرِيدٌ، عَنُ مَسُرُوقٍ، عَنُ عَائِشَةَ، اَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِي تَبُكِى، فَقَالَ: مَا عَائِشَةَ، اَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِي تَبُكِى، فَقَالَ: مَا يُبُكِيكِ؟ فَقَالَتْ: مَا اَشَاءُ أَنُ اَبُكِى اللَّا بَكَيْتُ، مُاتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشْبَعُ مِنُ مُاتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشْبَعُ مِنُ مُاتَ النَّهِ مَرَّتُيْنِ يَوْمًا ثُمَّ انْهَارَتْ عَلَيْهَا الدُّنيَا وَلَقَدُ كُنَّا ارْبَعَةَ اَشْهُ و وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْمَاء وَالتَّمُورَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْمَاء وَالتَّمُورَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشْبَعُ مِنُ وَلَقَدُ مَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ حَتَى افْتَكَهَا اللَّهُ بَكُو

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَافِيَةَ إِلَّا اَسَدُ بُنُ

حالانکہ ان دنوں آپ کے ہاں نو بیویاں تھیں' آپ نے مدینہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ رکھی تھی بطور رئن' اس کے بدلے آپ نے گندم لی تھی' آپ وہ زرہ لینے کے لیے کوئی شی نہیں پاتے تھے۔

بیرحدیث شیبان سے اسد بن موکیٰ اور آ دم روایت کرتے ہیں۔

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا' آپ رورہی تھیں' میں نے عرض کی: آپ کیوں رورہی ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے کیا ہے میں کیوں نہ رووں! حضورط تی آپ نے فرمایا: مجھے حالت میں ہوا کہ (آپ کے پاس ظاہراً ' ورنہ تو ساری کا نئات کے مالک ومخار آپ ہی تھے اور ہیں) گذم کی روئی دو وقت کی نہیں ہوتی تھی جس کے ذریعے آپ پیٹ بھرتے' لیکن پھر بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم پر چار دن ایسے گزرتے کہ ہمارے پاس کھانا صرف پانی ہوتا تھا کہ ہم پر چار دن ایسے گزرتے کہ ہمارے پاس کھانا صرف پانی ہوتا تھا۔ آپ لیٹ آپ کی وصال اس حالت میں ہوا کہ آپ کی زرہ ایک میہودی کے پاس بطور گروی تھی' وہ حضرت ابو بکر زرہ ایک میہودی کے پاس بطور گروی تھی' وہ حضرت ابو بکر

بیر حدیث عافیہ سے اسد بن مویٰ روایت کرتے

4.8871 أما قولها رضى الله عنها: لم يشبع من خبز البر مرتين يومًا . أصله عند مسلم . أخرجه مسلم: الزهد جلد 4 صفحه 2282 . وأما شطره الآخر فأصله عند البخارى ومسلم بغير سياق المصنف . أخرجه البخارى: الهبة جلد 5صفحه 2333 . ولم يذكرا: ولقد مات جلد 5صفحه 2333 . ولم يذكرا: ولقد مات ودرعه مرهونة ..... وقد تقدم تخريجها كما بالحديث المتقدم .

بُنُ الْفَصْلِ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ الْفَصْلِ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ، عَنْ هِصَّانَ بُنِ كَاهِنٍ قَالَ: اَخْبَرُتِنِى عَائِشَةُ، هَلالٍ، عَنْ هِصَّانَ بُنِ كَاهِنٍ قَالَ: اَخْبَرُتِنِى عَائِشَةُ، هَلالٍ، عَنْ هِصَّانَ بُنِ كَاهِنٍ قَالَ: اَخْبَرُتِنِى عَائِشَةُ، قَالَتْ: اُهُدِى لَنَا ذَاتَ لَيُلَةٍ رِجُلُ شَاةٍ مِنْ بَيْتِ اَبِى بَكْرٍ ، قَالَتْ: وَاللّٰهِ إِنِّى لَا مُسِكُهَا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَجُزُها اَوْ اَمُسَكَها مَلَى رَسُولِ اللهِ وَسَلَّم وَانَا اَجُزُها ، وَسُلَّم وَانَا اَجُزُها ، وَسُلَّم وَانَا اَجُزُها ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى مِصْبَاحٍ ذَاكَ؟ قَالَتْ: لَوْ كَانَ عَنْدَنَا دُهُنُ مِصْبَاحٍ لَا كُلْنَاهُ، إِنْ كَانَ لَيَاتِى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ مَا لَوْ كَانَ عِنْدَنَا دُهُنُ مِصْبَاحٍ لَا كُلْنَاهُ، إِنْ كَانَ لَيَاتِي عَلَى مَصْبَاحٍ ذَاكَ؟ قَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى مِصْبَاحٍ ذَاكَ؟ قَالَتْ: كَانُ كَانَ لَيَاتِي عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ مَا يَخْتَبِزُونَ فِيهِ خُبُزًا، وَلَا يَطُبُحُونَ فِيهِ

كُمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ الا عَدِيُّ بُنُ الْمُفَضَّلِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَسَدُ بُنُ مُوسَى وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ، عَنْ اَبِى بُرُدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

28873 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا اَسَدٌ، نا عَلِيُّ بُنُ ثَابِتٍ، عَنِ الْوَازِعِ بُنِ نَافِعِ الْعُقَيلِيِّ، عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَخَعَلَ يَاكُلُ بُسُرًا اَخْضَرَ، فَقَالَ: كُلُ يَا ابْنَ عُمَرَ فَخَعَلَ يَاكُلُ بُسُرًا اَخْضَرَ، فَقَالَ: كُلُ يَا ابْنَ عُمَرَ ، قُلُلُ: مَا تَشْتَهِيهِ؟

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں اللہ دات حضرت ابوبکر کے گھر سے ایک آ دی نے بکری دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قتم! میں حضور طرف فی آئی ہے کہ لیے روک لیتی تو آپ کے لیے کافی ہوتا۔ راوک ہوتا'یارسول اللہ رکھ لیتے جو میر بے لیے کافی ہوتا۔ راوک حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اے اُم المؤمنین! آپ کے چراغ کیے ہوتا ہے؟ فرمایا: اگر مارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اُسے مارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اُسے کی روٹی نہیں پیاتے سے اور نہ سالن پیاتے۔

بی حدیث بینس بن عبید سے عدی بن فضل روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں اسد بن موی الکیے ہیں۔ اس حدیث کوسلیمان بن مغیرہ مید بن ہلال سے وہ ابو بردہ سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں حضور ملٹی آیا ہم کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں سے کسی باغ میں داخل ہوا' آپ تازہ محجوریں کھانے لگئے آپ نے فرمایا: تم کھاؤ! میں نے عرض کی: یارسول الله! مجھے چاہت نہیں ہے آپ نے فرمایا: تم کیا چاہتے ہو؟ کیونکہ یہ پہلا کھانا تھا جو حضور

8872- استاده فيه: عدى بن الفضل: متروك والحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده (9416) وقال الحافظ الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح وانظر مجمع الزوائد جلد10صفحه324-325 .

- 8873 اسناده فيه: الوازع بن نافع متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 324 . الهداية - AlHidayah

مُنْ وَسِينًا مِنْ عِيارون کے بعد کھایا۔

یہ حدیث سالم سے وازع بن نافع روایت کرتے ہیں۔ ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں علی بن ثابت اسلے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طرف اللہ اللہ ہمیں سریہ میں جھجے ' ممارے پاس زادِراہ میں پرانی مجوری ہوتی تھیں' ہم کو ایک ایک مٹھی دی جاتی تھی یہاں تک کہ ہمیں ایک ایک مجور دی جاتی ' میں نے عرض کی: اے اباجان! قریب کے ہمارے لیے ایک مجور کافی نہ ہو یہ نہ کہو! اے ہے کہ ہمارے لیے ایک مجور کافی نہ ہو یہ نہ کہو! اے بیٹے! اس کے علاوہ ہے' ہم نے تو پایا بھی نہیں جب پایا گئی نہ ہی بیایا۔

بی حدیث عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے ابوبکر بن حفص روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں مسعودی اکیلے ہیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ سے بیہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

 إِنَّـهُ لَاَوَّلُ طَعَـامٍ آكَـلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ اَرْبَعَةِ آيَّام

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ إِلَّا الْوَازِعُ بْنُ نَافِع، تَفَرَّد بِهِ: عَلِيٌّ بْنُ ثَابِتٍ

المُسَعُودِيُّ، عَنْ آبِى بَكُرِ بُنِ حَفْصِ بُنِ عُمَرَ بُنِ السَّهُ، ثَنَا اَسَدٌ، ثَنَا اللَّهِ عُورِیُّ، عَنْ آبِی بَكُرِ بُنِ حَفْصِ بُنِ عُمَرَ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِیعَةَ، عَنْ آبِیهِ سَعُدٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِیعَةَ، عَنْ آبِیهِ قَالَ: لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُهُ قَبْطَةً قَبْضَةً وَمَا عَسَى اَنْ تُغْنِى عَنْكُمُ اللَّهُ مَرَدَةً ؟ قَالَ: لَا تَقُلُ ذَاكَ يَا بُنَى فَمَا عَدَا اَنُ اللَّهُ مَرَدَةً ؟ قَالَ: لَا تَقُلُ ذَاكَ يَا بُنَى، فَمَا عَدَا اَنُ اللَّهُ وَجَدُنَا فَقُدَهَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَامِو بُنِ رَبِيعَةَ إِلَّا اَبُو بَكُرِ بُنُ حَفْصٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْمَسْعُودِيُّ، وَلَا يُرُوى عَنْ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ إِلَّا بِهَذَا الْاسْنَاد

8875 - حَدَّثَنَا مِقُدَامٌ، ثَنَا اَسَدٌ، ثَنَا اَبُو بَكُرٍ الدَّاهِرِيُّ، نَا ثَوُرُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ خَالِدِ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْنَ آدَمَ عِنْدِكَ مَا يَكُفِيكَ وَأَنْتَ

8874- اسناده فيه: المسعودى: صدوق اختلط والحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 3 صفحه 446 والبزار جلد 10 معمع الزوائد جلد 10 صفحه 322 و مفحه 32

8875- اسناده فيه: أبو بكر الداهري هو عبد الله بن حكيم: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد10صفحه 292 . الهداية - AlHidayah تَطْلُبُ مَا يُطْغِيكَ؟ ابْنَ آدَمَ لَا بِقَلِيلٍ تَقْنَعُ، وَلَا مِنْ كَثِيلٍ تَقْنَعُ، وَلَا مِنْ كَثِيلٍ تَشْبَعُ؟ ابْنَ آدَمَ، إذَا أَصْبَحْتَ مُعَافًى فِي جَسَدِكَ، آمِنًا فِي سِرُبِكَ، عِنْدِكَ قُوتُ يَوْمِكَ فَعَلَى الدُّنْيَا الْعَفَاءُ

لَا يُرُوَى هَـٰذَا الْحَـٰدِيثُ عَنْ عُمَرَ اللَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَسَدُ بْنُ مُوسَى

بُنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْآغُ مَسَسٌ، عَنُ ثُمَا اَسَدٌ، ثَنَا فَضَيْلُ بَنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْآغُ مَسَسٌ، عَنُ ثُمَامَةَ بُنِ عُقُبَةَ الْمُحَلِّمِيّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ارْقَمَ قَالَ: جَاءَ يَهُودِيٌّ اِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا اَبَا الْقَاسِم، السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا اَبَا الْقَاسِم، السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا اَبَا الْقَاسِم، تَزُعُمُ اَنَّ اَهُلَ الْجَنَّةِ يَا كُلُونَ فِيهَا وَيَشُرَبُونَ؟ قَالَ: نَعُمُ، وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لِيعُطَى مِثْلَ قُوَّةِ مِائَةٍ فِي الْآكُلِ، وَالشَّهُوةِ، وَالشَّهُوةِ، وَالْجِمَاعِ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّ الَّذِي يَاكُلُ وَيَشُرَبُ وَيَكُونُ لَهُ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّ الَّذِي يَاكُلُ وَيَشُرَبُ وَيَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ اَحَدِهِمُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَنْ جَلَدِهِ كَرِيحِ الْمِسُكِ، فَإِذَا بَطُنُهُ عَرَقُ يُفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ كَرِيحِ الْمِسُكِ، فَإِذَا بَطُنُهُ عَرَقُ يُفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ كَرِيحِ الْمِسُكِ، فَإِذَا بَطُنُهُ قَدْ صَمُرَ عَلَيْهِ فَيْ فَاذَا بَطُنُهُ قَدْ صَمُرَ

لَـمْ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فُضَيْلٍ إِلَّا اَسَدُ بُنُ وسَى

8877 - حَـدَّثَنَا مِقُدَامٌ، ثَنَا اَسَدٌ، ثَنَا سَعِيدُ بُـنُ زَرْبِـيٍّ، حَـدَّثِنِى ثَابِتُ بُنُ الْبُنَانِيِّ، حَدَّثِنِى اَنَسُ

ہوتا ہے؟ اے انسان! جب توہ صبح کرے اس حالت میں کہ تو تندرست ہواور امن میں ہو تیرے پاس ایک دن کا کھانا ہوتو دنیا پر ہلاکت ہے۔

بیحدیث عمر سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں اسد بن موسیٰ اکیلے ہیں۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں که ایک یہودی حضور ملے اللہ ایک یہودی حضور ملے اللہ ایک یہودی حضور ملے اللہ ایک یہ جنت اسے ابوالقا اسم ملے اللہ اللہ ایک کہ جنت والے جنت میں کھا کیں پئیں گے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ایک آ دمی کھانے پینے شہوت اور جماع میں ایک سوآ دمیوں کے برابر طاقت دی جائے گی۔ یہودی نے کہا: جو کھاتے اور پیتے ہیں ان کو حاجت ہوگی اور نے کہا: جو کھاتے اور پیتے ہیں ان کو حاجت ہوگی اور جنت پاک ہے؟ آپ نے فرمایا: ان میں سے کسی کو بینے آئے گا یا ہے جس طرح مشک خوشبو ہے تو اس کا پیٹ پاک ہوجائے گا۔

پیر مدیث فضیل سے اسد بن موسی روایت کرتے

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرمات بین که محصر رسول الله ملتی ایم نیان کیا ، مجصد حضرت جریل

8876- استاده حسن فيه: أسد بن موسى: صدوق يغرب والحديث أخرجه الطبراني في الكبير جلد 5صفحه 175 رقم الحديث: 5004-5000 والامام أحمد في مسنده جلد 4صفحه 371-367 ووانظر مجمع الزوائد جلد 10صفحه 419 .

8877- اسناده فيه: سعيد بن زربى: منكر الحديث . وانظر مجمع الزوائد جلد10صفحه 421 .

علیہ السلام نے بتایا کہ آ دمی حوروں کے پاس آئے گا، حوریں اس کا استقبال کریں گی معانقہ اور مصافحہ کر کے - حفرت ثابت فرماتے ہیں کہ حفرت انس فرماتے ہیں: حضور طنی آلم نے فرمایا: اگر باغ کے کسی پھول کو ظاہر کیا جائے تو اس کے سامنے سورج جاند کی روشی مرهم ہو جائے اگر وہاں کی کوئی حوریں اپنا ایک بال ظاہر كرے اس كى خوشبوسے مشرق اور مغرب مهك أعظے لوگ تکبے کے ساتھ میک لگائے ہوں گے اچا نک ان کے اویر نور چکے گا' وہ گمان کرے گا کہ اللہ عز وجل نے اپنی مخلوق پرتوجہ فر مائی ہے وہ حوری اسپے نداء دے رہی ہوگی' اے اللہ کے دوست! کیا ہمارے لیے اس میں دولت ے؟ وہ کہے گا:اے کہنے والے! تُو کون ہے؟ وہ حور کہے گی: میں وہی ہوں! جن کے بارے الله عز وجل فرماتا ہے: ہارے پاس اس سے زیادہ ہے وہ مر کر اس کی طرف دیکھے گا تو وہاں حسن و جمال و کمال ہو گا' جو پہلی مرتبہ نہیں ہو گا' وہ اس حالت میں تکیہ کے ساتھ طیک لگائے ہول گے اچا تک ان کے اوپر نور ہوگا' وہ دوسری حور ہو گی جو پڑھ رہی ہو گی: اے اللہ کے دوست! ہمارے لیے اس میں دولت ہے؟ وہ کہے گا: اے پڑھنے والى! تُو كون ہے؟ وہ كہے گى: ميں ہى پڑھنے والى ہوں' جن کے بارے اللہ عزوجل فرما تا ہے: کوئی جان نہیں جانتی کہ ان کے لیے کیا پوشیدہ ہے آئکھوں کی ٹھنڈک ے پی جزاء ہے جو دہ عمل کرتے تھے ہمیشہ ایک بیوی ہے دوسری بیوی کی طرف تبدیل ہوتارہے گا۔

بُنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَّلَــمَ: حَــدَّثَنِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَامُ قَالَ: يَدُخُلُ الرَّجُلُ عَلَى الْحَوْرَاءِ فَتَسْتَقْبِلُهُ بِالْمُعَانَقَةِ، وَالْـمُ صَافَحَةِ ، قَالَ ثَابِتٌ: قَالَ آنَسٌ، قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَبَاتَى بَنَان تُعَاطِيهِ، لَوُ أَنَّ بَعْضَ بَنَانِهَا بَدَا لَغَلَبَ ضَوْؤُهُ صوء الشَّمْسَ وَالْفَ مَرَ، وَلَوْ آنَّ طَاقَةً مِنْ شَعَرِهَا بَدَتُ لَمَلَاتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مِنْ طِيبِ رِيحِهَا، فَبَيْنَا هُوَ مُتَّكِءٌ مَعَهَا عَلَى آريكَتِهِ إِذْ ٱشْرَفَ عَلَيْهِ نُورٌ مِنُ فَوْقِهِ، فَيَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَشُرَفَ عَلَى خَلْقِهِ، فَإِذَا حَوْرًاء 'تُنَادِيهِ: يَا وَلِيَّ اللّهِ، اَمَا لَنَا فِيكَ مِنْ دَوْلَةٍ؟، فَيَـقُولُ: وَمَنْ آنْتِ يَا هَذِهِ؟، فَتَقُولُ: آنَا مِنَ اللَّوَاتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ (ق:35) ، فَيَتَحَوَّلُ إِلَيْهَا، فَاإِذَا عِنْدَهَا مِنَ الْجَمَالِ وَالْكَمَالِ مَا لَيْسَ مَعَ الْأُولَى، فَبَيْنَا هُوَ مُتَّكِ " مَعَهَا عَلَى آريكَتِهِ إِذْ آشُرَفَ عَلَيْهِ نُورٌ مِنُ فَوْقِهِ، وَإِذَا حَوْرَاء 'أُخْرَى، تُنَادِيهِ: يَا وَلِيَّ اللَّهِ، اَمَا لَنَا فِيكَ مِنْ دَولَةٍ ؟ ، فَيَقُولُ: وَمَنْ أَنْتِ يَا هَذِهِ ؟ فَتَفُولُ: آنَا مِنَ اللَّوَاتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (فَلَا تَعَلَمُ نَفْسٌ مَا أُخُفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنِ جَزَاء َ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (السجدة: 17) ، فَلا يَزَالُ يَتَحَوَّلُ مِنْ زَوْجَةٍ اِلَى زَوْجَةٍ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا سَعِيدُ بُنُ زَرْبِي، تَفَرَّدَ بِهِ: أَسَدُ بُنُ مُوسَى

3878 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا اَسَدٌ، نا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاء بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ اَنَّ اَذْنَى اَهُلِ الْجَنَّةِ جِلْيَةً عَدَلَتُ حِلْيَة وَسَلَّمَ: لَوْ اَنَّ اَذْنَى اَهُلِ الْجَنَّةِ جِلْيَةً عَدَلَتُ حِلْيَة وَسُلَمَ بُ بِحِلْيَةِ اَهُلِ الدُّنْيَا جَمِيعًا، لَكَانَ مَا يُحَلِّيهِ اللهُ نَيَا جَمِيعًا

8879 - حَدَّثَنَا مِقُدَامٌ، ثَنَا اَسَدٌ، ثَنَا اللهِ بُنِ ضَمْرَةً، ثَنَا اللهِ بُنِ ضَمْرَةً، عَنْ عَلْدِ اللهِ بُنِ ضَمْرَةً، عَنْ عَلْدِ اللهِ بُنِ ضَمْرَةً، عَنْ اَللهِ مَلْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَ-ةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَسُقِيَهُ اللهُ الْحَمْرَ فِي الْلهُ الْحَمْرَ فِي اللهُ الْحَرْدِ فِي اللهُ الْحَرْدِ فِي الْآنِيَا، وَمَنْ سَرَّهُ اَنْ يَكُسُونُهُ اللهُ الْحَرِيرَ فِي الْآخِرَةِ فَلْيَتُرُكُهُ فِي الدُّنيَا

لَمْ يَرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ إِلَّا اَسَدُ

8880 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نَا اَسَدٌ، نَا اَبُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ اَبِي حَبِيبٍ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَامِرِ بُنِ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ

سے حدیث ثابت سے سعید بن زر بی روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں اسد بن موی اسلے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ اللہ نے فرمایا: جنت میں رہنے والے کے لیے کم سے کم ایسے زیورات ہوں گئوہ تمام دنیا کے زیورات کے برابر ہوگا' جواللہ عز وجل اس کو قیامت کے دن زیورات پہنا نے گا'وہ افضل ہوگا اس سے تمام دنیا پہنتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے آئی نے فرمایا جس کو پہند ہو کہ اللہ عزوجل اس کو آخرت میں شراب پلائے تو وہ دنیا کی شراب چھوڑ دے جس کو پہند ہو کہ اللہ عزوجل اس کو آخرت میں ریشم پہنا مے تو وہ دنیا میں ریشم پہنا مے تو وہ دنیا میں ریشم پہنا چھوڑ دے۔

یہ دونوں حدیثیں ابن ثوبان سے اسد بن موی روایت کرتے تیں۔

حضرت داؤد بن عامر بن سعد بن ابودقاص اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مالئے میں سب سے کم کامیابی میہوگ

8878- اسناده فیه: أ- أسد بن موسى: صدوق یخطئ . ب- ابن ثوبان: صدوق یخطئ . ج- عطاء بن قرة: صدوق . وانظر مجمع الزوائد جلد10صفحه 404 .

8879- اسناده حسن كالذي تقدم وانظر مجمع الزوائد جلد 5صفحه 79

8880- أخرجه الترمذى: الجنة جلد 4 صفحه 678 رقم الحديث: 2538 وقال: غريب . وأحمد: المسند جلد 1 صفحه 213 رقم الحديث: 1453 .

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَالَ: لَوُ اَنَّ مَا تُقِلُّ ظُفُرٍ مِمَّا فِى الْجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخُرَفَ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ، وَلَوْ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا سِوَارُهُ لَطَمَسَ ضَوْؤُهُ ضَهُوءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النَّجُومِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ دَاوُدَ بُنِ عَامِرٍ إلَّا يَنِ يَعَامِرٍ إلَّا يَنِ يَعَامِرٍ إلَّا يَنْ يَنْ لَهِ يَعَةَ، وَلَا يَنْ يَدُوكُ بِدِ: ابْنُ لَهِ يَعَةَ، وَلَا يُرُوك عَنُ سَعِيدٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

عَبُدُ الْعَقَّارِ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ دِينَارٍ الصَّبِّىُ، عَنُ سُفُيانَ التَّوْرِيِّ، عَنُ الْمُعَنِ بُنِ دِينَارٍ الصَّبِّىُ، عَنُ سُفُيانَ التَّوْرِيِّ، عَنُ ابْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، عَنُ ابِي الْاَحُوصِ، التَّوْرِيِّ، عَنُ ابِي الْلَاحُوصِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْكَافِرَ لَيُلْجَمُ بِعَرَقِهِ مِنْ شِدَّةِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْكَافِرَ لَيُلْجَمُ بِعَرَقِهِ مِنْ شِدَةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، يَعْنِى: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَقُولَ: يَا رَبُ، وَلِهُ إِلَى النَّارِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنِ النَّوْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الْغَوْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الْغَفَّارِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيُّ بُنُ مَعْبَدٍ

8882 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، نا اَسُدُ بُنُ مُوسَى، نا اَيُّوبُ بُنُ خُوطٍ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ اَنَسٍ، اَنَّ رَسُولَ

کہ زمین وآسان کے برابراس کے لیے زینت ہوگئ اگر جنت والوں میں ہے کوئی آ دمی دنیا میں جھانکے تو اس کے سامنے سورج کی روشنی مدھم ہو جائے گی جس طرح کہ سورج کے سامنے ستاروں کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے۔

میہ حدیث داؤد بن عمار سے بزید بن ابوصبیب روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔حضرت سعید سے میہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی فیل آلیہ نے فرمایا: جو کا فرکو قیامت کے دن کسینے کی لگام دی جائے گی یہاں تک کہ وہ کہے گا: اے رب! اس سے راحت دے اگر چہ آگ کے ذریعہ ہو۔

یہ حدیث توری سے عبدالغفار روایت کرتے ہیں۔اس کوروایت کرنے میں علی بن سعیدروایت کرتے

۔ حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتی الم نے فرمایا: جس کو دنیا میں غم و پریشانی پہنچ وہ اس

8881- اسناده حسن فيه: أ-محمد بن المؤمل: صدوق . ب -محمد بن بلال: صدوق يغرب . ج -عمران القطان:

صدوق يهم . والحديث أخرجه البزار جلد 4صفحه 164 كشف الأستار . وانظر مجمع الزوائد جلد 10 مفحه 356 .

250- اسناده فيه: أيوب بن خوط: متروك . وانظر مجمع الزوائد جلد 10 مفحه 250 . AlHidayah - الهداية

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَيُّوبَ إِلَّا اَسَدٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةً إِلَّا اَيُّوبُ بُنُ خُوطٍ، وَهَمَّامٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ هَـمَّامٍ إِلَّا دَاوُدُ بُنُ الْمُحَبَّرِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْاَزْدِيُ

8883 - حَدَّثَنَا مِقُدَامٌ، ثَنَا اَسَدٌ، نا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ آنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطُ آحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا آسَدٌ

کا اظہار کرے لوگوں سے مانگے تو اس کی مختاجی اس کی وزوں آئھوں کے درمیان رکھی جائے گئ اس کی مختاجی دونوں آئھوں کے درمیان رکھی جائے گئ اس کی مختاجی زیادہ ہوگئ اس کو وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں لکھا گیا جس نے آخرت کے فہم کو ہی اپنا مقصد بنایا وہ اس کی پریشانی میں رہے ہیں تو اللہ عز وجل غناء اس کے دل میں رکھ دے گا اور دنیا وآخرت کے سامان اس کے لیے جمع کر دے گا اور دنیا اس کے پاس آئے گی ذلیل ورسوا ہوکر۔

یہ حدیث آبوب سے اسد اور قمادہ سے آبوب بن خوط اور ہمام اور ہمام سے داؤد بن المحمر روایت کرتے بیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن کیجیٰ از دی اکیلے بیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلق اللہ عنہ فرما یا: سجدہ میں میانہ روی کرو تم میں کوئی اپنی کلائیاں ایسے نہ بچھائے جس طرح کہ کتا بچھا تا ہے۔

سعید سے اسد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتے آئیلہ نے فرمایا: میرے ربّ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری اُمت کے ایک لا کھ لوگ جنت میں لے جانے، کا حضرت ابو بکر نے عرض کی: یارسول اللہ! ہمارے لیے اضافہ کریں! آپ نے اپنا دست مبارک ایسے کیا

8883- أحرجه البخارى: المواقيت: جلد 2صفحه 19 رقم الحديث: 532 ومسلم: الصلاة جلد 1 صفحه 355 .

8884- اسناده فيه: أ- أسد بن موسلى: صدوق يغرب . ب- أبو هلال الراسبى: صدوق فيه لين . والحديث أخرجه الامام

أحمد في مسنده جلد 3 صفحه 193 . وانظر مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 407 . المدانة - AlHidayah لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسٍ اللهَ اللهُ هَلَا وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضُرِ بُنِ انَسٍ، عَنْ اَنَسٍ، وَرَوَاهُ مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ الدَّسُتُوائِيُّ، انَسٍ، عَنْ اَنِي، عَنْ اَبِي، عَنْ اَبِي، عَنْ اَبِي بَكُرِ بُنِ اَنَسٍ، عَنْ اَبِي بَكُرِ بُنِ اَنَسٍ، عَنْ اَبِي بَكُرِ بُنِ اَنَسٍ، عَنْ اَبِي

8885 - حَـدَّثَنَا مِقُدَامٌ، ثَنَا اَسَدٌ، ثَنَا اَيُّوبُ بُنُ خُوطٍ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ اَنَسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ ذَا لِسَانَيُنِ جَعَلَ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَيْنِ مِنْ نَارٍ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آيُّوبَ إلَّا آسَدٌ، وَلَا

اوراس کو اُبھارا' حضرت ابو بکر نے عرض کی: یارسول اللہ!

ہمارے لیے اضافہ کریں! آپ اللّٰہ اُلّٰہ اِنْہ اللّٰہ اِسْتُ وست

مبارک سے ایسے کیا' حضرت ابو بکر نے عرض کی:

یارسول الله! ہمارے لیے اضافہ کریں! آپ نے اپ

دستِ مبارک سے ایسے کیا' حضرت عمر نے عرض کی:

اے ابو بکر! بس کریں! حضرت ابو بکر نے فر مایا: اے ابن

خطاب! آپ کو اس سے کیا ہے؟ حضرت عمر نے عرض رفی کے:

کی: اللّٰہ عرفہ وجل اس پر قادر ہے کہ سارے لوگوں کو ایک

گروہ بنا کر جنت میں داخل کرے۔حضور اللّٰہ اِلْہِ اِلْہِ کہا۔

فر مایا: عمر نے بی کہا۔

اس حدیث کو قادہ نے حضرت انس سے اور حضرت قادہ سے ابوہ الل روایت کرتے ہیں۔اس حدیث کو معمر قادہ سے وہ نضر بن انس سے وہ انس سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو معاذ بن ہشام الدستوائی اپنے والد سے وہ حضرت قادہ سے وہ ابوبکر بن عمیر سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں کے فیامت کے دن الله عزوجل اس کی دو زبانیں کرے گا آگ سے (یعنی جولوگوں کی غیبت و چغلی کرتے ہیں)۔

برحدیث الوب سے اسد اور قادہ سے الوب اور

8885- استاده فيه: أيوب بن خوط: متروك . والحديث أخرجه البزار جلد 2صفحه 428 كشف الأستار 'بنحوه وفيه اسماعيل بن مسلم المكي: ضعيف . وانظر مجمع الزوائد جلد 9818 .

رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا آيُوبُ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ

8886 - حَـدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا اَسَدٌ، ثَنَا سَعِيدُ

بُنُ بَشِيرٍ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ آنَسٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آقِيمُوا صُفُوفَكُمُ إِذَا رَكَعُتُمُ وَسَجَدْتُمُ، فَإِنِّى آرَاكُمُ مِنْ بَعْدِ ظَهُرِى

لَـمْ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشيرٍ اللهِ اَسَدُ بْنُ مُوسَى

8887 - حَدَّثَنَا مِقُدَامٌ، ثَنَا اَسَدٌ، ثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَرِدَنَّ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَرِدَنَّ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَرِدَنَّ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: لَيَرِدَنَّ عَلَى الْهُ وَضَى رَجُلانِ، فَإِذَا رَايَتُهُمَا رُفِعَا لِى، اخْتُلِجَا دُونِى

كَمْ يَرُو مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبِ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا

نا اَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ، فَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، فَا اَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ، عَنْ اَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتَزَعُفُرُ؟ قَالَ: اَنْ يَتَزَعُفُرُ؟ قَالَ: يَتَخَلَّقُ

یہ حدیث سعید بن بشیر سے اسد بن مویٰ روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طبی آئی آئی نے فرمایا: میرے حض پر دو آ دی پیش کیے جائیں گئی جب میں دونوں کو دیکھوں گا تو میر دے سامنے سی شرونوں کو میرے سامنے سے اُٹھایا جائے گا۔

بیرحدیث مبارک بن فضالهٔ عبدالعزیز بن صهیب سے اس حدیث کے علاوہ روایت نہیں کرتے ہیں۔
حضرت انس رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنه فرماتے علی کیا میں نے خلوق (خوشبو کا نام) لگانے نے منع کیا میں نے عرض کی: مایز عفر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا: خلوق لگانا۔

8886- أخرجه البخارى: الأذان جلد2صفحه 242 رقم الحديث: 718-719، ومسلم: الصلاة جلد 1 صفحه 319 .

8887- أخرجه أحمد: المسند جلد 3صفحه 172 رقم الحديث: 12427 . وأصله عند البخاري ومسلم بلفظ: ليردن

على ناس من أصيحابي الحوض حتى اذا عرفتهم اختلجوا دوني ..... ولفظ مسلم: ليردن على الحوض رجال مسمن صاحبني حتى اذا رأيتهم ورفعوا الى اختلجوا دوني ..... أخرجه البخارى: الرقاق جلد 11صفحه 472

رقم الحديث: 6582 ومسلم: الفضائل جلد 4صفحه 1800 .

8888- أخرجه البخارى: اللباس جلد 10 صفحه 317 رقم الحديث: 5846 ومسلم: اللباس جلد 3 صفحه 1662 .

الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنُ السَّرِبِيعِ السَّمَّانُ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنُ السَّرِبِيعِ السَّمَّانُ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنُ انَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلِّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَورَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ، فَلَلَّمُ اللهُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: إنَّمَا فَلَكَ مَا لَكُمُ اللهُ مُّ إِلَى صَبِيّها وَسَمِعَ السَّرَعُتُ اوْ عَجَلْتُ لِتَفُرُ عَ الْأُمُّ إِلَى صَبِيّها وَسَمِع صَوْتَ الصَّبِيّ

الرَّبِيعِ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ اَسَدٌ، نا اَبُو الرَّبِيعِ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا هَذَا لِفُلانَةَ تُصَلِّى، فَإِذَا فَتَرَتُ مَا هَذَا لِفُلانَةَ تُصَلِّى، فَإِذَا فَتَرَتُ مَا هَذَا لِللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ تَعَلَيْهِ تَعَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: لِيُصِلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطُهُ، فَإِذَا فَتَرَ قُولَ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: لِيُصِلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطُهُ، فَإِذَا فَتَرَ قُلُهُ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: لِيُصِلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطُهُ، فَإِذَا فَتَرَ قُلْمُ فَلَيْهُ فَلَيْرُقُدُ

لَـمْ يَـرُو هَــــِذِهِ الْاَحِـادِيـتَ عَنْ آبِي الرَّبِيعِ إلَّا السَّدُ بْنُ مُوسَى

8891 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوسَى،

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که ہمیں حضور ملے آئی ہے نماز فجر پڑھائی ' دونوں رکعتوں میں چھوٹی سور تیں تلاوت فرما ئیں ' جب آ پ نے سلام پھیرا تو اپنے رُخِ انور کو ہماری طرف پھیرا اور فرمایا: میں نے جلدی اس لیے کی تا کہ ماں جلدی سے اپنے بچے کے جلدی اس چلی جائے ' آ پ نے بچہ کے رونے کی آ وازشی میں۔

حضرت الس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله طبق الله مسجد میں تشریف لائے دیکھا تو ایک رسی دوستونوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ س کی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: فلانی کی نماز پڑھتی ہے جب تھک جاتی ہے تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتی ہے۔ حضور ملتی آپہم نے اس کو کھول دیا اور فرمایا: تم میں کوئی نماز اتنی پڑھے جتنی اچھے طریقے اور فرمایا: تم میں کوئی نماز اتنی پڑھے جتنی اچھے طریقے سے پڑھ سکے جب تھک جائے تو سوجائے۔

میرتمام احادیث ابور پیج سے اسد بن موسیٰ روایت کرتے ہیں۔

حفرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

8889- اسناده فيه: أبو الربيع السمان: متروك . انظر مختصر الكامل للمقريزي ( 200) . وانظر مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 77

8890- أخرجه البخارى: التهجد جلد 3صفحه 43 رقم الحديث: 1150 ومسلم: المسافرين جلد 1صفحه 541 وأبو داؤد: الصلاة جلد 2صفحه 341 رقم الحديث: 1312 واللفظ له .

8891- اخرجه مسلم: الحيض جلد 1صفحه 284 وأبو داؤد: الطهارة جلد 1صفحه 50 رقم الحديث: 201 والترمذي: الصلاة جلد 2صفحه 396 رقم الحديث: 518 والنسائي: الامامة جلد 2صفحه 63 (باب الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة) . وأحمد: المسند جلد 3صفحه 292 رقم الحديث: 13509 واللفظ له .

ثَنَا عُمَارَةُ بُنُ زَاذَانَ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسٍ، آنَّ بِلَالًا كَانَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ، فَيَدُخُلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَسْتَ قُبِلُهُ الرَّجُلُ فَيُكَلِّمُهُ بِالْحَاجَةِ حَتَّى يَخْفِقَ بَعْضُ الْقَوْمِ بِرُءُ وسِهِمُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَارَةً بنِ زَاذَانَ إِلَّا السَّدُ بنُ مُوسَى

2892 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا اَسَدٌ، نا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِى ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: حُرِّمَتِ الْحَمْرُ وَمَا لَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَبِيدٌ اللَّا اللَّهُ مَا لَكِ قَالَ: حُرِّمَتِ الْحَمْرُ وَمَا لَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَبِيدٌ اللَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّى لَا سُقِى اَبَا طَلْحَةً وَسُهَيْلَ بُنَ الْبُسُرَ وَالتَّمُرَ، وَإِنِّى لَا سُقِى اَبَا طَلْحَةً وَسُهَيْلَ بُنَ الْبُسُرَ وَالتَّمُرَ، وَابَا عُبَيْدِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِى: اللَّه إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِى: اللَّه إِنَّا الْبُسُرُ وَمَا هُوَ إِلَّا الْبُسُرُ وَالتَّمُرُ وَمَا هُوَ إِلَّا الْبُسُرُ وَالتَّمُرُ وَمَا هُوَ إِلَّا الْبُسُرُ وَالتَّمُرُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُبَارَكِ بُنِ فَصَالَةَ اللهَ اللهُ ا

8893 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا اَسَدٌ، ثَنَا اَسَدٌ، ثَنَا اَسَدٌ، ثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ نِبُرَاسٍ الْبَصْرِيُّ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ اَنَسِ الصَّحَاكُ بُن نِبُرَاسٍ الْبَصْرِيُّ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: اَتَى عَلَى دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا غُلامٌ ٱلاعِبُ الصِّبُيَانَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا غُلامٌ ٱلاعِبُ الصِّبُيَانَ، فَسَلَّمَ

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز کے لیے اقامت پڑھتے سے حضور ملٹی اللہ عنہ نماز کے لیے اقامت پڑھتے سے حضور ملٹی آئی ہم داخل ہوتے تو آپ کے سامنے کوئی آدمی آ جاتا' آپ سے گفتگو شروع کرتا اپنی ضرورت کے بدلے یہاں تک کہ بعض نیندگی وجہ سے جھنے لگ جاتے۔

یہ حدیث عمارہ بن زاذان سے اسد بن موی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ شراب حرام کی گئی ان دنوں شراب تازہ کھجور اور خشک کھجور کی ہوتی تھی میں ابوطلحہ اور سہیل بن بیضاء اور ابوعبیدہ بن جراح کوشراب بلارہا تھا 'اچا نک رسول الله ملتی آیا ہے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا دومر تبہ کہ شراب حرام کی گئی ہے ہم نے اس کو بہا دیا 'ان دنوں شراب تازہ اور خشک کھجوروں کی تھی۔

یہ حدیث مبارک بن فضالہ سے اسد بن موی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئیلم میرے پاس آئے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا' آپ نے ہم کوسلام کیا' پھر مجھے کسی کام کے لیے بلایا' اگریہ بات رازگی نہ ہوتی تو میں تم کوضرور

8892- أخرجه البخارى: الأشربة جلد 10صفحه 40 رقم الحديث: 5548-5582 ومسلم: الأشربة جلد 3 صفحه 1572 ومسلم: الأشربة جلد 3 صفحه 1572 .

8893- أخرجه مسلم: فضائل الصحابة جلد 4صفحه 1929 وأحمد: المسند جلد 3صفحه 134 رقم

عَلَيْنَا، ثُمَّ دَعَانِي لِحَاجَةٍ لَوْلَا آنَّهَا كَانَتْ سِرًّا لَهُ ﴿ لَكَ لَهُ اللهِ لَكَ اللهِ لَكَ اللهِ لَكَ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدًّا مِنَ النَّاسِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ نِبْرَاسٍ إِلَّا اَسَدُ بُنُ مُوسَى

8894 - حَدَّثَنَا مِقُدَامٌ، نا عَبُدُ اللهِ بنُ عَبُدِ الُحَكَمِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الُحَارِثِ، أَنَّ بَكُرَ بُنَ سَوَادَةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْسَمَنِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اِبْرَاهِيمَ: (فَـمَنُ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي وَمَنُ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (ابراهيم:36)، وَقُولُ عِيسَى: (إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (المائدة:118 )، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي ، وَبَكَى، فَقَالَ اللَّهُ لِجُبُرِيلَ: اذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ، وَرَبُّكَ اَعْلَمُ، وَاسْأَلُهُ مَا يُبْكِيكَ؟ فَاتَاهُ جِبُويلُ، فَسَالَهُ، فَاخُبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجِبُرِيلَ: اذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقُلْ لَهُ: إنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوء

لَا يُرُوَى هَذَا انْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ

بتا تا لیکن میں رسول الله طبی این کا راز کسی کونہیں بتاؤں گی۔

یہ حدیث ضحاک بن نبراس سے اسد بن موی ٰ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضورط الی اللہ الله می حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعه کی تلاوت فرمائی: ''جس نے میری ابتاع کی وہ میرا ہے جس نے میری نافرمانی کی تو غفور و رحیم ہے'۔ اور عیسیٰ علیہ االسلام کے واقعہ کی کہ''اگر تُو اپنے ان بندوں کوعذاب دے تویہ تیرے بندے ہیں اگران کومعاف كري توغالب حكمت والابئ وصفورط والمالية لم في اين وست مبارک بلند کیے پھرعرض کرنے لگے: اے اللہ! میری اُمت میری اُمت! اور رونے لگے اللہ عزوجل ن حضرت جريل عليه السلام سے فرمايا: جاو محدث الله الله کے پاس اور رونے کی وجہ پوچھو! حضرت جریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے آپ سے پوچھا تو آپ اُٹھ اِللہ نے بتایا: الله عزوجل نے حضرت جریل علیه السلام سے فر مایا کہ جاؤ محدم اللہ اللہ کے پاس! ان سے عرض کرنا کہ ہم آپ کوآپ کی اُمت کے متعلق عقریب خوش کریں گے ہ پ کو ناراض نہیں کریں گے۔

بیر حدیث عبداللہ بن عمرو سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں عمرو بن حارث اکیلے

ہں۔

حفرت رفاعہ بن رافع انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ کم کی تلاوت نہیں کرتے تھے اور نمازِ عشاء میں دس آیتیں پڑھتے تھے۔

بیر حدیث رفاعه بن رافع سے اسی سند سے روایت

ہے۔اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اسکیلے ہیں۔ جوز این سری اور است زالہ

حفرت یوسف بن عبدالله بن سلام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور طرف اللہ اللہ کے ساتھ چل رہے سے ایک قوم کو کہتے ہوئے سنا 'جوعرض سے ایک قوم کو کہتے ہوئے سنا 'جوعرض

كررت تصر كون سے اعمال افضل بير؟ يارسول الله! حضور الله الله الله اور اس كے رسول ير ايمان

لانا اور الله کی راہ میں جہاد کرنا اور حج مبرور پھرواوی سے آ واز سن وہ پڑھ رہا تھا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے

اوار کا وہ پر طارع علی میں والی دیں اول کے اسول ہیں۔ علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔

حضور طلی آیکی نے فرمایا: میں بھی گواہی دیتا ہوں پھر فرمایا: جو کوئی یہ گواہی دے گا۔ جو کوئی یہ وجائے گا۔

2895 - حَدَّثَنَا مِقُدَامٌ، نا عَبُدُ الْغَفَّارِ بُنُ دَاوُدَ اَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اَبِى جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ حَلَّادٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الْاللهِ عَنْ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الْاللهِ عَنْ سَالِمِ بُنِ خَلَّادٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الْاللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّامَ لا يَقُرَأُ فِي صَلاةِ الصَّبُحِ بِاقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ آيَاتٍ الْعَشَاءِ دُونَ عَشْرِ آيَاتٍ آيَةً، وَلا يَقُرَأُ فِي صَلاةِ الْعِشَاءِ دُونَ عَشْرِ آيَاتٍ

لَا يُرُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

الْفَرَجِ، ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، الْفَرَجِ، ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَـنُ سَعِيدِ بْنِ اَبِى هِكَلْ ، اَنَّ يَـخْيَى بُـنَ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ يُوسُفَ السَّرْخُمَنِ، حَدَّثَهُ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ بَنِ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَسُولِه ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ وَسَلّمَ وَحَجَةٌ مَبْرُورٌ ثُمّ سَمِعَ نِدَاءً فِي الْوَادِي الله عَلَيْهِ الْوَادِي

يَـقُولُ: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

<sup>8895-</sup> ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 2صفحه 122 بلفظ: لا تقرأ في الصبح بدون عشر آيات ولا تقرأ في العشاء بدون عشر آيات . وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه: ابن لهيعة واختلف في الاحتجاج به .

<sup>8896-</sup> است اده حسن فيه: يحيلي بن عبد الرحمل الثقفي: مقبول . والحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 5 صفحه 451 . وقال الحافظ الهيثمي: رجالهما ثقات . انظر مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 281 .

رَسُولُ اللّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَانَا اَشُهَدُ ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَشُهَدُ بِهِمَا اَحَدٌ إِلّا بَرَءَ مِنَ الشِّرُكِ

لَا يُمرُوك هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلامٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ

وَهُبِ، حَدَّثَنِي اَبُو صَخْوِ، اَنَّ يَحْيَى بُنَ النَّصُوِ، وَهُبِ، حَدَّثَنِي اَبُو صَخْوِ، اَنَّ يَحْيَى بُنَ النَّصُو، وَهُبِ، حَدَّثَهُ، عَنُ اَبِي قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبُو: اللَّا إِنَّ النَّاسَ وَثَارٌ، وَإِنَّ الْاَنْصَارَ شِعَارٌ، وَلَوْ اَنَّ النَّاسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبُو: اللَّالَسَ النَّاسَ وَثَارٌ، وَإِنَّ الْاَنْصَارَ شِعَارٌ، وَلَوْ اَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًا، وَسَلَكَتِ الْالنَصَارُ شُعْبَةً لَاتَبَعْتُ الْمَرَامِنُ الْمُعْبَةَ الْاَنْصَارِ، وَلَوْلَا الْهِجُورَةُ لَكُنْتُ الْمُرَامِنُ اللَّي اللَّهُ عَبَدَ اللَّهُ عَلَى الْمُوعِمُ شَيْئًا فَلْيُحْسِنُ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمَنْ الْفُرَعَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى ا

رَى لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي قَتَادَةَ إِلَّا يَحْيَى بُنُ النَّضُوِ، تَفَرَّدَ بِهِ: آبُو صَحْوِ

8898 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا اَصُبُغَ بُنُ

یہ حدیث عبداللہ بن سلام سے اس سند سے روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے میں عمرو بن حارث اسلام ہیں۔ اسکیے ہیں۔

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ملٹی آیکی کے منبر پر فرماتے ہوئے سا: خبردار! لوگ تہ در مہیں انصار شائی ہیں اگر لوگ وادی کی طرف چلتے اور انصار گھاٹی کی طرف تو میں انصار کے گروہ کی اتباع کرتا' اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کے مردوں میں سے مرد ہوتا' جو ان میں کوئی امیر ہے تو وہ ان کی گرائیوں سے درگزر کرے اور اچھائیاں دیکھے' جس نے ان کو پریشان کیا اُس نے ایپ دل کو پریشان کیا۔

یہ حدیث ابوقادہ سے بیمیٰ بن نضر سے روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابوضخر اکیلے

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے

8897- استاده حسن فيه: أبو صخره و حميد بن زياد الخراط: صدوق يهم . وانظر مجمع الزوائد جلد 10 مفحه 36 .

8898- أخرجه مسلم: الجنائز جلد 2صفحه 655 وأبو داؤد: الجنائز جلد 3صفحه 199 رقم الحديث: 3170 وأحمد: المسند جلد 1 صفحه 362 رقم الحديث: 2513 .

الْفَرَجِ، نا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرنِي اَبُو صَخْوٍ، عَنُ الْفَرَجِ، نا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرنِي ابُو صَخْوٍ، عَنُ اللهِ مَن كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، اللهِ مَن كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، اللهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: يَا كُرَيُبُ، هَلِ اجْتَمَعُ لَهُ النَّاسُ وَلِا اجْتَمَعُوا لَحْتَمَعُ لَهُ النَّاسُ قَلِا اجْتَمَعُوا لَهُ ارْبَعُونَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: لَهُ قَالَ: اجْتَمَعُوا لَهُ ارْبَعُونَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: لَهُ قَالَ: اخْتَمَعُوا لَهُ ارْبَعُونَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: اخْدِجُوهُ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ انْحُوهُ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَامِنَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَيْهِ عَلَى جَنَازَتِهِ ارْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشُرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا شَقْعَهُمُ اللهُ فِيهِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا اَبُو صَحْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ وَهْبٍ

و889 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا حَجَاجُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْاَزْرَقُ، نا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبْرَاهِيمَ الْاَزْرَقُ، نا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى انْنَسَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّب، عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَيِّتِ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا، فَإِنْ عَادَ فَهُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَيِّتِ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا، فَإِنْ عَادَ فَهُوَ وَكَامٌ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُوِيِّ إِلَّا يَهُمَى الْرُّهُوِيِّ إِلَّا يَهُمَى الْدُهُوِيِّ إِلَّا يَهُمَى الْدُورِيِّ إِلَّا يَهُمَى الْدُورِيِّ إِلَّا يَهُمُ يَنُ اللهُ الْدُورِيِّ إِلَّا يَهُمُ يَكُولُ مِنْ الْدُورِيِّ إِلَّا يَهُمُ يَكُولُ مِنْ الرَّهُ اللهُ ا

8900 - حَدَّثَنَا مِقُدَامٌ، نا اَصْبَعُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي اَبُو صَخْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاء بُنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

کہ میرابیٹا عسفان کے مقام پر وصال کر گیا' آپ نے فرمایا: اے کریب! کیا لوگ اکٹھے ہوگئے ہیں؟ میں انکلاتو دیکھا کہ لوگ جمع ہیں' فرمایا: چالیس آ دمی ہیں؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! حضرت ابن عباس نے فرمایا: جناہ نکال لو کیونکہ میں نے رسول اللہ طبق آئی آئی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے فوت ہو جانے پر اس کے جنازہ میں چالیس آ دمی شریک ہوں' جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ طہرایا ہوتو اللہ عز وجل اس کی اس ساتھ کسی کوشریک نہ طہرایا ہوتو اللہ عز وجل اس کی اس آ دمی کے متعلق شفاعت قبول کرے گا۔

یہ حدیث شریک سے ابوضخ روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کرنے میں ابن وہب اکیلے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹھ کی آئیل نے فرمایا: چھینک کا جواب تین دفعہ ہے اگر

دوبارہ آئے تو وہ زکام ہے۔

یہ حدیث زہری سے کیجیٰ بن ابوانیسہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله ملتی آئیلم کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے چھکی کو قتل کیا' الله عزوجل اس کے سات گناہ معاف کرے گا۔

<sup>8899-</sup> أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4صفحه 309 رقم الحديث: 5034 .

<sup>8900-</sup> اسناده فيه: عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية ضعيف . انظر مجمع الزوائد جلد 4صفحه 50 .

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً مَحَا اللهُ عَنْهُ سَبْعَ خَطِيئاتٍ لَـُهُ لَـهُ وَ هَـذَا اللهُ عَنْهُ سَبْعَ خَطِيئاتٍ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنُ عَطَاء إِلَّا عَبُدُ الْكَرِيمِ بْنُ اَبِى الْمُخَارِقِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو صَخْرٍ

ناسَهُلْ اَبُو حَرِيزٍ، مَولَى الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنُ عُفَيْرٍ، نَاسَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ، نَاسَهُلْ اَبُو حَرِيزٍ، مَولَى الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنُ عُرُوحَةً، عَنُ عَائِشَةً، قَالَتُ: عَمَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَنْ عَلْقَهُ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ، وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ، وَلَا لَرَّحُمَنِ بُنَ عَوْفٍ، وَلَا لَكُ الرَّحْمَ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَكْرِبُكَةِ مُعْتَمِّينَ الْمُكَارِكَةِ مُعْتَمِّينَ

لَمْ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ إِلَّا سَهُلْ الْرُهُرِيِّ إِلَّا سَهُلْ اللهُ عَنْدِ

2902 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِی يُوسُفَ الْقَيْسِیُ، نا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِی عُرُوةٌ بُنُ يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اَخْبَرَنِی عُرُوةٌ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ بَنَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم حَدَّثَتُهُ، اَنَّهَا قَالَتُ: یَا رَسُولَ اللهِ، هَلُ اَتَی عَلَیْكَ یَوْمٌ كَانَ اَشَدَ مِنْ یَوْمُ اُحُدٍ؟ قَالَ: لَقَدُ لَقِیتُ مِنْ فَوْمِكِ، وَكَانَ اَشَدَّ مَا لَقِیتُ مِنْهُمْ یَوْمَ الْعَقَبَةِ، مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ اَشَدَّ مَا لَقِیتُ مِنْهُمْ یَوْمَ الْعَقَبَةِ،

بیرحدیث عطاء سے عبدالکریم بن ابو مخارق روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں ابوضح اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضورہ لی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضورہ لی اللہ اس کو چار نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو عمامہ باندھا'اس کو چار انگلیاں لئکا یا اور فرمایا: مجھے جب معراج کروائی گئی تو میں نے اکثر فرشتوں کو عمامہ پہنے دیکھا۔

بیر حدیث زہری سے مہل ابوحریز روایت کرتے بیں۔ اس کو روایت کرنے میں سعید بن عفیر اکیلے

حصرت عائشہ صدیقہ اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا نے صدیث بیان کی ہے کہ اُنہوں نے رسول کریم اللہ اللہ کا بارگاہ میں عرض کی: اے اللہ کے رسول! اُحد کے دن سے زیادہ سخت دن بھی آپ کی زندگی میں آیا؟ آپ نے فرمایا: میں آپ کی قوم سے ملاعقبہ کے دن ان کی طرف سے جوسلوک مجھ سے ہوا وہ زیادہ سخت تھا۔ جب میں نے ابن عبدیالیل بن عبدکلام پر میں نے ابنا آپ میں ابنا آپ میں نے ابنا آپ میں نے ابنا آپ

8901- استاده فيه: سهل أبو حريز مولى المغيرة: ضعيف . انظر لسان الميزان جلد3صفحه 123 . مجمع الزوائد جلد5صفحه 123 . مجمع الزوائد

8902- أخرجه البخبارى: بدء الخلاق جلد 6 صفحه 360 رقم الحديث: 3231 ومسلم: الجهاد جلد 3 مسلم: الجهاد جلد 3 مفحه 1420 م

إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِى عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَا لَيْلُ بْنِ عَبْدِ كَالَالٍ، فَلَمْ يُحِبْنِى إِلَى مَا اَرَدُتْ، فَانْطَلَقْتُ وَآنَا بِقَرْنِ مَهْمُ ومْ عَلَى وَجْهِى، فَلَمْ اَسْتَفِقُ إِلَّا وَآنَا بِقَرْنِ الشَّعْالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِى، فَإِذَا آنَا بِسَحَابَةٍ قَلْ الشَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِى، فَإِذَا آنَا بِسَحَابَةٍ قَلْ الشَّعَالِبِ، فَلَالَّذِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَلْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ، وَقَلْ اللَّهَ قَلْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ، وَقَلْ اللَّهَ قَلْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ، وُقَلْ اللَّهَ قَلْ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَلْ اللَّهُ اللَّ

پیش کیا جس چیز کا میں نے اُن سے ارادہ کیا اس کو أنہوں نے قبول نہ کیا میں وہاں سے اس حال میں روانہ ہوا کہ پریشانی کے آ ٹارمیرے چرے سے نمایاں تھے۔قرن تعالیب تک پینچے سے پہلے میں بالکل نہیں رُكار میں نے سر اُٹھایا۔ اچا تك ایك بادل نے میرے اور سابد کیا ہوا ہے میں نے اس جریل علیہ السلام کو و يكما أنهول نے مجھے آ واز دى اور كما: الله تعالى نے آپ کی قوم کی آوازس لی ہے اور جو اُنہوں نے آپ کو جواب دیا ہے۔ بہاڑوں پرمقررفرشتے کوآپ کے پاس بھیا ہے تاکدان کے بارے میں جوآپ جائیں اُسے تھم ارشاد فرمائیں سو بہاڑوں کے فرشتے نے مجھے نداء دی مجھ برسلام کیا۔ پھرعرض کی: اے محدماتی آیا ا مل الله تعالى نے آپ كى قوم كى بات اور جوانبول نے آپ کو جواب دیا ہے سن لیے ہیں۔ میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں آپ کے رب نے مجھے آپ کی طرف اس لیے بھیجا ہے تا کہ آپ جو جا ہیں مجھے تھم دیں اگر آپ هم دين تو مين أن پر دونوں پهاڑوں كو ملا دول بيه میں کرسکتا ہوں۔ میں نے کہا: مجھے اُمید ہے کہ ان کی پٹوں سے اللہ تعالی ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مھبرائیں گے۔

لَـُمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ إِلَّا يُونُسُ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ وَهْبٍ

اس حدیث کو امام زہری سے صرف یوس نے روایت کیا۔ ابن وہب اس حدیث کے ساتھ اکیلے

8903 - حَلَّثَنَا الْمِقْدَامُ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ نِزَادٍ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: جَاءَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ أُمُّ انَس بُنِ مَالِكِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَنْس بُنِ مَالِكِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَايُتَ إِحْدَانَا تَجِدُ مَا يَجِدُ الْجَدُ مَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، الرَّجُلُ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَجَدَتْ ذَلِكَ إِحْدَاكُنَّ فَلْتَغْتَسِلُ وَجَدَتْ ذَلِكَ إِحْدَاكُنَّ فَلْتَغْتَسِلُ

لَـمْ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةَ إلَّا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ

8904 - حَلَّثَنَا الْمِقْدَامُ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ نِزَادٍ، نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنَ سَعْدِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ مَالِكِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْتِرَابُ الزَّمَانِ اَنْ يَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهُرِ، وَالسَّهُرُ كَالشَّهُرُ، وَالنَّهُرُ عَالَبُهُمُ عَةٌ كَالْيَوْم، وَالْيَوْمُ وَالسَّهُرُ كَالسَّاعَةُ كَضَرُمَةِ نَادٍ، وَلَيْنَامَنَّ اَحَدُكُمُ وَاجَلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ

كُمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعْدِ بُنِ سَعِيدِ اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ

8905 - حَـدَّتُنَا مِقْدَامٌ، نا اَسَدُ بُنُ مُوسَى،

سے حدیث ابن ملیکہ سے عمر بن قیس روایت کرتے ۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی آئی نے فرمایا: قرب قیامت سال مہینه کی طرح اور جمعه دن کی طرح 'گفتا گھڑی کی طرح اور گھٹا گھڑی کی طرح اور گھڑی ایسے ہوگی جس طرح آگ کا شعله کہتم میں کوئی آ رام کرتا ہے اور اپنی آئکھوں کے درمیان نیند یا تاہے۔

ن پیر حدیث سعد بن سعید سے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے

8903- أحرجه مسلم: الحيض جلد 1صفحه 250 وأبو داؤد: الطهارة جلد 1صفحه 60 رقم الحديث: 237 والترمذي: الطهارة جلد 1صفحه 92 رقم الحديث: 122 والترمذي: الطهارة جلد 1صفحه 92 رقم الحديث: 122 والنسائي: الطهارة جلد 1صفحه 92 (باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل) بنحوه .

8904- أخرجه الترمذى: الزهد جلد 4صفحه 567 رقم الحديث: 2332 بلفظ: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان و التقريب النومان فتكون السنة ..... واسناده ضعيف لأجل عبد الله بن عمر العمرى . (التقريب) .

8905- أخرجه البخارى: المظالم جلد5صفحه 137 رقم الجديث 2468 ومسلم: الطلاق جلد2صفحه 1111 .

ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنُ مَرُزُوقِ بُنِ اَبِي الْهُذَيْلِ، حَدَّثَنِي الرُّهُوِيُ، اَخْبَرِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ هَجَرَ نِسَاء هُ، فَوَافَاهُ عَلَى سَرِيرٍ وَهُو مُتَوَسِّدٌ هَجَرَ نِسَاء هُ، فَوَافَاهُ عَلَى سَرِيرٍ وَهُو مُتَوسِّدٌ وَسَادَةً مِنُ ادَمٍ مَحْشُوةٍ لِيفًا، قَالَ عُمَرُ: فَالْتَفَتُ فِي وَسَادَةً مِنُ ادَمٍ مَحْشُوةٍ لِيفًا، قَالَ عُمَرُ: فَالْتَفَتُ فِي الْهُبِ مَعْطُوفَةٍ قَدُ سَطَعَ رِيحُهَا فَبَكَيْتُ، وَقُلْتُ: يَا وُسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ وَسَلَّمَ وَخِيرَتُهُ وَهَا لَهُ مَلْكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَرِيرِ؟ فَاسْتَوَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَرِيرِ؟ فَاسْتَوَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ مُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْمٌ عُجِلَتُ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِى الْخَيَاةُ اللهُ وَلَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عُنِي اللهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الم

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَسْرُوقٍ إِلَّا الْوَلِيدُ 8906 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْمُثَنَى بُنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُقَادُ وَلَدٌ مِنْ وَالِدٍ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ مَوْصُولًا عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ إِلَّا الْمُثَنَّى بُنُ الصَّبَّاحِ

8907 - حَدَّثَنَا مِقُدًامٌ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى،

کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور ملٹی آیا ہے کیا ہیں آئے جس وقت آپ اپنی از واج پاک سے علیحدہ تھے آپ کو ایسے بستر پر پایا اور جس تکیہ سے آپ نے طیک لگائی تھی وہ تھجور کی چھال کا بھرا ہوا تھا 'حضرت عمر نے گھر میں نظر پھیرائی تو رو پڑئے 'عرض کی: یا رسول اللہ! آپ اللہ کے رسول ہیں اور افضل ہیں' یہ کسریٰ قیصر سونے اور چاندی کے محلات میں رہتے ہیں۔حضور ملٹی آئی آئی سیدھا ہو کر بیٹھ کے فرمایا: اے ابن خطاب! کیا تنہ ہیں کوئی شک ہے؟ ان لوگوں کو یہ متیں دنیا میں ہی دی گئی ہیں۔

یہ حدیث مسروق سے ولیدروایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّه طَنْ اللّهِ عَلَيْهِم كوفر ماتے ہوئے سنا. والداگر میٹے کوتل کرے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔

یہ حدیث موصولاً عمر و بن شعیب سے نتی بن صباح روایت کرتے ہیں۔

حضرت ميمونه بنت حارث رضى الله عنها فرماتي ہيں

8906- أخرجه الترمذي: الديات جلد 4 صفحه 18 رقم الحديث: 1400 وابن ماجة: الديات جلد 2 صفحه 888 رقم الحديث: 148-149 . الحديث: 2662 وأحمد: المسند جلد 1 صفحه 29 رقم الحديث: 148-149 .

8907- أخرجه مسلم: النكاح جلد 2صفحه 1032 وأبو داؤد: المناسك جلد 2صفحه 175 رقم الحديث: 1843

کہ حضور ملی آلیم نے مجھ سے شادی مقام سرف پر کی ہم دونوں نے مکدی طرف واپس جاتے ہوئے احرام کھولا۔

بی حدیث عمده طور پر حبیب بن شہید سے جماد بن سلمدروایت کرتے ہیں۔اس حدیث میں بیالفاظ"بعد ما رجع من مکة" حماد بن سلمدروایت کرتے ہیں۔ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْسَمُونِ بُنِ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْآصَمِّ، ابُنِ آخِي مَيْسَمُونَة بِنْتِ الْحَادِثِ، قَالَتُ: مَيْسَمُونَة بِنْتِ الْحَادِثِ، قَالَتُ: تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَرِفٍ، وَنَحْنُ حَكْلِان، بَعْدَ مَا رَجَعَ مِنْ مَكَمَة بِسَرِفٍ، وَنَحْنُ حَكْلِان، بَعْدَ مَا رَجَعَ مِنْ مَكَمَة

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ مُجَوَّدًا عَنْ حَبِيبٍ بَنِ الشَّهِيدِ إِلَّا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، وَلَمْ يَقُلُ اَحَدٌ فِي مَتُنِ الشَّهِيدِ إِلَّا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، وَلَمْ يَقُلُ الْحَدِيثِ: بَعُدَ مَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ، إِلَّا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً

 $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$